

بن الله الرَّحْن الرَّحِيمُ 3206 المنافظ المناهبي المن سٹربیٹ۔ اُردُو بازار۔ لاہور

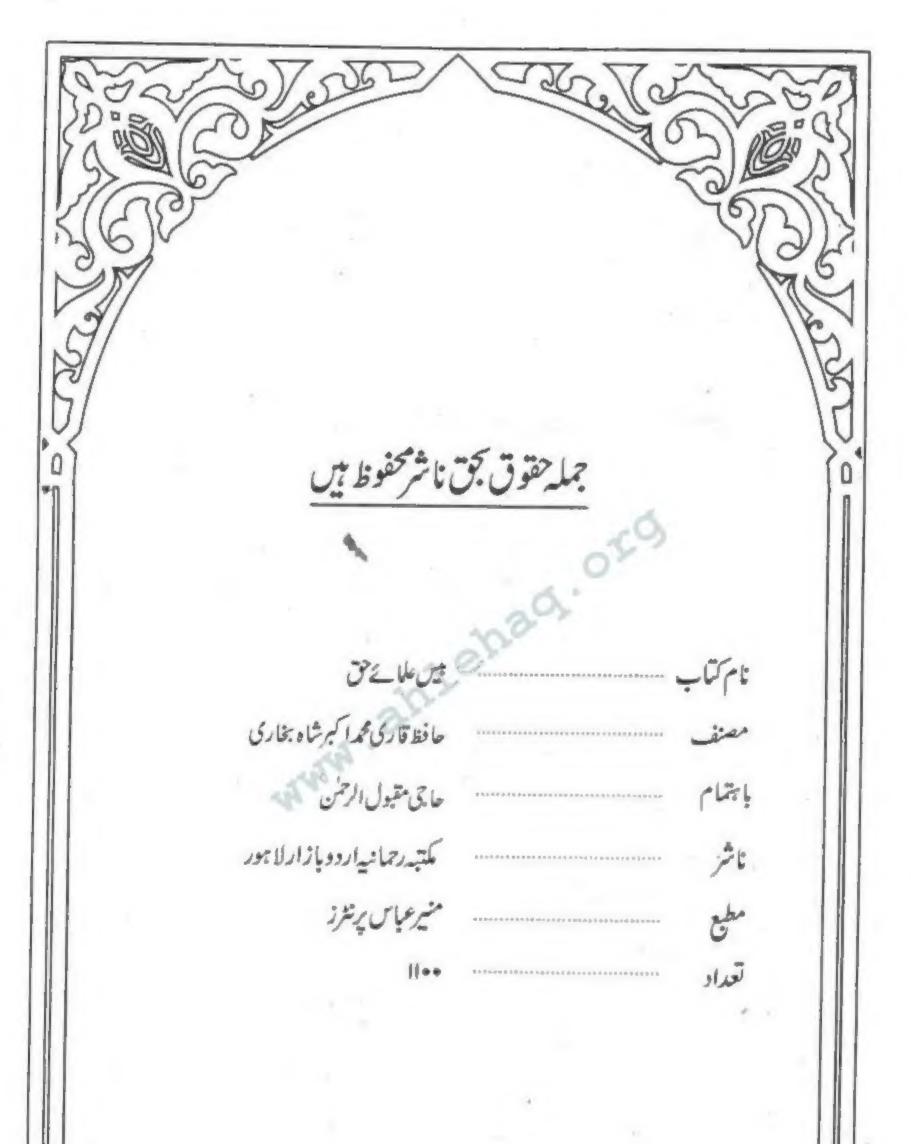

انتساب

انبی بیس علمائے حق کے نام جن کا یا کیزہ تذکرہ زیرنظر حتاب میں شامل ہے۔

از: محمد اکبرشاه بخاری عفی الله عنه ناظم اعلی مرکز تبلیغ مجلس صیانته اسلمین مدرسداشر فیداختشام العلوم جامع مسجدعثانیه جام پورشلع راجن بور ( پنجاب )



# بیں علمائے حق

| 1    | شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني                     |
|------|------------------------------------------------------|
| r    | مناظر اسلام مولا تا سيد مرتضى حسن جايد پورئ          |
|      | سيد الملت علامه سيدسليمان عدويّ                      |
| -14  | مخدوم الامت مفتى محمرحسن امرتسري                     |
| -0   | بدر العلما ومولا تأسيد بدر عالم مير شي مبها جزيد ني" |
| _4   | استاذ العلماءمولانا خيرمحمه جالندهري                 |
| -4   | شیخ المحد ثین علامه محمدا دریس کا ندهلوی             |
| A    | شيخ الاسلام علامه ظفر احمد عثما ني "                 |
| ~9   | مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتي محمد شفيخ              |
| _14  | محدث العصرعلامدسيدمحد توسف بنوري                     |
| _11  | خطيب الامت مولانا اختشام الحق تغانويٌ                |
| -11  | حكيم الاسلام علامه قارى محمر كليب قاسمي              |
| _115 | مثمس العلمها وعلامه تنس الحقّ افتفاني "              |
| _11" | شيخ الحديث مولاً نامحمه ما لك كا ندهلوي              |
| _10  | محدث كبير علامه محدشريف تشميري                       |
| -14  | فقيهه العصرمولا نامفتي جميل احد تعالزي               |
| _14  | منا ظر اسلام مولا نا محمد منظور نعمانی"              |
| =IA  | مفكراسلام مولا نا سيدا بوالحن على ندويٌ              |
| -19  | فقيهه العصرمولا نامفتي عبدالشكورترندي                |
| A Fe | فقيمه ملت مولا نامفتي رشيد احمدلدهما نوي             |

## وياچ

## فگرست مضامین

| صفحتمير | لکھتے والے                           | عنوانات                                       | تمبرشار |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 11      | خواجه عزيز الحسن مجذوب               | حمر ونعت                                      |         |
| 13      | مولا تا نذ پراحمه فیصل آیا دی مدخله  | چیں لفظ                                       |         |
| 14      | مولانا قارى محمر صنيف جالندهري مدظله | تقريظ                                         |         |
| 16      | محمدا كبرشاه بخاري                   | وارالعلوم ويوبندايك جائز و                    |         |
| 23      | مولا نا ظفرعلی خان مرحوم             | ويويند (نظم)                                  |         |
| 26      | علامه مفتى جسنس محرتني عثاني مدخله   | اكاير ديوبندكيا تقي؟                          |         |
| 52      | مولا نامفتي عتيق الرحمان عثاني"      | شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني"             | -1      |
| 62      | حكيم الاسلام قارى محد طيب قاسي       | علامه عثماني " بشخصيت وكردار                  |         |
| 69      | مفتى اعظم مولانامفتى محرشفيع صاحب    | شخ الاسلام علامه عثاني " اورتحريك بإكستان     |         |
| 76      | مولا نامحمہ ما لک کا ندھلویؓ         | فينخ الاسلام ياكستان                          |         |
| 81      | پروفیسرانوارالحن شیر کو ٹی"          | گلہائے عقیدت (منظوم)                          |         |
| 82      | علامه ڈ اکثر خالد محمود یی ایج ڈ ی   | علامه عثماني مصرت لا بهوري كي نظرين           |         |
| 85      | مولا ناعبدالرحن اشرفي مدخليه         | علامه عثماني معرت مدني كانظري                 |         |
| 87      | ما فظ محمد ا كبرشاه بخاري            | علامه شبيرا حمدعثاني اورمولا ناخسين احمد مدني |         |
| 94      | مولاتا عطاءالرحن رحماتي              | حضرت مولا ناسيد مرتضلي حسن جايد بورئ          | -2      |
| 98      | محمدا كبرشاه بخاري                   | سيد مرتضلي حسن جايد بوريّ                     |         |
| 103     | محمدا كبرشاه بخاري                   | سيدالملت علامه سيدسليمان ندوي                 | -3      |
| 111     | پروفیسرعبدالغی                       | علامه ندوی کے علمی کارنا ہے                   |         |
| 116     | پروفیسر واصل عثانی                   | سيدسليمان ندوي                                |         |
| 122     | مولانا محدميال صديقي كاندهلوي        | حفزت مفتی محمد حسن (سیرت وسوانح)              | 4       |
| 129     | مولاتا حافظ فضل الرحيم صاحب          | بانی جامعهاشر فیدلا ہور                       |         |
|         |                                      |                                               |         |

|     | دياچ |                  |                    | 7                     |                              | جين علمائے حق      |    |
|-----|------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----|
| 137 |      | تور              | حافظ نورمجرا       |                       | 1                            | بيادمفتي محمد حسن  |    |
| 138 |      | قريشي            | عيم عرص            |                       | فتى محرحسن صاحب              | حضرت مولانام       |    |
| 146 |      | رجيم صاحب        | حا فظ فضل الر      | بورئ                  | نسن اور حضرت لا <sup>.</sup> | حضرت مفتى محمر     |    |
| 150 | 3    | كبرشاه بخاري     | ل" حافظ سيد محمراً | عالم ميرشى مهاجر بدنج | ت مولا ناسيد بدر ء           | بدرالعلماء حضر     | -5 |
| 154 |      | ن واسطى          | سيدمحبوب           |                       | رد عالم مير هيئ              | وعفرت مولانا با    |    |
| 166 |      | شاه بخاري        | حافظ محمراكبر      | ن                     | لانا خيرمحمه جالندحر         | استاذ العلماءمو    | -6 |
| 175 |      | ہرصاحب مدخلہ     | مولانا محمراز      | -                     | برقرصاحب" (سير               |                    |    |
| 187 | - 0  | احدخان سنكحانو ك | مولا نا اعجاز ا    | 2                     | مدارس مولانا خيرمح           | بانى جامعه خيراله  |    |
| 192 |      | ہر مدیر الخیر    | مولانا محداز       | - 5                   | 4                            | آ ٹاریخر           |    |
| 197 |      | بخارى            | محمدا كبرشاه :     | لموئ ً                | مدمحمد اوريس كانده           | شيخ المحدثين علا   | -7 |
| 206 |      | صد لقی           | ۋاكىز مجرسعد       | ل وآخار)              | ) کا ندهلویؒ (احوا           | مولانا محمدا دركير |    |
| 216 |      | ولا تا محمد شفيع | مفتى اعظم مو       | W.o.                  | ) کا تدھلویؒ                 | مولا نامجمه ادركير |    |
| 222 |      | ت بنوري          | علامد فحمد يوس     |                       |                              | محدث كا ندهلو كأ   |    |
| 225 |      | زىمرحوم          | مولانا کوثر نیا    | يّ .                  | تا ا دریس کا تدهلو آ         | شيخ الحديث مولا    |    |
| 231 |      | محرا قبال قريثي  | مولا تا صوفی       | ئاتى"                 | ت علامه ظفر احد عل           | شيخ الاسلام حعنر   | -8 |
| 243 |      | بدالشكورتر نديٌ  | مولا نامفتىء       |                       | رك ين كال)                   | شخ الاسلام (مي     |    |
| 248 |      | لوسف بنوري       | علامه سيدجحر       | يمرقده                | غراحمه عثانى تورالة          | حضرت مولا ناتظ     |    |
| 251 |      | نقی عثانی        | علامه مفتى محمر    | - 1                   | فراجمه عثاني                 | حضرت مولانا فا     |    |
| 256 |      | فاري             | محمدا كبرشاه :     |                       | ولا تا عثماني"               | استاذ المحدثين     |    |
| 264 | -    | ال قريشي صاحب    | مولا نامحرا قب     | عنتى محر شفيع         | ان حضرت مولا نام             | مفتی اعظم پاکت     | -9 |
| 275 |      | م منهيم عناني    | مولا نامحرمحتر     |                       | ں گلول کی خوشبو              | ان کی یا دوں مے    |    |
| 289 |      | زى               | مولا نا کوٹر نیا   |                       | ان                           | مفتى اعظم بإكش     |    |
| 296 |      |                  | مولا ناسمج الم     |                       | رآن مفتی اعظم م              | فقيهه العصرمفسرق   |    |
| 301 |      | يل احمد تقا نويٌ | مولا نامفتی جم     |                       | منظوم)                       | بيا دمفتي اعظم (   |    |
| 303 |      | 1576             | جناب مسلمء         |                       | (                            | مفتى اعظم (نظم     |    |

\*\*

| 124 |  |     |
|-----|--|-----|
| -   |  | - ( |
|     |  | 6   |

|     | ويماچ |                          | 8        |                 | •                          | مين علما يرحق     |     |
|-----|-------|--------------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----|
| 304 | - 7   | مشرف على قفا نوى         | مولانا   |                 | 0/5                        | آ ومفتى اعظم ق    |     |
| 308 |       | سليم الله خان            | مولاتا   | ری              | مدجم يوسف بنوا             | محدث العصرعلا     | -10 |
| 313 |       | عبدالرشيدارشد            | مولانا   |                 | لد يوسف بنوري              | حضرت مولانا م     |     |
| 322 | -     | يس الدين صديقي           | ڈا کٹرنف | بارحمة الشدعليه | رت مولا نا بنور ک          | فينخ الحديث حصر   |     |
| 325 |       | سمع الحق                 | مولانا   |                 | وسف بنوري                  | آه! مولانا محمه!  |     |
| 329 |       | سلم غازی                 | جناب     |                 |                            | علامه بنوريٌ      |     |
| 331 |       | محرصديق اركاني           | مولانا   | ق تفانويٌ       | مولا نااحتشام الح          | خطيب الامت        | -11 |
| 354 |       | رشاه بخاري               | الحداك   |                 | ارحمة الشعليه              | خطيب بإكستان      |     |
| 365 |       | مشرف على تفانوي مدظله    | مولاتا   |                 | ويّ (نظم)                  | آه! مولانا تحانب  |     |
| 367 |       | محمر متين الخطيب         | مولا تا  | ئتى تتما نوئ    | مولا نااحشام ال            | خطيب پاکستان      |     |
| 374 |       | امير احمدلليا نوي        | مولانا   | o.              | ايك عظيم خطيب              | ايك متازعالم      |     |
| 379 |       | محمشريف جالندهري         | مولاتا   | رمحمه جالندهري  | لحق اورمولا ناخير          | مولا نااختشام ا   |     |
| 386 |       | رشاه بخاري               | Light?   | نظرين           | اكايرومعاصركي              | مولا نا تفا نويٌ، |     |
| 393 |       | عيدالله جاويد بإشمى      | مولا تا  | ب قاسی          | لانا قارى محمرطيه          | حكيم الاسلام مو   | -12 |
| 401 |       | للرطيب قاسئ              | قارىء    |                 | ثت)                        | بادايام (خودتو    |     |
| 406 |       | مفتى عبدالشكور ترندئ     | مولا تا  | ى محرطيب        | شرت مولانا قار             | حكيم الاسلام دم   |     |
| 421 | -     | عبيداللهمبتم جامعداشر في | مولاتا   |                 | رى محمد طيب                | عكيم الاسلام قا   |     |
| 428 |       | از ہرشاہ قیصر            |          | بة الله عليه    | فارى محمر طيب رحم          | حضرت مولانا       |     |
| 432 |       | محمر تقى عثاني           | مولاتا   | احبٌ            | فارى محمر طيب صا           | حضرت مولانا       |     |
| 437 |       | محر يوسف لدهيا نوئ       | مولانا   |                 | رى محمد طيب                | عكيم الاسلام قا   |     |
| 442 |       | فبدالعزيز شوتى مرحوم     | تارى ا   |                 | القم)                      | مرقع عقیدت (      |     |
| 444 |       | نضل حق تر نگزئی          | مولانا   | ن"              | امهمس الحق افغا            | تنمس العلماءعل    | -13 |
| 453 |       | عبدالغني بهاوليوري       | مولانا   | ظريس            | لمت والول کی <sup>ثغ</sup> | علامه افغاني عف   |     |
| 463 |       | رشاه بخاری               | 14       | خلوگ            | ا نامحمر ما لک کاند        | شخ الحديث موا     | -14 |
| 481 |       | رتقی عثانی               | علامدحج  |                 | كا تدهلويٌّ                | مولا نامحمه ما لك |     |
|     |       |                          |          |                 | -0                         |                   |     |

| 73/ | de  | .0  |
|-----|-----|-----|
| UZ  | he! | 100 |

| عظرت موال نا م ال ک کا خطوی گل موال نا محد آن کیم علامہ محمد شریف کشیری گل موال نا محد آن کیم علامہ محمد شریف کشیری گل مولان کا محد شد کیم علامہ محمد شریف کشیری گل مولان کا محد شد کیم علامہ محمد شریف کشیری گل محمد فیم کا محمد شریف کا معلی ذو وق محد المحمد ال محمد المحمد الم |       | وياچ |                                | 9       | (                      | でとはいか              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----|
| علا مدشيري كي على و و ق مولا نا محمد صنيف بالنده ري المولا نا محمد صنيف بالنده ري المحمد و و ق مولا نا محمد صنيف بالنده و و ق مولا نا محمد و و و ق مولا نا محمد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484   |      | مولا نامحمدا كرم كانثيري       |         | لك كاندهلوي            | حضرت مولا نا ما    |     |
| علا مد شيري گا على ذوق وق مولا نا متطورا حيد مثانى المحافر التي مثانى المحافر والمحقول والمحقول والمحقول المحافر والمحقول وي صدر شقى مولا نا محمد الرم كاثير بي محلات محلات محلات محلات محلات محلات محلات محلات المحمد المحتول والمحتول والم | 489   |      | محمدا كبرشاه بخاري             |         | جحد شريف تشميري        | محدث كبيرعلامه     | -15 |
| جا مع المعقول والمعقول علا مد تشيري تل مولانا عجد از برصاحب مولانا معقول المعقول علا مد تشيري تل العمد المعقول علا مد تشاوي تل العمد المعقول المعقول المعقول المعقول المعقول المعقول المعقول المعقول العمد العمد المعقول العمد المعقول العمد المعقول العمد المعقول المعقول العمد المعقول الم  | 492   |      | مولانا محمر حنيف جالندحري      |         | سين ياديس              | علامه تشميري کي    |     |
| - عُذُوم العلما ومولا نامقتى جيل احمد تقانوى شهرا كبرشاه بغارى المحدود النفعا ومولا نامقتى جيل احمد تقانوى شدر مفتى العمد تقانوى شدر مفتى العمد تقانوى شدر مفتى العمد تقانوى  | 498   |      | مولا نامنظوراحمه ملتاني        |         | ى ۋوق                  | علامه تشميري كاعلم |     |
| حضرت مولا نامختی جمیل احمد تھا تو کی صدر مفتی مولا نامخو و اشرف عثانی که حضرت مولا نامختی جمیل احمد تھا تو کی صاحب مولا نامختی جمیل احمد تھا تو کی تو کی تو کی تو کی احمد تھا تو کی تو | 503   |      | مولانا محمداز هرصاحب           |         | المنقول علامه تشميري   | جامع المعقول و     |     |
| حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تفائوی گل مولا ناحمی اگریتی مرف الا نامفتی جمیل احمر تفائوی گل مولا نامشتی جمیل احمر تفائوی کا الاحمی الله مولا نامشتی جمیل احمر تفائوی کا الاحمی الله مولا نامشر الله مولا ناحمی ناحمی الله مولا ناحمی ناحمی الله مولا ناحمی نا | 515   |      | محمدا كبرشاه بخاري             | يا تو ئ | ولا نامفتى جميل احمرته | مخدوم العلماءمو    | -16 |
| حضرت مولا نامنتی جمیل احمد تقانوی صاحب مولا نامنتی محمد تقی عابی فی مظله  ایک شعر محمد احمد تعانوی آلاتهم)  مولا نامخی جمیل احمد تعانوی آلاتهم)  مولا نامخی جمیل احمد تعانوی آلاتهم)  مولا نامخی تعلی محمد احمد مولا نامخی تعلی محمد احمد تعلی تعلی محمد احمد تعلی محمد احمد تعلی محمد احمد تعلی محمد تعلی تعلی محمد تعلی تعلی محمد تعلی محمد تعلی تعلی تعلی محمد تعلی تعلی تعلی محمد تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی محمد تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525   |      | مولا نامحمودا شرف عثاني        | ىتى     | باحمد تفانوي صدرمة     | حضرت مفتى جميل     |     |
| 552       مولا تا مشرف على تعانوى         1 مفتى جيل احمد تعانوى       مولا تا مشرف على تعانوى         1 مير سي استاذ و مر بي       مفتى شير محمد علوى         557       مولا تا مقبول الرحمٰن قاسى         558       مولا تا مقبول الرحمٰن قاسى         559       مولا تا مقبول الرحمٰن قاسى         570       مولا تا مقبول الرحمٰن قاسى         571       مولا تا مقبول الرحمٰ قالى         572       مولا تا مقبول المحمد خير واتى         573       مولا تا محمد العالى المحمد خير واتى         574       مولا تا محمد العالى         584       مولا تا محمد المحمد في المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 544   |      | مولانا محمدا كرم كانثيري       |         | ئتى جيل احمد تفا ٽوڻ   | حضرت مولا نامغ     |     |
| ایک شمع رو گئی تحی مولانا محمد زابد صاحب مفتی شیر محمد طوی محلوی محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 549   |      | مولا نامفتي محرتقي عثاني مرظله | صاحب ا  | نتى جميل احد تعانوي    | حضرت مولا نامغ     |     |
| مير _ استاذ ومر في مفتى شير محم علوى الرحمٰن قاسمى مير _ محسن فقيهه العصر مولا نا مقبول الرحمٰن قاسمى مير _ محسن فقيهه العصر موست مجلس صياعة المسلمين ياكشان صوتى محمدا قبال قريش وي محمدا قبال قريش موست العالم موست العالم موست العالم موست العالم موست العالم موست العالم على ياد ميس (فقي العمر) مولا نا محمد الترسي المختول المحمد ال | 552   |      | مولا نامشرف على تصانوي         |         | رتمانوي (نقم)          | آ ومفتى جيل احم    |     |
| مير _ استاذ ومر في مفتي شير مجمع علوى موت التواد ومر في مير في التحصر مولانا مقبول الرحمان قاسى مير في التحصر مولانا مقبول الرحمان قاسى موت التعالم موت العالم مولانا مجموع التحصر كاساني ارتحال مولانا مجموع التحصر كاساني التحصل كاساني | 555   |      | مولاتا محمرز ابدصاحب           | -0.     |                        | ايك شع رو كئي تنح  |     |
| مير يحن فقيه العصر مول نا العرب العصر العرب العرب العصر العرب العرب العصر العرب العصر العرب الع | . 557 |      | مفتى شيرمحمه علوى              | 100     |                        | مير بے استاؤ وم    |     |
| مر پرست مجلس صیانته المسلمین پاکستان صونی محمد اقبال قریش موت العالم العالم موت العالم العالم موت العالم العالم موت العالم | 569   |      |                                |         | والعصر                 | مير يحن فقير       |     |
| موت العالم العربي الغير القيم العربي الغير القيم العربي القير | 572   |      | صوفى محمدا قبال قريثي          | ك       | 4 1                    |                    |     |
| آوا بعضرت مفتی صاحب مولانا محمد العدر قانوی مولانا محمد العدر قانوی الحمد العصر کا ساخته ارتحال مولانا محمد العصر کا ساخته ارتحال مفتی اعظم کی یاویس (نظم) محمد العرشاه بخاری محمد العرشاه بخاری معلی مولانا محمد منظور انعمانی معلی معلی معلی معلی معلی معلی معلی معل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 576   |      | مولانا وكيل احمد شيرواني       |         | 7                      |                    |     |
| مفتی اعظم کی یاد میں (نظم) محمد اکبرشاہ بخاری مفتی اعظم کی یاد میں (نظم) مولا تا محمد منظور تعمانی مفتی اعظم کی یاد میں (نظم) مولا تا محمد منظور تعمانی مفتی تقی عثانی مفتی تقی تقی تقی تقی تقی تقی تقی تقی تقی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 579   |      |                                |         | اصاحب                  | آه! حفرت مفتى      |     |
| -17 مناظر اسلام مولا تامجر منظور نعمانی " م فروب احمد راجیوری حضرت مولا تامجر منظور نعمانی " مرغوب احمد راجیوری حضرت مولا تامنظور نعمانی " مفتی تقی عثانی منظور نعمانی رحمة الله علیه وقی مشتی تقی عثانی منظوری مولا تامیر اسلام مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی (ایک نظر میں) مولا تامیر الوسینی ندوی (ایک نظر میں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582   |      | مولانا محمداز هريد يراكخير     |         | نحة ارتحال             | فقيهد العصركا سا   |     |
| -17 مناظر اسلام مولا تامجر منظور نعمانی " م فروب احمد راجیوری حضرت مولا تامجر منظور نعمانی " مرغوب احمد راجیوری حضرت مولا تامنظور نعمانی " مفتی تقی عثانی منظور نعمانی رحمة الله علیه وقی مشتی تقی عثانی منظوری مولا تامیر اسلام مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوالحین علی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی " مولا تامیر الوسینی ندوی (ایک نظر میں) مولا تامیر الوسینی ندوی (ایک نظر میں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584   |      | محمدا كبرشاه بخاري             |         | يس (لقم)               | مفتی اعظم کی یاد   |     |
| حضرت مولا تا منظور تعما في رحمة الله عليه منظور تعما في تعما في مرغوب احمد راجيوري مولا تا منظور تعما في رحمة الله عليه مولا تا منظر اسلام مولا تا سيد البوالحين على ندوي مولا تا محمد عثان مولا تا محمد عثان مولا تا البوالحين على ندوي مولا تا مولا تا عمير الحسيني ندوي (ايك نظر ميس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 587   |      |                                |         |                        |                    | -17 |
| مولا تا منظور أنهما في رحمة الله عليه منظور أنهما في رحمة الله عليه منظور أنهما في رحمة الله عليه منظر اسلام مولا تا سيد ابوالحس على ندوي منظر اسلام مولا تا ابوالحس على ندوي منظر الله مولا تا ابوالحس على ندوي مولا تا عمير الحسيني | 592   |      |                                |         | ر منظور نعمانی         | حضرت مولايا مج     |     |
| -18 مفكر اسلام مولا تأسيد ابوالحسن على ندويٌّ مولا تا محرعيسي منصوري مفكر اسلام مولا تأسيد ابوالحسن على ندويٌّ مولا تا محرت مولا تا محرت مولا تا ابوالحسن على ندويٌّ (ايك نظر ميس) مولا تا عمير الحسيني ندوي مولا تا عمير الحسيني ندوي (ايك نظر ميس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 599   |      |                                |         |                        |                    |     |
| حضرت مولا نا ابوالحن على ندويٌّ . مولا نا محرت عثاني عثاني مولا نا محرت عثاني عثاني مولا نا محرت مولا نا محرر الحسيني ندوي (ايك نظر ميس) مولا نا عمير الحسيني ندوي (ايك نظر ميس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 608   |      |                                |         |                        |                    | -18 |
| سيدابوالحن على ندويٌّ (ايك نظر مِي) مولا ناعمير الحسيني ندوي 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631   |      | -                              |         |                        | 1                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 4.   | 1                              |         |                        |                    |     |
| آ ه مولا تا نگروی ( هم ) کروچیسر واس عمای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643   |      | يروفيسر واصل عثاني             |         |                        | آ ومولا نا ندويّ   |     |

| 10 | 3240                                      |     |
|----|-------------------------------------------|-----|
|    | فقيبه العصرمولا نامفتي سيدعبدالشكورتر يذي | -19 |
|    | حضرت مفتی عبدالشکورتر ندی                 |     |
|    | فقيب العصر حضرت ترندي                     |     |
|    | منظوم خراج مخسبين                         |     |
|    | محدث العصر حضرت مفتى عبدالشكورتر ندي      |     |

|     | فقيه العصر حضرت ترندي                    |
|-----|------------------------------------------|
|     | منظوم خراج مخسين                         |
|     | محدث العصر حضرت مفتى عبدالشكورتر ندئ     |
|     | موت العالم موت العالم                    |
| -20 | فقيبه طنت مولا نامفتي رشيد احمدلدهيا نوئ |
|     | فقيهه الامت كاسانحة ارتحال               |
|     |                                          |

محمدا كبرشاه بخاري 645 مولا نامفتي محمرتني عثماني 652 مولانا محمرا كرم كاشميري 656 مولا نامشرف على تفانوي 659 مولانا محمداز برصاحب مديرالخير 662 محمدا كبرشاه بخاري 664 مولا نامفتي محمرتني عناني 669 مولانا محمداكرم كاشميري 675

ويهج



الله المراحض الرحيم الله المراحم الله المراحم الله الرحيم الله الرحي المراح ال

حفرت خواجه عزيز الحسن مجذوب خليفه اجل محكيم الامت حفرت تفانويٌ

#### 2

ظاہر مطبع و باطن ذاکر مدام، تیرا زندہ رہوں الی ہو کر تمام تیرا برے نظام دیں کو میرے بھی ٹھیک کر دے ہر دوسرا میں کیا گیا ہے انتظام تیرا نہ تہار ہو نہ شیطان عاجز یہ جیرے غالب بندہ کر کر غلام تیرا یہ بدلگام و بدرگ لئس شریر و سرکش اے شہنوار خوبال ہو جائے رام اثیرا چهوژول نه زندگی مجر یابندی شریعت هو مخل زلف ولیر مرغوب دام تیرا دُوري مِن شاہ خوباں ابتر ہے حال بیحد ہو جائے منکشف ہاں اب قرب نام تیرا زور کشش سے تیرے کر جائے قطع وم یس راو دراز تیری بیا ست گام تیرا یردہ خودی کا اٹھ کر کھل جائے راز وحدت ہر مست جام الفت ہے تشنہ کام تیرا باطن میں میرے یا رب بس جائے یاوتیری ہر دم رہے جعنوری دل ہو مقام تیرا موس ہو میری جان کی فکر مدام تیری ہمم ہو میرے دل کا فکر دوام تیرا دل کو کی رہے وصن کیل و نہار تیری ندکور ہو زبال بر صبح و شام تیرا مورد رہے ہے ہر دم تیری تجلیوں کا ہو جائے قلب میرا بیت الحرام تیرا سید میں ہو منقش یا رب کتاب تیری جاری رہے زبال یہ ہر دم کلام تیرا ہے اب تو یہ تمنا اس طرح عمر گذرے ہر وقت تیرا دهندا ہر وقت کام تیرا دونوں جہاں میں مجھ کو مطلوب تو بی تو ہو مو پخت کار وصدت مجذوب کام تیرا

دياچ

#### . لعت

ہو جائے جو سے عشق میں قربان محمد کہلائے مری جان حزیں جان محمد میں اور مرے مال باب ہو قربان محمد بیں تعل و جواہر لب و دندان محم کویا ہے دہن یاک بدختان محمد میں اور سمرے مال باب ہول قربان محر رکھتا ہے ستوں چار بیہ ایوان محمہ وہ چار جو ہیں خاصۂ خاصان محمہ یں اور مرے ماں بات ہوں قربان محر یا رب رہول ون رات غزل خوان محمد ہو جائے حسن یہ بھی تراحتان محمد یں اور مرے مال باب ہول قربان محمد ہو نعت بشر کیا کوئی شایان محم ہے جب کہ خدا خود ہی ٹا خوان محمد یں اور مرے مال باب ہول قربان محمر الله رے جولان کہ عرفان محمد ہے ہر دو جہاں کوشتہ دامان محمد یں اور مرے مال باب ہوں قربان مجر ہے آیت حق تام خدا شان محم تغیر ای کی ہے یہ قرآن محم یں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد دركار و سزا وار و مريينان محمد درمان سيحا تبين درمان محمد یں اور مرے ماں باب ہوں قربان محمد تقميح نبيل اشك عم بجران محمد رجح بين سدا طالب دامان محمد س دور مرے مال باب ہول قربان محمد

مِس علائے حق

يهم الثدارحن الرحيم

# پیش لفظ

# ازش الحديث حضرت مولانا نذيراحمه صاحب مدخلذالتدتعالى المبتم جامعه اسلاميه المدادية فيمل آباد)

برصغیر پاک وہند ہیں ایسی الیں عظیم اور مقدی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے خصوصاً دار العلوم دیو بند سے فارغ انتصیل ہونے والے علائے حق جن کی علمی' دینی' روحانی اور سیاسی وللی خدیات جلیلہ نا قابل فراموش ہیں۔ ان اکا برعلاء واولیاء کی مقدس زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہیں۔

ہمارے عزیز محرم سیدا کبر شاہ صاحب بخاری نے ماضی قریب کے اہم ترین اور مفیدترین اکابر امت کے ایمان افروز معلو مات و حالات و کمالات کو بوے سلقہ ہے جمع فر مایا ہا وراس سلسلہ میں ان کی بہت کی تالیفات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جن بیس ہے اکابر علماء ویو بند کے کر وال تھا نوئ ۔ چالیس بڑے مسلمان ۔ تحریک پاکستان اور ملمائے ویو بند تحرکے کے پاکستان اور ملمائے ویو بند خطبات اکابر کے عظیم مجابدین ۔ خطبات امقیم ۔ حیات احتیام خطبات اور پس تذکرہ اولیائے ویو بند خطبات اکابر اور مقالات بعضی مجابدین ۔ خطبات اکابر اور مقالات بعضی مجابدین ۔ خطبات استفادہ کی بہت کے عظیم مجابدی بین اور میں ان سے محظوظ ہوتا رہتا ہوں ۔ یوسب تالیفات میر نے قریب رہتی ہیں اور میں ان سے محظوظ ہوتا رہتا ہوں ۔ برکابی ہاء وور سے برگر گرامی نے ان ور تمیدئی جمع و ترجیب میں اپنی محت شاقہ کے علاوہ صلاحیت فوصلات کہ موالیا ہے۔ اکابر علماء ومشائخ کے فوضات پہلے بھی مختلف اسالیب ہے جاری ہیں مگر عزیز مسیدا کبرشاہ صاحب کی محت اور قابل تحسین سعی و کاوشوں نے علماء و اولیاء اور تاکدین امت کے فوضات و برکات کی اشاعت میں قابل قد راضافہ فرمادیا ہے۔ جزا کم التداحین الجزاء۔ نے علماء و اولیاء اور تاکدین امر ہیں اکبر کے متعلق معلومات کا و فیرہ جمع فرمایا گیا ہے و حالات کے مالات اور ناکابر کے متعلق معلومات کا و فیرہ جمع فرمایا گیا ہے و عالی ان خوب استفادہ کی اگا ہیں جب کہ و نین اس سے خوب استفادہ کی اگا ہے بھی دیگر تھائیف کی طرح مفید و نافع اور متبول شاہت ہوگی۔ ول سے دعا ہے کہ حق تعالی اس سے خوب استفادہ کی ترت ہیں اور تن اکابر اولیاء النہ کی برکا ت سے مصنف اور قار کین کرام کو مالا مال فرما کیں اس سے خوب استفادہ کی تو نین موست فرما کی کی میں اور ان اکابر اولیاء النہ کی برکا ت سے مصنف اور تار کین کرام کو مالا مال فرما کیں اس سے خوب استفادہ کی تو تین کرام کو مالا مال فرما کیں اس میں ۔ بین ۔

نذیراحمد غفرله غادم جامعه اسلامیدایدادیه قیمل آباد ۱۱/ رجب ۴۲۳ ه

# تقريظ

## فخر اسلاف حضرت مولانا قارى محمد حنيف جالندهرى حفظه القدتع لى مهتم جامعه خير المدارس ملتان

الحمد لله و صلام و على عباده الذين الصطفي، اما بعد!

اس پرفتن دور میں جبکہ اولیا ، اللہ اللہ کی مجار اولیا ، اللہ اور اللہ اللہ کی جارہ ہیں۔ اس کی پر خلوص دینی اور روحانی خدیات کے تذکرے ال کی جمل باطن کے لیے اہل اللہ کی مجالس و ملفوظات اور ان کی پر خلوص دینی اور روحانی خدیات کے تذکرے ان کی بایرکت محبت کے کسی حد تک بدل جیں۔ ان کے دینی اور سلمی کارنا مے پر خلوص خدیات اخلاص وایٹار پر اثر ارشادات و ہدایات اخلاص وایٹار پر اثر ارشادات و ہدایات اخلاص والنہ بہت و استفامت اور راہ حق میں ان کی سرفر وشانہ جد جہد آنے والی نسوں کے لیے دیر بھی مشعل راہ رہے گی۔

برصغیر میں کیسی کیسی عظیم شخصیت نے دین کے مختف شعبوں میں کیسی کیسی کیا ہوانہ فد مات انجام دیں ان کے سر کی مطالعہ ہے بھی انسان حیرت میں گم ہوج تا ہے علی وہی کے ان کار تا موں کوا جا گر کرنا ندصر ف عبد دت بلدا یک ابم دینی فدمت ہے جن کے مطالعہ ہے علی صالح کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ برادر مکرم جناب سید حافظ محمد اکبرش و بخی ری کو حق تعالیٰ نے بزرگان دین کے مطالعت و کمالات اور واقعات و سوائح کی تر تیب و تالیف کا خاص فروق عظا فر مایا ہے اکبر علماء کی برکت بنا دیا ہے۔ نتیج اب تک اس موضوع پر ان کی متعدو علماء کے پُر ضوص محبت اور عقیدت نے ان کے قلم کو با برکت بنا دیا ہے۔ نتیج اب تک اس موضوع پر ان کی متعدو تالیف ت منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جن میں اکابر علماء دیو بند ہے۔ '' کاروان تھا نوگ''۔'' خطبات اکابر''۔'' مقالات تا کابر''۔'' تذکرہ شیخ الرسام پر سیان'۔ '' تذکرہ خطیب الامت ذکر خیر محبر''۔'' سوائح جلیل''۔'' حیات احتیام''۔'' خطبات احتیام''۔'' مقالات عثمان''۔'' مقالات عثمان''۔'' مقالات عثمان'۔'' مقالات عثمان'۔'' مقالات عثمان'۔'' مقالات عثمان '۔'' مقالات عثمان '۔'' مقالات مقتی اعظم''۔'' مقالات مقتی اعظم''۔'' مقالات مقتی اعظم''۔'' تذکرہ اولیا ہے دیو بو بد

بند''۔'' خطبات اور لیں'''۔ تحریک پاکستان کے عظیم مجاہدین اور حیات مالک' معروف اور متداول ہیں۔ان میں سے بعض تاليفات يانج يانج جلدون بمشتل بي-

اب زبرنظر تالیف: ' میں علاء حق'' \_ بھی ای سلسلة الذہب کی کڑی ہے ۔ جس میں مؤلف مدوح نے شیخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني " ـ مولا نا سيد مرتفني حسن جاند يوري" علامه سيد سليمان ندويّ مفتي محمد حسن امرتسريّ مولا نا خير محمد جالندهريٌ علامه محمد اوريس كاندهلويٌ علامه ظفر احمد عثاني " 'حضرت مفتى محمد شفيعٌ 'علامه يوسف بنوريٌ 'حضرت قاري محمد طيبٌ علامه افغا في مفتى جميل احمد تفانوي سيد ابوالحن على ندوي مولا تا احتشام الحق تفانوي اورمفتي سيدعبدالشكور ترندي سميت د گیر ا کابر و اسلاف برمتاز اہل علم و کلم کے مضامین و مقالات کونہ بیت حسن ترتیب کے ساتھ جمع فر ما ویا ہے۔ احقر کے نز دیک به کتاب صرف معلومات افزا ہی نہیں ۔ایمان افروز اور روح پرور ہے۔ دیسے بھی حضرات اولیاء اور عارفین کرام ک محبت ومعیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ میں ترقی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی وہر کی ع اس ومصابحت 'بہتر از صدسالہ طاعت ہے ریا۔ صرف اظہار عقیدت ہی نہیں بکدایک عظیم حقیقت کی نشاند ہی کرتا ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالی شاندان کی دیگر تالیفات کی طرح اسے بھی مقبولیت عامہ خاصہ سے سرفراز فریا کمیں اور اسے ان کے حق میں صدقہ جار رہے بنائیں۔ آمین۔

محمر حنیف جالندهری۔

ويباجه

میں سائے حق ازمجر اکبرشاہ بیٹاری (مرتب)

# حرف آغاز

# دارالعلوم ديوبند

### ایک جائزہ: ایک تعارف:

دارالعلوم دیو بندایک عظیم علی و دی یو نیورٹی ہے اس کی نظیر پوری و نیائے اسلام میں ملنی مشکل ہے ایول و آپ کو معم از ہر جیسا مرکز علم و کیھنے میں آسکا ہے جس کو اسلامی سلطنت کی سر پرتی ہمیشہ سے حاصل رہی ہے گین روحانیت اور علیت کا بہترین امتزاج جوآپ کو سر ذہن و یو بند کے اس دارالعلوم میں سے گا وہ و دنیا کے کسی علی اوار سے میں وُھونڈ نے ہے بھی آپ نہ پاکسیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدا چھشہیں ہجا بہ ین سر بھف کے ایک قافلے کے ساتھ دیو بند کی سرز مین سے گا وہ وہ آفرین پیشگوئی کے تھیک سو برس دیو بند کی سرز مین سے گر رقب ہوگ اور کی بھا آج کل دارالعلوم کی عمارتی کھڑی ہوئی تو رک گئے اور ہمرا کیوں سے خوش ہوکر فرمایا۔ '' مجھے اس جگہ ہے علی کہ آتی ہے۔ ' اس البها می اور وجد آفرین پیشگوئی کے تھیک سو برس مولانا محمر قاسم بانوتو کی نے ایک زمانے میں بینوں اور بعد آفرین پیشگوئی کے تھیک سو برس مولانا محمر قاسم بانوتو کی نے ایک زمانے میں بینوں اور بینوں اور بینوں اور بینوں اور بینوں کے باتھوں اور بینوں کی دسوں انگلیوں سے نہریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں کھیل رہی جین انہوں نے یہ خواب اپنے شنخ ومر بی حضرت حاجی احداد القد تھانوی مہاجر کی کی خدمت میں بیان کیا اور تبیر دریافت کی حضرت حاجی صاحب نے فرمایا۔ ''میاں قاسم! مبارک ہو تبارے ور سے مشرق ور مغرب میں ملوم نبوت کی اشاء اللہ چشنے جاری ہوں گئے۔ '' ایک علاوہ گر ہواب خواب نہ رہا حقیقت بیات اور بیہ کہ دارالعلوم کے مہتم عانی حضرت مول نا ور بیہ کہ دارالعلوم کے مہتم عانی حضرت میں و سے دی گئی ہیں۔ پھرکل عالم نے دیکھا کہ بیرخواب خواب نور باحقیقت کے لیاس میں جلوہ گر ہوگی۔ 'واب ندر ہاحقیقت

تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمہ طیب صاحب فرماتے ہیں کد۔'' تیرجویں صدی ججری آخری سانس لے رہی

تھی۔ ہندوستان ہیں اسلامی شوکت کا جےاغ گل ہو چکا تھا' اسلامی شعائر رفتہ رفتہ رو بہزوال تنے وین علم اور تعلیم گاہیں پشت بنائی جسم ہوجانے کی وجہ ہے نتم ہورہی تھیں' علی خانوادوں کو ننخ و بن سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا' وینی شعور رخصت ہورہا تھا اورجہل و صفلال سلم تعلوب پر چھا تا چلا جارہا تھا۔ مشرقی روشی چھیتی جارہی تھی اور مغرب تبذیب و تدن کا آتی بطوع ہورہا تھا' وہریت' الحاد فطرت پر بی اور بے حیائی کی کر نیں پھوٹ رہی تھیں چن اسلام فزال کا دور دورہ تھا اور یقین ہو چلا تھا کہ اب ہندوستان ہمی چین کی تاریخ وہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے کہ اچا تک چند نفوس قد سیستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے' یہ لوگ وقت کے اولی ء اللہ تھے ان کے قلوب پر بیک وقت بیالہ مواکدا ہم ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقاء کی دا حصورت ایک اسلامی ویئی مدرے کا قیام ہے اور نفوس مورت دی۔ مربراہ مجبہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو تی ہے جنہوں نے اس غیبی اشرے کو سمجھا اور اے ایک تجویز کی صورت دی۔ دیگر نفوس قد سیہ جو حضرت مولانا محمد تاسم نا نوتو تی کے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولانا محمد تاسم کا نوتو تی کے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولانا محمد تاسم خطرت مولانا کھر تاسم کا نوتو تی کے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولانا محمد تاسم خطرت مولانا کھر تاسم کا نوتو تی کے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولانا کو جانے کی اور بید عالی تو تو تو کے دست و بازو در محمد تابی تابی کا می معاون رہے میں اور ابتداء بی سے بیر عزات بی اور ابتداء بی سے بیر عزات دیائے دارالعلوم میں معاون رہے مو

#### البهامي مدرسه:

دیو بندکی ایک چھوٹی محمد میں جے چھتے کی معجد کہتے ہیں ایک انارکا درخت ہے ای درخت کے نیچ 18 محرم الحرام ۱۲۸ سے مطابق ۳۰ مئی ۱۸۹ ہو کو اس ادارے کا آغار کیا گیا۔ مولانا محمد قاسم نا نوتو گئ اپنے دوشن شمیر رفقاء کے ماتھ مدرسے کے اجراء کے لئے مستور ہوئ طامحمود صاحب میرٹھ میں مدرس شے ان کو باا کر کہا کہ آپ اپنے وطن دیو بند تشریف لے چلیں وہیں پڑھا کمی مصرت طامحمود صاحب نے مرتبایم ثم کیا اور معجد بھتے میں جو دار العلوم ہے آج ہمی متصل ہے ملائمحود صاحب نے مرتبایم ثم کیا اور معجد بھتے میں جو دار العلوم ہے آج ہمی متصل ہے ملائمحود صاحب نے صرف ایک شاگر دمولانا محمود حسن صاحب (شخ البند) کو سامنے بھا کر مدرسہ دیو بند کا آغاز کر دیا 'آ ہتہ آ ہتہ صدی گزرنے کے بعد بھی علی حالہ قائم ہیں اور مدرسے کی بنیاد ابھی تک انہیں پر کھڑی ہے تھے اور دارالعلوم میں پنچ تو یہ آٹھ اصول حضرت مولانا محمد خاس مانوتو گئے کے زمانے میں جب مولانا محمد خاس مولانا کے خلی ہو جس مولانا کے خلی ہو کے انہیں دکھائے گئے 'مولانا محمد خاس کے کہ جن نتائج تک بھم سو برس مولانا کے کہ بھی جو کے انہیں دکھائے گئے 'مولانا محمد خاس کے کہ جن نتائج تک ہم سو برس مولانا کے کہ بھی ہوئے ہیں' جرت ہے کہ جن نتائج تک ہم سو برس میں دھکے کھا کر پہنچ ہیں یہ برزگ سو برس بہلے بی ان نتائج تک بہنچ ہیں ہوئے ہیں' جرت ہے کہ جن نتائج تک بھی سو برس میں دھکے کھا کر پہنچ ہیں یہ برزگ سو برس بہلے بی ان نتائج تک پہنچ ہیں جو بین حرت ہے کہ جن نتائج تک بہنچ ہیں۔

دارالعلوم دیو بند کی اولین عمارت کی تقمیر کا واقعہ بھی عجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک غیبی اشار ہ

پنہاں تھا جو دار العلوم کے مہتم ٹائی حضرت مولا تا رفیع الدین صاحب پر ظاہر ہوا' مولا تا رفیع الدین نقشبندی خاندان کے اکابر میں سے تھے صاحب کشف و کرا ہات تھے' وہ جگہ جہاں سید احمد شہید ہر بلوی کوعلم کی ہوآئی تھی مدر سے کی ممارت کے لئے قرعہ فال ای زمین کے تام پڑا' پہلی بنیا دکھود کر تیر کی گئی کہ مولا تا رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا کہ ای زمین پر حضرت اقدس نبی کریم عظیمے تشریف فر ما میں عصاباتھ میں ہے' حضور کریم نے مولا نا رفیع الدین صاحب سے فر مایا وہ شال کی جانب جو بنیا دکھودی گئی ہے اس سے مدر سے کامحن جھوٹا اور تنگ رہے گا چن نچ حضور کے اپنے عصابے مبارک سے دس بیس گزشال کی جانب جو بنیا دکھودی گئی ہے اس سے مدر سے کامحن جھوٹا اور تنگ رہے گا چن نو حضور کے اپنے عصابے میں کہ مولا تا دین جانب میں گر شال کی جانب بیٹ کر نشان لگایا کہ بنیاد میبال ہونی چاہیے تا کہ مدر سے کامحن وسٹے رہے' کہتے ہیں کہ مولا تا رفیع الدین صاحب بید مبارک خواب دیکھنے کے بعد ملی الصباح بنیادوں کے معالئے کے لئے تشریف لے گئے تو حضور علی کا لگایا ہوانشان ای طرح بدستور موجود تھا۔ مولا نا نے پھر کس سے مشورہ کی تہ پوچھا ای نش ن پر بنیاد رکھوا دی وہا تا کے اور مدر سے کی تقیم شروع ہوگئی۔ سنگ بنیاد برگوں نے رکھا این میں بھی سب وہ ابنی القدش مل تھے جو اتباع اور وہا نیت میں متعز تی تھے اور نے تھے اور نے تھے۔

انہیں مولا نار فیع الدین صاحب نے پھی مے بعد ایک اور خواب دیکھا کہ دار العلوم کے احاطہ مولسری کا کنوال دودھ ہے جرا ہوا ہے اور اس کی من پر حضور اقد ہی جی خوا ہیں اور دودھ تقیم فرہ رہے جیں ' پہلے لینے والے آ رہے جیں اور دودھ نے جارہے جی کوئی گھڑا لے کرآ رہا ہے کوئی اوٹا کوئی بیالہ' کسی کے پاس برتن نہیں ہے تو وہ چلوہ ہی جر کر دودھ لے رہا ہے مولا نار فیع الدین نے فرہایا کہ۔ بیٹواب دیکھنے کے بعد جس مراقب ہوا کہ اس واقع کا مطلب کیا ہے؟ جمچھ پر منکشف ہوا کہ کنوال صورت مثال دار العلوم کی ہے اور دودھ صورت مثال عم کی ہے اور قاسم العلوم یعنی تقسیم کنندہ علم نبی کریم عفیق ہی اور بیآ آ کر دودھ لے جانے دالے طلباء بیں جو حسب ظرف عم لے لے کر جارہ ہیں۔ بیا مبارک خواب بھی سراسر حقیقت بن گیا و بندگی ایک قدیم جھوٹی می مجد جس جے چھت کی مجد کہتے جیں انار کا درخت ہے اس درخت کے نیچے ہے علم کا بید چشمہ بھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چس کی آ بیاری کی دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے نیچے کے علم کا بید چشمہ بھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چس کی آ بیاری کی دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے نیچے کے علم کا بید چشمہ بھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چس کی آ بیاری کی دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے نیچے کے علم کا بید چشمہ بھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چس کی آ بیاری کی دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے بیچوں نے شرک بدعت فطرت بری الحاد د جریت اور آ زادی فکر کے ان خس و خاش ک کو بھی بہنا اور رائے ہوئانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب جس جز کوئر انہیں بیروز بددکھایا تھا۔

### دارالعلوم كاسلسله اسناد:

وارالعلود بو بند کا سلسلہ اس وحضرت شاہ ولی القد محدث و ہوگی ہے گزرتا ہوا نبی کریم علی ہے تک پہنچتا ہے۔ مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کی نے ولی اللبی سلسلے کے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس جی مزید رنگ بحرا' اور دار العلوم کے ذریعے ساری اسلامی و نیا میں اس رنگ کو پھیلا دیا' مولا نا تا نوتو کی کے وصال کے بعد مولا نا رشید احمہ سنگوبی دارالعلوم کے سر پرست رہے انہوں نے دارالعلوم کی تعلیمات میں نقبی رنگ بحرا' ان کے بعد دارالعلوم کے صدر مدرس مولا نا محمہ بیقوب نا نوتو کی نے

دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ والبانہ اور مجذ وبانہ جذبات کا رنگ مجراجس سے بیصببائے دیانت سہ آتھ ہوگئ مولانا محمد یعقوب کے بعد دارالعلوم کے سر پرست شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب ہوئے جومولانا محمد قاسم نا نوتو کی کے تلمیذ خاص بلکہ علم وعمل میں نمونہ خاص ہے۔ شیخ البند نے چالیس سال دورصدارت میں تمام علوم وفنون کو اسلامی دنیا میں پھیلایا اور بلکہ علم وعمل میں تھیا اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف رہے برار ہا تشکان علوم ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر اطراف عالم میں تھیلے اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف رہے معزت شیخ البند کے فیض علی مصروف رہے معزت شیخ البند کے فیض علی مصروف رہے والے چند ممتاز حصرات سے بین امام العصر علامہ محمد انور شاہ شمیری مولانا عبید الند سندھی مفتی کھا ہے الند د ہلوی علامہ شمیر احمد علی تی نوی مولانا عبید الند سندھی مفتی کھا ہے الند د ہلوی علامہ شمیر احمد عثاثی مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا اشرف علی تھ نوی مولانا حمد سیار شوری اورمولانا محمد الیاس کا ندھلوی ۔

## وارالعلوم كالمسلك:

32 400

مولانا قارى محدطية فرمات بيل كد:

'' اہل سنت و اجراع و است اور اجراع و الہی جیاعت مسلکا'' اہل سنت و الجماعت ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجراع و قی س پر قائم ہے۔ اور اس پر پورے دین کی محارت کھڑی ہوئی ہے وار العلوم کے فیض یا فقہ ایک طرف علمی و قار استغناء (علمی حیثیت ہے اور غنا و نفس ا فل قی حیثیت ہے ) کی بلند یوں پر ف کر ہوئے و ہیں فروتی فی کساری اور ایثار و زہد کے متواضع نہ جذبات ہے بھی مجر پور ہوئے' علم و افلاق فلوت وجلوت اور مجابدہ و جہاد کے محلوط جذبات ہے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میا نہ روی ان کے مسلک کا اختیازی شان بن گئی' اس دار العلوم کا فاضل درجہ بدرجہ بیک وقت محدث فقیہ مفسر' مفتی' مشکلہ صوفی اور تھیم و مربی فابت ہوا' دار العلوم نے اپنی علمی خدیات ہے شال میں سائیر یا ہے لے کر جنوب میں سائیر یا ہے لے کر جنوب میں سائیر اور مادا اور مشرق میں بریا ہے لے کر مغربی سمتوں میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ روشی مجھیلا دی جس سے یا کیڑ و اخلاق کی شاہرا ہیں صاف نظر آئے تھیں۔

دوسری طرف سیای خدمات ہے بھی اس کے فضلائے کرام نے کسی وقت بھی پہلوتہی نہیں کی حتیٰ کہ ۱۸۰ء ہے ۱۹۴۷ء تک اس جی عت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ جی بردی ہے بردی قربانیاں پیش کیس جو تاریخ کے اوراق جی محفوظ ہیں۔ تا ہم تمام شعبہ ہائے زندگی جی سب سے زیادہ اہمیت مسئلة تعلیم ہی کو حاصل رہی اور اسی پہلو کو وار العلوم نے نمایاں رکھا۔ اس لئے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ سے ہے کہ وہ جامع علم ومعرفت جامع عقل وعشق جامع عقل واخلاق بامع محبودہ و جہاد جامع و مینت و مدنیت جامع حکم و علمت کی جامع عالی وقال ہے۔'

ويباجه

علم ونصل کے آفتاب و ماہتاب:

جيل علوسية حق

دارالعلوم دیو بند نے اس نوعیت کے افراد پیدا کے جنہوں نے تعلیم و تزکیہ اخلاق و تصنیف رفتاء مناظر ہ محافت خطابت تذکیر تبلغ علم حکمت اور طب بیل بہا خدمات انجام دیں ان ہزار ہا افراد نے کی مخصوص خطے بیل نہیں بلکہ پاک و ہند کے برصوبے اور بیرون ملک بیل قابل قدر کارناہے انجام دیں تو معلوم ہوگا کہ ان گئت آفتاب و ماہتاب ہیں جوآسان دارالعلوم کی ان خدمات کا چ ئزہ لیا جائے جواس نے انجام دیں تو معلوم ہوگا کہ ان گئت آفتاب و ماہتاب ہیں جوآسان علم پر چکے اور مخلوق خدا کوظمت جہل سے نکال کرنور علم سے بارا مال کردید دارالعلوم کے ان مش بیراور اہل علم کی فہرست تو بیزی طویل ہے تا ہم چندا سائے گرامی یہاں درئ کے جاتے ہیں ان بیل سے برخض اپنی جگہ وارہ تھا اور ان کی خدمت ہر شیعے میں آئی ہمد گیر ہیں کہ ان کے تذکر سے کے لئے الگ دفتر چاہے۔ ان بیل شیخ البند مولا نا محود حسن کی خدم اللہ میں مولا نا اشرف علی تھ نوی شیخ البند مولا نا محدد حسن مولا نا اشرف علی تھ نوی شیخ البند مولا نا محبید التہ مولائ مو

دارالعلوم دیو بند کے فیضان نے ایک طرف تو ایک شخصیتیں پیدا کیس جس میں ہے ایک ایک فردا پی جگہ مستقل بھا عت کی حیثیت رکھتا ہے 'دوسری طرف برصغیر میں دینی عدرسوں کا سلسلہ قائم کیا اندار و ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے بعد ہے اب تک تقریباً تین ہزار عدارس ہندوستان و پا ستان کے مختلف حصوں میں قائم ہوئ ہیرون برصغیر بھی دارالعلوم ہمیتن حاضر رہا' اس کے سے علمی اثر اب دورد در تک پنیخ حتی کہ مرکز اسلام و ضبط دحی کی خدمت کے لئے بھی دارالعلوم ہمیتن حاضر رہا' اس کے متعدد فضلاء نے جہاز مقدس میں مستقل اف دہ و درس کا سلسلہ جاری کیا' مثلاً مولا نا حسین احمہ مدئی اورمولا نا بدر عالم میرشیٰ نے حرم نبوی علیک میں برس ہا برس تک علوم سن ہو صنت کے دریا بہائے جن سے ہزاروں جوزی' شامی' عراقی اور مختف بلا واسلات کے لوگوں نے اپنی بیاس بجھ ئی اور ان تک دارالعلوم کی سند بہنجی' پاکستان میں دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ و انہ یار جامعہ اثر فیہ لا ہور' جامعہ فرر و قبہ کی جامعہ موم اسلامیہ بنوری کرا جی' جامعہ فارو تیہ کرا چی' دارالعلوم جامعہ موم اسلامیہ بنوری کرا جی' جامعہ فارو تیہ کرا چی' دارالعلوم خفات میں مصروف ہیں۔

## دارالعلوم كاسياسي مسلك:

سیاس میدان میں دارالعلوم دیو بند کی خدمات سورٹ کی طرح روشن ہیں' آ زادی ہند کی تح یک اور پھر تح یک پاکستان میں دارالعلوم کے اکابر واصاغر نے خوب خوب نصہ لیا اور مسلم کیک کا نید و حمایت کر کے تح یک پاکستان کو ز بردست تقویت بخش \_ یا کستان کا و جود قائد اعظم مرحوم کے بعد اکا بر دیو بند کا مربون منت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کا دیو بند نے کا تکریس کا ساتھ دیا تق اور اس سلسلے میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمة المت علیہ شخ الحدیث دارالعلوم کا نام باقی چیش کیا جاتا ہے لئیں اس کے برنک روا العلوم کے شخ النفیر علامہ محمد اور یس کا ندھوی دارالعلوم کے شخ النفیر علامہ محمد اور یس کا ندھوی دارالعلوم کے شخ النفیر علامہ محمد اور یس کا ندھوی دارالعلوم کے مہتم علامہ قاری محمد طیب قائی دارالعلوم کے جیس القدر محمد و وقتے علامہ ظام احمد احمد علی آئی دارالعلوم کے جیس القدر محمد و وقتے معلامہ ظام احمد احمد اور یس کا ندھوی دارالعلوم کے استا و ان حدیث مولانا رسول علامہ ظام اور کئی مولانا رسول خان ہرا ہو گئی کی انداز کرنا تاریخی حقائی ہو افغائی اور دوسر سے پینکٹر وی فضلاء کرام جوسلم لیگی تتے تحرکے یک پاکستان میں ان کی خدمات کو خلا انداز کرنا تاریخی حقائی ہے منہ موڑنا ہے وار العلوم دیو بند کا سیاس مسلم کیگی تتے تحرکی یک تائید و تصابیت ہم گزند تھا بلکہ خطرت مدنی کی تائید و تصابی بیا احتان کے حامی حضرت مدنی کی ہوئی اور خطریت کی انداز کرنا تاریخی محمد میں اور تھریک کی تائید و تصابہ بیکی اور خطریت کی سے تاریک کی حسم انوں کے سواد اعظم کی رہبری نہ کرتے تو مسلم لیگ میں شرکت کر کے شریعت تھا اس سلم میں کی طرف سیاست کے وحارے کا منہ پھیم تا نامکن نہیں تو دشوار بہت تھا اس سلم میں علامہ خالدمحمود اور نظر یہ پاکستان کی طرف سیاست کے وحارے کا منہ پھیم تا نامکن نہیں تو دشوار بہت تھا اس سلم میں علامہ خالدمحمود حداد فرماتے ہیں کہ:

' یہ کہنا تاریخی حقائق کا منے چڑانا ہے کہ دارالعدم و یو بند کے تیام خدام یا متعلقین کا گریس کے موئید سے وارالعدم کے سر پرست علیم الامت حفرت مولانا اشرف ملی تی توئی نے کا تحریب کے خلاف سلمانوں کی ملیحدہ سائی تنظیم کی ملی الا حلان جمایت کی اور مسلم لیگ کو سلمانوں کے لئے بہتر قرارویا وارالعلوم کے صدرمہتم شیخ الا سلام حلامہ شیر احمد علی فی نوئی نے کا تمریس کے بعد تصور پاکستان کی خصر می بات کی جملے کا باکتان کی خصرت علامہ عنائی ہی کا تھا تو ہے جانہ ہوگا' آپ نے قرارواد پاکستان میں بیان حاری فرمائے۔ جمعیت علامہ اسلام کی بنیاد رکھی مضامین لکھ اور قوار پر بہیں بیرانہ سائی میں بھت کو جوان کر کے قائد اعظم کا پورا پورا سروا برا سرحہ و یا بیاں تک کہ بندوستان کی فضائی پاکستان زندہ بود کے نعروں ہے کوئی آئیں مولانا ابوالکلام آزاد کی بحر آفرین خطاب کا بھال تک کہ بندوستان کی فضائی بی پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحد اور سلبٹ مشرقی پاکستان کا دیفر ندم تو بیا اسلام نے جیات تھی الاسلام اگر پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحد و سلبٹ مشرقی پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحد و سلبٹ مشرقی پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحد و سلبٹ مشرقی پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحد و سلبٹ کی پاکستان کی وجد آفرین زبان کی حمایت میں نہیں نظے دعفرت مولانا ظفر احم عنائی میں شولیت دارالعلوم و یو بند کے صدرمہتم اور محدث اعظم کا پاکستان پر احسان عظیم ہے حضرت مولانا خرج محد صاحب کی پاکستان کی حمایت میں نہیں نظے دعفرت مولانا ظفر احم عنائی مفتی اعظم حضرت مولانا خرج محد صاحب کو حضرت مولانا اطرح عنی کا مارہ تھی نوئی کی سے ہی دوسرے تمان طفاء محضرت مولانا خرج محد صاحب کو حضرت مولانا اطرح عنی منافع ما حب اور محد تھیں نوئی کی کے سرب ہی دوسرے تمان طفاء

3240

پاکتان کے وہی بیٹے دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عبد یداران سر پرست صدر مبتم صدر مدری صدر مفتی اور مبتم میں سے جار مسلم لیگ کا ساتھ دیا جولوگ پاکتان کی مخالفت میں دارالعلوم کا نام لیتے ہیں وہ پاکتان کی مخالفت میں دارالعلوم کا نام لیتے ہیں وہ پاکتان کی حمایت میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثائی اور ان کے رفقاء کی کوششوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ؟ انہیں اصوان اس وقت کے سیاسی اختلافات سے دلچی نہیں بلکہ ملاء کے خلاف ایک اندرونی بغض ہے جس کو وہ لوگ وقانی فو قنا اگلتے رہتے ہیں مسلمانوں کو الیے ہے رحم انداز گفتگو سے مخاط رہنا چاہیے۔ ملائے دین کے خلاف اس فتم کے خیالات دین سے ہیزاری کا ایک نیا عنوان ہے۔ " (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے احقرکی کتاب "تحریک پاکتان اور علمائے دیو بٹرائی۔

ديايد

مولا نا ظفر علی خان:

## و يو بند

شاد باش وشاذری اکے سرزمین وبوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جینڈا بلند المت بینا کی عزت کو لگائے وار جاند عمت بطی کی قیت کو کیا تو نے دو چند اسم تیرا پاسمیٰ ضرب تیری بے بناہ دیو استبداد کی گردن سے اور تیری کمند تیری رجعت یر ہزار اقدام سو جال ہے نار قرن اول کی خبر لائی تری الی زقد تو علم بر دار حق ہے حق ممہان ہے ترا خیل باطل سے پہنے سکتا نہیں تھے کو گزند ناز کر اینے مقدر پر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین تیم نے پند جان کر دیں گے جو ناموں پیفیر پر فدا حق کے رہتے پر کٹا دیں گے جو اینا بند بند کفر ناجاجن کے آگے بارہا بھن کا ناج جس طرح طلتے توے پر رتص کرتا ہے سیند اس میں قاسم ہوں کہ انورشہ کہ محمود الحن سب کے دل تنے دردمنداورسب کی قطرت ارجمند گری بنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج جن سے برچم ب روایات سلف کا سر بلند

2/21

# شاد باش وشاذ ری اے سرز مین دیو بند

دارالعلوم دیو بندی خدمات کی بهرگیری اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کے جائشین سیدسلیمان ندوئی۔ دارالعلوم دیو بند کے مر برست بھیم الامت تھا نوئی سے مجاز ہوئے۔ شخ البند نے جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ برصغیر پاک وہند کے سب سے بڑے اشاعتی علمی ادار سے کی بنیاد مولانا مفتی بیش الرحن حثم تی الرحن مثم تی الرحن مثم تی مولانا معنوم ہے ایک سر برست حضرت مولانا عبد القادر رائے پورٹ کے مرید باصغا ہیں۔ مسلم بو نیورٹی علی تر ھے صدر شعبہ دینیات ویو بند کے ایک معنوی فرزندمولانا سید احمد المجر المحتوم ہے وابست ایک فردسید عظاء اللہ شاہ اللہ مول ادا کیا کہ جس کی مثال مشکل ہی سے طل گی اس دارالعلوم سے وابست ایک فردسید عظاء اللہ شاہ شہیر احمد عثائی کی بدولت تحریک پاکستان بنا تو اس نئی مملکت بخاری اردوز بان کے سب سے بڑے خطیب ہوئے۔ اور اس دارالعلوم دیو بند کے ایک نامور بزرگ علامہ شہیر احمد عثائی کی بدولت تحریک پاکستان بنا تو اس نئی مملکت شاہ سیر احمد عثائی کی بدولت تحریک پاکستان بنا تو اس نئی مملکت اسلامید کی پرچم کشائی کے لیے قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثائی کو ختنب نیا۔ اور ڈھا کہ ہیں مولانا ظفر احمد عثائی فتنب ہوئے اور مان کے بی کستان کے شخ الاسلام قرار پائے۔ اور ان کے بعد آئی تک کسی کو لیات تو میں دیا۔

وياچه

## ا کا بر د یو بند

خدا یاد آئے جن کو دکھ کر وہ نور کے پلے

انجوت کے یہ وارث ہیں کبی ہیں علی رحمانی

بی ہیں جن کے سونے کو نسیلت ہے عبادت پر

انجی کے آتھا، پر ناز کرتی ہے مسلمانی

انجی کے آتھا، پر ناز کرتی ہے مسلمانی

انجی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے

انجیں کا کام ہے دینی مراحم کی عمیبانی

رجی دنیا ہیں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پر یں دریا ہیں اور مرکز نہ کپڑوں کو گے پائی

اگر خلوت میں بیٹے ہوں تو جلوت کا عرہ آئے۔

اگر خلوت میں بیٹے ہوں تو جلوت کا عرہ آئے۔

اور آئی جلوت میں تو ساکت ہو تخدانی

# ا كابر ديوبند كياته؟

### ازشخ الاسلام علامه جسنس مفتى محرتقي عثاني صاحب مدخله القدتع لي

اس کا جواب مختر لفظوں میں یوں بھی ویا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے سلف صالحین کا نمونہ تھے اسلامی مزاج و نداق کی جیتی جا گئی تصویر تھے اسکتان مختر جملوں کی تشریح و تفصیل کرنے جیٹھیں تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی جیں اور فی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و نداق ہے ہے جو صحابہ کرام (رضوان التد میہم) کی سیر توں اور ان کے طرز زندگی سے مستغیر تھا اور مزاج و نداق وہ چیز ہے جے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہا خرات کی نوشہو کو سوٹھھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں ۔ اس طرح ان ان کے خورات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق حضرات کے مزاج و نداق کوان کی خصوصیات و انتیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق و اقعات سے سمجھ جا سکتا ہے مجراس کی منطق تبیر ناممکن ہے۔ لہذا اس مضمون میں اکابر و یو بند کی خصوصیات و انتیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق و اقعات سنانے متعمود ہیں جن سے ان کی خصوصیات و انتیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق و اقعات سنانے متعمود ہیں جن سے ان کی خصوصیات و انتیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے سے بچھ ہیں آ سکیس گی۔ و ماللہ التو فیق۔

# علم فضل اوراس کے ساتھ تواضع وللہیت

اگر صرف وسعت مطالعہ قوت استعداد اور کشرت معلومات کا نام علم بوتو یہ صغت آج بھی الی کمیاب نہیں لیکن اکا بردیو بند کی خصوصیت سے ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لیننے کے باوجود ان کی تواضع وفنائیت اور لنہیت انتہا کو پیٹی ہوئی تھی۔ یہ بیٹی تھی ہوئی تھی مطاہرہ جتنا اکا بردیو بندگی زندگی جس نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ چند واقعات ملاحظ فرما ہے ان کی اس محاسب معظرت مولا نامجم تاسم نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بحرتا کنار تھے۔ ان کی تصافیف آب حیات تھر رہے دلید کی جھی اندازہ ہوتا ہے تصافیف آب حیات تھی سے مقام بلند کا پچھا ندازہ ہوتا ہے اور ان جس سے بعض تصافیف تو الی جس کہ اجھے علیاء کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ حدید ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ

국무기

حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب نا نوتوی کا به جمله دارالعلوم میں معروف تھا که'' میں نے آب حیات کا چومر تنه مطالعہ کیا ہے۔اب وہ سچھ پچھ میں آئی ہے۔''

اور حکیم الامت مولا ٹا اشرف علی صاحب تھا نویؒ فر ماتے ہیں کہ

''اب بھی مولا تا ( تا نوتو گ) کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آئیں اور زیادہ غوروخوش کی مضقت جھے ہے۔
برداشت ہوتی نہیں۔ اس لیے مستفید ہونے ہے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجی لیتا ہوں کہ
ضروریات کاعلم حاصل کرنے کے لئے اور سہل سہل کن بیس موجود میں پھرکیوں مشقت اٹھ کی جائے۔''!
ایسے وسیع وحمیق علم کے بعد' بالخصوص جب کہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو' عمو ناعم وفضل کا زبر دست پندار ہو جا یا کرتا
ہے لیکن حضرت تا نوتو گ کا حال یہ تھا کہ خود فر ماتے ہیں'

''جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں ای طرح مواویت کا دھبہ بھی بھے پر لگا ہوا ہے' اس لیے بھو تک بھو تک کرقدم رکھنا پڑتا ہے' اگر مولویت کی قیدنہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چلن۔'' کئے چنا نچہان کی بے نفسی کا عالم بیتھ کہ بقول مولا نا احمد حسن صاحب امروہ وی رحمۃ اللہ مایہ

" حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جس طالب علم كے اندر تكبر و يجھتے تھے اس ہے بھی بھی جوتے انھوايا كرتے ہتے اور جس كے اندر تواضع و يكھتے تھے اس كے جوتے خود انھالي كرتے تھے۔" بھے۔" بھ

اس کی حال دھرت مولا نا رشید اجمد صاحب گنگو ہی رحمة الله علیے کا تھا۔ انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بناء پر دھرت مولا نا نانوتو کی نے '' ابو صفیفہ عصر'' کا لقب دیا تھا اور وہ اپنے عبد ہیں ای لقب سے معروف ہے۔ دھرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر کی جیسے بلند پایے محقق جو علامہ ش کی کو'' فقیہ صاحب کشمیر کی جیسے بلند پایے محقق جو علامہ ش کی کو'' فقیہ النفس'' فر بایا کرتے تھے۔ ان کے بارے ہی حکیم الامت معزیت مولا نا اشرف می صاحب تھ نوگ واقعہ ساتے ہیں کہ:

اننفس'' فر بایا کرتے تھے۔ ان کے بارے ہی حکیم الامت معزیت مولا نا اشرف می صاحب تھ نوگ واقعہ ساتے ہیں کہ:

\[
\text{V معزرت مولا نا گنگو ہی رحمة الله علیہ ایک مرتبہ صدیث کا سبق پڑ ھا رہے تھے کہ بارش آگئی۔ سب طلباء

\[
\text{V نیر کے بیرالت دیکھی تو کٹ مجائے گر مولا نا سب طلباء کی جو تیاں جمع کو رہے تھے کہ اٹھ کر لے چلیس۔

\[
\text{V نیرالت کے بیرالت دیکھی تو کٹ مجے۔'' میں ایک میں تو کٹ مجائے۔'' میں کا میں تو کٹ مجائے۔'' میں کا میں تو کٹ میں تو کٹ مجائے۔'' میں کا میں تو کٹ مجائے۔'' میں کہ کہ کو رہے تھے کہ اٹھ کر لے چلیس۔

۳- شیخ البند «عفرت مولا تامح درحسن صاحب قدس سرہ کے علم وفضل کا کیا ٹھکا نہ؟ لیکن حضرت تھا نوئی راوی ہیں کہ
"ایک مرتبہ مراوآ باوتشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کے لیے اصرار کیا یہ مولا تا نے عذر فرہ یا کہ مجھے
عادت نہیں ہے گر لوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لیے کھڑے ہو گئے اور حدیث "فقیہ و احد اشد علی الشیطن می

ل اشرف الوائح ص ۱۳۲ ۱۳۲ جار ع ارواح ثلاثه ۱۲ ما تبر ۲۳۰

ع ارواح علاد من ۲۰۱۱ - ۲۸۸ ع ایشا ص ۲۲۷ - ۲۳۸

250

الف عابد" يردهي اوراس كاتر جمديدكياكه:

''ایک عالم شیطان پر ہزار عابدے زیادہ بھ ری ہے۔'' مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے۔انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ:

'' پیر جمہ نعط ہے اور جس کو تر جمہ بھی سیجے کرنا نہ آئے اس کو وعظ کہن جا پر نہیں ۔''

حضرت شیخ البند کا جوابی روممل معلوم کرنے ہے پہلے ہمیں جاہئے کہ ذیرا دیر ً مریبان میں منہ ڈال کرسوچیں کہ اً مر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ترجمہ تھے تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو بین آمیز ہی نہیں' اشتعال انگیز بھی تھا۔ لیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل ہنئے' حصرت تھا نوی فر ماتے ہیں کہ بیری کر

'' مولا نا فوراً بیٹے گئے اور فر ، یا کہ'' میں تو یہیے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی نیافت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ خیراب میرے یاس مذر کی دلیل مجمی ہوگئی لیعنی آپ کی شہادت۔''

چنا نچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فر ما دیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ " خلطی کیا ہے؟ تا کہ آ ئندہ بچول''انہوں نے فر مایا کہاشد کا ترجمہ اُعلَ ( زیادہ بھاری)نہیں بلکہاضر ( زیادہ نقصان دو) کا آتا ہے۔'' مولا ٹی نے برجستہ فرمایا کہ صدیمت وحی میں ہے" یاتیسی متل صلصلة الحرس و هو اشد علی" ( مجھی مجھ پر وتی تھٹٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہےاور وہ مجھ پرسب ہے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ ) کیا یہاں بھی اضر( زیادہ نتصان دہ) کے معنی ہیں؟ اس بروه صاحب دم بخو دره گئے <sup>ل</sup>ے

س - تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف ملی صاحب تھا نوی جب کا نپور میں مدری تھے۔ انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے مو<sup>ق</sup>ن پراپنے استاذ حصرت شیخ البند کو بھی مدعو کیا۔ کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مبارت میں معروف تھے اور پچھ ۔ عات کی طرف بھی ہائل تھے۔ ادھر علی نے دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص وینی علوم کی طرف رہتی تھی۔ اس سے بیہ حصرات بول مجھتے تنے کہ علائے و ہو بند کومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔حضرت تھا نویؒ اس وقت نو جوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ البند کو مدعوکرنے کا ایک دا عیہ بیجی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہو گی تو کا نپور کے ان علاء کو پہتا ہے کا کہ علمائے و بو بند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات وونوں میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانجے جلسہ منعقد بوا اور حضرت شیخ البندٌ کی تقریر شروع ہوئی۔حسن انفاق ہے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ اس وقت نك وہ علماء جنن كوحضرت تفانو يُ شيخ البندُ كي تقرير سنا تا جا ہے تھے جلسہ میں نہيں آئے تھے جب حضرت كي نقرير شباب یے پہنچی اور اس معقولی مسئلہ کا انتہائی فاصلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علیا وتشریف لے آئے جن کا حضرت تھا نو کی کو انتظار تھا۔ حصّے تھا نوگ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کوشنے ابہند کے ملمی مقام کا انداز ہ ہوگا۔لیکن ہوا یہ کہ جوں ہی حضرت شیخ الہند ؓ نے ان علماء کو دیکھا۔ تقریر کو مختصر کر کے فورا ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مولا نا فخر الحسن صاحب گنگو ہی موجود منتے انہوں نے بیددیکھا تو تعجب ہے پوچھا کہ

'' حضرت! اب تو تقرير كااصل ونت آيا تفا' آپ بينه كيول محيَّ؟''

شخ الهند نے جواب دیا:

" إل وراصل مبي خيال جميم بمي آهيا تعا-"

حضرت علی کرم اللہ وجبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی میہودی نے ان کے سامنے آتخضرت علی کے شان میں کوئی گئا فی کر دن تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ میہودی نے جب اپنے آپ کو بہس پایا تو تھسیانا ہوکر اس نے حضرت علی کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے ویکھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کرفور آالگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ جس پہلے آتخضرت علی محبت کی بناء پر اس میہودی سے الجھا تھا۔ اگر تھوکئے کے بعد کوئی کاروائی کرتا تو بیا لیے نفس کی مدافعت ہوتی۔

ا بدوا تعد ذکورہ تفصیل کے ساتھ احتمر نے اپنے والد ماجد حصرت مولا نامفتی محمر شخص ساحب مرتباہم ہے سام ہے اور انہوں نے حکیم الامت معرمت مولا نااشرف علی صاحب تھ نوی قدس سرہ ہے اور اس کا خلاصہ حضرت میں ساحب رحمۃ اللہ مدید نے حیات شن اہند تھی کا ایس مجمی

243

様という

شروع کردیا۔ جب دیر ً مذرگی تو مولا نا اجمیری برہم ہو گئے اور فر مایا کہ آپ میراوقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں مولا نا سے علنے آیا تھا اور اتنی ویر ہوئی ہے ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی۔ اس پروہ صاحب بولے کہ .

" دراصل بات سے ہے کہ یہاں مولا ناتو کوئی نہیں البتہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے۔ "

مولا نامعین الدین ساحب میرین کر برکا بکارہ کئے اور پیتا چل گیا کے حضرت شیخ البند کیا چیز ہیں؟ <sup>ل</sup>ے

۲- امام العصر حضرت علامه سيد محمد انورشاه صاحب تشميرى رحمة القدملية علم وفضل مين يَتَابَ روزگار تقيد حكيم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تفانوئ في ايك مجلس مين نقل كيا كدايك بيسائي فيلسوف في لكها ہے كه "اسلام كى حقانية كي ايك وليل بيد ہے كه غزائي جيس محقق اور مدقق اسلام كوحق سجعتا ہے۔" بيد واقعہ بيان كر كے حكيم الامت في فرمايا" ميں كہتا ہوں كہ ميرے زمانے ميں مواد نا انور شاہ صاحب كا وجود اسلام كى حقانية كى دليل ہے كه ابيا محقق اور مدتق عالم اسلام كوحق سجعتا ہے۔"

انہی حضرت شاہ صاحبؑ کا واقعہ حضرت موں: محمد انوری صاحبؑ بیان فرہ تے ہیں کہ مقدمہ بہالپور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحبؑ نے قادیا نیول کے غرپر ہے نخیر تقریر فر ہائی اور اس میں ریابھی فر ہایا کہ '' جو چیز دین میں تو اتر ہے ٹاہت ہواس کا منکر کا فرے۔'' تو قادیا نیوں کے گواہ نے اس براعتراض کیا'

"أب كو چاہيئے كه امام رازي پر كفر كا فتوى دين كيونكه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ميں علامه بحرالعموم في كام بالان في الرحموم في الثبوت ميں علامه بحرالعموم في كام كار كيا ہے ."

اس وقت بڑے بڑے علاء کا مجمع تھا' سب کو پریٹانی ہوئی کہ فواتے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب س طرح ویا جائے ؟ مولانا محمرانوری جواس واقعے کے وقت موجود تھے' فرماتے ہیں '

" ہمارے پاس اتفاق ہے وہ کتاب نہ تھی۔ مولا نا عبد العطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہار نپور اور مولا نا مرتفئی حسن صاحبؓ جیران نتے کہ کیا جواب دیں ہے؟" '

لیکن اس جیر انی کے مالم میں حضرت شاہ صاحب کی آ واز کونجی .

" بی صاحب! لکھے میں نے بیٹس سال ہوئے یہ کتاب ویکھی تھی اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ امام رازی دراصل یہ فرمات میں کہ حدیث لا تحتمع امنی علی الصلالة تو اتر معنوی کے رہے ونہیں

ل یہ واقعہ اخرے اپنے والد وجد الفرات مون نامفتی میر شفیق سا اللہ یا سات ورانہوں نے اپنے کیا ہم سبت یا مغیث الدین صاحب سے ساتھ اور آخر میں مدین طیبہ ہجرت کر گے ۔ لیکن اللہ ین صاحب سے ساتھ ہو ویو بند سے فارخ ہو کر معقور ت پڑھنے کے لیے اہمیہ چھے گئے تھے اور آخر میں مدین طیبہ ہجرت کر گے ۔ لیکن چونکہ واقعہ سے ہوے کافی عرصہ ہوگیا تھا اس کے چند سال پہنے مفرت والد صاحب مظلیم نے ان سے حرم نبوی میں اس کی تقدیق فر والی ۔

عیات الورس الا ایروایت مولانا محمد اور لیس کا نرحلوی ۔

عیات الورس الا ایروایت مولانا محمد اور لیس کا نرحلوی ۔

پیچی البذا انہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے 'نہ کہ تواتر معنوی کے جمت ہونے کا۔ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے۔ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں 'ورنہ میں ان سے کتاب لے کرعیارت پڑھتا ہوں۔''

چنانچہ قادیانی شاہرنے عمارت پڑھی۔ واقعی اس کامغبوم وہی تھا جوحضرت شوصاحبؒ نے بیان فر وایا۔ مجمع پرسکتہ طاری ہو گیا اور حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:

'' بچ صاحب! بیرصاحب ہمیں مفحم ( یا جواب ) کرنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں' میں نے دو چار کتابیں دیکچے رکھی ہیں' میں ان شاءالند تم نہیں ہونے کا۔' ل<sup>ا</sup>

ایک طرف علم وفضل اور قوت حافظ کا یہ محیرالعقول کا رنامہ دیکھئے کہ بتیس سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یاور ہا' دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلند بانگ دعوے کرتا' لیکن خط کشیدہ جملہ ملاحظہ فرما ہیئے کہ وہ تو اضع کے کس مقام کی فمازی کر رہا ہے؟ اور یہ محض افظ ہی نہیں ہیں وہ واقعتہ اپنے تمام کم للات کے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی حالب عم بجھتے تھے اور اس دعائے نبوگ کے مظہر تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صفیرا و فی اعین الناس محبیرا۔

حعزت مولا ہ محمد انوری ہی راوی ہیں کہ ایک دفعہ حفرت شاہ صاحب کشمیر تشریف لے جارہ سے اس کے انتظار ہیں سیالکوٹ اؤے پر تشریف فر ما ہے ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چبرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم، ین ہیں۔ فر مایا ''فہیں! میں طالب علم ہوں۔''اس نے کہ'' آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟'' فر مایا'' پکو پکھے۔'' پھر ان کی صلیب کے متعلق فر مایا کہ'' تم غلط سمجھے ہو۔ اس کی پیشکل نہیں ہے۔'' پھر نبی کر ہم منطق کی فر مایا '' سے نوت پر چالیس دلائل دیے' دس قر آن سے وی تو رات سے دس آنجیل سے' اور دس عقلی ۔ وہ پا دری آپ کی تقریرین کر کہے منطق کی بہت کی باتیں باتیں سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں باتیں سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں باتیں سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں آپ سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں آپ سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں آپ سے معلوم ہو سم کی بہت کی باتیں آپ سے معلوم ہو سم کی بیت کی باتیں آپ سے معلوم ہو سم کی ہو گئیں ہے ۔''

2- احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیق صاحب مظلیم نے بار باریہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں وارالعلوم دیو بند میں ملاحسن پڑھا تا تھا تو ایک روز اس کی عبوت پر بچھ شبہ ہوا جو طل نہیں ہور ہاتھ۔ میں نے سوچا کہ حضرت شاہ صاحب ہے اس کے بارے میں استفسار کرنا چاہئے چنا نچہ میں کتاب لے کران کی تلاش میں نکلا وہ اپنی جگہ پرنہیں تھے اور جب وہ اپنی جگہ پرنہیں غانے کی بالائی

ا أوارانوري مؤلفه مول نامجمه انوري من ۱۳۳

ع انوارانوری مؤلفه مولانا محدانوری ص ۲۳۱\_

گیلری میں بیٹے مطالعہ میں مشغول تھے۔ میں ابھی نیچ بی تھا کہ انہوں نے بچھے دیکھ لیا اور اوپر بی سے میرے آنے کی وجہ پوچی ۔ میں نے عرض کیا کہ ' طاحسن کے ایک مقام پر پچھا شکال ہے وہ سجھنا تھا۔' وہیں بیٹھے بیٹھے فر مایا ' عبارت پڑھے' میں میں نے عبارت پڑھیا' اور پھر بعینہ وہی اشکال میں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو بچ میں بی روک کر فر مایا: ' اچھا! یہاں آپ کو بیشبہ ہوا ہوگا' اور پھر بعینہ وہی اشکال و ہرا دیا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے تھر یق کی واقعی یہی شہہ ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے وہرا دیا جو میرے دال میں تھا۔ میں فروموگئے۔

اب ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب عرصہ دراز ہے حدیث کی تدریس میں معزوف تھے اور منطق کی کتابوں ہے واسط تقریباً فتم ہو گیا تھالیکن اس کے باوجود یہ حافظ اور یہ استحضار کرشمہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟

- احقر نے اپنے والد ماجد ہے بھی سنا ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مجمہ یوسف صاحب بنور نی مرضلہم ہے بھی کہ حضرت شاہ صاحب نے اسماہ ہیں علامہ ابن البمام رحمہ القد کی مشہور شرح ہدایہ افتح القدیر' اور اس کے تحملہ کا مطالعہ بیس سے پھی زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب البح تک اس کی تعنیص تکھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراضات بیس سے پھی زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب البح تک اس کی تعنیص تکھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراضات کے جیں ان کا جواب بھی تکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العر'' فتح القدیر'' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ مطالعہ کے بین ان کا جواب بھی تکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العر'' فتح القدیر'' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ مطالعہ کے بغیراس کی نہ صرف با توں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ سبق بیس دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا بنور کی مظاہم

'' چھبیس سال ہوئے پھر مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور جومضمون اس کا بیان کروں گا' اگر مراجعت ''رو گے تو تفاوت کم پاؤ گے۔''!

9 حضرت مولا نا محمر منظور نعمانی صاحب مظلیم حضرت شاہ صاحب کے شاگر دہیں۔ وہ فرہتے ہیں کہ درس سے راعت کے بعد میں جب بھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے ہے لکھے ہوئے متعدد سوالات کے جواب ان سے معلوم کیا برتا تھا۔ ایک و فعہ کی حاضری میں تر ندی شریف کی ایک عبارت کا حوالہ میں نے دیا اور عرض کیا کہ اس عبارت میں ہو اسکال ہے بہت خور کیا لیکن حل نہیں ہو سکا۔ فرہ یو ''مولوی صاحب! آ پ کو یا ونہیں رہا' مجھے خوب کہ اس عبارت میں ہو اسکال ہے بہت خور کیا لیکن حل نہیں ہو سکا۔ فرہ یو ''مولوی صاحب! آ پ کو یا ونہیں رہا' مجھے خوب یا د ہے کہ جس سال آ پ دورہ میں شخص اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ یبال تر ندی کے اکثر نسخوں میں ایک غطی واقعی ہو گئی ہے لیکن لوگ سر سری طور پر گز رجاتے ہیں اور انہیں پیتر نہیں چانا' درنہ بیا شکال سب کو پیش آ نا چا ہے ۔'' پھر فرمایا کہ ''صحیح عبارت اس طرح ہے۔'' مولا نا نعمانی مرظلہم لکھتے ہیں:

''القدا کبر! بیہ بات بھی یا در بہتی تھی کہ فلال سال اس موقع پر سبق میں بیہ بات فر مائی تھی۔'' '' ا- حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مدخلہم فریاتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسد میں ابوالحسن کذاب کے

فرماتے ہیں کہ انہوں نے ۲۳۷ء میں ہم ہے بیدواقعہ بیان کیا اور فرمایا

241

حالات کی ضرورت تھی 'جھے ان کی تاریخ نہ ملی۔ چنا نچہ میں حسب معمول حضرت شاہ صاحب کے دردولت پر پہنچ گیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد پر پہنچ چکا تھا اور دو تین بغتے بعد وصال ہونے والا تھا۔ کمز در بے حد ہو پچکے بیٹے ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آنے کی غرض بتائی تو انہوں نے فر مایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں مواقع کا مطالعہ کر لیجئے اور تقریباً آٹھ دس کتابوں کے استے اساء یاد بھی نہیں کہ جند جزوی مثانوں کے استے اساء یاد بھی نہیں کہ جند جزوی مثانوں کے لیے اتنا طویل وعریف مطالعہ کروں۔ بس آپ بی اس محض کی دروغ گوئی کے متعمقہ واقعات کی دو چار مثالیس بیان فرما دیں' میں انہی کو آپ کے حوالہ سے جزو کتاب بنا دوں گا۔ اس پر مسکرا کر ابوالحن کہ اب کی تاریخ اس کے من ولا وت سے من وار بیان فرما فرم جوئے فرمانے بیان فرمانے در ہے۔ آخر میں من وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دی جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کی تاریخ اس کے من ولا وت سے من وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دی جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی۔

حیرانی یہ بھی کہ یہ بیان اس طرز سے جورہاتی کہ گویا حضرت ممدوح نے آج کی شب میں مشقان اس کی تاریخ کا اللہ کیا ہے جو اس بسط سے من وار واقعات بیان فرما رہے جیں۔ چنانچہ میں نے تعجب آمیز کیجے میں عرض کیا کہ اللہ کیا ہے جو اس بسط سے من وار واقعات بیان فرما رہے جیں۔ چنانچہ میں نے تعجب آمیز کیجے میں عرض کیا کہ اللہ منظرت! شاید کی ہوگی ''؟ سادگی سے فرمایا'' جی نہیں! آج سے تقریباً چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے جب میں مصر گیا ہوا تھا۔ ضدیوی کتب خاند میں مطالعہ کے لیے پہنچا تو اتفاقا اس ابو اللہ اللہ کا ترجمہ سامنے آگیا اور اس کا مطالعہ دریا تک جاری رہا' بس اس وقت جو با تیں کتاب میں دیکھیں جا فظ میں مفوظ ہوگئیں اور آئ آپ کے سوال پر متحضر ہوگئیں جن کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا۔''

اا۔ یبی حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب مظلیم فرماتے ہیں کرتم کیے خلافت کے دور ہیں جب امارت شرعیہ (عوام کی طرف سے قاضی مقرر کرنے) کا مسئلہ چیز اتو مولوی سجان الند خان صاحب کور کھیوری نے اپنے بعض نقاط نظر کی تا ئید ہیں بعض سلف کی عبارت بیش کی جوان کے نقط نظر کی تو مؤید تھی گر مسلک جمہور کے خلاف تھی 'بیعبارت وہ لے کرخود دیو بند تشریف لائے اور مجمع علماء ہیں اسے بیش کیا۔ تمام اکا ہر و دارالعلوم حضرت شاہ صاحب کے کمرے ہیں جمع تھے۔ جیرانی بیتھی کہ شاہ ساحب کوروہ بی کر سکتے تھے کہ وہ سلف ہیں سے ایک بردی شخصیت کی عبارت تھی اور ندا سے قبول ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بردی شخصیت کی عبارت تھی اور ندا سے قبول ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بردی شخصیت کی عبارت تھی اور ندا سے تبول ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں اساک تھی کہ اے کی تا ویل و تو جبہہ سے بھی مسلک جمہور کے مطابق نہیں و یکھا خا سکتا تھا۔

حفزت شاہ صاحب استنجاء کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تنے وضوکر کے واپس ہوئے تو اکابر نے عبارت اور مسلک کے تعارض کا تذکرہ کیا اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بن نہیں پڑتی۔حضرت ممدوع حسب عاوت ''حسبنا اللہ'' کتبے ہوئے بیٹھ گئے اور عبارت کو ذراغورے و کھے کرفر مایا کہ اس مبارت میں جعل اور تھے نے کیا ہے اور دوسطروں کو طا کرایک کر دیا گیا ہے۔ درمیان کی ایک سطر چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی وقت کتب خانہ سے کتاب منگائی گئی۔ دیکھا تو واقعی اصل عبارت میں سے پوری ایک سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی۔ جون ہی اس سطر کوعبارت میں شامل کیا گیا عبارت کا مطلب مسلک جمہور کے موافق ہوگیا اور سب کا تخیر رفع ہوگیا۔ ا

11- حضرت مولا نامحر بوسف بنوری مرتابم فروت بین که طلاق ک ایک مئد بین شمیر ک ملاوی بو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو تھی ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب کے دونوں کے دلائل غور سے ہے۔ ان بیس سے ایک فریق ایٹ مؤقف پر فرق وی محادید کی ایک عبارت سے استدلال کرر ہاتھا۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا

'' میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فقاوی میں دید کے ایک میں قائد کی سے اس میں ہے۔ عبارت ہر گزشیں ہے لبذایا تو ان کانسخہ غلط ہے یا بیاوگ کوئی مغالطہ انگیزی کررہے ہیں۔''ع

ایسے علم ونفل اور ایسے طافظہ کا فخص اگر بلند باتک دعوے کرنے گئے تو کی درجہ میں اس کوحق بینج سکتا ہے لیکن معنرت شاہ صاحب اس قافلہ رشد و بدایت کے فرد سے جس نے من تواضع لند کی حدیث کا عملی پیکر بن کر دکھایا تھا۔ چنا نچہ اس واقعہ میں جب انہوں نے مفرت مولانا بنوری مرفعاً م کواپنا فیصلہ بھنے کا تھم ویا تو انہوں نے مفرت شاہ صاحب کے نام کے ساتھ '' اکبر البحر'' (عالم مجر ) کے دوتعظیمی لفظ لکھ ویئے۔ منفرت شاہ صاحب نے دیکھا تو قام ہاتھ سے لے کر زبروی خود سے الفاظ مثائے اور خصہ کے لیجے میں مولانا بنوری سے قرمایا:

"" پ کومرف مولا نامحمرانورشاه لکھنے کی اجازت ہے' "

پھر ایب شخص جو ہمہ وفت کتابوں ہی میں مستغرق ربتا ہو' اس کا پیے جملہ ا دب و تعظیم کتب کے س مقام کی نثان و ہی کرتا ہے کہ:

> '' میں مطالعہ میں کیا ہے کوا پنا تا بع مجھی نہیں کرتا' بلکہ ہمیشہ خود کیا ہے تا بع ہو کرمطابعہ کرتا ہوں۔'' چنا نجہ حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مرطاہم فریاتے ہیں.

" سفر وحضر میں ہم اوگوں نے بھی نہیں و یکھا کہ لیٹ کر مطالعہ کررہے ہوں یا کتاب پر کہنی ٹیک کر مطالعہ میں مشغول ہوں' بلکہ کتاب کو سامنے رکھ کر مؤدب انداز سے جیٹنے' گویا کسی شنخ کے آگے جیٹے ہوئے استفادہ کررہے ہوں۔''

ال حيات انورش ٢٢٩-٢٠٠٠

ع نفحة الغير ص ١٢٤.

س حیات انور<sup>ص ۲۳۳</sup>۔

367

"امیں نے ہوش سنجا لئے کے بعد ہے اب تک دینیات کی کئی کتاب کا مطابعہ بوضوئیں کیا۔" اسلام العلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا ، دوایے بزر گوں ہے ہوئی جن دونوں کا نام می محمود تھا اور دونوں قصیہ دیو بند کے باشند ہے تھے۔ ان میں شاگر دتو وہ محمود تھے جوشنی ابند حضرت مولان محمود حسن صاحب کے نام ہے معروف ہوئے اوراستاد حضرت ملامحمود صاحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولانا محمد بیسین صاحب رحمة الله علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملامحمود صاحب نے فرایا کے سفن ابن ماجد پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب محمد و اور کی کا جو حاشیہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب محمد و الوی کے نام سے چھپا ہوا ہے اس کا بڑا حصد حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے مجھ سے تصوایہ ہے۔ ان کی سادگی کا جو عالم تھا کہ طلباء نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ علم کے دعوے اور نام ونمود کی خواہشا ہے ہے اللہ تھا کی نام میں۔

اپنا گھر یلوسودا سلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کر لاتے اور گھر میں عام آ دمیوں کی طرح زندگی گرارتے تھے گرعلوم کے استحضار اور حفظ کا عالم بیت کہ دراقم کے جدامجد حضرت مولانا محمد بین صاحب کی ایک بڑی کتاب (جو عالبًا منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی ) اتفا قا درس سے رہ گئی تھی انہیں بیقرتھی کہ دورہ صدیث شروع ہوئے سے پہلے یہ کتاب بوری ہوجائے چنانچے انہوں نے طامحمود صاحب سے ورخواست کی طلا صاحب نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں 'یہ وقت فی گر کر تا ہے تم ساتھ ہوجہ و تو اس و قفے میں سبق پڑھا دوں گا۔ احقر کے دادا حضرت مولانا محمد بینین صاحب فر ماحمود صاحب نے کھراستہ میں 'کھوتھا بی دوکان پر بیتمام کتاب ہمیں اس طرح پڑھا دی کہ کو گؤی مشکل ہی نظر شاہ کی ۔ گھر طامحمود صاحب نے کھراستہ میں 'کھوتھا ب کی دوکان پر بیتمام کتاب ہمیں اس طرح پڑھا دی کہ کہ کی مشکل ہی نظر شاہ کی ۔ گ

۱۱۰ حکیم الامت حفزت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ القد ملیہ کے علم وففنل کے بارے میں پچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے حضرت طالب ملمی کے زمانے ہی ہے اپنی قوت استعداد ٔ ذبانت وفط نت اور علم وعمل میں مصروف ہے۔ لیکن جب ۱۳۰۰ھ میں آپ وارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے اور دستار بندی کے لیے دیو بند میں بہت بڑا اور شاندار جلہ منعقد کرنے کی تجویز ہوئی تو حضرت تھا نوگ اپنے ہم سبقوں کو لے رحضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوگ کی خدمت میں بہنچ اور عرض کیا کہ دخضرت! ہم نے سا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فرائ دی

ل حيات الورص ٢٣٣٠

ع "ميرے والد ما جد" مؤلفہ حضرت مفتی تحد شقیع صاحب مرتابم ص ٥٥٥٥\_

دياچ

جائے گی۔ حالانکہ ہم اس قابل ہرگز نہیں اس تجویز کومفسوخ فر ہو یہ جائے ورندا گر ایبا کیا گیا تو مدرسہ کی ہوئی ہوگ کہ ایسے نالا کھوں کوسند دی گئی۔' مضرت نا نوتو کی کو بیرین کر جوش آ گیا اور فر ہایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے ' یہ ل چونکہ تمہارے اساتذ وموجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی بستی پچھ نظر نہیں آتی اور ایبا ہی ہونا جا ہے' باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی' جہاں جاؤ کے بس تم ہو گے۔'

# سادگی اورمخلوق خدا کا خیال

01- حضرت مولانا مظفر حسین کا ندهلوی رحمة التدعلیہ کا شار بھی اکا ہر ویو بند میں ہے۔ ان کے علم وفضل کا اندازہ اس ہوگا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شوہ محمد النحق صاحب رحمة التدخلیہ کے بلا واسط شاگر واور حضرت عبدالغی صاحب محدث وہلویؒ کے بہم سبق جیں۔ وہ ایک مر جہ کہیں تشریف لے حار ہے تھے کہ راستہ میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھ' بوجھ نے وار وہ بھٹال چل رہا تھا۔ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحبؒ نے یہ حال دیکھا تو اس ہے وہ بوجھ لے لیا اور جہال وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھ نے ان سے بوچھا!'' اجی ائم کہاں رہتے ہو؟'' انہوں نے کہا:'' بھائی اور جہال ملا کہ محمد میں رہتا ہوں۔'' اس نے کہا:'' وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی جن' اور یہ کہرکر ان کی بڑی تعریفیں کیں' مگر مولا نا نے فر ہیا:'' اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے' ہاں نماز تو بڑھ لے ہے۔'' اس نے کہ'' واہ میاں! تم ایسے بزرگ کو ایسا کہو''؟ مولا نا نے فر ہیا:'' مولا نا نے فر ہیا:'' مولا نا کہ جو مولا نا کو جانا ہوں۔'' وہ بوڑھا ان کے ہر پر ہوگیا' استے میں ایک اور شخص جو مولا نا کو جانا کو جانا کہو''؟ مولا نا مظفر حسین ما حب کی عادت یہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مجد ہے نکلا کرتے تھا اور اپنے تمام رشتہ تھا' اس بے بوجھ کر لا دیے اور طرق یہ کہ ان رہانے میں والے اور اس ہو ہو تے تھا عموا چزیں غلے کے موش خریدی جاتی تھیں چنا نچر آ ہو گھر وں سے غلہ باندھ کر لے والے اور اس سے اشاء صرورت خرید کر الے تھیں چنا نچر آ ہی گھروں سے غلہ باندھ کر لے والے اور اس سے اشیاء صرورت خرید کر لا تھے ہے۔'

21- یمی حال دیو بند کے مفتی اعظم مولا نامفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمة القد ملیه کا تھا۔ عمل و فضل کا تو بید عالم کر آئی ان کی ' 'عزیز الفتاوی'' عبد حاضر کے تمام مفتیوں کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہے اور فتوی کے

ل اشرف السواغ يج اص ٣٠٠

ع ارواح مخاشص ۱۲۸ تمبر ۱۸۸

ع ارواح عاد ۱۵۳ ما - ۱۹۷ م

ساتھ شغف کا بیرحال کہ وفات کہ وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جسے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑ اگر سینے پر ڈال دیا تھا۔ لیکن سادگی' تواضع اور خدمت خلق کا بیر مقام کہ والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب مرظلہم تحریر فرماتے ہیں:

''کوئی کیے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شیخ میں جب کہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ ہے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے' ہو جھزیا دہ ہو جاتا تو بغل میں گفر کی دبالیتے اور پھر برایک کے گھر کا سودا مع حساب کے اس کو پہنچاتے ۔'' بی

راقم الحروف نے والد ما جدحفرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدخلہم ہی ہے زبانی سنا کہ اس سودا سلف لانے میں تھبی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب سے عورت کوسودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی .

''مولوی صاحب! یہ تو آپ نعط لے آئے ہیں' میں نے یہ چیز اتن نہیں اتن منگائی تھی۔'' چنانچہ ریہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتااوراس عورت کی شکایت دور کرتا۔

18- حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمة القد علیه جو دیو بند میں حضرت میاں صاحب کے لقب سے معروف تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاد تھے ان سے ابوداؤ دیز ھنے والے اب بھی برصغیر میں ہزاروں ہوں گئے علوم قرآن وسنت کے بہت بڑے ماہراور جمعہ علوم وفنون کے کامل محقق گر بہت کم گؤ حدیث کے درس میں نہایت مختصر کر جامع تقریرایی ہوتی تھی کہ حدیث کے درس میں نہایت مختصر کر جامع تقریرایی ہوتی تھی کہ حدیث کامفہوم دل میں اثر جائے اورشبہات خود بخود کا فور ہو جا کیں۔

انبی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اورنشست گاہ کچی مٹی کی بنی ہو کی تھیں' ہرسال برسات کے مواقع پراس کی لپائی تپائی ناگز برتھی جس میں کافی چیداور وفت فرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی مجمہ شفیع صاحب مظلم) نے حضرت میاں صاحب ہے کہا کہ:'' حضرت! جتنا فرچ سالا نہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں' اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹول سے بنانے میں فرچ کر لیس تو دو تین سال میں بی فرچ برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نامیہ میں نامیہ کے لیے اس محنت سے نامیہ ہو۔''

یہ من کرفر مایا: '' ماشاء القد بات تو بہت عقل کی کبی' ہم بوڑ ہے ہو گئے ادھر دھیان ہی نہ آیا۔'' پھر پچھ تو قف ک بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پرنة چلا کہ بید حفرات کس مقام ہے سوچتے تھے؟ فرمایہ کہ. '' میرے پڑوس میں مب غریبوں کے کیے مکان میں' اگر میں اپنا مکان بکا بنوا لوں تو غریب پڑوسیوں کو

ل نقوش وتاثرات: مولفه حضرت مولا نامفتی محد شفع صاحب مظلیم ص ۳۳۰ \_

مقدمه فآوی دارالعلوم و بویندج اص ۱۳۳

حسرت ہوگی اور اتنی وسعت نہیں کہ سب کے مکان کچے بنواؤں۔'' حصرت والد صاحب مرظلہم تح رفر ماتے ہیں :

ميں عليائے عل

'' اس وفت معلوم ہوا کہ بیرحفرات جو پچھے میں وہاں تک ہرایک کی رسائی نہیں ہوسکتی' جانجہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک بڑوسیوں کے مکان کے نہیں بن گئے۔''ل 91- انہی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ طبیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدخلہم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آموں ہے تواضع کی جب آم چوں کر فارغ ہو گئے تو والدصاحب مظلم تھیوں اور چھلکوں ہے بھری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر بھینکنے کے لیے چلے حضرت میاں صاحب نے دیکھ تو یو جھا '' یہ ٹوکری کہاں لے کر على؟'' عرض كيا ''حقيك با هر بعينئنے جار ہا ہول'' ارشاد ہوا'' تجينئنے آتے جيں يانہيں؟'' والد صاحب نے كہا كہ'' حضرت! یہ چھلکے پھینکنا کون سانخصوصی فن ہے جسے شکھنے کی ضرورت ہو؟' فر مایا '' ہاں 'تم اس فن ہے واقف نہیں' لاؤ' مجھے دو۔' خود ٹوکری اٹھا کر پہنے تھیکے تھلیوں ہے الگ کئے' اس کے بعد باہر تشریف مائے اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے معین جُنہوں پر حھیکے رکھ دیئے ادر ایک خاص جگہ گھلیاں ڈال دیں۔ والد صاحب کے استفسار پرارشاد ہوا کہ ہمارے مکان کے قریب و جوار میں تمام غرباء ومسا کین رہتے ہیں' زیاد و تر و ہی لوگ ہیں جن کو نان جویں بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے اگر وہ بھلوں کے حطکے تیجا ویکھیں گے تو ان کواپٹی غریبی کا شدت ہے احساس ہو گا اور بے مائیگی کی وجہ سے حسرت ہو گی اور اس ایذا ، د ہی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں یہ جھلکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گھابیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بیچے کھیلتے کودیتے ہیں' و و ان تمفییوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں' یہ چھیکے اور مختلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہیں' ان کوجھی شاکع کرنا مناسب نہیں ۔''

راقم الحروف کے براور مرحوم مولانا محمدز کی کیفی صاحب جواس واقع کے وقت موجود ہے تھے تحریر فرماتے ہیں.
'' یبال میہ بات بھی چیش نظر رہنے کی ہے کہ میں صاحب خود تو شاید ہی بھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں' عموماً مہمانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا جا کر کھلانے میں استعال ہوتے تھے اس کے باوجود چھکے تخطیوں کا بجماؤ ھیر کر دینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جا کیں۔'' یا

٢٠- انبي حضرت ميال صاحب كامعمول تف كه جوكها نا تهرية آتا تها خودتو بهت كم خوراك كات نظ باتى كها فا محل

لے نقوش و تاثر ات ص ۲۰۰

ع ما منامه البلاغ كراجي \_رزيق الثاني ١٣٨٥ ه ٣٨ ج ١٣٩ ج المضمون عفرت ميار صاحب \_

کے بچوں کو کھلا دیتے تھے جو بوٹی نج جاتی اس کو بلی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے اور جو ٹکٹرے نج جدتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دستر خوان کے ریزوں کو بھی ایس جگہ جھاڑتے تھے جہاں چیونٹیوں کا بل ہو۔ ل

الا - سین الا وب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمة القد علیه دار العلوم کے ان اساتذ و بیل سے بیل جن کے عشاق الب بھی شاید لا کھوں سے آم نہ بول ان کے رعب اور و بد بد کا بید عالم بھی کہ طلباء ان کے نام سے تھراتے تھے حالا نکہ مار نے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھ ۔ والد ما جد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب بدظلہم بھی ان کے شاگر د بیل وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ بم چند آ دمی سفر پر روانہ ہوئ 'سفر کے آغاز میں موائا نے فرمای کہ'' سی کو اپنا امیر بنا او۔'' ہم نے عرض کیا کہ '' امیر تو متحین ہے'' مولائی نے فرمای '' مجھے امیر بنان چاہتے ہوتو ٹھیک ہے لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔'' بم نے عرض کیا '' ان شاء اللہ ضرور!'' اب جوروائی ہوئی تو مولائا نے اپنا اور ساتھیوں کا سامان خود اٹھ لیا۔ ہم نے دوڑ کر سے من لین چاہا تو فرمایا تو فرمایا 'امیر کی اطاعت ضروری ہے'' پھر سفر کے ہرم صلے میں مشقت کا ہرکام خود کرنے کے کرسامان لین چاہا تو فرمایا تو اطاعت امیر کا تھم سنا ہے۔

447

#### ''لومیاں! بیا بی چار پائی خوداندر لے جاؤ' میں بھی شیخ زادہ ہوں کسی کا نو کرنہیں <sub>۔''</sub> مل

### ا نابت وتقو يل .

۱۳۳ التد تعالی نے ان حضرات کو انابت و تقوی کے ایسے سانچوں جی و حالاتھ کہ یہ "سیماهم فی و حو ههم" کی مثال بن گئے تھے۔ اور لوگ ان کے چبرے دکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ مولا نامجر انوری فر ہتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر جیل ایک عجیب واقعہ چیش آیا مکتان چھاؤنی کے انٹیشن پر فجر کی نماز ہے قبل حضرت ملامہ انور شاہ صاحب شمیری گاڑی کے انتظار میں تشریف فر المنظم ارد گر د ضدام کا مجمع تھ" ریلوے کے ایک بند و بابوصاحب لیمپ باتھ میں لیے آر ہے تھے حضرت شاہ صاحب کا منور چبرہ دکھ کر سامنے کھڑے ہوئے اور زارو قطار رونے گے اور ناو تظار رونے ایک اور نیارت ہی ان کے ایم ن کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روش چبرہ دکھ کھڑے ہوگی کہ اسلام سچاد بین ہے۔ " علیہ جب کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روش چبرہ وف ونقوش کے کتابی خام کو اس وقت تک ایمت نہیں و بیتے تھے جب تک اس کے ساتھ انابت الی القد اور صلاح وتقوی نہ ہو۔ کیم الامت حضرت مولا نا اشرف بی صاحب تھ نوئی نے جب خاتھ وقانہ جمون جی مدرسہ المدادیہ قائم فر مایا تو حضرت سولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی قدس سرہ کو اس کی اطلاع دی خطرت نے جواب جی تحویل مایا:

''اچھا ہے بھائی' مگرخوشی تو جب بہو گی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہوجو ہیں گئے۔'' '' ۲۵- پتانچہ دارالعلوم دیو بند کی بنیاد ہی اٹابت الی اللہ پڑتھی' راقم الحروف کے جد امجد حضرت مولا ٹامحمریئیین صاحب قدس مروفر ماتے تھے کہ

'' ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کرادنیٰ مدرس تک اور مہتم سے لے کر در بان اور چپراسی تک سب کے سب صاحب نسبت ہزرگ اور اولیاء اللہ تنھے۔ دارالعلوم اس زمانہ میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں سائی دیتی تھیں اور درحقیقت یہی اس دارالعلوم کا طغرائے امتیاز تھا۔'' 'ع

۲۷- دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدس سرہ اگر چه ضابطے کے عالم نہ تھے لیکن حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوگ کے خلیفہ اوراس درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نانوتو کی نے ایک موقع برفر مایا تھا

لے یہ واقعداحقر نے اپنے والعرماجد 'حمرت مولا نامفتی محم<sup>ش</sup>فق صاحب م<sup>ظلی</sup>م سے منا ہے اور ان کوخو، حفزت مواری محمود صاحب رام پوری رحمہ امتد نے سایا تھا۔ علی انوار انوری ص ۴۶۔ علی ارواج ٹلاٹے ص ۴۲۷ نمبر ۲۲۵۔ سے ''میرے والعرماجد'' از حضرت مفتی محم<sup>ش</sup>فیع مرظام ص ۴۵

3240

'' مولا نار فیع الدین صاحبؓ اور حضرت مولا نا گنگو ہی میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کے مولا نا گنگو ہی ّ عالم ہیں اور وہ عالم نہیں' ورنہ نسبت باطنی کے لی ظ سے دونوں ایک درجہ کے جیں ۔' ال

ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی دیکھ بھال ایک خادم کے پیر اتھی۔ ایک روز اتفاقا وہ خادم کی وجہ سے گائے کو مدرسہ کے تحق میں باندھ کرکسی کام کو چلا گیا۔ دیو بند کے باشندے کوئی صاحب اوھر آنگئے مولا ٹا کی گائے کو مدرسہ کے تحق میں دیکھا تو مور ٹا ہے شکایت کی کہ'' کیا مدرسہ کا تحق آپ کی گائے پالنے کے لیے ہے''؟ مولا ٹا کے نذر مولا ٹا کے مغذر بیان کرنے کے بہائے یا گئے وارالعوم بنی کو دے دی اور قصہ ختم کر دیا' حالا نکہ مولا ٹا کا مغذر بالکل واضح اور ظاہر تھا' مگر بید مفزات اپنے تفس کی طرف سے مدافعت کا پہلوا ختیا رہی نہ کرتے تھے۔ ا

27- حفرت مواد نا حبیب الرحمٰن صاحب عنانی رحمۃ التدعلیہ دارالعلوم دیو بند کے اس دور کے مہتم تھے۔ جب دارالعلوم کا کام بہت زیادہ پھیل گیا تھا 'طلب کی تعداد بینکڑوں سے متجاوزتھی۔ بہت سے نے شعبے قائم ہو چکے تھے اور ان کا انتظام شاندروزمھروفیات کے بغیرمکن شرتی لیکن احقر نے والد ما جد حفرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب ظلیم سے سنا ہے کہ اس دور بیس بھی نماز اور تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روز اندسوالا کھا ہم ذات کا معمول بھی قض نہیں ہوتا تھا اور القد پر توکل کی یہ ماز اور تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روز اندسوالا کھا ہم ذات کا معمول بھی قض نہیں ہوتا تھا اور القد پر توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظام ہے خلاف ایک شدید طوف ن اٹھ اور بعض اوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کی جان کے بھی دشمن ہو گئے ایسے حالات میں وہ رات کو دار العلوم کی کھی حجیت برتن تنہا ہوت تھے بعض بہی خواہوں نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں آ ہوال طرح نہ دونا چا ہے گئد احتیاط کے مدفحر کمرے کے اندر سونا چا ہے۔ مولا تا نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اس باپ (حضرت عنان رضی القد عنہ ) کا بینا ہوں جس کے جنازے کو چاراشھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اندھرے میں بھیج کی نذر کیا گیا البذ الجھے موت کی کیا پر واہ ہو کئی ہے۔ '' علی والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اندھرے میں بھیج کی نذر کیا گیا البذ الجھے موت کی کیا پر واہ ہو موسی ہے۔ '' علی والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اندھر سے میں بھیج کی نذر کیا گیا البذ الجھے میں دیں آئے اور جے رات کے اندھر سے میں بھیج کی نذر کیا گیا البذ الجھے میں دی کیا پر واہ ہو مکتی ہے۔ '' علی اللہ کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہوں جس کے جنازے کو جان کہ کیا گیا ہوں جس کے جنازے کو جان کے دیا ہو کیا ہو گئی ہوں۔ ' علی میں ہو گئی ہوں جس کے جنازے کے اندھر سے میں بھیج کی نذر کیا گیا البد المیکھوں کیا ہوں جس کے دیا ہو کھوں کیا ہوں جس کے جنازے کو جان کے دیا ہو گئی کیا ہو کیا گیا گیا ہوں جس کے جنازے کو ان کیا ہوں جس کے دیا ہو کیا ہو گئی ہوں کیا ہوں جس کے دیا ہو گیا ہوں جس کے دیا ہو گئی ہوں کیا ہوں جس کے دیا ہو گئی ہوں کیا ہو گئی ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں

بید یو بند کے وہ بزرگ ہیں جو خالص انتظامی کا موں میں مصروف تنجے اور جیب کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے وہ بعض مرتبہ مور داعتر اض بھی ہے اور عمویاً اولیاءائند کی فہرست میں ان کا شارنبیں جوتا ۔

#### قياس كن زكلستان من بهارمرا

77- شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة القدعليه كامعمول تھا كه سارا دن تعليم وقد ريس كی محنت اٹھائے كے باوجود رات كو دو بىجے بيدار ہو جا بے اور فجر تك نوافل و ذكر بين مشغول رہتے تھے اور رمضان المہارك بين تو تمام رات جا گئے كامعمول تھا محفرت كے بيمال تر او تى سحرى سے ذرا بيلے تك جارى رہتى تھى اور مختف حفاظ كى تى بار سے سناتے تھے '

ل اشرف السوائح ج اص ١٣٩ \_

ع "مير \_ دالد ماجد" م ٢٠

سے یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیج صاحب مرضیم سے ساب (مست ع)

یہاں تک کہ حضرت کے پاؤں پرورم آجا تا اور حتی تو رمت قدماہ کی سنت نبویہ نصیب ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ خوراک اور نیندگی کی اور طویل قیام کے اثر سے حضرت کا ضعف ست زیادہ ہوگیا 'اس ہے ہا وجود رات ہر کی متر اوس کا میں معمول ترک نہیں فرمایا۔ آخر مجبور ہوکر گھر کی خوا تین نے تراوس کے مام مولوگ کے میں القد صاحب کو کہلا یا گھ آئی کسی بہانے سے تھوڑا سابڑھ کرا بی طبیعت کے کسل اور ٹرانی کا عذر کر دیجی ۔ حضرت کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھ اس لیے خوش سے منظور کرلیا۔ تراوس ختم ہوگئی اور اندر حافظ صاحب بیٹ گئے اور باہر حضرت شیخ البند کے لیکن تھوڑی دیر بعد جافظ صاحب نے محسول کیا کہ کوئی شخص آ ہستہ آ ہستہ باوں و بار با ہے انہوں نے ہوشیار ہوکر دیکھ تو دوحضرت شیخ البند کئے۔ ایکن مولا ٹا فر مانے کی تو دوحضرت شیخ البند کئے۔ ایکن مولا ٹا فر مانے کی گئے کہ ''نہیں بھائی' کیا حرج ہے؟ تمہاری طبیعت انچھی نہیں' ذرا راحت آ جائے گئے۔''

۲۹ - حفرت علامدانورش و کشمیری رحمة القدعلیہ کے واقع ت پہلے بھی آ چکے جیں ان کا علم و فضل اور حیرت انگیز حافظہ الر ، قدر مشہور ہوا کہ ان کی دومری خوبیاں ان جس گم ہو گئیں ورند انابت و تقوی اور سوک و تصوف جس بھی انہیں ممتاز مقام حاصل تھ۔ حفزت مولانا محمد منظور نعمانی حظام سے انہوں نے خود بیان فر ایا کہ ایک مرتبہ جس کشمیم سے آ رہا تھا۔ داستہ جس ایک صاحب مل گئے جو پنج ب کے ایک مشہور چیر کے مربعہ تحق ان کی خواہش اور ترخیب بیتھی کہ جس بھی ان چیر صاحب کی خدمت میں حاصر ہوں۔ انتحاق سے وہ مقام میرے رائے جس پڑتا تھ۔ اس لیے جس نے بھی ادادہ کر ایا۔ ہم میرے رائے جس پڑتا تھ۔ اس لیے جس نے بھی ادادہ کر ایا۔ ہم پیرصاحب کے پاس پنچے تو وہ برنے اکرام سے چیش آ کے ' تچھ با تھی ہو کی نوم یہ ہو کی اور ان پیر انتحاب کی جس سے ہو ہو ہو کہ اور ان میرا پر توجہ ڈالنی شروع کی جس سے ہو ہو ہو کہ اور ان میرا پر توجہ ڈالنی شروع کی جس سے وہ ہے ہو تی ہو ہو کہ پر آ پ توجہ فرم کی گئیں جس ہے کھود گئی رہا۔ پھر جس اللہ کا مراقبہ کر کے جیٹے گیا۔ بے چاروں نے بہت زور دگا یا لیکن مجھ پر پچھ اثر نہ ہوا' پچھ دیر کے بعد انہوں نے توجہ دیر پچھ اثر نہ ہوا' پچھ دیر کے بعد انہوں نے توجہ دیر پچھ اثر نہ ہوا' پچھ دیر کے بعد انہوں نے قود وہ میا یا کہ آ ہو براشہیں پڑسکا۔

حضرت مولا نامح منظور نعمانی کی تناتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ دا قعد سن کر غیر معمولی جوش کے ساتھ فر ہایا '' '' پچھ نہیں ہے'لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے ان باتوں کا خدار سیدگی ہے کوئی تعلق نہیں' اگر کوئی جا ہے اور استعداد ہو تو ان شاء ابتد تین دن میں بیہ بات ہو عمق ہے کہ قلب ہے اللہ اللہ کی آ داڑ سائی دینے لگے۔لیکن میر بھی بچھ نہیں۔ اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت پر استقامت ہے۔'''

حيات فيخ البندّ \_ ازمولا ناسيد اصغرتسين صاحب ص ١٨٩ \_

ع حيات انورص ١٥٤٥ تا ١٥٤٠

## تبليغ ودعوت كاانداز

٣٠- القد تعالى نے ان حضرات کو جہاں تبدیغ و دعوت وین کا جذبہ عطافر ، یہ قدو ہیں اے'' محکمت'' اور''موعظہ حسنہ'' کے اصول پر انبی م دینے کی تو نیل بھی عطافر مائی تھی۔ حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلویؒ کا تذکرہ پہلے بھی آپیکا ہے۔ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزر جلال آبادیا شامل ہے ہوا۔ وہاں ایک محبد ویران پڑی تھی'آپ نے یانی تھینج کر وضو کیا' مسجد میں جھاڑو دی اور بعد میں ایک مخص ہے ہو چھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ سامنے خان ص حب کا مکان ہے جوشرانی ہیں اور رنڈی ہوز ہیں'ا گر وہ نماز پڑھنے گییں تو یہ ں اور بھی دو جارتی زی ہو جا نہیں۔ مولا نُا بيان كر خان صاحب كے ياس تشريف لے كے وہ نشه ميں مست تنے اور رنڈى ياس بينھى ہوئى تقى مولا أنا نے ان سے فرمایا. '' بھائی خان صاحب! اگرتم نماز پڑھ لیا کرو قودو جار آدی اور بیٹ جو جایا کریں اور بیمسجد آباد ہو ج ئے۔'' خان صاحب نے کہا کہ جمھے سے وضونبیں ہوتی اور نہ یہ دو بری ماوتیں چھنتی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرواور شراب نہیں چھونتی تو وہ بھی نی لیا کرو۔اس نے عہدئیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھانیا کروں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے کچھ فاصلہ پرنماز پڑھی اور تجدے میں خوب روے ۔ ایک شخص نے اریافت کیا کہ حضرت! آپ ہے دو ہ تیں ایسی سرز دہوئیں جو بھی نہ ہوئی تھیں' ایک ہیا کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی۔ دورہے ہیا کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔فرمایا کہ '' سجدے میں' میں نے جناب بوری سے التی کی تھی کہ اے رب العزت! کھڑا تو میں نے کرویا اب دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ ' چنانجے ان خان صاحب کا بیرحال ہوا کہ جب رنڈیاں یاس ہے چلی تنکی تو ظہر کا وفت تھا' ابنا عہدیاو آیا' پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے'لا وُغسل کرلیں' کل ہے بغیر وضویز ھانیا کریں گے۔ چنا نجیخسل کیا یاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہاٹ کو چلے گئے۔عصر اور مغرب ہاٹ میں ای وضو سے پڑھی مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک طوا نف موجو دکھی۔ پہلے گھ نا کھا نے گھر میں گئے۔ وہاں جو بوی پر نظر پڑی تو فریفیۃ ہو گئے۔ باہر آ کررنڈی ہے کہا کہ آئندہ میرے مکان پر ندآ تا۔ ا

۳۱- امیرشاہ خان صاحب (مرحوم) راوی میں کہ جب خشی ممتاز حلی کا مطبع میر نکد میں تھا۔اس زیانہ میں مطبع میں موالا نا نا نوتو کی بھی ملازم تھے۔اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ بیرحافظ جی با کل آزاد تھے۔ رندانہ وضع تھی چوڑی دار پاجامہ پیننے تھے۔ داڑھی چڑھاتے تھے۔نماز بھی نہ پڑھتے تھے۔گر حصرت موالا نامجمرت ہم نا فوتو کی سے ان کی نہایت گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے اور موں نا ان کو ٹبلاتے اور کمر ملتے تھے۔ مولانا ان کے کنگھ کرتے تھے اور وہ مولانا کے کائل کرتے تھے۔ اگر بھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آئی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے غرض بہت گبرے دوست تھے۔ مولانا کے بعض دوست ایسے آزاد شخص کے ساتھ مولانا کی دوئی سے نا خوش تھے گروہ اس کی چھ پرواہ شکرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا حسب معمول مولانا نے حافظ بی کو نہلا یا اور حافظ بی نے مولانا کو جب نبلا چکے تو مولانا نے فرایا حافظ بی گریہ اربک اور اس کی جھ میں اور تم میں دوئی ہے اور بیا چھائیس معلوم ہوتا کہ تمہارار بگ اور ہومیرار بگ اور اس لئے میں بھی تہماری بی وضع اختیار کر لیتا ہوں تم اپنے کیڑے لاؤ میں بھی وہی کیڑے پہنوں گا اور میری بید داڑھی موجود ہے تم اس کو بھی جڑ ھاؤ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کیڑے اتاروں گا نہ داڑھی۔ وہ بیس کر آ تکھوں میں موجود ہے تم اس کو بھی ہوسکتا ہے؟ آ ہے بھے اپنے کیڑے دیجئے میں آ ہے کیڑے بہنوں گا اور بید داڑھی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دی اور وہ اس روز سے کی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دی اور وہ اس روز سے کی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دیں جن نچے مولانا نے ان کو کیڑے بہنا کے اور داڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے کی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دیں چڑ بھی بھی تھی آ ہوں کہ نے گئر وہ بین گا وہ میں گئر ہی ہونوں کا دور داڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے کی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دی وہ دی گئر ہی بہنوں گا اور سے کی موجود ہے اس کو آ ہو اتار دی وہ بین گے گئی ہونہ کی جو میں گئی گئی ہون گھی گھی ہون گے گئی

۱۳۲۰ دارالعلوم ویو بند کے دوسرے مبتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ایک مرتبہ انہوں نے محسول کیا کہ بعض حضرات مدرسین دارالعلوم کے مقررہ وقت سے پچھ دیریش آتے ہیں تو آ ب نے حاکمانہ محاسبہ کے بجائے یہ معمول بنالیا کہ روزاند کو دارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالعلوم کے درواز سے کی قریب ایک چر پائی ڈال کر اس پر بیٹھ جاتے اور جب کوئی استاد آتے تو سلام ومصافی اور دریافت خیریت پر اکتفاء فر ماتے زبان سے بکھ نہ کہتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔ اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدرسین کو وقت کا پابند بنا دیا البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی چھ دیر سے آتے تھے ایک روز جب وہ وقت مقررہ کے کافی بعد مدرسہ میں داخل ہوئے تو سلام اور وریافت خیریت کے بعد انہیں یاس بٹھا کر فر مایا۔

'' مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ان کی وجہ ہے دارالعلوم پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت بڑا تیمتی ہے اور میں ایک بے کار آ دمی ہوں خالی پڑا رہتا ہوں آپ ایس کریں ایک نے گھر بلو کام مجھے بتلا دیا کریں میں خود جا کر ان کوانجام دے دیا کروں گا تا کہ آپ کا وقت تعلیم کے لئے فارغ ہوجائے۔''

اس حکیمانہ طرز خطاب کا اثر ہونا تھا وہ ہوا اور وہ مدرس بھی آئندہ ہمیشہ کے لئے وقت کے پابند ہو گئے۔ ی ۳۳ - تحکیم الامت حضرت مولا تا اشرف طی تھا نوی قدس سرہ کو القد تعالی نے اس صدی میں اصلاح فعق کی تو فیق خاص

<sup>،</sup> روان ثلاث<sup>ض</sup> با کانمبر۲۴ ۲۴ ر

اوراس کا انتہائی حکیماند اسلوب مرحمت فرمای تفا۔ اردو کے مشہور شاع جناب جرم ادآبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک جلس میں حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب نے حضرت تھا نوگ سے ذکر کیا کہ جگر مرادآبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اوزیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے گر میں اس مصیبت میں جتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جو دُل ؟ حضرت نے خواجہ صاحب سے بوچھا چرآپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا ہاں بیتو صبح ہے ایس حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا ہاں بیتو صبح ہے ایس حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیا مناسب ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا '' واہ خواجہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آپ طریق کو تجھ گئے ہیں گر معلوم ہوا ہوں کہ ہمارا خیال غلاقات نی اس بلاے نجب پر حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ ''جس حال میں ہو اس میں مناسب میں طبح جاؤٹ مکن ہے کہ یہ ملاقات ہی اس بلاے نجات کا ذریعہ بن جائے۔''

چنا نچے خواجہ صاحب یہاں ہے واپس گئے تو پھرا تھا قا جگر صاحب ہے طاقات ہوگئی اور بیر سارا واقعہ جگر صاحب کو سنایا انہوں نے حضرت کے بیر کلمات من کرزارزاررو تا شروع کر دیا اور بالاً خربی عہد کرلیا کہ اب مرجمی جاؤں تو اس ضبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا چنا نچے ایب ہی ہوا کہ شمراب چھوڑنے ہے بیار پڑگئے حالت نازک ہوگئی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی تو شریعت بھی اجازت دے گی۔لیکن میر جگر صاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الاخبائث کو باتھ نہ لگایا۔ اللہ تعانی اہل عزم و ہمت کی مدوفر ماتے ہیں اس وقت کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الاخبائث کو باتھ نہ لگایا۔ اللہ تعانی اہل عزم و ہمت کی مدوفر ماتے ہیں اس وقت بھی حق تعانی کی مدونے چندروز ہی ہیں شفاء کامل حاصل ہوئی اس کے بعد دہ تھا نہ بھون تشریف لائے اور حضرت نے اس کا بڑا اکرام فر مایا۔

۱۳۳۳ عالبًا شملہ کے کسی کالج میں حضرت تفانو کی کا بیان ہوا و ہاں آپ نے فر مایا کہ جدید تعلیم یا فتہ حضرات کو جوشبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم کا ہی قصر زئیں بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل بلتی اور ڈھلتی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگ علی، وصلی، کی مجسیس بجمہ اللہ ہر جگہ کچھ نہ بچھ قائم ہیں بچھ و ن اس ماحول میں رہنے کی عاوت ڈالیں۔

غالبًا ای مجلس میں ایک صاحب نے موال کیا کہ ہم نے سا ہے کہ آپ کو انگریز کی پڑھنے والوں سے غرت ہے؟
حضرت نے فرمایا کہ ہر گزنہیں ان لوگوں سے کوئی تفریت نہیں البتہ ان کے بعض اتمال وافعال سے نفر ہ ہے جوشر بعت
کے خلاف ہیں۔ بیصاحب بولے وہ اعمال وافعال کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ '' مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں سب
کیسال نہیں'' بیصاحب بھی خوب آزاد آ دمی تھے کہنے گئے کہ'' مثلاً مجھ ہیں کیا ہیں؟'' آئ کا کل کے عام وضع طلباء کی طرح
ان کی بھی واڑھی نہیں تھی حضرت نے فرمایا'' بعض چیزیں تو ظاہر ہیں تھر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء ، نع ہے لود

آپ کے باتی حادات و معاملات مجھے معلوم نہیں جس پر کوئی را ہے و ظاہر کر سکوں۔' یہ جلسے فتم ہوا حضرت تھ نہ ہون و اپس آگئے پھر اتفاقا کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خطآیا خط میں لکھا تھ کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے میں آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق پچھ دن آپ کی خدمت میں رہن چا بتا ہوں گر میری ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں اور اعمال و افعال میں بھی بہت گر نز ہے۔ ان حالات میں حاضری کی اجزت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے تحریر فر مایا جس حالت میں عاضری کی اجزت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے تحریر فر مایا جس حالت میں ہیں چلے آئیں فکرنہ کریں۔ یہ صاحب آگئے اور عرض کیا کہ ججھے بہت ہے شہات و اشکامات ہیں ان کوحل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فر مایا کہ مناسب ہے مگر ان کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتنے شہات ہیں ان سب کو لکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سیس کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے شہات ہیں ان سب کولکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سیس کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے تین دن رہ جا کیں اس وقت یا د دلا کیں تو میں آپ کو صوالات کا مستقل وقت دول گا۔ اور یہ بھی فر مایا کہ جو سوالات آپ کی کہ کررکھیں گے اس عرصہ میں سوال کا جواب سمجھ میں آپ اے تو اس کوکاٹ دیں۔

ان صاحب نے ایس ہی کیا اور جب رخصت سے تین روز پہلے حضرت نے سوالات کا وقت دیا تو انہوں نے بتایا کہ میر سے سوالات کی بہت طویل فہرست تھی گر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے ان کو کا نتا رہا اب صرف چند سوال باتی ہیں چنا نچے بیسوالات انہوں نے چیش کئے اور حضرت سے ان کے جوابات پاکر ہمیشہ کے لئے مطمئن ہو گئے یا

## مخالفين سيسلوك

۳۵- اکابر دیو بند کی ایک خصوصیت به پھی تھی کہ وہ اپنے می لف مسئب والوں ہے بھی بدا خلاقی کا برتاؤنہیں کرتے تھے ندان کی تر دید ہیں ول آزاراسلوب کو پہند کرتے تھے اور نہ طعن آمیز اقتاب سے یا دکرنا پہند کرتے تھے بلکہ جہاں تک ہو سکتا بدا خلاقی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور میٰ الفین کی دینی ہمدر دی وخیر خواہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔

حفرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوی کے خادم خاص حفرت امیر شاہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نا خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بد ابوئی کا تذکرہ چل گیا (چونکہ وہ مخالفین مسلک کے تقے اس سے ) میری زبان ہے (طنز کے طور پر ) بجائے فضل رسول فصل رسول نکل گیا مولا نانے نا خوش ہو کر فر مایا کہ'' لوگ ان کوکی کہتے ہو؟ حضرت تھا نوی اس واقعہ پر ان کوکی کہتے ہو؟ حضرت تھا نوی اس واقعہ پر تنجرہ کرتے ہوئے برفر مائے ہیں:

" يه حفرات تتے جو لا تلمز وا انفسكم ولا سانزو اباالالقاب ك يورے عامل تقے حتى كر كالفين ك

ويهاجه

بيس علمائي حق

معامله میں کی '' ۔'

۳۷- بریلی کے مولوی احمد رضا خان صاحب نے اکابر دیو بندگی تحفیر اور ان پر سب وشتم کا جوطریقہ اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انس ن کومعلوم ہے ان فرشتہ خصلت اکابر پر گالیوں کی بوجھ ڈکرنے بیں انہوں نے کوئی کسر اٹھ نہیں رکھی لیکن حضرت گنگوائی نے جواس دشنام طرازی کا سب سے بڑا نشانہ بتھے ایک روز اپنے شائر درشید حضرت مولا نامحہ یجی صاحب کا ندھلوکی سے فرمایا کہ ان کی تصنیفیں جمیں سا دو حضرت مول نامحہ بجی صاحب نے مرض کیا کہ حضرت ان میں تو گا بیاں بین اس برحضرت گنگوائی نے فرمایا:

"ا بی دور کی گالیوں کا کیا ہے پڑئی ( لیننی جلاسے ) گالیاں جول تم ساؤ آخر اس کے دارکل قو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی کامی جوتو ہم ہی رجوع کرلیں" یا

القدا کبریہ ہے جن پرستوں کا شیوہ کہ نخالفین بلکہ دشمنوں کی بہ تیں بھی ان کی ، شنام طرازیوں سے قطع آظراس نیت سے کی جا کمیں کہ اگراس سے اپنی کوئی نعطی معلوم ہوتو اس سے رجوع کراہیا جائے۔

عسا - مولا نامحود صاحب رام پوری (جن کا ذکر پہنے بھی آ چکا ہے) فرمات سے کہ ایک مرجہ میں اور ایک بندو تخصیل دیو بند میں کی کام کو گئے میں حضرت شن البند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ بندو بھی اپ ہن نیوں کے گھر کھانا کھا کر میر ہے ہاں آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا اس کو ایک چار پائی وے دی تی ۔ جب سب سو گئے تو رات کو میں نے ویکھا کہ مولا نا زنانہ میں ہے شریف لائے میں لیٹار ہا اور یہ بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گو میں امداد کروں گا ورن خواہ تخواہ تخواہ اپنے جا گئے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں ۔ میں نے دیکھا کہ مورای کی برینے کراس کے بیر دیانے شروع کے ۔ وہ خرائے کے کرخوب سوتا رہا۔ موان کہ محووص حب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آ پ تکلیف نہ کریں میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کہتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی طورت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کہتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کرتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کرتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کرتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا نے فرمایا کرتم جا کرسوؤ یہ یہ امہم ن ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دول گا مجوراً میں دیا دول گا۔ مولا نا اس میدو کے یاؤں دیا تا ہے دیا کہ کیا کہ کرا

۱۳۸ مولانا احمد احسن صاحب پنج بی مدرس کانپور نے ''ابطال امکان کذب' میں ایک مبسوط رسالہ تح میر کرے شائع کیا جس میں حضرت مولانا محمد اساعیل شہید اور ان کے ہم عقیدہ حضرات وفرقہ خداد من اربی میں (جومعتز له میں سے ایک کروہ ہے ) واخل کر ویا اور اس پرتقر بیظ لکھنے والول نے تو اکا ہر دین کی نسبت زبان ارازی کی انتہا ، کروی شیخ البند حضرت مولانا محمود حسن کو بیدرس لد دیکھ کر طیش تو بہت آیا تکین علم ، تقوی کا مقام بلند مد حظرف مایے گا کے نیج ونغضب کے جذبات

ل ارواح علايش ١٤٥٥ ٢٢٨

س اروات تلاش المام المسال المسلم

س ارواح تلاش ۱۸۵-۲۳۳

وياچه

#### كو في كرارشا د قرمايا:

'' ان گتاخ لوگول کو برا کہنے ہے تو ا کا بر کا انتقام پورانہیں لیا جا سکتا اور ان کے ا کا بر کی نسبت کچھ کہہ کر اگر دل ٹھنڈا کیا جائے تو وہ لوگ معذور بے تصور ہیں۔''ئا

۳۹- کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی قدس سره کے مواعظ ہے امت کو جو ہے مثال نفع پہنچا وہ مختاج بیان نہیں۔ حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ بیہ مواعظ رین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح وتر بیت کے لئے بے نظیر تا ثیرر کھتے ہیں۔
 دین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح وتر بیت کے لئے بے نظیر تا ثیرر کھتے ہیں۔

ایک مرتبہ جون پوریش آپ کا ایک وعظ ہونا تھا۔ وہاں بریلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا آپ کے پاس ایک ہے ہودہ خط پہنچا جس میں دو چار ہوتم کہی گئی تھیں ایک تو یہ کہتم جولا ہے ہو دوسرے یہ کہ جالی ہو تیسر نے یہ کہ کافر ہواور چو تھے یہ کہ سنجل کربیان کرنا۔

حضرت تھانویؒ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے جمع سے خطاب کرتے ہوئے فرہ یا کہ اس قتم کا ایک خط میر سے
پاس آیا ہے پھروہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا اور فرہایا کر' نہ جولکھا ہے کہ تم جولا ہے ہوتو اگر میں جولا ہا ہوں بھی تو
اس میں حرج ہی کیا ہے میں یہاں کوئی رشتہ ناتے کرنے تو نہیں آیا احکام الہی سنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں سواس کو
قومیت سے کیا علاقہ؟ دو مرسے یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے اللہ تو لی نے جس کو جس قوم میں چاہا پیدا فرما دیا سب قومیں
اللہ بی کی بنائی ہوئی میں اور سب اچھی میں اگر اعمال واخلاق اچھے ہوں۔ یہ تو مسئلہ کی تحقیق تھی۔ رہی واقعہ کی تحقیق سو
مسئد کی تحقیق کے بعد واقعہ کی تحقیق کی ضرورت ہی باتی نہیں رہی لیکن پھر بھی اگر سی کو تحقیق واقعہ کا شوق ہی ہوتو میں آپ کو
اپنے وطن کے ہما کد کے نام اور پے لکھوائے دیتا ہوں ان سے تحقیق کر لیجئے معلوم ہوجائے گا میں جولا ہا ہوں یا کس قوم کا؟
اور اگر جھے پراطمینان شہوتو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جولا ہا نہیں ہوں رہا جا بل ہونا اس کا البتہ میں اقر ارکرتا ہوں کہ میں
جابل جگہ اجہل ہوں لیکن جو پھھانے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کو تقل کرتا ہوں اگر کسی کو کسی اس میں زیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ
جابل جگہ اجہل ہونے کا شبہ ہوتو اس پر ممل شرکہ دیا ہوں کے موجو کھوں تو اس میں زیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ
عند مونے کا شبہ ہوتو اس پر ممل شرک ہیں۔ اور کا فر ہونے کو جو لکھا تو اس میں زیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله\_

اگر میں نعوذ بالقد کا فرتھا تو کیجئے اب نہیں رہا۔ آخر میں سنہوں کر بیان کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس کے متعلق پی عرض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا چیشہ نہیں ہے جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا پچھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں اگر آپ صاحبان نہ جا ہیں گے تو میں ہر گزییان نہ کروں گا۔ رہا سنجل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھیڑ چھاڑ کی نہیں ہے۔ قصداً بھی کوئی ایس بات نہیں کرتا جس میں کسی گروہ کی دل آزاری ہو یا فساد پیدالیکن اگر اصول شرعیہ کی تحقیق کے شمن میں کسی اسے مسئلہ نے ذکر کی ضرورت ہی چیش آ جاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہوتو پھر میں رکتا بھی نہیں اس لئے کہ بیصری وین میں خیانت ہے۔ سب با تمیں سفنے کے بعد اب بیان کے متعلق جو آپ صاحبوں کی رائے ہواس ہے مطلع کر دیجئے اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خالف طبع بیان کرنے لگوں تو فوراً جھے کوروک دیا جائے میں وعدہ کرتا ہول کہ اگر کوئی اوئی شخص بھی مجھے روک ویل جائے ہیں اپنے بیری ۔ فیمند منقطع کر دول گا اور بیٹھ جاؤل گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہی صاحب روک دیں جنبوں نے یہ خط بھیجا ہے یا اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آ نے یا ہمت نہ ہوتو چکے ہے کسی اور بن کو صاحب روک دیں جنبوں نے یہ خط کسے والے کوئی حرام زادہ معقولی مولوی صاحب اور بدئی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا کڑک کر ہولے ' یہ خط کسے والے کوئی حرام زادہ معقولی مولوی صاحب اور بدئی خاروتی چیں؟' معفرت نے فرمایا:

'' میں الیمی جگہ کا فاروقی ہوں جہاں کے فاروقیوں کو بیہاں کے لوگ جولا ہے تجھتے ہیں۔''

جب سرا بجن خط من وال ورا جلا بنا الله عنه الكا خاص طور سے وہ مولوي صاحب فخش كاليال ويے لكے تو حضرت والانے روکا کہ گالیاں نہ دیجئے مجد کا تو احترام سیجئے۔ پھر حضرت والا کا ومعظ ہوا اور بڑے زورشور کا وعظ ہوا ا تفاق ہے دوران وعظ میں بلا قصد کسی متحقیق کے شمن میں پچھرسوم و ہدعات کا بھی ذکر چھڑ گیا پھر تو حضرت والا نے بلا خوف لومتدلائم خوب ہی روکیا لوگوں کو بیا ختیار و ہے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو وعظ روک ویں لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ معقولی مواوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بارسجان اللہ سجان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے کیونکہ اس ونت تصوف کے رنگ پر بیان ہور ہا تھالیکن جب رد بدعات پر ہونے لگا تو پھر چپ ہو گئے مگر جیٹھے سنتے رہے۔ بیکھی خدا کا بڑافضل تھا کیوں کہ بعد کومعلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور <sup>ہن</sup>ت ہیں کہ جہاں کس واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کبی انہوں نے وہیں ہاتھ پکڑ کرمنبرے اتار دیالیکن اس وقت انہوں نے دمنہیں مارا چیکے جیٹھے سنتے رہے کیکن جب وعظ فتم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لئے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والا ہے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جوخود بدعتی خیال کے تھے) بڑھے اور جواب دینا جا ہالیکن مصرت والا نے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں پھر حضرت والانے ان معقولی مولوی صاحب ہے فر مایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فر مائی ورنہ میں احتیاط كرتا ميں نے تو جو بيان كيا ضروري بي سمجھ كركيا تكراب كيا ہوسكتا ہے اب قربيان ہو چكا ہے ہاں ايک صورت اب بھي ہو سکتی ہے وہ بیر کدابھی تو مجمع موجود ہے آپ یکار کر کہد د تیجئے کہ صاحبواس بیان کی کوئی ضرورت نہتھی پھر میں آپ کی تکذیب ند کرول گا اور آپ بی کی بات اخیر رہے گی۔ اس پر سب لوگ بنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو ہرا بھلا کہنے لگے جب بہت شور وغل ہوا تو حصرت والانے کھڑے ہو کرفر ماما کہ:

"صاحب ایک پردیکی کی وجہ ہے آپ مقامی علا وکو ہرگز نہ چھوڑیں جی آج چھلی شہر جا رہا ہوں اب
آپ صاحبان یہ کریں اور جی ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ
میرے بیان کا رد کرا دیں چھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جو جس کو جا ہے اختیار کرے نساد کی
ہرگز ضرورت نہیں۔"

پھران دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال کے ہونے کے باد جود تمایت کے لئے آگے بوجے نتے کھڑے ہوکر فر مایا کہ:

'' صاحبوآ پ جانتے ہیں کہ میں مولو یہ بھی ہوں' تیا میہ بھی گر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فر مائی ہے تھے وہی ہے۔''لے

احقر نے اپنے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مدخلہم ہے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند کے متعلقین میں ہے کی صاحب نے اہل بدھت کی تروید میں ایک رسالہ لکھا تھا اہل بدھت نے اس کا جوردلکھا اس میں انہیں کا فرقر ارویا۔ اس ممل کے جواب میں ان صاحب نے ووشعر کے۔

مراد کافر محر محنی معنی شیعی نیست چراخ کنرب رانبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش درونے درونے تالی درونے تالی

انہوں نے حضرت میں الہند کو بیشعر سنائے تو آپ نے شعری لطافت کی تو تعریف کی لیکن ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ تم نے ان کولطافت کے حضرت کی الہند کو بیشعر سنائے تو آپ نے شعری لطافت کی آو سے وہ کا فرنیس میں اس استعار میں اس الحرح ترمیم کر لو۔

مرا کافر اگر گفتی نمے نیست جراغ کذب رانہ بود فرونے

الرف الوافح ج اص ١٨-٢٧\_

ع ہے تم نے بھے کافرکہا' بھے اس کافم نہیں کو نکہ جوٹ کا چراخ جلائیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں حمہیں مسلمان کیوں گ جھوٹ کی سزامجوٹ ہی ہوسکتی ہے۔

32 Hus

مسلمانت بخوانم ور جوابش ربم هم شخر بجائة والق المر تو موشى البها والأ وراق المروق الم

ويهاجه

یہ چندواقعات ہیں جو کسی خاص اہتمام اور محقیق وجبتو کے بغیر زیرتلم کئے۔اس مخقر مضمون میں اس تنم کے واقعات کا احاط مقصود نیس اگر کوئی بند و خدا عزید تحقیق وجبتو اور مطالعہ کے بعد ان حفرات کے ایسے واقعات کیجا کر دی تو علم و دین کی بوی خدمت ہوئیکن غذکور و چند واقعات ا کا بر دیو بند کے حسن و جمال کی ایک جنگ و کھانے کے لئے امید ہے کافی مول گے۔

لله الحمد اولا واحرا

ا " " قر نے بھے کا قرکیا بھے اس کا فرنیس کیوں کہ جموٹ کا چرائے جلائیس کرتا۔ یس اس کے جواب بیس مسلمان کیوں گا اور فی کا جواب ثیر بین ہے وواں گا۔ اگرتم واتبی موس ہوتو تیم ورنہ جموٹ کی مزا جموٹ میں اور تنی ہے۔''

شخ الاسلام في كنتان حضرت مولانا علامه شبير احمد عثما في رحمة الله عليه

ولادت: ۵۰۳۱ ه

وفات:۲۹ ۱۳ ساھ

# حضرت مولنا علامه شبير احمد عثماني رحمة الله عليه شيخ الاسلام بإكستان (از------مولانامنتي متين الرحن عثماني)

''مدیرالفرقان نے جناب مولانا مفتی عتیق الرحن صاحب عثانی زید مجد ہم ہے درخواست کی تھی کہ دہ اپنے عمر محتر م استاذ نا حفزت مولا ناشبیرا حمد عثانی رحمة القد علیہ کے حالات زندگی پر ایک مقالہ تحریز فر ما کیں۔ ہم شکر گزار میں کہ انہوں نے گونا گوں مصروفیات کے باوجود مندرجہ ذیل مقالہ ارق م فر مادیا جو بلا مبالغہ دریا کہ بکوزہ کی مثال ہے مفتی صاحب نے بیہ مقالہ ایک سنر جس مجلت میں تحریر فر مایا ہے مولانا رحمة القد علیہ کی زندگی کے بعض اہم واقعات اس میں ذکر سے رہ گئے ہیں۔ راقم سطور کے توجہ دلانے پر مفتی حاجہ کی زندگی کے بعض اہم واقعات اس میں ذکر سے رہ گئے ہیں۔ راقم سطور کے توجہ دلانے پر مفتی صاحب نے ایک مکتوب میں تحریر فر مایا ہے کہ اگر تو فیق ملی تو ان شاء اللہ بھی اس کا تحملہ لکھ دیا جائے گا۔'' ما حب نے ایک مکتوب میں تحریر فر مایا ہے کہ اگر تو فیق میں مضبور ہوئے' شغیر احمہ'' ہوا۔ جوش بدع شرہ محرم میں پیدائش کی وجہ سے رکھا گی تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فوائد قرآن مجمد کے ختم پرتح یر فر مایا ہے:

العبد المقير فضل الله الموعومه شير احمد بن مولانا فصل الرحمن عثماني وكان ابي سماني فضل الله وكان الاعداء من كل سماني فضل الله وكان ينشد دلث فصل الله يوتيه من يشاء ولو كره الاعداء من كل حاسد.

#### ولادت:

تاریخ ولا دے کرم مرالحرام میں الحرام میں الحرام میں الحرام میں الحرام میں الحرام میں اللہ علیہ کے علاقے ہیں ڈپٹی السپیٹر مدارس سے مولانا کی ولا دت و ہیں ہوئی ہے۔ شجر ہ نسب حضرت عثان ذی النورین رضی القد عنہ سے ملاتے ہیں ڈپٹی السپیٹر مدارس سے مولانا کی ولا دت و ہیں ہوئی ہے۔ شجر ہ نسب حضرت عثان ذی النورین رضی القد عنہ سے ملتا ہے جومعلوم ومعروف ہے۔ والد ما جد حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم دار العلوم دیو بندا آپ کے بڑے بھی کی تھے اور دوسرے بھی ئی مونوی محبوب الرحمٰن مولوی محبوب الرحمٰن (میاں عامر مولوی یعقوب الرحمٰن مرحوم سابق لکچرا رویینات جامعہ عثانیہ حیدر آباد کے والد) اور مولانا مطلوب الرحمٰن (میاں عامر

عثانی مرحوم کے والد ) تنے جو دونوں ان سے بڑے تھے۔ بابوسعید احمد بوشل فاشر اور سابق ناظم کا بی دار العلوم و بو بند اور بابونضل حق بوشل کی لڑکی عزیز منیبہ مولا ناکی زیر پرورش رہی کو یا بہی ان کی ابونضل حق بوشل کی لڑکی عزیز منیبہ مولا ناکی زیر پرورش رہی کو یا بہی ان کی اولا دخمی۔ بھائیوں میں اب کوئی نہیں سب رخصت ہو بھے ہیں۔ مولوی محبوب الرحن صاحب ملک کی تقسیم سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بابوسعید احرتقیم کے بعد ہندوستان میں اور بابوضل حق فضلی یا کستان میں فوت ہوئے۔

ابتدائى تعليم:

السال میں دارالعلوم دیو بند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ محر عظیم صاحب دیو بندی کے سامنے ''بہم اللہ'' کی تقریب ہوئی اور قرآن مجید کے ساتھ اردو کی بعض تنا ہیں بھی پڑھیں۔ یہاں یہ بات لائق ذکر ہے کہ مرحوم اگر چہ بہت صاف اور روال قرآن پڑھتے تھے لیکن با ضابطہ حافظ نیس تھے ایک ذبانہ کے بعد حفظ قرآن کا شوق ہوا اور بیس پارے یاد کر لئے۔ سولہ پارے شروع کے اور چار آخر کے قرآن مجید پہلے تی ہے فوب روال تھا۔ با قاعدہ حفظ کے بعد تو اس روائی میں مجیب کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ ایک سال ہماری مجد (چھوٹی مجد) میں پورے مہینے کا اعتماف کیا۔ ون رات کے برف برات کے بول کے جس علاوت بی کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا '' بیس پارے تو آپ نے با قاعدہ حفظ کر لئے ہیں۔ باتی دس بھی ہو جاتے تو اچھا تھا۔ 'فرمایا۔ ''اب مشاخب تا ایو میں نیس آتے اور کھا حفظ اچھا نیس لگنا۔ انہیں ہیں پاروں کو تا بول میں رکھتا ہوں۔

حضرت والد ماجد کی رصلت کے بعد ایک مرتبہ چھوٹی مسجد میں میرا قرآن پاک تراوی میں بڑے شوق سے ستا۔ میں نے جاپاختم کی تقریب یوں ہی سادہ طریقہ سے ہو جائے۔ ثیر پی وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جائے 'فر مایا اس خشکی اور ش کی ضرورت نہیں ہے ثیر پی تشیم ہوگی۔'' چنانجے تم کی تنبیل کی گئی۔

ساساء میں حماب کے مشہور استاذ مولانا ظہور احمد صاحب استاذ درجہ علیا دار العلوم دیو بند کے والد جناب مثی منظور احمد صاحب سے حماب اور فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور فاری کی بڑی کتابیں استاذ الکل مولانا محمد لینین صاحب والد ماجد مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم سے پڑھیں۔ میری دلادت کے سال ۱۳۱۹ ہیں دار العلوم میں عربی کی تعلیم شروع کی۔

#### فراغت اور تدریس کا آغاز:

بہت ی باتنی یاد ہیں۔ دادا مرحوم ڈولے میں بیٹے کر پنشن لینے جایا کرتے تھاور دالیں آ کر بچوں کو پیسے تقلیم کرتے تھے جھے بھی دوآئے دیا کرتے تھے۔

### دارالعلوم كا جلسه دستار بندي اوراس مين مولانا كي تقرير:

### دارالعلوم میں باضابطہ استاذ کی حیثیت سے تقرر:

ای سال ۱۳۲۸ و میں آپ کے استاذ حضرت مین البند اور دارالعلوم کے دوسرے ذمہ دار حضرات نے دارالعلوم میں استاد کی حیثیت ہے آپ کے باضابط تقرر کا فیصلہ کیا اور شروع بی سے اہم اسباق آپ کے ذمہ ہوئے اور پانچ چھ سال کے بعد جب حضرت مین البند نے ساسال میں جاز مقدس کا سنر کیا تو اس کے بعد سے بالحضوص مسلم شریف کا درس آپ بی سے متعلق رہا جس کی ملک کے دری صلتوں میں فیر معمولی شہرت تھی۔

#### موتمر الانصار كا اجلاس مرادآ باد اور مرحوم كا زير دست مقاله:

شوال ۱۳۱۸ همطابق اپریل ۱۱۹۱م هم موتر الانسار مراد آباد کے باوقار اور تظیم الثان اجلاس بی مولانا عبید الله مندمی مرحوم کی فر ماکش پرمولانا نے اپنامشہور مقالہ 'الاسلام' پڑھا۔اس مقالہ بی وجود باری تعالیٰ تو حید درسالت حشر' نشر اثبات ملائکہ اور دوسرے اہم مسائل پرجد بید محققانہ رنگ میں بحث کی گئی تھی۔اس ماحول اور اس وقت کے لحاظ ہے بیہ مقالہ غیر معمولی تھا۔ ملمی دنیا ہیں اس کے آنداز بیان اور طریق استدلال کی خوب خوب دا ددی گئی۔ بیر کہنا ہے کول نہ ہوگا کہ مقالہ کی راشا عت کے بعد مرحوم کی توت تحریر وتقریر کی بورے ملک ہیں دعوم کی گئی۔

### العقل والنقل اور دوسرے اہم مضامین ورسائل:

ساس ومطابق ۱۹۱۷ء من العقل والعقل والعقل والعقل ما ہے ایک اہم معیاری کتاب تالیف فر مائی۔ اس کتاب علی نہایت دلکش اور دل پذیر انداز میں بہ ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں بھی اختلاف نہیں ہوسکتا اور بھی عقل کی کوتا ہی یانقل کی صحت میں تصور کی وجہ ہے اختلاف چیش آ جائے تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوتا جا ہے۔
دراصل بیرمقالہ اس وقت کی خاص فضا اور عقل زدو ماحول کے ہنگاموں سے متاثر ہوکر لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد

مولانا مرحوم نے تصنیف و تالیف کے میدان میں تیزی سے قدم بڑھائے۔''الدار الآخرہ'''اعجاز القرآن'' ''الشہاب'' '' تحقیق خطبہ جمعہ'' مجود الشمس'' حجاب شری'' '' خوراک عادات' ''الروح فی القرآن' وغیرہ متعدد تصانیف اور مقالے لکھے۔

''الدار الآخرہ'' موتم الانصار کے اجلاس میر ٹھ رہیج ال فی مسل ہے مطابق اپریل 1911ء میں بیہ مقالہ لکھا تھا اس اجلاس میں میں بھی شریک تھا۔ بیہ میری عمر کا بارھواں سال تھا۔ اس اجلاس میں کئیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کی بھی بڑی غیر معمولی تقریر ہموئی تھی۔ '' الدار الآخرہ'' فلسفیاند رنگ میں ہے اور آخرت کے وجود اور اثبات کے لئے اس کے دلائل دل پذیر اور تقاضة وقت کے مطابق ہیں۔ مولا نا مرحوم نے یہ مقالہ بھی حضرت مولا نا عبیدا بقد سندھی مرحوم کی فرمائش اور مسلسل تقاضوں پر تحریر فرمایا تھا۔ مقالے کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں کہ ہمورے کم بردگ مولا نا عبیدا لند ناظم جمعیة الانصار جنہوں نے کئی نا معلوم مصلحت اور حسن ظن کی بنا پر بیعنوان میر ہے پردکی ہاں کے گواہ ہیں کہ میں نے اس جلے سے تین روز پہلے بنام خدایت کر ریکھنا شروع کر دی۔ (القاسم جمادی الاولی ۱۳۳۰ھ)

''ا کا زالقرآن' اپنی نوعیت اور اپنے رنگ کا نہدیت مدلل رسالہ ہے جس میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے خدا کا کلام ہونے پر اوبی اسلوب و بیان میں فاضلانہ بحث کی گئی ہے اور قرآن پاک کے بیجز ہونے کے دلائل ایسے انداز میں دیئے گئے ہیں جس کے بعد کسی سلیم الفطرت کوشک وشہزیس روسکتی۔

''الشباب' تقل مرقد کے ثبوت میں بیا یک محققاند رسایہ ہے۔ کوشی ( دارا ماہتم م دارالعلوم دیو بند ) میں تمام اساتذہ کی موجود گی میں جب بیہ مضمون پڑھا گیا تو ایک عجیب طرح کا سال پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس اجتماع میں شریک تھا۔ موالا ناکے پڑھنے کا طریفہ ایسا دل آویز درکش ہوتا تھا کہ زبان یا تلم ہے اس کو الفاظ میں ادانہیں کیا جا سکتا۔ '' جود الشمس' بیہ مقالہ ماہنا مہ القاسم رہے الا ول سیسسال ھیں شرکع ہوا تھا بعد میں بیہ مستقل رس لہ کی شکل میں بھی شرکع ہوا تھا بعد میں بیہ مستقل رس لہ کی شکل میں بھی شرکع ہوا۔ اس مضمون کا حوالہ'' فوائد القرآن' میں حسب ذیل الفاظ میں دیا ہے۔

" صدیث میں ہے کہ سوری شام کو جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے یتی جا کر سر ہسجو و ہوتا ہے اور طلوع سے پہلے بارگاہ خدا وندی میں عرض کرتا ہے میں اب کہاں سے طلوع ہوں؟ تکم ہوتا ہے کہ حسب دستور مشرق سے تا آ ککہ ایک روز وہ وفت آ ئے گا کہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا تھم ہوگا۔ اس آ بیت "والشمس تحری لمستقر لہا دلٹ تقدیر العریز العلیم." کی تغییر میں ایک صدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش مجدہ کرنے کا ذکر ہے بہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہما رامستقل مضمون " مجود الشمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے ملاحظہ کرایا جائے۔"

''حجاب شری'' یہ مضمون قیام ڈابھیل کے زمانے میں تحریر فرمایا تھا۔ اسسالھ مطابق <u>۱۹۲۷ء میں ہم سب</u>

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مدرس تھے اور مرحوم کے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہتے تھے۔ تحریر مضمون کا خاص واعیہ یہ ہوا تھا کہ شاہ امان القد خان امیر کابل بھا ہے۔ شروع میں اپنی اہلیہ تریا جگم کے ہمراہ یورپ کے تھے۔ ملکہ تریا کے متعبق افواہیں بھیلیں کہ وہاں انہوں نے پر دہ ترک کر دیا ہے اس پر و پیگنڈے نے اتنا زور پکڑا کہ افغانستان میں بغاوت بھوٹ پڑی۔ اور امیر امان القد خال کو تخت ہے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان حالات ہے متاثر ہو کر مولانا رحمۃ القد علیہ نے یہ بصیرت افر وزمضمون تحریفر مایا تھا۔ اس میں اپنے خاص رنگ میں ولائل شرعیہ ہے پر دہ شرکی پر روشی ڈالی گئی ہے۔ جمھے خوب یا دہے کہ اساتذہ جامعہ کے اجتماع میں مرحوم نے بیمضمون ایک خاص جذب کے ساتھ پڑھ تھا۔ مضمون میں شرقی دلائل کے علاوہ مصلحت عامد کے اجتماع میں مرحوم نے بیمضمون ایک خاص جذب کے ساتھ پڑھ تھا۔ مضمون میں شرقی دلائل کے علاوہ مصلحت عامد کے اجتماع ہیں ہوگیا ہے۔ '' فوائد قرآت ''

'' خوارق عادات' پیرسالہ بھی اسسالہ بھی اسسالہ بھی اسسالہ بھی اسسالہ بھی اسسالہ بھی مجزات وکرامات اور قانون قدرت کے باہمی تعلق پرعظلی وُنقلی و لائل کی روشی میں جدید طرز پر گفتگو کی ہے اور اس سے مرحوم کی قدیم وجدید معلومات کی وسعتوں کا ضحح طرح اندازہ ہوتا ہے' اس مضمون کو پڑھ کر حضرت سیدی واستاذی مولانا محمہ انورشاہ صحب معلومات کی وسعتوں کا ضحح طرح اندازہ ہوتا ہے' اس مضمون کو پڑھ کر حضرت سیدی واستاذی مولانا محمہ انورشاہ صحب قدس سرہ نے جو تقریظ تخریر فرمائی وہ پڑھنے کے لائق ہے۔خود مولانا نے '' فوائد قرآن' میں اس مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے' 'خوارق عادات' پرہم نے ایک مستقل مضمون کھا ہے اسے پڑھ سے کے بعد اس قسم کی جزئیات میں البحف کی ضرورت نہیں رہتی ۔''

''الروح فی القرآن'... اس رسالے میں مسئلہ روح پر نہایت وسٹے و طیف اور فسفیانہ پیرا ہیر بیان میں فاصلانہ بحث کی گئی ہے مولانا عبیداللہ سندھی کے مکہ معظمہ کے قیام کے زمانے میں مرحوم کا یہ مقالہ پڑھ کر بیرائے تح بر فرمائی تھی کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ میرے لئے بصیرت افروز ٹابت ہوا اور اس مشکل مسئلے کو اس قدر آسان بیان کرنے کی دادجس قدر میرا دل دے رہا ہے اس بر عظیم میں ایسے بہت کم وگ ملیں گے۔ میں حضرت علامہ کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سروکی قوت بیانیہ کامشل جانیا ہول۔''

تفیرعثانی لیمنی فوائد قرآن کریم بیایک متوسط تجم کی نہایت جامع تفیر ہے جس کی غیر معمولی خصوصیات کا انداز و مطالعہ کے بعد بی بوتا ہے۔ حورت شیخ البند مولا نامحود حسن قدل سرہ کے ترجمہ قرآن باک کے ساتھ بی تفییر ک فوائد حاشیہ پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس تفییر کو پڑھ کر بڑی ضخیم تفییر وال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسلک کی مضوطی اور اعتدال ومیونہ روی کے ساتھ اس کا اسلوب اور انداز بیان جدید اور وقت کے تفاضے کے مطابق ہے اور غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تفییر نے ان فوائد میں تم م تا بل ذکر تفییر وں وعطر کشید کرے رکھ دیا ہے۔ مختفر تفییروں میں بیا ایخ رنگ کی بہترین مجھی گئی ہے جس میں سلف صائحین کے مسلک قدیم کی پوری پوری رہا دیت کی گئی ہے اور زبان تھی ایس

ماف و للفته استعال كي تي ہے كه معلوم موتا ہے اس كے جملے آب كور سے دهوئے كئے ہيں۔"

مولوی مجید حسین صاحب مرحوم ما لک اخبار مدینه بجنور نے حصرت شیخ الہند کا ترجمہ ان کے وارثوں سے معقول معاوضہ دے کریلے لیا تھا۔ تفہیری فوائد مولانا عثانیٰ ہے لکھوائے اور باضا بط ماہ بہ ماہ مالی خدمت کرتے رہے۔

اس قرآن مجید کے بہت ہے ایڈیشن شائع ہو بھے ہیں۔ افغانستان سے تغییر وتر جے کا فاری ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے۔ یہ پوری تغییر مولا تا نے قیام ڈابھیل کے زمانہ میں تحریر فرمائی تھی۔ دوران تالف حضرت الاستاذ مولا تا محد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے بھی خوب خوب استفادہ کیا تھا خاص طور پر مشکلات القرآن کے متعلق عالبًا ساڑھے تین سال کی

محنت شاقہ کے بعد مصارم میں بیکام ممل ہوااور ۱۳۵۹ میں مدینہ پرلیں بجنورے اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔

تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نومی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے مرض وفات میں مولا نا کی ملاقات ہوئی تو فر مایا میں نے ابنا تمام کتب خانہ وقف کر دیا ہے البتہ دو چیزیں جن کو میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ایک آپ کی تغییر والا قرآن مجیدا در دومری کتاب ''جی الفوائد''۔

حضرت الاستاذ علامہ انورشاہ صاحب قدی سرہ نے فرہایا تھا'' مولا ناشیر احمر شانی نے یہ تغییر لکھے کر دنیائے اسلام پر بڑا حسان کیا ہے۔'' مولا ناعید اللہ سندھی مرحوم نے جب پہلی مرتبہ یہ تغییر دیمھی تو مفسر کو تحریفر ہایا۔'' آپ نے قرآن مجید کی جو تغییر کلکھا جانا میر سے خیال سے باہر ہے۔'' معید کی جو تغییر کلکھا جانا میر سے خیال سے باہر ہے۔'' معزیت مولا نا سید حسین احمد صاحب نے تغییر عثانی پر جو مبسوط تقریفا تحریفر مائی تھی اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایپ نفضل و کرم سے علاسہ زمال محقق دورال معفریت مولا ناشیر احمد عثانی کو دنیائے اسلام کا درخشندہ آتی بنادیا ہے۔ مولا نا موصوف کی بے مثل ذکا وت ' بے مثل تقریر' بے مثل تحریر' عجب وغریب حافظہ وغیرہ کا لات علمیہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی منصف عزاج ان میں تافل کر سکے۔ قدرت نے مولا نا موصوف کی توجہ سخیل فوائد ادراز الد مغلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلانی اور بالحضوص اٹل بند کے لیے عدیم التظیر حجت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نا نے بہت می مخیم تفسیروں سے مستغنی کر کے سمندروں کو کوزے میں مجردیا ہے۔''

مولانا سیدسلیمان ندوی نے فر مایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے ملمی اور تصنیفی کمالات کا نمونہ اردو میں ان کے قرآن کے حواثی میں۔ان حواثی ہے مرحوم کی قرآن نبی اور تغییروں پر مبور اور عوام کے دل نشیں کرنے کے لئے ان کی قوت تغہیم حدیمان ہے مالاتر ہے۔

" فق المبہم شرح میم مسلم" ..... محاح ستری مشہور ومعروف کتاب مسلم شریف جس کا درجہ بخاری شریف کے بعد سب سے اعلی اور بلند سمجھا گیا ہے بیداس کی عربی شرح ہے علامہ مرحوم نے سالہا سال تک دارانعلوم دیو بند ہیں مسلم شریف کا شاندار درس دیا تھا غالبًا ای زمانہ و تدریس ہیں اس کی شرح کھنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے شریف کا شاندار درس دیا تھا غالبًا ای زمانہ و تدریس ہیں اس کی شرح کھنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے

کی ہے۔ پھر بیسلیل شاید اس وجہ سے منقطع ہوگیا کہ سے فظیم کام کی بھیل اور پھر طیا حت نے وسائل سائے ٹیس سے اور برس تک بید انقطاع قائم رہا بہاں تک کہ مولانا کے قطقات ریاست حیدرآ باد سے قائم ہو گئے اور ان کی دنیذ ہر اور بھیرت افروز تقریروں سے ریاست کے درو و ہوار گو نجے گئے۔ اب وقت آگیا تھا کہ شرح مسلم کے رسکے ہوئے کام کا نظام حیدرآ باد سے تعارف کرایا جائے اور علم و دین کی اس خدمت کی ابھیت واضح کی جائے۔ ریاست کاس وقت کے بوے بڑے افروں اور فر سداروں نے اس نیک کام سے دلچہی کی اور بالآ فرنظام کی طرف سے اس کام کی بھیل کے برح بڑے افروں اور فر سداروں نے اس نیک کام سے دلچہی کی اور بالآ فرنظام کی طرف سے اس کام کی بھیل کے لئے بابان وفید مقرر ہوگیا اور یہ گئے۔ اس کے بحداس فیم شرح کی تین جلایں اور بالا پر بالا کی مسلس محنت کے بعداس فیم شرح کی تین جلایں اور بہترین شرح ناکمل رو ابواب نگاح پرفوی شافع کی شرح مسلم معروف و مشہور ہے لیکن مجم مسلم کی حقیوں کی کوئی شرح نہیں تھی۔ مرحوم نے سکی بوری کرنی جا بی اور بہترین تی مسلس اور ابواب سے کی بوری کرنی جا بی اور اور اور اور ابواب سے کی بابار لگا دیے۔ دیگر فسوصیات سے کی بعد موصیات اس کا محققانہ مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب مسلس مرحوم نے محملم کے مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کی جامعیت ول کئی و دلیا ریا ہو و دائی کی جامعیت ول کئی و دلیا ہوگی مسلم کے مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کی جامعیت ول کئی و دلیا گئی ہو مقدمہ کی مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کی جامعیت ول کئی و دلیا دیا ہوگی مسلم کے مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کی شرح مسلم شرح مقدم نے دلائی کے مسلم کے مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کاری کام اور ابواب کی جامعیت ول کئی ودلیا در کتاب الا بیان اور ابواب کی جامعیت ول کئی ودلیا در کتاب الا بیان اور ابواب کی جامعیت واقعہ ہو ہو کی دور ہوگیتی کی مقدمہ اور کتاب الا بیان اور ابواب کی دور کتاب کی مقدمہ اور کتاب اور ابواب کی مقدمہ اور کتاب اور کرتی ایک مقدمہ کی مقدمہ کی دور کی ایک مقدمہ کی مقدمہ کی دور کرتی ایک مقدمہ کی مقدمہ کی دور کرتی ہوئی کی کھور کی دور کی گئی کی مقدمہ کی دور کی کی دور کرتی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کرتی کی دور کی کرتی کی کی دور کی کی کی دور کرتی کی دور کرتی کی کی دور کرتی کی دور کرتی کی دور کرتی کی دور کرتی کی کرتی کی دور کرتی کی کی دور کرتی کی کی

فی آمہم جس پایہ کی شرح ہے اس کا بیان اس بہت چھوٹے ہے مضمون ہیں جس کا تعلق مرحوم کے صرف مختمر سوائح حیات ہے ہے نہیں ہوسکا اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انتظام کرتا جا ہے۔ فتح الملیم کے متعلق اس وقت کے اکا ہر علاء معفرت الاستاذ علامہ محمد انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معفرت مولا تا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معفرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مثانی مرحوم اور دنیائے اسلام کے مشہور فاصل اور محقق علامہ شیخ محمد زاجد الکوش مرحوم نے جواظمیار رائے کیا ہے وہ مطالعہ کے قابل ہے فاص طور پر حضرت علامہ انورشاہ صاحب اور علامہ شیخ محمد زاجد الکوش کی مرحوم نے کتاب کی مرحوم این ہو جاتا ہے دہ مطالعہ کے قابل ہے فاص طور پر حضرت علامہ انورشاہ صاحب اور علامہ شیخ محمد زاجد الکوش کی نے کتاب کی غیر معمولی خصوصیات کے متعلق جو کچھتر محمد فرایا ہے اس سے اس اہم کتب کا مقام اور پایہ محتیق بوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ (تفصیل کے لیے تجلیات عثانی کا مطالعہ کرتا جا ہے)

مولا نا مرحوم کی ملی سیاسی اورمککی خد مات:

سوائح حیات کے اس چھوٹے سے پیانے میں مرحوم کی سیا ی بھیرت فی خد مات اور عام اجمّا کی زندگی پر لکھنے کی مخوائش نہیں ہے پھر بھی بید اشارہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ مرحوم ایک جلیل القدر اور بلند پابیہ عالم دین ہوئے کے ساتھ ساتھ ساتھ اوراجمّا کی مسائل میں بھی غیر معمولی درک رکھتے تھے اور ایک وقت میں ان کی سیاسی باریک بنی اور سوجھ بوجھ کی دھاک سارے ملک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ویوائے میں حضرت شیخ البند مولا نامحود حسن قدس سرہ مالٹا سے واپس تشریف

30-10-03

لا تو ملک ترک موالات اور خلافت کے نعروں ہے گوئی رہاتھ۔ یہ جون و 191ء کی بات ہے کہ حفزت اسارت ہے رہا ہوکرایی عالت میں تشریف لا کے تھے کہ قوائے جسم نی جواب دے چیے تھے اور یہ جسم پر نور صرف ہڑ ہوں کا ڈھانچہ ہوکر رہ گیا تھا ضعف و اضعلال کی اس حالت میں حفزت نے ہو۔ پی کے بڑے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا اور تح کیک ترک موالات کی جہ یت سے ماتھ پرطانو کی حکومت کی جرائت مندا نہ اور ہے با کا ندی شات کی راہ بموار کی۔ ان تاریخ اسفار میں حفرت کے جذبات اور دل کی باتوں کو جس نے عامۃ المسلمین کے سامنے رکھا۔ انہی طامۃ خانی کی زبان حق تر جمان تھی۔ مرحوم بی نے اپنے مرشداور استاذ کے پاکیزہ فیالات کی ترجمانی کی اور ایسی کی کہ مسمانوں کی حرارت ایمانی میں جو ش آئے۔ مرحوم کی اس وقت کی سہار نپور کا نیور فازی پورالد آباد واور بنارس وغیرہ کی ولولہ انگیز تقریریں ان شہروں کی فضا میں گئے۔ مرحوم کی اس وقت کی سہار نپور کا نیور فازی پورالد آباد واور بنارس وغیرہ کی ولولہ انگیز تقریریں ان شہروں کی فضا میں رکھی۔ اس تاریخی موقع پر حضرت شیخ البند اس کی میں اور ایمان افروز پیفام پڑھا ہی تقاوہ ( شیخ البند کے حکم ہے ) میں مواجع کی حفرت بنگی میں جو کہ اس میا تھا۔ پھر نومرہ 19 بی میں حضرت کی صدارت میں جو کہ علی ایک بہد کا جواجلاس دبلی میں ہوا تھا اور جس میں غیر معمولی نقامت کی وجہ سے حضرت بنگی نظرت کی صدارت میں جو کہ ہو تھر ایک بلائے بات اجلاس میں ترک موالات کے متعمق حضرت کی طرف سے جو آخری تحریر علی تھی ہو تک کی طرف سے جو آخری تحریر علی تھی تھی حضرت بنگی نیکی ہو میک تو تھر سے حضرت بنگی نیکی ہو تھرت کی طرف سے جو آخری تحریر علی تو تی تو تو تو ایک میں تو تو تو تی ہو تو تو تھر اس میں ترک موالات کے متعمق حضرت کی طرف

ترک موالات اور تحریک خلافت کی بنگامہ خیز یوں کے اس دور میں جذبات اسل می میں ڈونی ہوئی ان کی جو محرکة الآراء تقریریں ہواکرتی تھیں ان کا نقشہ آئ تک آئھوں میں گھوم رہا ہے۔ نصف شب کے سنائے میں ہزاروں کا مجمع جذبات سے سرشار بعیثا ہے اور پوری خطیبا نہ شان کے ساتھ مرحوم کی تقریریں ہور ہی ہیں بھی بھی اشعار کی کیفیت اور شید نی کی بھی آ میرش ہو جاتی ہے۔ ایک وفعہ سبار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم اش ن اجتماع تھا میں بھی اس میں اور شید نی کی بھی آ میرش ہو جاتی ہے۔ ایک وفعہ سبار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم اش ن اجتماع تھا میں بھی اس میں شریک تھا۔ مرحوم کی ساحرانہ خطابت کا آفاب بام عروق پر تھا کہ مضمون کی مناسبت سے ذوق د ہوی کا بیشعر پڑھا:

ے شعلہ آو میں بیٹی کی طرح جیکاؤں بر مجھے ڈر ہے کہ وہ دکھے کے ڈر جائیں سے

پھر ای نزال کے مقطع کے متعلق فر مانے لگے کہ حصرت شیخ الہند مرزاابراہیم ذوق کے اس مقطع کو یوں بدل کر پر ھا کرتے تھے۔

> ذوق جو مدرسوں کے بجڑے ہوئے مان نے مے کدے میں انہیں لے آؤ سنور ماکیں کے

> > حضرت اس کو بوں پڑھتے تھے:

ذوق جو مدرسوں کے گڑے ہوئے ملا نے مالٹا میں انہیں لے آؤ سنور جائیں کے

اورساتھ بی اس غزل کے بیشعر بھی پڑھتے:

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدهر جائیں گے آگ دوزخ کی بھی ہو جائے گی پانی پانی پانی الی جب یہ ماضی عرق شرم میں تر جائیں گے

مرحوم نے جمعیۃ علماء ہند اور خلافت کے پیٹ فارم سے جوزبردست سیاسی اور اجہّا کی خدمت کی ہے وہ نا قابل فراموش ہے اعلام ہند کے اجلاس لا جوراع الی بیں اجلاس مراوق با داور یونین فراموش ہے اعلام جمعیت علماء ہند کے اجلاس لا جوراع الی بیں اجلاس مراوق با داور یونین کانفرنس الد آباد میں جو تقریریں ہو کمیں ان سے ان کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کا پوری طری اندازہ ہوسکتا ہے ان دنول ریکارڈنگ کا انظام نہیں تھا ورند آج بھی بی تقریریں سی مجاسمتی تھیں۔ بچ تو یہ ہے ایک زبانہ دراز تک جمعیۃ علی مکا پلیٹ فارم انہی کی تقریروں سے گرم اُدر بر رونق رہا۔

یہ واقعہ ہے کہ ملک کی تقییم ہے پہنے وہ جمیۃ کے طریق کارے آزردہ بکد بددل ہو گئے تھے اور ان کی یہ بنتہ دائے ہوگئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے جمیں کا تگریس کے واسطے ہے اس ملک کی اکثریت ہے باض بط معاہدہ کرنا چاہیے اس مرحلے پر کا تگریس کی غیر مشر وط حمایت کو وہ پندئیس کرتے تھے بلکہ ملت کے لئے مصرت رسال خیال کرتے تھے اس سلسلہ میں دوسرے حصرات ہے باربار تعظوی نوبت بھی آئی گئیں افسوس ہے کہ اختی ف اور بعد برصتا ہی گیا اور بالآ خرایک قابل فخر ہستی کو جمعیۃ علیاء ہند کے اس وقت کے نقل مے ہے تعلق ہونا پڑا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ حالات کی انتہائی چیدگی کے باوجودا کر جمعیۃ کے اس وقت کے بعض دوسرے اور تیسرے درجہ کے اصحاب نامن سبط ز عمل اختیار نہ کرتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کیا تو مف ہمت کی راہ بیدا ہو سے تھی اور اس صورت میں دین و مدت کا یہ قدیم پلیٹ فارم مولانا جسے عالم دین و سیاست کی خد مات سے محروم نے رہتا بہر حال جو مقدرتی وہ ظہور میں آیا ملک تقسیم مو گیا اور ہم اس خزان علم ووائش سے محروم ہوگئے۔

#### و فات:

مرد تمبر ۱۹۳۹، بہاولپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ کے افتتان سے لئے تشریف لئے گئے ۱۳ د تمبر کی شب میں بخار ہوا ہو کی وزیر اعظم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ کے افتتان سے لئے تشریف کے وٹ ہونے وتمبر کی شب میں بخار ہوا ہو کی وہ بجائے گھر سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور سانس میں رکاوٹ ہونے گئی ۔۱۳ د تمبر ۱۹۳۹ء مطابق ۲۱ رصفر المنظفر ۱۹۳۹ء سے شنبہ کے روز گیا رہ نئ کر جالیس منٹ پر یہ آفتان ہام وفضل خروب ہو گیا۔ بوقت وصال ۱۳۳ سال ایک ۱۳۵۰ء بوم کی عمر تھی۔ (رحمة ابقہ تھی کی رحمة الدیرارا ہے کین )' الفر قان''

# حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی شخصیت و کردار ( کیم الاسلام قاری محرطیب صاحب )

#### ميري سعادت:

حفرت الاستاذ علامہ شہیر احمد صاحب نور اللہ مرقد و کی سوائح کے سلمد یس محترم عاشق عمر صاحب عہای کا امر ہے کہ بیس بھی سوائح انگاروں کی فہرست بیس بام درج کر اوں تھیل امر سعادت ب سال بہنی سرت مل مرت و قس ک فہرست اتنی طولانی ہے کہ ہم جیسے تاقص المعلومات کی چند سلم ہے ، اس سے چند عنوانات کی بھی جن اور نہیں سرت ہے مہا کہ کہ ہم جیسے تاقص المعلومات کی چند سلم ہے ، اس سے چند عنوانات کی بھی جن اور نہیں سرت ہے ہے کہ ان کے سوائح فاروں کی فہرست میں بیس برانام میں آجا ہے ۔ کو چند ہ تنام سطریں میں لکھ کر ہوجن میں کوئی خاص تر نہیب یا مضمون نگاران تھیل نہیں۔ قلم ریا اشت ذکر محاس کے طور پرجو بات بے ساحتہ ذبین بیس آئی اور بات سے بات کی طرف فائن خاص موان کھا ہوا اسے میروکا غذکر ویا ہے۔ اس بیسوائح یا سوائح کا عرفی نہیں ۔ کھی ایک تذکرہ ہے جس سے اپنی اور تا ظرین کی شنی ، ورشنے مقص سے ابنی اور تا ظرین کی شنی ، ورشنے مقص سے ابنی اور تا ظرین کی شنی ، ورشنے مقص سے ابنی اور تا ظرین کی شنی ، ورشنے مقص

#### دْ وقِ علم كارتك:

میں بہت ہے اہم مسائل کا مبل عنوانات کے ساتھ حل فر ماگئے ہیں۔ جس سے حضرت محدور کے علم کا انداز ہوتا ہے۔ تقریر و بیان کا رنگ :

تقریر و بیان آپ کا خاص حصد تھا۔ قوت استداؤل نہا ہے مغبوط اور متحکم تھی معمولی ی بات کواس خوبصورتی اور قوت سے اداکرتے ہے کہ وہ ایک اہم مگر حل شدہ مسئلہ نظر آنے لگتی تھی اور اس کے تمام پہلومتانت کے ساتھ صاف ہو جاتے ہے ۔ تخریر کا ایک خاص رنگ تھا جس جس نے زمانہ حال کی ہے تیہ شونی تنی نہ قدیم طرز کی کہتگی 'حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے ملاجلا رنگ تھا 'جو آپ کی تخریر کا نمایاں پہلوتی۔ بلاغت کلام 'کلام پر برحی تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو اپل کرتی تھی۔

#### طرز تدريس:

درس بی مضابین کو جامعیت اور استفعاء کے ساتھ اوا کرتے تھے کام بی بسط ہوتا تھا گر فیرمہمل۔ ایک سئلہ کو اس کے تمام شقوق و جوانب کے ساتھ کو لئے اور صاف کرنے کی روش تھی۔ اس لئے درس بی کمیت پرنہیں کیفیت پرنظر رہتی تھی سبق خواہ تھوڑا ہو گرتمام ہوای لئے درس و تدریس کے سلے میں وقت کے کچھ زیادہ پابند ندیتے تنقیح مسئلہ اور اس بی تدری و تقش نوادہ تھوڑا ہو گرتمام ہوتا تھا گر اسہاق کا پی تحلل اس لئے گران ندہوتا تھا کہ ایک ہی دن کے درس میں کیفی طور پرکی دنوں کے درس کا مواد فراہم ہو جاتا تھا اور کر نکل جاتی تھی۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ القد علیہ ہے خود بی فر مائش کی کہ اسے معقولات میں پڑھاؤں گا اور مجھے فر مادیا کہ منطق تھے میں پڑھاؤں گا چنا نچہ خصوصیت سے مغری کبری شروع کرائی اور مرقات تک پہنچ کو یہ کتا ہیں بچ میں روسین جس قدر پڑھاؤں گا چنا ہے فن سے کافی مناسبت پیدا ہوگئی کیونکہ ان کی ابھائ کا تھا کہ نظر کتا ہیں ہوتی تھی بلکہ فن ہوتا تھا اور طلبہ کو حسب استعداد فن سے مناسبت پیدا ہوج تی تھی۔

احترجب کے متوسط کہ جی ہوایہ جلالین وغیرہ پڑھتا تھ تو جس نے خود فر مائش کی کے ترجہ قرآن شریف پڑھا دیجے دوسر سے طلبہ بھی بکشرے شائق اور گئی جیں۔ فر مایا کہ اول اول تو طلبہ شوق جی نام مکھا دیتے جیں اور پھر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے آخر کار جماعت صغر کے درجہ جس رہ جاتی ہے۔ جس نے عرض کیا کہ کم از کم جھے پر تو اطمینان فر مایے۔ نہ جس نانمہ کروں گا نہ بدشوتی دکھلاؤں گا گرآپ بھی پابندی فرما دین وعدہ فرما لیا اور بڑی شفقت سے قرآن کا درس شروع کرا دیا ۔ ابتداء جس سو سوا سوطلبہ کا جمکھ اور کی شروع کرا دی ہوا کہ طلبہ کھنے شروع ہوئے اور آخر جس جس تنہا رہ گیا ۔ ابتداء جس سو سوا سوطلبہ کا جمکھ اور کی ہوگئ اور تا نے بکشرت ہونے گئے۔ گرجس نے بیدوطیرہ اختیار کرلیا کہ اس گھنٹ شروع ہو کے اور آخر جس جس تنہا رہ گیا گھنٹ میں مولا تا جہاں بھی ہوتے وہیں بینی جو اور اور کی اور تا نے بکشرت ہونے گئے۔ گرجس نے بیدوطیرہ اختیار کرلیا کہ اس بھنے میں مولا تا جہاں بھی ہوتے وہیں بینی جاتا 'خواہ مکان پر یا دفتر جس یا کتب فائہ مدرسہ جس اور وہ گھنٹہ جس ان کے پاس بیٹھ کی مادوتی کر فاموثی ہے گزار دیتا تھا 'کرکا دیتا آخر کا دائیک

دن فرمایا که بھائی میں ہارگیا اور توجیت گیا' تونے اپنی بات بوری کر دکھائی۔ کمال اخلاق:

اخلاقی طور پرایک خاص وصف بیرتی جو بہت ہی او نچاتھ کہ ظاہر و باطن میں یکسانی تھی۔ وہ اپنے قلبی جذبت کے چھپانے یا ان کے خلاف اظہار پر قدرت ندر کھتے تھے اگر کسی سے خوش ہیں تو ظاہر و باطن خوش اور اگر نا خوش ہیں تو اعلانیہ اس کا اظہار ان کے چبرہ بشرہ سے ہو جاتا تھا اور کہہ بھی و بیتے تھے دارالعلوم کے معاملات میں اگر ذمہ داروں سے انہیں کوئی گرانی چیش آتی اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ ملیہ بہتم دارالعلوم (جوان کے بڑے بھائی بھی تھے) تجہ رنجش ہو جاتی تو اکثر میں مامور ہوتا گئا کہ کہ اگر میں مامور ہوتا گئا کیونکہ جھے ہم شفقت زیادہ فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ فغا ہو کر تھانہ بھون تشریف لے گئے تو بیدا حقر وہاں گیا اور راضی کر کے لے آیا ---- ایک وفعہ ناخوش جو کر گھر بیٹن رہ بسار مدر یہ میں آن جانا ترک کروی کھنا ہے موالانا حبیب البھن صاحب نے مطے فرمایا کہ تو ہی جاگر راسکتا ہے۔

میں عاضر ہوا اور عرص معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چیے آئے۔ طبیعت اس قدرصاف تھی کہ جس وقت بھی جات ان کے ذبن میں آ جاتی تھی تو اس لیے گرانی رفع ہو کر حقیقتا بٹ شت چبرہ نمو دار ہو جاتی اور ایسے خوش اور منفرح ہو جاتے کہ گویا کوں گرانی ہی نہیں۔ ایک مائم دین ہے گئے یہ وصف ایک تنظیم مقام ہے کہ اس کا فلا ہر و باطن کیس ہواور بہ تکلف نہیں بکہ براتھن و بناوٹ اس کی قلبی رفتار ہی ہیں۔

حق تعالی نے علم وفضل کا ایک وافر حصہ عطافر مایا تھا نئین ساتھ ہی میں نے بیہی ہار ہادیکھا کہ ان کے برول نے اگر بھری مجنس میں بھی انہیں تہدید آمیز لہجہ ہے کوئی بات کہی قواف بھی نہر کے تنظا کر ان کے نزدیک قابل تسمیم بھی 'شرہونی شب بھی اپنے اکا بر کے حقوق کی رعایت فرماتے۔' شہونی شب بھی اپنے اکا بر کے حقوق کی رعایت فرماتے۔

### حق پیندی

قبی جذبات کو بالکل صفائی ہے کہ ذالتے خواہ وہ اپنی ہی کوئی کمزوری ہو۔ ایک بار ناخوش ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں حسب معمول منانے کے لئے گیا تو خصہ کے لیجہ میں فر مایا کہ بھائی نے ججھے مردہ سجھ لیا ہے جو اس طرح ہے جھے سے قطع نظر کر لی تو سن او کہ ال قطع اطر کر نے پر میرے دل میں دونتم کے جذبے پیدا ہوئے ایک جذبہ لنہیت سے اور ایک نفسانیت سے نفسانیت سے تو یہ کہ اگر انہوں نے ججھے مردہ سجھ لیا ہے تو میں انہیں اپنی زندگی باور کراؤں؟ اور اس کا بیہ اور پیڈریٹ باہر جاکر اور پیڈریٹ باہر جاکر ہے اور پیڈریٹ باہر جاکر ہے ہیں ایک ہے جھوا ویتا۔ دوسرا جذبہ لنہیت سے پیدا ہوا اور وہ یہ کہ میں دیو بند سے کہیں باہر جاکر

تصحیح مسلم کی شرح لکھنے میں لگ جاؤں۔ میری طرف سے یکھ بھی ہوتا رہے نہ میں یہاں رہوں گانہ یہ روز روز کی کوفت اٹھانی پڑے گی۔

یں نے عرض کیا کہ حضرت ان دونوں جذبوں میں ہے کون ہے کو آپ نے ترجیج دی ہے؟ فر مایا للہیت والے جذب کو۔ میں نے کہا الجمد للد مگر میں نے کہا کہ حضرت آپ کے لئے تو اس میں باا شباجر ہے اور بیزنیت بھینا پاک ہے مگر اس پر بھی تو دھیان فر ما ہے کہ کی اس تم کی چھوٹی چھوٹی طبعی نا گوار ہوں ہے جماعتی کام کا ترک کر ویا جانا مناسب ہوگا جب کہ کاموں کا دارو مدار آپ بی جیسے حضرات کے اوپر ہے ای طرح کل کو جماعت کے دوسر ہے بزرگ بھی ایسی ہی وقتی اور بنگا کی نا گورا ہوں کے سبب جو بھی نہ بھی آپ کی طرف ہے اس میں چیش آجاتی ہیں یہی فیلے کر لیس کہ بمیں کام چھوٹ دین چاہئے تو فر مائے کہ بید کام آخر کس طرح جید گا؟ اور اسے کون سنجائے گا؟ میر ہے نزویک تو آپ نے بیائے کو یک سوکر نے کا فیصد فر مایا ہے۔ کی بیمن مرمایا 'بلکداس جماعتی کام کوئتم کرد سے کا فیصد فر مایا ہے۔ کی بیمن سب ہے؟

بس اتناس کرایک دم چبرے پر بشاشت آئٹی اور فرہ یا ہاں بیرتو نے سیح کہا' بس! میں نے اب بید دوسرا جذبہ بھی دل سے نکال دیا اور کل سے دارالعلوم پہنچ کر کام کروں گا' چنانچیا کی اصبح حسب وعدہ تشریف لائے اور ایسے انداز سے آئے کہ گویا کوئی بات چیش ہی نہیں آئی تھی۔

یہ در حقیقت وہی ظاہر و ہاطن کی بکسانی' قلب کی صفائی اور حقیقت پسندی کا اثر تھا کہ دل میں جمعی پچھ نہیں رکھتے تھے۔

## انداذتحرير

بہر حال عم کے ساتھ حق تق الی نے یہ خاص وصف عطافر مایا تھا جس نے ان کی بیٹائی ولوں میں بٹھا دی تھی استدناء اور ناز کی کیفیت کا غلبہ زیادہ تھا۔ کام کے سلسلہ جیل جب تک کہ دوسروں کی طرف سے طلب اور کافی طلب ظاہر نہ ہوتی تھی 'متوج نہیں ہوتے تھے۔ کتب بنی اور مطالعہ کا شغف بہت زیادہ تھا خود بھی بھی قرماتے تھے کہ کیا کام کروں بیں تو کتابوں کا کیڑا بن کررہ گیا ہوں۔ پھر بھی یہ واقعہ بے کہ تغییری فوا کہ اور شرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الشان کام یاد گار زمانہ چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اٹی ترین تھا نیف '' العقل والعقل ، ''الاسلام''۔''الشہاب اللہ قب'' صدائے ایمان''''ا گاز القرآن ''۔ اور دوسرے مفید ترین رسائل و مسائل پر قیم زنی فرمانی اور حق ہیں ہے کہ بیان مسائل کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ الشمیر کی نور القدم قدہ انہیں اس لحاظ ہے اس ن الغیب فرمایا کرتے تھے۔ دکاوت و ذہانت طبعی تھی' فہم تیز اور طبیعت سادھ تھی۔ علم کی بنیاد نہم ہی ہے جب اے کتاب و سنت میں استعمال ذکاوت و ذہانت طبعی تھی' فہم تیز اور طبیعت سادھ تھی۔ علم کی بنیاد نہم ہی ہے جب اے کتاب و سنت میں استعمال کیا گیا تو علم کا دو چند ہو جانا قد ۔ تی امر تھ ۔ تی کی شگھ مسلم تھی' ایک ہی مضمون کی آدی تھی اور ای کو وہ قلم بند فر ماتے تو

مين الماسة حق

سب بران کی تحریر کی شخفتگی نمایاں رہتی تھی۔ حضرت شخ البند رحمۃ القد علیہ ہے واپسی پر ، لٹا کے بعد ترک موالات کا استفتاء کیا گیا۔ حضرت نے اپنے تین ارشد تلافد و حضرت مولا نا سید حسین احمہ مدنی ' حضرت مولا نا مفتی کفایت القد صاحب اور حضرت مولا نا شبیر احمہ صاحب رحمۃ اللّه علیجم کے بہر دکیا کہ فتوی بید حضرات مرتب کریں اور غایت احتیاط و قدین ہے فر ، یا کہ انگریز دال کے بارے میں مجھے اپنے او پر بھر و سرنہیں ہے۔ مجھ پر ان کے بنفس و عداوت کا خلبہ ہے ہو سکتا ہے کہ فتوی میں جذبات کا رنگ آ جائے۔ اور حق تعالی کا ارشاو ہے کہ:

ولا بحرمہ کم شہاں قوم علی الا لا تعدلوا اعدلوا هو افر ب للتقوی۔ ''تهمیں کی قوم کی عدادت اس پر آمادہ نہ کرے کہتم انصاف سے کام نہ لوا انصاف کرد کہ بھی تقویٰ سے قریب تر ہے۔''

اس کے اس استفتاء کا جواب آپ تینوں حضرات تعمیں۔ چنانچہ تینوں حضرات نے تعم بند فر مایا اور حضرت نے تینوں کے جواب کے جواب کے جواب کے جواب تو ، شاءالقد سب تمینوں کے جواب کے بارے میں فر ماید کہ جواب تو ، شاءالقد سب بی جہتر اور جامع میں۔ کیکن بھائی میں اگر کھتا تو وہ اس کے قریب ہوتا جوشبیر نے لکھ ہے۔ بہر حال ان کی تحریر کے معیت شکفتگی اور جانفت کو نووان کے اکا بر بھی مانتے تھے اور اس کی کافی دادد ہے تھے۔

# نظم وشعر

مولان کھم اور شعروش عری ہے بھی ماری نہ ہے "واس کا ذوق نہ تھا' چند مواقع اے بھی پیش آئے کہ جذبات ولی کی ترجمانی آپ نے نظم میں فرمائی ۔ حضرت شن البندرجمۃ القد علیہ کی وفات پر'' نالہٰ اس' کے نام پر ایک نظم ملحی جو بہت کی ترجمانی آپ بارمیرے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ ہے ہوا کہ میرارشتہ رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم رام پوری بارمیرے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ ہے ہوا کہ میرارشتہ رام پوری مولوی محمود صاحب مرحوم رام پوری کے بیاں ہو چکا تھا' نکاح ابھی تک نبیس ہوا تھا کہ ہے میری اہلیہ ہے بورا ہے تا یا کے پاس ٹی جوئی تھی اور شدید عمیل ہوئی' حالت نازک و کھے کر خلطی' یا غلط نبی سے وبال سے انتقال کا تاروے ویا جس سے بہاں و بو بند میں صف ماتم بچھ میں مولی "تیسرے دن تار پہنچا کہ ووانتقال کا تاریخ اور انتقال کا تاریخ اور

اس پر بساط شادی بچھ گئی اور نہنیتی جلے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً پندرہ بین ون تک جلسہ ہائے شیرینی وتہنیت کا سلسعہ قائم رہا۔ ان مجالس میں مختلف حضرات کی طرف سے مبارک بادی تظمیس بھی پڑھی جاتی تھیں' اس سلسلہ میں حضرت مولا نانے بھی ایک جلسے میں نہ بت بلنے نظم آھی اور سانی' جس کا واقعاتی شعریہ تھا ۔
مخلط ایک تار برقی مجٹی تھی جے پور سے 'جس نے جلسے کے جلسے علی تار برقی مجٹی تھی ہے تیاں ہو کر جلسے جلایا خرمن مقصود کو برقی تیاں ہو کر

اس طرح بھی بھی کسی فاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہد لیتے تھے' گریہ چیز ذوق کے درجہ میں نہ تھی صرف ضرورت کے درجہ میں تھی اور طبیعت اس سے عاری اور عاجز نہ تھی۔ بہر حال حضرت مل مدی بستی تقریر 'تح یر' نظم و نیٹر اور علم وفضل کی ایک مجسم تصویر تھی' جس کے اٹھ جانے کے بعد بیخصوص کمالات بھی گویا ٹھ گئے۔ یوں تق تعالی اپنے دین کا خود محافظ ہے اور وہ شخصیتیں پیدا فر ما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجا لئے اور تازہ ہتا زہ کرتے رہیں گے لیکن اور وہ شخصیتیں پیدا فر ما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجا لئے اور تازہ وہ تا زہ کرتے رہیں گے لیکن جن کے سامنے علم وفضل کی جستیاں اٹھتی ہیں ان کی نگا ہوں میں تو اند چر ہو جاتا ہے اور وہ جس قتم کے فضل و کمال سے مانوس اور مالوف ہوتے ہیں اس کے اٹھنے سے بیاس ندہ بی لیقین میٹیم رہ جاتے ہیں۔

#### سیاسی خد مات

آخر میں سیسی لائنوں پران سے جوہم کام انجام پائے یہ بھی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہکارتھا۔ یہ بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت ہے اکابر کواختلاف تھ۔ اختلاف تا رائے اپی جگد پر ہے اور اس میں برخف اپنی حجت سے مجبور ہے لیکن عزم وقعل کی جوطاقتیں مولا نا میروح سے پاکتان بننے سے پہنے اور پاکتان بننے کے بعد فلا ہر ہوئیں دوسرے انہیں خلاف تو قع سجھتے سے گرحی تو لی نے یہ حصدان کے لئے مقرر کر دیا تھے۔ انہوں نے پاکتان بننے کے بعد دین اور علماء وین کو کافی سنجالا۔ قدرت نے تنہا انہیں وہال کی مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیت سے لیت جاتا رہا ہے' آج آئ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہال کے کامول کی نوعیت اور ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی رائے سے تا ادر ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی رائے سے اور ایک جند ہا تا رہا ہے' تا جار اوہ ندہ ہو تا کہ وکام ہوابظا ہر اسباب وہ نہ ہوسکا۔

## خراج تحسين

غرض مجموعی حیثیت سے حضرت طامہ کی شخصیت ایک ممتاز ترین شخصیت تھی جس کے علم وفضل کا سکہ علک بھر نے مانا ہوا تھا۔ اور بیرونی ممی لک بیس بھی اس کا شہرہ پہنچ ہوا تھا جس کے سامنے اہل علم وفضل سر جھکا نا اپنے لئے باعث فخر سجھتے تھے۔

ان کے تغییری فو اند کا حکومت افغانستان کی طرف سے فارس زبان میں ترجمہ کیا جانا اور ان فو اند کا انتخاب ممل میں آنا در حقیقت ان کے فضل و کمال کے سامنے جھک جانا تھا 'فٹح آمنہم کو میں مدز اہد کو ٹر کی مشہور فاضل مصر کا خرائ شمسین ادا کرنا ہی ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھا۔ بہر حال جہاں جہاں بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھا۔ بہر حال جہاں جہاں بھی ان کے فضل و کمال کا کوئی انٹر پہنچا و جی اعتراف و مسلم کے لئے مر مائیا رکیا گیا۔ اس طرح حضرت مولانا کی شخصیت صرف ہندوستان جی کے لئے مریاز زندتھی بلکہ و نیا ہے اسلام کے لئے مر مائیا تائش تھی۔

مِس علمائے حق

# لغميل حكم

اگراس طرح ہے قلم چلاتا ہوا چلا جاؤں جس طرح ہے وہ ہے س ختہ چل رہا ہے اور اس مجلس ہیں چنوسطور سپر دقلم ہوگئیں تو ممکن ہے کہ قلم چلا ہی رہے اور بات پر بات یاد آتی چلی جائے گرسوئے اتفاق ہے وقت ختم کیا۔ ہیں بہار کے سفر کے لئے پا بر کا ب ہوں 'ریل کا وقت آگی اس لئے قلم کو روک دینا پڑا' اگر قلم چلا ہی رہتا تب بھی مناقب کی طولا نی فہرست نہ ہوئتی اور اے رک جانا پڑتا۔ اس لئے اگر رک بھی گیا تو مضا نقہ نہیں' پیکھیل فہرست جب ہوتی نہ اب اس لئے مرسکت نہ ہوئتی اور میں بھی اس حیلہ سے مسطور بے ساختگی کے ساتھ حافظ ہے با ہر آگئیں اور محترم عاشق صاحب کے تھم کی تھیل ہوگئی اور میں بھی اس حیلہ سے مولا نا کے سوانح نگاروں کی فہرست میں شامل ہوگی' جو میر سے فخر کے لئے کافی ہے۔

ربنا لا تو عدنا ان نسینا او احطانا۔ ''اے رب جارے مت پڑہم کوا گر بھول گئے ہم یا خطا کی ہم نے۔''



# شيخ الاسلام حضرت علامه شبير احمد عثاني رحمة الله عليه اورتحريك بإكستان

**69** 

## (از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ٔ مفتی اعظم پاکستان)

حفزت مفتی صاحب کی ایک نشری تقریر جود تمبر ۱۹۷۹، بیس دیڈیو پاکستان کی فرہ کش پر کرا ہی ہے نشر ہوئی۔
شیخ الاسلام حفزت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ القد علیہ کا ٹام ٹامی بانیان پاکستان کے سرفہرست ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے سرکاری حفقوں نے ان کو بہت جدد بھلا دیا۔ لیکن پاکستان کی بناء اور بقا، بیس ان کے ناق بل فراموش کارنا ہے اب بھی زندہ جو دید ہیں جن کوکوئی نہیں مٹ سکتا۔ بندوستان ہیں تحریک آزادی کی ابتداء تو خلافت کمیٹی کے ذریعہ ہوئی تھی جس نے انگریزی افتدار کی چولیں ہلا ڈالی تھیں۔ اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ ہیں تھیں بعد میں ہندو کا تگریس بھی اس میں شامل ہوگئی۔ لیکن عرصہ کے بعد خلافت اور کا تگریس کی بیتحریک تقریباً مردہ ہوگئی اور مسٹرگاندھی نے از سرنو کا تگریس کو منظم کر کے بیتحریک چولیک تو اور تا ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔

بہت سے اہل بھیرت علماء اور عوام تو اس وقت ہوا کا رٹی بدلا ہوا دیکھ کر اس سے الگ ہو گئے تھے۔ گر جمعیت علماء ہند کا گھرلیس کے ساتھ وابستہ رہی۔ شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثما فی رحمة الله علیه اگر چہ جمعیت علماء ہند کے اہم رکن تھے۔ گر اس وقت عمل اس سے یکسو ہو گئے تھے جس کا ذکر انہوں نے اپنے اجلاس کلکتہ کے پیغام میں اس طرح فرمایا ہے۔

قدیم جمعیت علاہ ہندا پے شائع کردہ مقاصد کے لخاظ ہے چھ بری نہ تھی وہ اپنی خد مات اور قربینوں کے لخاظ ہے اپھی خاصی تاریخ رکھتی ہے۔ جو پکھا عرز اضات کئے جاتے ہیں وہ اس کے اخیر چند سالہ طرز ممل پر ہیں۔ ایک دنیا جانتی ہے کہ اس جماعت کا اخیر چند سالہ طرز ممل اس کے سوا پکھی نہ تھا کہ وہ ہند دکا تگریس کا اجیر اور ہندوؤں کی من گھڑت متحدہ قو میت کی علمبر دار بن گئی تھی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے ہندہ کا تگریس کے در پردہ عزائم کو محسوس کر کے ووقو می نظر یہ کے ماتحت تقسیم ملک اور آزادا سلامی مملکت پاکستان کا مطالبہ چیش کر دیا جو تمام مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ اس وقت مولانا محملی جو ہر شوکت علی مرحوم جو کا تھریس کی بوری قوت ہے وہ بھی اس ہے منقطع ہو کر مسلم لیگ ہیں جمع ہو گئے۔ اور رفتہ رفتہ

موياتاتنبير احدمثاني

مسمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کے جھنڈے کے پنچے جمع ہونے لگی۔

طاء ہند کی ہڑی تعداد پاکتان کی حامی تھی کیکن جمعیت ملاء ہند کے دینی اثر ورسوخ کی وجہ ہے اس کی راہ میں مشکلات پیش آ رہی تھیں جس کے لئے پاکتان کے حامی ملاء کی ایک تنظیم ضروری سمجھ کر درس 19 کھکتہ میں ہر مکتب فکر کے ملاء ہند کا ایک عظیم الثان اجتماع ہوا جس میں حامی پاکتان ملاء کی تنظیم جمعیت ملاء اسلام نے نام ہے عمل میں آئی اور حضرت شیخ الاسلام نے اپنی معذوری کی بنا پر شرکت کی بجائے اس میں اپنا پیغام بھیجا جو کلکتہ کے اس عظیم الثان تاریخی اجتماع میں ہڑ ھا گیا جس نے پورے اجلاس میں ایک بنودی کا عالم پیدا کردیا۔ یہ بیغام تمیں صفحات پرش کے ہوا اور اس نے مسلم لیگ کی تحریک میں آئی۔ بی روح پھونک دی۔

اس اجلاس عام میں جمہور ملاء نے باتفاق حضرت شیخ الاسلام کو پہلا صدر نمتخب کیا اور آپ نے اپنی بیماری اور معذوری کے باوجود اس کو اسلام کی وقتی اور اہم ضرورت سمجھ کر قبول کر لیا اور بتا نمید ربانی پورے ملک کا دورہ کیا۔ میر ٹھ' دبلی' لا ہور' پشاور' مردان' حیدرآ باداور مدارس وغیرہ میں بڑی بڑی کا فرنسیں منعقد ہوئیں۔

صوبه سرحد كاريقر ندم:

جون ڪ 19 اور تي مطابق کي اکثریت نے مطالبہ پاکستان کو منظور کر کے قرار داد کے مطابق کو یا کہ ان بنا دیا تو مجلس سے فارغ ہونے ہے بعد شخ الاسلام بمعیة چندر رفقاء کے جن میں احقر بھی شریک تھا ' قائد اعظم نے مکان پر مبار کباد دینے اور آئندہ اقد امات کے لئے مشورہ دینے کے واسطے گئے تو مبارک باد کے ساتھ ہی قائد اعظم نے حضرت شخ الاسلام سے کہا کہ ابھی اطمینان کرنے کا وقت نہیں جب تک صوبہ سرحد اور سلبٹ کا ریفرنڈم پاکستان کے حق میں کا میاب نہ ہو جائے۔ اب بیکام آپ کا ہے۔ شخ الاسلام نے اس میں سعی کا وعدہ فرہ لیا اور وعدہ کے مطابق پورے موبہ سرحد کے چھ ضلعوں کا تفصیلی دورہ کیا جس میں احقر بھی ساتھ تھا۔ گری کے زمانہ میں موز پر روزانہ بینکڑوں میں کا سفر ہوتا۔ جا بجا قیام کر کے اجتماعات اور تقریریں ہوتی تھیں۔

حضرت ہیر مانکی مرحوم اور ہیرز کوڑی شریف اس دور و کا انتظام کرنے والے ستھے۔ ان حضرات کے انتظام اور شیخ الاسلام کی تقریروں نے چند روز میں اس خطہ کی کا یا بیٹ دئی۔ کیونکہ اب تک یبال سرخ وش کا تمریسیوں کا غیبہ تھا جو مطالبہ کیا کستان کی مخالفت پرسر گرم عمل تھیں جس کی وجہ سے سرحد کے اکثر حصہ میں مسلم لیگ کو اپنے تھے اجل س کرنے میں بھی بردی مشکلات حاکل تھیں مگر اب برطرف مطالبہ کیا ستان کی موافقت ہوئے گئی۔ جمعیت کے تنظیم اشان اجلاس پشاور اور مردان میں ایک تاریخی حیثیت رکھنے والے اجتماع میں فنی روح بھونک دن تھی اس میں شیخ الاسلام کے خطبات نے ملک میں فنی روح بھونک دن تھی۔ اس طرح ریغر نقم میں حق تعالی نے یا کستان کو کا میاب فر مایا۔

# جمعيت علماءا سلام كي عظيم الشان كانفرنس لا جور

الاسلام کی مظیم اشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی مظیم اشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی مطیم اشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی محدارت میں ہوئی جس میں ہر طبقداور نر کھتب فکر کے ملاء سیاستدان اور مام مسمانوں کا عجیب وغریب اجتماع تھاس کے مطلبہ صدارت میں آپ نے پاکستان کی حقیقت اور اس کی اسلامی اور سیاس خد ورت پر سیر حاصل بحث فر مائی اور جغرافیائی حیثیت سے پاکستان کی پوزیشن پر اہم معمومات چیش فر مائی تھیں۔ بیتا ریخی خطبہ اسمانی میں شائع ہوا تھی جس کے متعلق جنجاب کے اخبارات اور اہل سیاست نے بیرائے فاہر کی تھی کہ جمیل بھی پاکستان کی تھی حقیقت کا ملم اس خطبہ سے ہوا۔ اس خطبہ نے پورے بنجاب کی سیاست کو مسلم ایک کے حق میں بلٹ کرر کھ دیا۔

#### ایک رویاء صا دقه مجد دی تکوآر:

ای زمانے میں جب بیر کا نفرنس ہونے والی تھی جالندھریالدھیانہ ہے کی صاحب نے اپنے مکتوب میں حضرت شیخ الاسلام کولکھا کہ:

'' میں نے خواب میں حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ اللہ عایہ کی زیارت کی آپ نے مجھے ایک چیکدار کموار عطا فرما کر کہا کہ عزیز م! تم و بو بند جارہے ہو میں تنہیں میہ تموار ویتا ہوں' وہاں پہنچ کر میرا میہ تحفہ سلام مسنون کے بعد مولا ناشبیرا حمد عثمانی کو وے ویٹا۔''

#### اس کے بعد آ کھ کھل گئی۔

حضرت مولا تانے خواب کا واقعہ معلوم کرے فرمایا کہ انتاء اللہ تعالیٰ مسلم نیک کی فتح بیتی ہے۔ یہ وہ مجددی تکوار ہے جس نے اکبر کی قومیت متحدہ اور دین البی نام کی تحریک کوفنا کیا تھا۔ اب اس سے کا تکریس کی متحدہ قومیت اور گاندھی ازم کوفکست ہوگی۔

#### میر تھ کا نفرنس کا خطبہ صدارت:

۱۳۰۰ اس کے خطبہ میں واضح فر مایا کہ اس وقت کی انتخابی جنگ شخصیتوں کی جنگ نہیں بلکہ اصول کی جنگ ہے۔متحدہ قو میت پے علمبر داروں کو و وٹ وینا انجام کار ہندو کا تحریس کوووٹ وینا ہے۔مسلمانوں کواس ہے ہوشیار رہنا جائے۔

## قيام پاڪستان

72

## تفتيم منداور قيام يا كستان كي تاريخ:

قائدا عظم اور لیافت علی خان مرحوم نے علامہ عثمانی رحمۃ القدعلیہ کو کرا چی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ہی آ پ کراچی تشریف لائے۔

شیخ الاسلام کا اپنے وطن ویو بند ہے بیسفر اچا تک عمل میں آ یہ تھا۔ اہل و عیال اور کل سامان ویو بند میں تھا مگر اعلان پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی نیت ہے پاکستان کوا بنا وطن بنا نیا اور اس کے بعد بھی اتفاقی صورت ہے بھی وطن جاناتہیں ہوا۔

## شيخ الاسلام كا اخلاص اور زابدانه زندگی:

پاکستان بننے کے بعد یہال سے ہندوستان منتقل ہونے والے ہندؤوں کے مکانات اور متروکہ جاندادی کراچی اور ہر شہر وقصبہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں اور پاکستان میں نے والے مہاجرین ان پر با اجازت یا با اجازت قبند کر رہے تھے۔ بناء پاکستان میں حصہ لینے والے اکثر حضرات کو بھی بڑی بڑی کو شیاں اور بنگلے اس طرح ہاتھ آئے گرشن الاسلام اس وقت بھی اپنے مختلف دوستوں کے مکانات میں عاریة رہتے رہے۔ اس طرح مختلف مکانات بدلے اور آخر عمرت زندگی یوں بی گزار دی کہ وفات کے وقت بھی ایک صاحب کے مکان کے ایک جصے میں مقیم تھے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو عاریة دے رکھے تھے۔ اپنے لئے نہ مکان بیا نہ بنایا۔ شب وروز پاکستان کی صلاح و فلاح کی فکروں اور کوششوں میں ہمیتن مصروف رہتے اور عمرت کے ساتھ متو کلانے زندگی گزار تے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ نہ کوئی مکان نہ دوکان نہ بینک بیلنس شماز و سامان۔

### یا کستان میں اسلامی دستور و قانون کی مساعی:

پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ الاسمام کوسب سے بڑی فکریتھی کہ القدتی لی نے ہندوؤں کے دست تغدب سے نب ت
عطافر ماکر ایک آ زاداسلامی مملکت تو بنا دی گراب اس کوشیح اسلامی بنانے کے لئے بڑے اہم اور دشوار گزار مراحل سر منے شھے
جن میں سب سے پہلامسئلہ دستور مملکت کا تھا۔ ابھی حکومت کے بیانہ پر دستور ساز اسمبلی نہیں بی تھی کہ حضرت شیخ الاسلام نے
اس کی فکر فرمائی کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب ہو جائے جس کے لئے چندعا ہ ، کو ہندوستان سے بلانا تجویز ہوا۔

حضرت مولا نا سیدسلیمان ندویؒ مولا نا مناظر احسن گیلانؒ ' ڈا کئر حمیدالقدصا حب حیدر آبو دی اور احقر محمد شفیع 'جن میں حضرت سید صاحب اس وقت اپنے بعض اعذار کی وجہ ہے تشریف نہ لا سکے۔ ہو تی سب نے کراچی ہیں جمع ہو کر تین ماہ میں غور وفکر' بحث وشمحیص کے بعد ایک خاکہ دستوراسل می کا مدون ومرتب کر دیا۔

دوسری طرف پاکستان مغربی اور مشرتی کے دورے کر کے مسلم نوں کو اسلامی دستور و قانون کی ضرورت اور اس کی برکات ہے آگاہ کیا جس کے لئے ڈھاک ، پیلیٹ وغیرہ میں بڑے بڑے عظیم الشان اجتم عات ہوئے۔ بالآخر حکومت کی طرف سے دستور ساز اسمبلی اس کام کے لئے قائم ہوگئی اور اس میں علی یہ کی ایک جماعت تدوین دستور میں اسلامی حیثیت سے اسمبلی کو مشورہ دینے کے لئے حضرت شنح الاسلام رحمۃ القد عدید ہی کے انتخاب سے بنام بورڈ تعلیمات اسلام قائم ہوگئی۔

#### دستوری قرار دا د مقاصد:

دستورساز اسمبلی کے سامنے دستورسازی ہے پہلے اس کی بنیادی اصول متعین رنا تھے۔ اس کا اصل مسودہ حفرت شخ الاسلام ہی نے مرتب فر مایا۔ بعض غیر مسلم اقلیتوں ادر سوشلت ذہن رکھنے والے سلمانوں نے اس کی مخالفت کی جس پر اسمبلی میں گر ماگر م بحثیں رہیں۔ حضرت شخ الاسلام نے اس پر اسمبلی میں جو زبر دست تقریر فر مائی وہ پاکتان کی تاریخ میں ایک عظیم یادگاری حیثیت رکھتی ہے جس نے پورے ایوان کو ہلا دیا اور بالآ خرلیاتت میں صاحب کی طرف سے مارچ ۱۹۳۹ء کو یہ تجویز پیش ہوکر قرار دار دمقاصد کے نام ہے اسمبلی میں منظور ہوئی۔ اس طرح پاکستان میں اسلامی دستور کی بنیا دحضرت رحمۃ اللہ علیہ جاعت بنا دی اور اللہ کی بنیا دحضرت رحمۃ اللہ علیہ جاعت بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسائی کے بار آ ور ہونے کا مشام ہ و بھی کرا دیا۔

# یا کستان کی دوسری فوری ضرورت تعلیم کی اصلاح تھی

یٹنخ الاسلام رحمۃ امتد علیہ نے پاکستان میں جن مقاصد کے سئے اپنی زندگی کو وقف کر ویا تھ ان میں سے ایک اہم کام تعلیم کی اصلاح اور اسلامی تعلیم کی ترویج تھی۔ اس سیسے کی مسائی میں ان کامقصد تھ کہ کرا چی میں پاکستان کے شایان شان کوئی بڑا دارالعلوم تعلیم کے لئے قائم کیا جائے۔ اس کے لئے کوشش جاری تھی۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے ذمہ داروں نے بھی اپنے جامعہ کی نئی تفکیل خالص وینی مقد صد اور ملکی ضروریات کی بنیاد پر کرنے کا عزم کیا اور حضرت شیخ الاسلام کا ونیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ بہاولپور میں ۱۳ اردیمبر ۱۹۳۹ء مطابق ۲۲ رصفر ۱۹۳۹ھ بروز منگل پوئے بارہ بجو دیا ہے۔ وہ بہر کوشرکت قلب بند ہوجائے نے اچا تک انتقال ہوگیا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

وہ اگر چہ آج دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں تگریا کتان کی آزادمملکت اور اس کے گوشہ گوشہ میں ان کی زندہ جاوییر

موما ناشيم احمر عثاني"

مِين علو على الله

یا دگاری قائم بیں۔القد تعالی ان کو ہر فتنہ ہے محفوظ رکھیں۔ شیخ الاسلام کا علمی مقام:

اب کھے حصرت علیہ الرحمہ کے ملمی مقام کے بارے میں عرض ہے۔ توجہ فرمایئے:

حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی ' علم و فضل کے پہاڑ تھے۔ ایک عظیم الثان مفسر محدث محقق مععلم ' فقیرہ ' مصنف اور یب و خطیب تھے۔ اللہ تھے۔ اللہ علام حضرت مولا نامحم تقانوی رحمة القدعد بانی دارالعوم و یو بند کے ملوم و معارف کے شرح اور ترجمان کی حیثیت سے شہرت عامہ عطا فر مانی تھی۔ آپ دارالعلوم و یو بند کے صدر مہتم بھی تھے اور شیخ النفیم ہی ۔ بزاروں طالبان علم آپ کے چشم علم سے سیراب و شوداب ہوئے۔ متعدد تصانف مصدرت شیخ الاسلام نے جب فی النفیم میں میر بازی علی المحمد میں شاہ کار جیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے جب فی تفسیر مین فی الور فی المحمد میں شرح مسلم تصنیف فرمائی تو اس کا مسودہ حرجین شریفین لے گئے تھے۔ جبال روضہ رسول شیخ کے کے سامنے بھیئے کر اس کی ورق گردواف کی اور جرم شریف مکد معظمہ میں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کردیا فرمائی تھی کہ ورق گردواف فرما لیجے اور اس کی اور جرم شریف میں مرتب کیا ہے۔ یا القد! اس کو قبول فرما لیجے اور اس کی اشاعت کا انتظام بھی فرماد سے جے ۔ ا

اس کے بعد جب حربین شریفین سے واپس آئے تو اظام حیدر آباد وکن کی طرف سے چیش کش کی گئی کہ ہم اس کتاب کوا ہے اہتمام سے شریف کرا کی گئی کہ ہم اس کتاب کوا ہے اہتمام سے شریف کرا کی گئی کہ ہم اس کتاب کوا ہے اہتمام سے شریف کرا کی گئی کہ ہم انگام حیدر آباد ہی کے مصارف پریژی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس نے پوری علمی و نیا ہے اپنالو ہا منوالیا۔

علامه عثمانی کی خطابت اور نزاکت و نفاست:

القد تعالی نے شیخ الاسلام ملامہ عنمانی کو خطابت کا نجیر معمولی کمال عطافر مایا تھا۔لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزاکت و نفاحت بھی بہت تھی۔ چنانچ جب طبیعت میں ذرا کوئی تحکد ربوتا تو وعظ وتقریر پر آ مادگی ختم ہو جاتی تھی۔ فیروز پور میں جب قادیا نیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہواتو اہل شہر نے رات کے وقت ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔

خیال تھا کہ اس وقت فیروز بور میں اکابر معاء دیو بند جمع ہیں' جن میں حضرت الاستاذ على مدمحمر انور شاہ صاحب تشمیریؓ' حضرت مولانا سیدمرتضٰی حسن صاحب اور حضرت علامہ عثانی صاحب وغیرہ جیسے آتی ب و ماہتاب شامل تھے۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل شہرکوان سے مستفید کیا جائے۔

یوں تو بیتمام ہی حضرات علم ونصل میں اپنی نظیر آپ تھے لیکن جہاں تک خطابت کا تعلق ہے سب کی نظریں حضرت علامہ عثمانی پر گئی ہوئی تھیں' کیونکہ ان کی تقریرِ عالمانہ ہونے کے ساتھ عام فہم بھی ہوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے ہتھے۔ چن نچہ جلے کے پروگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اطلان کرویا گیا۔ لیکن جب جسے کا افت قریب آیا تو حضرت علامہ عنانی کی طبیعت کچھ نا ساز ہوگئی۔ تقریر کے لئے انشرات بی ندر ہااور حضرت علامہ نے قریر سے مذر کرویا۔ جتنے علاء اس وقت موجود بیخ ان سب نے حضرت علامہ کو آ اوہ کر منزت آ ماوہ نہ: و بیارہ بیان مرتین سن صاحب تو علامہ عثانی پر ناراض بھی ہو نے لیکن میں جانیا تھ کہ حضرت علامہ اس معاہد میں معذور بین اور جب تک از خود آ مادگی پیدا نہ ہو وہ تقریر نہیں فرما سکتے ہی خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جسے میں جانے گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آ بے حضرات تشریف لیے جس کی بعد میں آ وال گا۔

اب قیام گاہ پرصرف میں حضرت ملا مہ کے ساتھ رہ گیا۔ جب آبچھ دیر ًیز ری تو میں نے عرض کیا۔ حضرت! آپ کی طبیعت میں آبچھ انقبانس ہے۔ یہاں قیام گاہ پر تنہا رہنے ہے میہ انقباض اور بڑھے گا۔ اُسر آپ جلنے میں صرف تشریف لے چلیں اور بیان نہ کریں تو شاید پچھ طبیعت بہل جائے۔فرہ نے لگے '

> ''لوگ مجھے خطاب پر مجبور کر ٹیک ہے۔'' میں نے عرض کیا:

''اس کا میں ذمہ لین ہوں کہ آپ کی مرضی اور رضا مندی اور خوش ولی کے خلاف کوئی آپ ہے اصراار نہ کر ہے گا۔'' اس پر حضرت علامہ راضی ہو گئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسہ گا و بھن گئے ۔ وہاں پر دوسر ہے علاء کرام تقاریر کر ہے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق وشوق و کھے کر حضرت شا ایسد میں مارمہ خانی کے دل میں خود بخود آبادگی پیدا ہوگئی اور پھر خود ہی امٹیج سیکرٹری ہے کہا کہ میں بھی بچھ کہوں گا۔ اس کے بعد تقریباً فریز ھا گھنٹہ حضرت مل مہ کی تقریبہ ہوئی جس نے حاضرین کومیراب وشاواب کردیا۔

الغرض حضرت علامہ عثمانی خطابت و ذہانت اور نفاست و نزائست میں اپنی مثمال آپ تھے۔ عرصہ وراز تک وارالعلوم و بو بند میں درس حدیث بھی دیا۔ صدر مہتم بھی رہے۔ ش النفیہ بھی رہے اور تقریر وتحریر کے ذریعہ دینی وسلمی خدمات انجام دیتے رہے۔القد تق لی ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین!

## شیخ الاسلام با کستان علا مه شبیر احمد عثمانی رحمهٔ الله علیه (صدرمهنم دارالعلوم دیوبند) (از شیخ الحدیث مولانا محمه ما لک کاندهلوی مرظله)

تقوی و طہارت اور خلوص ولابیت بے نظیر تھا وہ اپنے دور کے منسر اعظم محدث پا کہاز فقیہ بے بدل اور بے مشل محکم تھے اور خلوص ولابیت بے نظیر تھا وہ اپنے دور کے منسر اعظم محدث پا کہاز فقیہ بے بدل اور بے مشل محکم تھے تحریر و تقریر کے میدان کے شہوار علوم معقول و منقول کے جامع اور شریعت و سیاست دونوں کے مرد میدان بینے ان کی شخصیت اپنے کمالات اور خصوصیات میں ایک عجیب امتیازی شن اور عظمت کی حال تھی وہ ایسے عالم دین اور نائب مسلمانوں سے کمالات اور خصوصیات میں ایک عجیب امتیازی شن اور عظمت کی حال تھی وہ ایسے عالم دین اور نائب رسول عظمیت تھے کہ ان کو بجا طور پر محقق اسلام وانائے شریعت اور واقف اسرار کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تو گی کی رسول عظمیت کی حال تھی مسلمانوں پڑھا تھی اور سکمائیں جن کے واسطے ان کی تغییری خد مات تا ابد باقی رہنے والا شوت ہے تعلیم کتاب و حکمت اور تغییم سنت میں اس کی شرح حدیث کی بے مثال خدمات درس و قد ریس اور تصنیف و تالیف کی خدمات عالم اسلام کے سامنے ہمیشہ باقی رہیں گی۔ زندگی میں بے شار جلسوں 'محبول اور در سکا ہوں میں مسلمانوں کو کس قدر اسرار کے سامنے ہمیشہ باقی رہیں گی۔ زندگی میں بے شار جلسوں 'محبول اور در سکا ہوں میں مسلمانوں کو کس قدر اسرار کے مسلمانوں کو کہا کہ کتوں کے قدم مضبوطی سے ہمانار بنایا ہوگا کتے لوگوں کے اذبان و تلوب کے شکوک و او ہام زائل کر کے صراط مستقیم پر ان کی عظیم ترساوں میں معاوق سے جمان ہوگی معادیے ہوں گے۔؟

القدالقد! کیاعلم تھا کیسا تقوی اور تدبر تھا کہ ایک افک مفظ علم وقہم اور تدبر و حکمت اور تقوی و طہارت کی گہرائیوں میں ڈو با ہوا معلوم ہوتا تھا' عہد طفلی اور ابتداء شاب ہی میں علمی بصیرت اور تبحر کا عالم تھا کہ ہر بات سے حضرت شیخ الہند مولا نامحود حسن قدس اللہ سروکی یا دتازہ ہوتی تھی' ایک دفعہ حضرت شیخ الہند کے دولت شانہ پر ہر جمعہ کو درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں طلباء اور حتیٰ کہ اکابر علاء بھی شریک ہوتے' شیخ الاسلام علم وحکمت کے وہ دریا بہاتے کہ روحیں

تازہ ہو جاتیں باطنی نسبت برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت ولی اللبی کا ایک عظیم حصہ آپ کے علم وفضل کی خصوصیت بنا ہوا تھا' دارالعلوم دیو ہند کے تو تمام ہی ا کابرعلاء فضلاء خاندان ولی اللہی کا فیض اور برتو تھے' ان پرشاہ ولی اللَّهُ 'شاہ عبدالعزیرؓ' شاہ عبدالقادرؓ' شاہ اساعیل شہیدؓ اور سید احمد شہیدؓ کے فیوض و برکات جلوہ قَلَن بینی کن حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی " کی حیات برایک نظر ڈالنے سے بیمحسوں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ان تمام علوم و فیوض کا جو ہرسمیٹ رکھا ہے پھرنسبت محمودی کا ایبا رنگ غالب نظر آتا تھا کہ جس کسی نے ان کی تصانیف و تحقیقات کو ذرا بھی نظر غور ہے دیکھا تو یہ کہنے پرمجبور ہوا' کہ پینخ الاسلام کی زبان حضرت شیخ الہندؒ کےعلوم ومعارف کی تر جمان ہے' علم وعمل' ایمان وتقویٰ' فہم و بصیرت میں بین الہند کا بورا مونہ تھان کی حق گوز بان کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی حق کا کلمہ بولنے میں ادفیٰ سی جھجک نہیں محسوں کرتی تھی' قرار داد مقاصد کا منظور کراناان کے ہی عزم اور حوصلہ اور توت ایمانی کا کام تھا قرار داد مقاصد کی منظوری ہے پہلے بعض ذیلی کمیٹیوں میں جب دستوراسلامی کےسلسلہ میں لیت ولعل اور ہیر پھیرے کا م لیا جا رہا تھا تو اس وفت آپ ہی کی حق گوز بان نے صاف الفاظ میں کہددیا تھا کہ اگر اسل می دستور کوحسب وعدہ یا کتان میں رائج کرنے کو پس پشت ڈالا گیا تو میرا راستہ اور ہو گا ادر آپ کا اور۔ نہصرف بیہ بلکہ میں قوم کو بتا دوں گا۔ اہل افتذ ار دستنور اسلامی کے سلسلہ میں اچھی نبیت نہیں رکھتے' اس حق گوئی کا متیجہ تھا کہ بحد بقد مارچ ۱۹۴۹ء میں قرار دا د مقاصد منظور ہوئی۔ انہوں نے اپنی مدایات وتغلیمات سے وہ سب با تنبس بھی بتا دی اور سکھا دی تھیں جن کی تغیل کر گئے ہم واقعۃ اپنے ملک میں اسلامی نظام جاری کرسکیں کیکن افسوں ہے کہ ہم آج تک خواہ کاغذی طور ہے کتنی ہی پیش رفت کر چکے ہوں اعلا تات اور دعوے بہت ہی بلند و بالا کرتے ہیں مگر ہماری عملی زندگی اور نظام معاشرت میں ذرہ برابربھی فرق نہیں۔اسلام اور نظام صرف اعلان اور کاغذوں کی دستاویز تک محدود رہنے والی چیز نہیں' اسلام اور نظام تومسلم قوم کے معاشرہ اور اس کے ہر ہر شعبہ حیات میں سرایت کر جانے والے رنگ اور طرز کا نام ہے۔ان تمام بلندیا پیخصوصیات کے ساتھ ان کے سیاسی تدبر اور فہم کا مقام وہ ہے جوان کی تاریخ سے بخو بی واضح ہے تجریک پاکستان سے بہت پہلے ہی ان کی سیاسی بصیرت نہایت بلنديا بيعظمت رکھتی تھی' ترک موالات تحريک خلافت و کانگريس ہند دمسلم اتحا دغرضيکه ہرشعبه سياست بيں ان کا ايک خاص مسلک اورامتیازی مقام تھا اوران تمام مراحل میں وہ کہیں بھی اسلامی امتیاز ات کو پست اورمغلوب ہوتے دیکھنا گوارانہیں کر سکتے تھے' جمعیت علماء ہند کے ایک سالا نہ اجلاس ۱۹۲۱ء میں جومولا نا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں تھا جس میں ہندو مسلّم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے گائے کی قربانی کو بہت ہے سیاس لیڈرمصلحت کا شکار بنانا جائے تھے اور اس بر پچھ حضرات مصربھی تھے حتیٰ کہ رہمی کہا گیا کہ گائے کی قربانی کوئی واجب تو نہیں ہے کہ بس گائے کی قربانی کی جائے تو جب اور جانور بھی قربانی کئے جاسکتے ہیں تو کیا حرج ہے اس لئے ہم کو ہندومسلم اتحاد کی خاطر اور ہندوؤں کی خوشنو دی کے لئے گائے کی قربانی تزک کر دینی جاہئے' اس میں بعض کی زبان ہے بیابھی لکلا کہ اب اس تجویز میں کسی کی مخالفت کی پروانہیں کی جائے گئ' اشارہ تھا حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ ابتد علیہ اور حضرت علامہ شبیر احمہ صاحب رحمۃ ابتد علیہ کی جانب بے تو اس پرشنخ الاسلام علامہ عثانی نے ایمانی حقائق اور دلائل ہے تمام اکا بروسیاسی زعماء کولا جواب کرڈ الا اور ثابت کیا کہ کسی حلال اور مباح چیز کوحرام کرنے کی تو اللہ نے اپنے پیغیبر عظیم کا کھی اجازت نہیں دی اور حق تعالیٰ نے قرآ ن کریم میں آیت ٹازل فرما وی۔

ترجمہ:''اے پیمبرعلطے آپ کیوں ترام کرتے ہیں وہ چیز جواللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ۔''

مسلمانوں کہ یہ بات پندنہیں ہو سکتی کہ ان کے سربراہ کی بیگم بے پردہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت آپ نے حجاب شرعی پراپی نقار براہ رہایات میں ایک نہایت مرل اور حقہ نقل سے نبر بز سلسلہ شروع کیا اور نہ صرف یہ کہ پردہ کی اصل حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ساتھ ہی ان بعض مضمون نگاروں کی خوش مدانہ روش پر بھی تنقید بلکہ تنہید کی جوشاہ کی خوشا مدانہ روش پر بھی تنقید بلکہ تنہید کی جوشاہ کی خوشا مدہ میں معیار سے ہٹ کر پچھ لکھنے گئے تھے اور یہ پیغام شاہ امان اللہ تک بھجوا دیا' کاش کوئی صاحب محبت ودولت عالیہ افغانستان کے امیر غازی اور اون کی املیہ شریا جاہ کے سمع ہمایوں تک حضرت عمر سے اف ظریبنیا دے۔

ترجمہ: ''اے ابوعبیدتم و نیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تھے تم کو اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت درئے ہوئے در کے در سے جٹ کرکسی اور سے حاصل کرنے کا ارادہ کرو گے خداتمہیں ذلیل کردے گا۔''

الغرض شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثمانی رحمة الله علیہ ایک حق گو عالم دین تنے ان کی ذات گرامی علم وعمل کا سرچشمہ تنی ان کی زبان وقعم نے الله کے دین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شیخ الرسوام ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۱ء علی زبان وقعم نے الله کے دین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شیخ الرسوام ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۱ء علی درس حدیث وتفسیر کی خدمت سے ۱۳۲۱ھ/۱۳۹۱ء تک دارالعلوم دیو بند کے صدرمہتم رہا ہی خار میں اجرانجام دیتے رہے ان کے صدارت اہتمام کے زونہ ہیں نا چیز کے والد ماجد حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی مرحوم حیدر آباد دکن ہیں مقیم تنے حضرت شیخ الرسوام نے تحریک کی کہ دارالعلوم ہیں دورہ حدیث کے طرز پر دورہ تفسیر کا بھی

ا ہتمام کیا جائے اور طلبا تفسیر پڑھنا چاہیں' انہیں اس میں دورہ حدیث کی پنکیل کے بعد داخلہ دیا جائے چنا نچہ دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا اور شیخ الاسلام نے بحثیت صدر مہتم' دارالعلوم دیو بند والد صاحبؒ کو حیدر آباد کن خط لکھا کہ! ''یہاں دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا ہے اور آپ کو شیخ النفیر'' منتخب کیا گی آپ اپنی منظوری اور تاریخ آمدے مطلع فرمائیں۔

شیخ الاسلام کے فرمانے پر والدصاحب ۱۹۳۹ء میں حیور آباد دکن کا قیام ترک کر کے دیو بند چلے آئے اور دل برس کے وقفے کے بعد پھر آپ اساتذہ احباب اور ساتھیوں کے ساتھ ای علمی مرکز میں آ کر خدمت دین میں مصروف ہو گئے جہاں سے دینی علوم کی بحکیل کی تھی اور ایک عرصہ تک درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دے چکے بیٹے یہاں ہے بات بھی ضروری ہے کہ والدصاحب جہاں حضرت شیخ الاسلام کے جبیتے شاگر و بیٹے وہاں ایک علمی مشیر بھی بیٹی شیخ الاسلام باوجودا پن علمی شیخ بھی میٹی تھی مشیر بھی بیٹی شیخ الاسلام باوجودا پن علمی تبحر کے آکٹر اہم اور مشیکل علمی مسائل میں والدصاحب ہے گئتگوفر باتے اور رائے لیتے اور بار بابی فربای کرتے تھے کہ!

مولا نامجم اور لیس صاحب کی بات نہایت ہی جھی تلی ہوتی ہے اور میں نقول نکال لانے میں ان کی کوئی ہمسری شیم کئی کرسکتا ۔ اور بھی بھی بوئی ہی محبت کے انداز میں فر بادیا کہ بیصرف عالم ہی نہیں بیتو چتن پھر تاکتب خانہ ہے۔

کرسکتا ۔ اور بھی بھی بوئی ہی محبت کے انداز میں فر بادیا کہ یہ شیاگر د کی کیا حیثیت تھی اور اس لئے وار العلوم کے شن الاغیس منصب کے لئے برائز ہرگز نہیں بایا تھا بلکہ ان کے سامنے علم وفضل کے عہدہ جلیلہ کے لئے کس قدر ومزارت کے سامنے می مصب کے لئے برائز ہرگز نہیں بایا قا بلکہ ان کے سامنے علم وفضل کا استخاب تھا جو انہوں نے والدصاحب میں اس منا کے میں اس مصورت کیا تھی بلکہ اس کی مار العلوم کے لئے کیا اس کا ایک واقعہ بھی ذکر کر دوں جب والدصاحب میں را باوے و دیو بند بلور شیخ النفیر تشریف نے آئے وارالعلوم کے لئے کیا اس کا ایک واقعہ بھی ذکر کر دوں جب والدصاحب میں میں میں جب کے برائے میں کمات توصیف کے اور اپنی تقریر کے آخر میں سب سے بجیب بات یہ کی کہ۔

" قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ شبیر احمد!

ہم نے تختے دارالعلوم دیو بند کا صدر مہتم بنایا تھا' بناؤتم نے دارالعلوم کی کیا خدمت کی؟ تو میں جواب دول گا کہ پروردگار عالم دارالعلوم میں تیری کتاب کی تفییر پڑھانے کے بنے میں نے مولوی محمدادریس کو بلایا تھا۔''

'' مجھے یفتین ہے میرے اس عمل پر اللہ تعالی میری بخشش فر ما دیں گے۔''

والدصاحب بمیشہ شیخ الاسلام کے نظریہ سیاس کے حالی رہے اور تحریک پاکستان میں شیخ ایسلام بی کی جماعت سے وابستہ رہے ایک قومی نظریے کی تر دید اور دوقومی نظریے کی تائید و تمایت کرتے رہے تعلیم پاکستان کے اسلامی نظام کے لئے شیخ الاسلام کی قیادت میں جدو جہد کرتے رہے انہوں ہے اسلامی نظام سے آراد واد

مقاصد منظور کرائی' آج اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان پر بیہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس مملکت میں کلینتہ عملی طور سے اسلامی نظام رائج کرے اسلامی معاشرہ کا اجراء کرے مغربی ذہن اور اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں کو ناکام بنانے کے لئے مستعداور متحد ہوجائے' شیخ الاسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔

'' فرماتے ہیں کہ''

میرے نز دیک ہمارے فو زوفلاح کا را زاسلامی نظام کے قیام میں ہے اور میرے ان چارلفظوں کو ہمیشہ کے لئے ڈہن نشین کرلیں اوران برعمل پیرا رہیں۔

🖈 ا- صبرواستقامت

🖈 ۲- تقویل وطهارت

☆ ۳- اتحاد لمت

🖈 ۳۰ - اعداد توت حب استطاعت

جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ انفرادی واجتماعی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپناتعلق صحیح رکھا جائے تا کہ اس کی امداد و نفرت کے مستحق ہوئیس اور اس راہ میں پیش آئے والی ختیوں کو صبر و استقلال سے برادشت کیا جا سکے اور ساری ملت اسلامیہ انتحاد کر کے متحد و بیک جان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی نشکروں کے حوصلے فکست کھا جائیں۔

بہر حال شیخ الاسلام کی حیات طیب اور تعلیمات اسلامیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ایسی عظیم ہتیاں است ہیں روز پیدائہیں ہوا کرتیں۔ ان کی دین وعلمی خدمات بے بہا ہیں جن کا احاطہ کرنا بردا مشکل کام ہے ہمارے محترم جناب مولا نا پروفیسر انوار الحن شیر کوئی مرحوم نے شیخ اماسلام کے علم تغییر حدیث وفقہ علم کلام فلسفہ ومنطق من ظرہ و تقاریر اردو فاری عربی عربی ادب اور سیاسی وفلی کارنا موں کی تفصیلات بری تحقیق کے ساتھ کی جلدوں میں شاکع کی ہیں جوعقیدت مندوں بران کا احسان عظیم ہے اللہ تع کی مولا نا موصوف کو اس کا اجرعظیم عطافر ما کین آبین ۔ اب ہمارے عزیز حافظ محمد اکبرشاہ بخاری صاحب نے '' تذکرہ شیخ الاسلام پاکست ن' ملکھ کرمنصفین کے دلوں کی تسلی کے لئے مزید سامان تسکیس مہیا کر دیا ہے بخاری صاحب نے '' تذکرہ شیم السلام باکستان کی اللہ تعالی عزیز مؤلف کو اکا بر دیو بند کے علوم و معارف اور سیرت طیب سے نصانیف طبع ہو چکی ہیں' ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عزیز مؤلف کو اکا بر دیو بند کے علوم و معارف اور سیرت طیب سے متع رف کرانے کی مزید تو فیق نصیب فرمائیں اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں ۔ آئین ۔ آئین ۔ آئین ۔

شخ الحديث جامعها شر فيدلا بهور ( يا كنتان )

# سينخ الاسلام علامه عثاني كي ياد ميں

## گلهائے عقیدت (از بروفیسرانوارالحن شیرکوثی)

منزل مقصود تک ملت کو پہنیاتا رہا آ فآب علم ویں ونیا کو جیکا تا رہا امت اسلام بر احسان فرماتا ربا تما زبال براس کی قال الله اور قال الرسول تنجیائے سنت و قرآن سدا گاتا ربا رجمتہ اللعالمین کے دین کی لے کر ضیاء اینے علم و فضل کے انوار برساتا رہا حکمت و اسرار کے عقدوں کو سلجماتا رہا جس بيه محمود الحسن بهي فخر فرماتا رما غیب کےمضمون ہمیں آتھوں سے وکھلاتا رہا کور و تستیم کی موجوں کو شرماتا رہا مادر علمی بید تو مجمی ناز فرماتا ریا جن یہ اینے قیل کی بارش تو برساتا رہا تفا صدافت اور حق تونی تراشیوه سدا حق بیال کرتا رما باطل کو شمکراتا رما

ره رو راه شریعت راه د کملاتا ریا ترجمان فقه وتغيير وحديث مصطفى لکھ کے شرح مسلم و تغییر قرآن کریم حکمت رازی و اسرار غزائی کا ایس تھا زباں قائم کی اور روح ولی اللہ تھا تها لسان الغيب انور شأةً كي نظرون مين وه یاد ہے اب تک تری شیری کلامی جس ہے تو تجھ یہ نازال ہے ترا دارالعلوم دیوبند الل یاک و ہند تیری ذات کے ممنون ہیں کیا ہی نعمت تھی مگر علامہ عثانی کی ذات پھول بن کر گلشن ہستی کو مہکاتا رہا

وہ ہوئے دنیا سے کیا رخصت کہ انوار الحن زندگی کا لطف چینے کا مزا جاتا رہا

### تحریک پاکستان کے رہنما

# حضرت مولانا علامه شبيراحمه عثاني رحمة التدعليه

( پینخ النفسیر حضرت مولا نا احمد علی لا جوری کی نظر میں ) ( پر وفیسر ڈ اکٹر علامہ خالد محمود نی ایج ڈی لندن )

برصغیر پاک و ہند کے جلیل القدرمحدث حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی "ان نابغہ روز گار ہستیوں میں سے تنے جن کے علم وضل اور کمالات کا بیان ہر مخص کے بس کی ہات نہیں ایسے لوگ روز روز پیدائہیں ہوتے ان کا ظہور کہیں صدیوں میں جا کر ہوتا ہے بھریہ حضرات جو چراغ جلا جاتے ہیں ان کی روشی صدیوں تک امت کورا ہیں دکھلاتی ہے۔

مت سہل انہیں جالو! پھرتا ہے فلک برسول تب خاک کے بردے سے انبان نکلتے ہیں

آ بیئے حضرت علامہ عثانی کے علم ونصل اور کمالات کے تذکرہ کے لیے ان شخصیتوں کی طرف رجوع کریں جن کے اپنے کمالات ز بان زوعام و خاص ہیں کہیں حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں حضرت مولا نااحمہ علی صاحب قدس اللہ اسرارھ کی نظر وفکر معلوم سیجئے بیدونوں حضرات حضرت شیخ الہندگی نظر کا انتخاب ان کی فکر کے ترجمان تھے۔

ہندو وں کے خلاف فطرت وینی نظریات کے باعث اسلام ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیلاحظرات صوفیہ کرام اور مشاکخ طریقت کی روحانیت عامہ خلائق کو بڑی تیزی سے اسلام میں جذب کرتی رہی بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر داخل وائرہ اسلام ہوئے یہ نئے مسلمان ان بزرگوں کی تربیت میں اسلام کی سیدھی راہ پرخوب چلے لیکن جب خانقا ہیں خاندانوں میں ورافت بنے گئیس تو تربیت کا ہاتھ کمزور پڑگیا جو نہی تربیت میں کی آئی شرک و بدعت کے گہرے بادل ہرسوچھا کئے پھر ہرطرف اندھرا تھا ہیںویں صدی میں انگریز حکومت کی ہندوستان میں میدوین ہیں رفت تھی۔

ان حالات میں جن بزرگوں نے اس ظلمت کے خلاف آواز اٹھ کی اور لوگوں کوقر آن کے گر دجمع ہونے کی آواز دی ان میں حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اہل لا ہور کو اسلام کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے پنجاب میں اکا برعلاء دیو بند کا در دضروری سمجھا انجمن خدام الدین لا ہور کی طرف سے شیرانوالہ دروازہ میں ایک کھلے جلے کا اہتمام کیا اکا بر دیو بند کی لا ہور میں بیر پہلی تشریف آوری تھی۔ امام العصر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری محقق

مولا ناشبيراحد عثاني"

العصر علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اقلیم ہندو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب وہلوی اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سیدحسین احمد مدنی "اس قافلے کی مرکزی شخصیات تھیں جوان دنوں راوی کے کتارے اترا۔

رات کے اجلاس میں حضرت مولا ناشبیر احمد عثمانی کی تقریر تھی علامہ ڈاکٹر اقبال شیج سے اٹھ کر حضرت علامہ عثمانی کے سامنے عوام کے ساتھ جا بیٹھے اور کہا ان جلیل القدر علماء کی عظمت تقاض کرتی ہے۔ کہ میں ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان سے استفادہ کروں۔

حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمة الله علیہ نے ان دنوں مدرسہ قاسم العلوم لا ہور نیا نیا قائم کیا تھا آپ فارغ التحصیل علماءکوا ہے خاص رنگ میں تفسیراور ججۃ اللہ البالغہ پڑھاتے تھے امتحان لے کر پھر آپ ان علماءکو سند دیتے وہ خدام الدین شیرانوالہ لا ہور کے مسلک کا ایک نشان تھا۔

اس سند میں جارا کابر دیو بند کے نام سرفہرست میں اور اس تر تیب سے لکھے ہیں۔

- 🖈 حضرت مولا تا انورشاه صاحب کشمیریّ
  - الم معزت علامه شبيراحمه عثماني الم
  - الم معزت مولا ناسيد حسين احمد مدني الم
  - الله حضرت مولانا قاري محمد طبيب قائي

حضرت مولانا احمر علی صاحب نے الجمن خدام الدین لا ہور کی طرف ہے ایک علمی اور اصلاحی پر چہ ہفت روز ہ خدام الدین جاری فرمایا اس میں حضرت شیخ النفسر کا خطبہ جمعہ با قاعدہ چھتا تھا آپ اس میں جہال کہیں کوئی آیت چیش خدام الدین جاری فرمایا اس میں حضرت شیخ النفسیر کا خطبہ جمعہ با قاعدہ حقاتی کے خوا کدنقل کرتے حضرت مولانا عبید فرماتے اس کے ساتھ حاشیہ شیخ الاسلام کی جلی سرخی ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کے دخترت مولانا شبیر احمد عثانی کی میہ پالیسی برابر قائم رہی دوسر کے نفظوں میں یوں کہیے کہ حضرت مولانا احمد علی پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کی نظر وفکر کے پورے امین رہے اور میدوہ نقط اعتدال ہے جو پاکستان کے علاجتی کوایئے اکابرے خلاجے۔

پاکستان ہے چالیس سال ہونے کو ہیں بیدہ مدت ہے جے کسی دعوے کے صدق و کذب کے لیے بطور تمہید پیش کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جس عنوان سے قائم ہوا تھا اس کے تحت کیا یہاں اس مدت میں کوئی مضمون و یکھا گیا؟ اس کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کا غلط اثر بیہوا کہ وہ طاقتیں جو پاکستان بننے کے خلاف تھیں اب پھر سے میدان میں نکل آئی ہیں کہیں میں بھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں مسلمانوں کی صرف معاشی پھر پچھ الحادی طاقتیں سیاست اور جمہوریت کے نام پر میدان ممل میں آئکل ہیں۔ روس کا برفانی چیتا و سے بی آئکھیں دکھا رہا ہے۔ اور پچھ نوگ انجام پر نظر کے بغیراس سے نظری ملارہ ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر علاء حق کوکس طرف ہونا جا ہے؟ یہ وقت کا اہم ترین سوال

ہے؟ الحمد للد كد پاكتان كى تاريخ كے اس نازك ترين مرحلہ ميں حضرت مولانا احد على كے جانشين حضرت مولانا عبيد الله انور نے اپنے والدمحترم كے مسلك اعتدال كو قائم ركھا ہے اور شخ الاسلام حضرت علامد شبير احمد عثاني سے اپنی سياسی عقيدت برابر قائم ركھی يہاں تک كداس اہم سياسی فيصلے برقوم نے انہيں امام الہدى كہا۔

ہندوستان کی سیاسی فضا میں حضرت مول نا احمد علی صاحب حضرت مدنی ہے جہاد حریت کے بہت مدح سرا تھے لیک ون آپ نے انجمن خدام الدین لاہور کے ماحول کو ہمیشہ ایک فکری تواز ن جس رکھ علم الہی جس مقدر تھا کہ بید علاقہ ایک ون پاکستان بنے گا اور اس کے حالات اور تقاضے کھی تنف ہوں گے حضرت ما ہوری نے شروع سے ہی اسے ایک متواز ن فکر سے جلایا اور تاریخ کے کسی موڑ پر اسے کا گریس کا مرکز نہ بننے دیا حضرت مدنی کے بہت عقیدت مند تھے گر اس فکری تواز ن جل آپ نے دیا حضرت مدنی کے بہت عقیدت مند تھے گر اس فکری تواز ن الہا می معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کومنظور تھا ملک تقیم ہوگا اور پاکستان بنے گا علائے حق ملک کے دونوں حصوں میں ہوں گے پاکستان معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کومنظور تھا ملک تقیم ہوگا اور پاکستان بنے گا علائے حق ملک کے دونوں حصوں میں ہوں گے پاکستان میں علی اور فکری قیادت علامہ شہیر احمد عثمائی کی ہوگی لا ہور اس کا قطب ابلاد ہوگا اس میں علیاء حق کا انداز عمل ابھی سے متواز ن ہوتا جا ہوری کے ذہن کو تقیم سے متواز ن ہوتا جا لیس برس پہلے اس طرف متوجہ کر دیا کہ یہاں شیر انوالہ درواز و لا ہور میں علیاء دیو بند وہ فکری تواز ن قائم رکھیں تقریباً چاہیں برس پہلے اس طرف متوجہ کر دیا کہ یہاں شیر انوالہ درواز و لا ہور میں علیاء دیو بند وہ فکری تواز ن قائم رکھیں جواس وقت علیاء کے دوطقوں کے ماہین نقط اشتراک ہو سکے۔

حضرت مولا نا شہیر احمد صاحب جب صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے لیے (کہ صوبہ سرحد پاکتان میں شامل ہو یا ہندوستان میں) دیو بندسے پٹاور جارہ ہے کہ راہ میں لا ہور ہے گزرے آپ نے حضرت مولا نا احمد علی صاحب کو پہلے سے پیغام بھیج رکھا تھا کہ وہ لا ہور ریلوے شیشن پر آپ ہے ملیں حضرت مولا نا لا ہوری حضرت عدامہ عثانی سے لا ہور ریلوے اشیشن پر ملے حضرت شیخ النفیر نے حضرت شیخ الاسلام کو پاکتان کی حمایت پر مبارکیا دی اور کہا کہ آپ کے اس بروقت اقدام سے پاکتان میں علاء حق کا مستقبل محفوظ ہوگیا ہے۔

پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ النفیر نے ایک مجکس بین بتایا کہ انہیں حضرت مولا ناحسین مدنی کا خط ملا ہے کہ تقصیم ملک سے ہمارا نصف صدی کا سیاسی رشتہ ( کہ انگریز کوکسی طرح جلد ملک سے نکالا جا سکے ) اب آپ سے منقطع ہوگی ہے یہاں کے حالات اور ہوں گے آپ وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسلام کی خدمت کے جالات اور جیس اس پڑمل فرہ کیں ہمارے ساتھ آپ کا اب کوئی سیاسی اشتراک نہیں۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی کی سیاس دیانت لائق شمسین ہے کہ آپ نے پاکستان کو جمعیت علا ہند کی سیاست سے کلی طور پرعلیحدہ رکھا اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گورہے اور آپ کی برابر میتمنا رہی کہ وہ ملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے واقعی مسلمانوں کے لیے نفع مندرہ بھر جب تک حضرت مدنی ' زندہ رہے جمعیت علاء ہندنے پاکستان کے کسی سیاسی مسئلے میں بھی کسی طرح کا کوئی وظل نہیں دیا۔

### تحریک پاکستان کے راہنما

## حضرت مولانا علامه شبيراحمه عثاني رحمة اللدعليه

( حضرت مولا ناسیدحسین احمد مدنی کی نظر میں ) ( مولا نا عبدالرحمٰن صاحب استاذ الحدیث جامعہاشر فیدلا ہور )

حضرت مولاتا احمانی صاحب نے ایک دفعہ بتلایا کہ حضرت مولانا حسین احمہ مدنی کا مجھے خط ملا ہے کہ '' برصغیر کی تقتیم سے ہمارا نصف صدی کا سیاس رشتہ ( کہ انگریز کوئس طرح جلداس ملک سے نکالا جا سکے ) اب ٹوٹ چکا ہے یہاں کے حالات اور تقاضے اور ہیں اور آپ کے ہاں کے اور اب آپ جمعیت علیائے ہندگی بجائے وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسلام کی خدمت کے لیے جوراہ سوچیں اور اس برعمل فرمائیں ۔''

حضرت مولا نامدنی کی سیاس و یانت لائق تحسین ہے کہ آپ نے علماء پاکستان کو جمعیت علما ہند کی سیاست سے ہالکل علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا اور دعا گورہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں واقعی مسلمانوں کا فاکدہ ہواور اسلام کی خدمت ہو پھر آ ب جب تک اس دنیا میں تشریف فر مارہے جمعیت علماء ہند نے پاکستان کے کسی سیاسی معاملہ میں کہمی کوئی وظل نہیں دیا۔

حضرت مولا نا احمد علی صاحب نے حضرت مدنی کے اس خط کے بعد یہاں کے علاء حق کی سیای جماعت جمعیت علاء اسلام میں باضابط شرکت کرلی۔ اور بجرایک وقت آیا کہ آپ کل جمعیت علائے اسلام پاکستان کے امیر منتخب ہوئے۔
شخ العرب والعجم حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی کی سیاس راہ شخ الاسلام حضرت مولا نا شمیر احمد عثمانی کے مختلف محلی کیاں آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے محلی کیاں آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے محلی لیان آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے الفاظ میہ جیں۔ اللہ تعالی نے دوران حضرت مولا نا شبیر احمد عثمانی زید مجد ہم کو دنیا ہے الله الفاظ میہ جیں۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے علامہ زماں محقق دوران حضرت مولا نا شبیر احمد عثمانی زید مجد ہم کو دنیا ہے اسلام کا درخشندہ آفاب بنایا ہے مولا نا موصوف کی ہے مثل ذکاوت سے مثل تقریر سے مثل تحر بوجیب وغریب حافظہ عجیب و غریب حافظہ علیہ اسلام کا درخشندہ آفادہ کی نوبت آئی ہے وہ اس سے بخو فی واقف جیں ان از مندا خیرہ میں حسب وعدہ از لیہ اما نحن نزلنا

الذكر وانا له لحافظون اورثم ان علينا بيانه قدرت قديمه في جس طرح ا، م الانكه حفرت شخ الهند قدس سره العزيز كو با محاوره ترجمه قرآن كى طرف متوجه فرا كرصلاح عبّاه كے ليے عظيم الثان سامان بدايت مبيا فرا ديا تھا اى طرح اس كے بعد مولانا شبير احمد صاحب موصوف كى توجه يحيل فوائد اور از الد مغلقات كى طرح منعطف فرا، كرتمام عائم اسلامى اور بالخصوص الل بهند كے ليے عديم النظير حجة بالغه قائم كردى ہان حواثى اور مبتم باشان فوائد سے نه صرف ترجمه فه كوره ميں چار چا ندلك كے بلكه ان سے بشار شكوك وشبهات كا بھى قلع قىع ہوگيا ہے جو كه كوتاه فهول كوكتاب الله اور اس دين حنيف كے متعلق چيش آتے رہے جيں۔ يقينا مولانا في بهت كا حضيم ضخيم تفيروں سے مستغنى كر كے سمندروں كوكوزه ميں بندكرديا ہے۔

مولاناشيراحد عثاني

از: حافظ محمد اكبرشاه بخارى جام يور:

ميں علمائے حق

## شیخ الاسلام حضرت مولا نا علامه شبیر احمدعثانی رحمة الله علیه اور

# يثنخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احمد مدنى رحمة التدعليه

شخ الاسلام حضرت مولا تا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے 'وہ اپنے زیانے کے جید عالم دین' اسلام کے عظیم مجاہداور اپنے وقت کے عارف کامل تھے' اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کی تاریخ ولا دت ۱۹ ارشوال المکر م ۲۹۲ا ہے ہے' آ بائی وطن موضع الد داد پور قصبہ ٹائڈ وضلع فیض آ باد ہے۔ آپ کا تاریخی نام چراغ محمد ہے' آپ حینی سید ہیں اور آپ کے والد ما جدسید حبیب القد صاحب حضرت مولا ٹا شاہ فعنل الرحمٰن سیخ مراد آ بادگ کے خلیفہ خاص تھے۔

آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کی زیر گرانی ہوئی' آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پانچ سپارے قرآن شریف کے پڑھے اور بقیہ پارے والدصاحب سے پڑھے۔ جب آپ کی عرسا سال ہوئی تو آپ و سالے ھیں وارالعلوم دیو بندگ کی تشریف لائے اور اپنے بوٹ ہوئی مولانا جدین اجمد میں اجمد ماحب اور شفیق استاذ حضرت شخ البندمولانا محمود الحسن دیو بندگ کی زیر گرانی وارالعلوم دیو بند میں تعلیم پاتے رہ با وجود بکہ حضرت شخ البند قدس سرہ دورہ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے سخ کین آپ کو ہونہار پاکر ابتدائی کتابیں بھی خود ہی پڑھائیں اور تو جہات خصوصیہ سے نوازا' آٹار سعادت اور جذبہ ضدمت آپ میں پہلے ہی سے موجود تھا' اس پر حضرت شخ البندرجمۃ الله علیہ کی توجہات نے سونے پرسہائے کا کام کیا' سترہ فون پر مشتل درس نظامی کی کا کتابیں آپ نے ساڑھے چھسال کی مدت میں ختم کرڈالیں اور علم نبوت کے نیراعظم بن کردارالعلوم کے درود یوار کومنور کرنے گئے ہراکی استاذ کی نظر شفقت آپ نز پڑنے گئ اساتذہ فی چھوٹی اور محبت کی وجہ سے' نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو' مستوراتی منش' کہہ کر پکارا کرتے تیے اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کی وجہ سے' نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو' مستوراتی منش' کہہ کر پکارا کرتے تیے اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کری سے بیزی غدمت کرنے میں آپ کو بھوٹی عارمے موں نہیں ہوا۔

ا یک مرتبہ حضرت شیخ الہندؒ کے یہاں ہے کسی نے بھنگی کی فر مائش کی بھنگی ہے نالی صاف کرا دو بھنگی نہیں ملامگر نالی صاف ہوکر دھل بھی گئی' معلوم ہوا کہ اس نالی کوحسین احمد نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔

اس طرح ایک دفعہ حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت ہے مہمان آگئے تھے بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا' لہٰذاون بھرکی گندگی سے پُر ہوجا تا تھا' لیکن تعجب تھا کہ روزانہ سج صادق سے پہلے ہی صاف ہوجا تا تھا' چنا نچہا یک دن اس رازکومعلوم کرنا چاہا تو و یکھا گیا کہ رات ہے دو بچے آپ ٹوکرا لے کر پا خانے میں داخل ہوئے اور پا خانہ ٹوکر ہے میں بھرکر جنگل کا رخ کیا۔ سجان اللہ! بہتھی تو اضع اور خاکساری جس نے آپ کوفنا تیت کے درجے پر پہنچا یا ہوا تھا۔

بہر حال جب آب التا اله میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے تو آپ کی چند خارج از درس کتابیں طب ' ادب' ہیئت میں باتی رہ گئی تھیں کہ آپ کے دالد ماجد نے عزم ہجرت کیا تو آپ بھی معہ دالدین و برا دران وغیرہ مدینہ منورہ کے لیے روزانہ ہو گئے اوراد بیات میں باتی کتابیں مدینہ منورہ کے معمراور مشہوراد یب مولانا الشیخ آفندی عبدالجلیل برادہؓ سے پڑھیں۔

آ پ کو حدیث میں علاوہ حضرت شیخ البند قدس سرّہ کے حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ حضرت مولا نا عبدالعلی صاحبؓ مولا ناشیخ حسب اللّٰہ شافعی المکی اور مولا نا سیداحمد بز رنجی ہے بھی شرف تلمند حاصل ہے۔

جس وقت آپ کے استاذ کرم حضرت شیخ الہند قدس سرہ آپ کو مدینہ منورہ رخصت کر رہے ہتے تو نفیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' پڑھانا ہرگز نہ چھوڑ تا جاہے ایک دوئی طالب علم ہول۔ چنانچہ آپ نے اپنے استاذکی اس نفیحت کو ایسا گرہ میں باندھا کہ آ خردم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقہ کشی کی زندگی اور ہندوستان کی قیدو بندکی زندگی میں ہرابراس نفیحت پڑمل پیرارہے اور اہمتغال بالعلم رکھا اور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدیند منورہ میں آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ عرب کی حدود نے نگل کرآپ ممالک غیر میں ہیں '' شخ حرم نہوی '' مشہور ہو گئے اور عرصہ دراز تک حرم نہوی ہیں پڑھانے کے بعد ۱۳۲۱ھ میں آپ بندوستان واپس تشریف لائے اور حضرت شخ البند کے حلقہ درس میں شرکت فر مائی اور ارباب اہتمام و شوریٰ نے آپ کو معقول شخواہ پر وار العلوم دیو بند میں مدرس رکھ لیا۔ اس کے بعد ۱۳۳۹ھ میں آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس رت مالنا کے زمانے تک برابر درس و تدریس میں مشغول رہ ' مالنا ہے واپس کے بعد آپ نے بھی دنوں امروھ کے مدرسہ جامع مبحد میں بھی تعلیم وی ' پھر وہاں سے حضرت شخ البند نے آپ کواپی خد مات میں بلالیا۔ پھی دنوں کے بعد کلکتہ سے مولا نا ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کے شم پر آپ کلکتہ تشریف عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کے شم پر آپ کلکتہ تشریف عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کی خدمت میں عریف میں اور پھر سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ، بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ کراچی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ کراچی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ کراچی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں اور پھر سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ، بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ سام اور اور کی سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ، بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و مو گئے۔ ۱۹۲۰ء کے تقریف تقریف کے کہ اور کی مدری کے جامعہ اسلامیہ میں شخو

الحدیث کی حیثیت سے پڑھاتے رہے اس اس سالہ زمانہ تدریس میں ہزاروں افراد آپ کے فیفل علمی ہے مستفید ہوئے۔
سلوک ونصوف میں بھی آپ کامل شیخ تینے السالے دیں آپ آستانہ یا لیہ رشید یہ تنگوہ تشریف لے گے اور حضرت
قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اس وفت آپ کا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا تھا اس وجہ سے
حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ

'' میں نے تو تمہیں بیعت کرلیا ہے' اب تم مکہ معظمہ جارہے ہو' دہاں شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوی مہاجر کی قدس القد مرہ موجود بین' ان سے عرض کرنا وہ تہہیں ذکر کی تلقین فرہ دیں گے۔'
غرض یہ کہ آپ مکہ معظمہ پہنچ کر بارگاہ امداد میہ بین شاخر ہوئے اور عرض کیا۔'' حضرت گنگو بی نے ہم کو بیعت تو کر لیا قا۔ گر میہ فرمایا تھا کہ تلقین ذکر حضرت سے حاصل کر لیا۔'' اس پر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو تلقین ذکر فرمائی اور فرمایا کہ بین کے ساتھ آپ کی تربیت روحانی ہوتی رہی' اور جب آپ مکہ شریف سے مدینہ طیب کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب قدس سترہ نے مر پر ہاتھ پھیم کر فرمایا کہ '' تم کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر تا ہوں۔''

اس کے بعد جب مدیند منورہ پنچے تو عرصہ دراز تک حرم نبوی میں نبوت محمر بید کی نشر واٹ عت کرتے رہے اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہے جس کی وجہ ہے متعدد رؤیائے صالحہ اور بشارات آپ کو حاصل ہوئیں۔

مراقبہ یک سعول رہے بی می وجہ سے متعدد رویائے صابحہ اور بہتا رات اب اوج سی ہو یں۔

۱۹ اسلام میں حضرت گنگوہی قدس مرہ کا والا نامہ برائے طبی مدید منورہ پہنچا اور آپ حسب الارشاد آسانہ عالیہ گنگوہ عاضر ہوئے اور پچھ دنول کے بعد بارگاہ رشیدی ہے آپ کو اجازت بیعت حاص ہوئی اور حضرت گنگوہی نے دستار خلافت اپنے دست مبارک ہے آپ کما لات علیہ اور اس طرح آپ کو اور ان اور حضرت شخ البخرین ہوگے۔

بہر حال آپ کما لات علمیہ اور روحانیہ میں اپنی نظیر آپ تھے۔ اس کا اندزہ حضرت شخ البند کے اس ارشاد گرامی ہم موسکتا ہے جس کو حضرت مولا نا شید اصغر حسین دیو بندی رحمۃ الند علیہ نے اس طرح بیان فر وہ یا ہے کہ اس در مولا نا حسین احمد صاحب جو اس زمانے میں ' ہر کہ خدمت کرد او مخد وہ شد' کے مصداق ہو گئے ہیں' معیث سفر وحضر میں خدمت کر کے آپ حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ کوراحت پہنچا تے رہتے سے ایک ون مسبب عادت یا دُن ور ہم نے کہ اور دو مرا یا دُن ور ہم بھی آپ کے برابر ہو حسب عادت یا دُن ور ہم بھی آپ کے برابر ہو اور ہم سے اس پر حضرت شخ البند نے فرمایا' '' بھائی تم کہاں کہاں ان کی برابر کی کروگ آپ کے برابر ہو ان برائی کروگ ہیں۔ 'اس پر حضرت شخ البند نے فرمایا' '' بھائی تم کہاں کہاں ان کی برابر کی کروگ ہیں۔ '' سے برابر کو وال نا سید اصغر سین دیو بندی جیسے عارف ان برد کہائے کہا

حاصل تھا اور بقول حضرت مولا نا احماعلی لا ہورگ ۔

'' حصرت مدنی اس زمائے میں اولیاءاللہ کے امام تھے۔''

خطیب اسلام حضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تھا نوی رحمة الله عليه فر مايا كرتے تھے كه

'' حضرت الاستاذ مولا نا مدنی قدس سره حضرت شیخ الهندٌ کے سیح علمی وسیاس جانشین بینے اور و لی کامل ہتھے۔''

الفرض تدرینی اور روحانی خدمات کی مصروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاسی رخ ہے بھی غافل نہیں ہے اور بڑی تن دہی ہے سیاسی میدان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر اور قائد کی حیثیت سے آپ نے ایک بلندمقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تح بیک آزادی کے سلسلے میں کئی بارقید و بندکی صعوبتیں اٹھاتے رہے اور بالآ خر ملک کو آزاد کر الیا اور تمام عمر آزادی ہندگی خاطر اپنی جائی اور مالی قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کیا اور ملکی آزادی کے لیے سیاسی جدو جہد میں سردھڑکی بازی لگادی جیلوں میں سختیاں جھیلیں اور فرگی تشدد آپ کے بائے استقلال کو ذرا بھیلین نہ لاسکا اور ہمیشہ فرنگی حکومت کو بائے استقلال کو ذرا

آ پ کے سیاسی کارنا موں میں زبر دست کارنا مہیہ ہے کے اور عیں جب ہندوؤں نے بھارت میں مسلمانوں کو تھیں عرصة حیات تنگ کردیا تھا اور چاروں طرف ہندواور سکھوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے تن عام ہے ہاتھ رتگین کر کے سرز مین ہندکولا لہزار بنا دیا تھا اس وقت مولا ناحسین احمد مدنی اور مولا ناحفظ الرحمٰ سیوہاروی گولیوں کی بوچھاڑ میں جان تھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر دبلی سبار نپور مراد آ با داور میرٹھ کے گی کو چوں میں جان تھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر دبلی سبار نپور مراد آ با داور میرٹھ کے گی کو چوں میں بھررہ ہے تھے اور حقیقت ہیہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا سہرا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے سرتھا اور پاکستان کی قیادت کا سہرا شخ الاسلام علامہ شبیراحموٹ ان کے سرتھا۔ بیدونوں حضرات ایک ہی مادر علی دارالعلوم دیو بند کو فرزنداور ایک ہی مادر علی دارالعلوم دیو بند کا صدر مرس تھا اور دوسرا دارالعلوم دیو بند کا صدر مرس تھا اور دوسرا دارالعلوم دیو بند کا صدر مرب تھا دونوں ایک ہی استان گئر کے سرتھ اللہ علیہ کے شاگر درشیداور حضرت شخ الہند کے ساتھ مہتم تھا دونوں ایک بی استان خور وفکر اور علی اجتہاد سے کا گرس کا ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ رہنا اپنے اجتہاد کا تمرہ سے مطابق خلوص نیت سے دین مکی اور رہنا اپنے اجتہاد کا تمرہ سے مطابق خلوص نیت سے دین مکی اور رہنا اپنے اجتہاد کا تمرہ سے مطابق خلوص نیت سے دین مکی اور رہا اپنے اجتہاد کا تمرہ سے مطابق خلوص نیت سے دین مکی اور میں براینی رحموں کی بارش برسائے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی ؒ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی ؒ کے باہمی تعلقات کے بارے میں حضرت مولا نا پروفیسر انوارالحین شیرکوٹی رحمة اللہ علیہ ' تجلیات عثانی'' میں فرما۔ تر ہیں۔ کہ:

مجاہد اسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی کی ذات مسودہ صفات ہے کون ہے جو واقف نہیں۔ آپ حضرت شیخ الہند کے جان نثار پر وانوں اور ممتاز میں گردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک صحبت میں علامہ عثانی نے فر مایا تھا کہ " دمولا ناحسین احمد صاحب ہماری جماعت میں ایک مجامد شخصیت ہے۔ "ستاکیس اٹھا کیس سال سے دارالعلوم دیو بند میں حضرت شخ البندگی مسند درس پر علامہ انور شاہ صاحب کے بحد مشمکن ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور حضرت مولا تا مدنی دونوں ایک مادر علی ایک ہی شخ کے روحانی فرزند ہیں دونوں پر دلالت مطابق کی نبیت صادق آتی ہے بینی شبیر اور حسین احمد اور احمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہتی کا نام احمد ان تھا ایک کا نام شبیر تھا بہر حال علامہ عثانی کی وفات پر دارالعلوم و یو بند کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولان حسین احمد مدنی نے فرمایا۔ "حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کی شخصیت بے مثال تھی علم وفضل میں آپ کا پایہ بلند تھا اور ہندوستان کے چیدہ علاء میں سے تھے مولانا کے علم وفضل اور بلند پایٹ شخصیت ہے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ملمی طور پر ان کی شخصیت مسامہ کل چیدہ علاء میں سے تھے مولانا کا حصہ تھا اور بہت می خوبیوں کے مالک نتھے۔ " (الجمیعة و بلی ۱۱ دیمبر ۲۹۹ء)

ای طرح تغییرعثانی پرمولانا مدنی کے تاثرات گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ بچکے ہیں جس ہے مولانا مدنی کی نگاہ میں علامہ عثانی کاعلمی مقام اظہرمن انفٹس ہے۔ بید دنوں حضرات حضرت شیخ الہندگی آئکھ کے تارے اور دارالعلوم دیو بند کے مابیہ ناز فرزند ہیں جن ہراس مادرعکمی کو ہمیشہ نخر رہے گا بیہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی دل سے قدر کرتے ہتھے اور ا یک دوسرے کے علم وفضل کے قائل تھے۔وہ نفوس سعادت سے بہت دور ہیں جوان میں باہمی آ ویزش کے نذر کرنے اور افتراق کی خلیج کو وسیع کرنے میں کوشال رہے۔ رہا ہیا ہی نظریات اورا فکار کا اختلاف بیعم ونضل اور دانش وعقل کے خلاف نہیں ۔ اختلاف نظر وفکر ہے انسانی فطرت کو رونق نصیب ہوتی ہے یہ س دانا نے بتایا ہے کہ ایک گلشن علم کے دوخوبصورت مچھولوں کو گلے کا ہار بنانے کی بجائے ان کی پتیوں کو افتر اق کی با دخز اں میں اڑا دیا جائے۔ان دونوں مایہ نا زشخصیتوں کو قریب ہے دیکھئے اور قریب لانے کی کوشش سیجئے اور علامہ عثانی کے پیغام کلکتہ اور خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ کی وہ عب رت پڑھئے جس میں علامہ عثانی نے مسلم لیگ کے حامیوں کومولا ناحسین احمد مدنی ؒ اور ابوا اکلام آ ُزادجیسی جلیل القدر شخصیتوں کی شان میں گتاخیاں کرنے والوں کی پرزور ندمت کی ہےاوراس طرح تا ئداعظیم کو کافر کہنے والے کا نگریسیوں کی بھی قطعاً حوصلہ افز ائی نہیں کی ٔ علامہ نے لیگ اور کا نگریس ہے معتقدین اور سیاستدانوں کو حداعتدال اور دائر ہ تہذیب میں رہ کر کام کرنے کی طرف بورے ضوص اور حسن نیت ہے توجہ دلائی ہے۔ خطبہ صدارت مسلم لیگ کا نفرنس میرٹھ میں علامہ عَنَا نَيْ نِے مولا نامدنی کے متعلق تحریم نر مایا۔'' بعض مقامات پر جو ناش نستہ برتاؤ مولا ناحسین احمد مدنی کے ساتھ کیا گیا ہے میں اس پر اظہار بیزاری کئے بغیر نہیں روسکتا مولا نا کی سیاسی رائے خواہ کتنی ہی نبط ہوان کاعلم وقضل بہر حال مسلم ہے اور ا ہے نصب العین کے لئے ان کی عزیمت وہمت اور انتقک جدو جہدہم جیسے کا ہلوں نے لئے قابل عبرت ہے اگر مولا نا کواب مسلم لیگ کی تا سُدِ کی بنا پرمیر ہےا بیمان میں خلل بھی نظر آئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو مجھے ان کے ایمان اوران کی بزرگی میں کوئی شبہبیں۔'' میہ تنھے دونوں بزرگوں کے باجمی تعنقات اور محبت بھرے تا ثرات کہ آپس میں کتنی قندر ومنزلت تھی۔

جيل علائے حق

الله تعالی ہمیں ان کے متعلق ہرتم کی بدگمانی سے بچائے۔ آمین۔

مفتی اعظم پاکتان سیدی و مرشدی حضرت مولا نامفتی محمرشفیع صاحب نورائلد مرقد و فرماتے ہیں که 

''حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی جو حضرت شیخ البند کے اخص تلا فدہ میں سے ہیں جو دارالعلوم 
د یو بند میں تعلیم سے فراغت پاکر تزکیۂ نفس کے لیے چند سال حضرت قطب عالم مولا نارشید احمد کنگوہی قدس 
سرہ کی ضدمت میں رہے اور بالآخر ان کے خلیفہ مجاز ہوئے اورا ٹھارہ سال تک مدید منورہ مسجد نبوی میں علوم 
قرآن وحدیث کا درس دیا ' پھر اپنے استاد مرم حضرت شیخ البند کے ساتھ جہاد آزادی میں شرکت فرما کر چار 
سال مالنا جیل میں ان کے ساتھ رہے ' پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی جمیل میں جدوجبد کرتے رہے اور 
آخر میں کا اور انظم تعلیمات کی حیثیت 
آخر میں کے ساتھ دے کے ساتھ کے ساتھ دیا اور انظم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت 
سال مالنا جیل میں ان کے ساتھ کے ساتھ اور العلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت 
سے علمی خدمات انجام دیتے رہے۔' ( بحوالہ ماہنا مدالرشید دارالعلوم دیو بند نمبرص کے ۱۲)

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک و ملت کی خدمت میں مصروف رہے اور آخر کاربیم ردحق ۱۳ جمادی الاقرل ۱۳۷۷ هے بروز جعرات بعد نماز ظهراپنے مالک حقیق سے جاملے۔انا لقد وانا الیہ راجعون۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے بینے الحدیث مولا نامحد زکریا صاحب کا ندھلوی مدظلہ کی امامت میں آپ کی نماز جناز و پڑھی قبرستان قاسمی دیو بند میں تدفین عمل میں آئی۔حق تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ٹم آمین ۔

(تفصیلی حالات آپ کی خودنوشہت سوانح نقش حیات میں ملاحظہ فر مایئے )

**€**r}

رئيس المناظرين حضرت مولنا مرتضلي حسن جإند بوري رحمة الله عليه

ولاوت: ۲۸۵ اھ

وفات • ساھ

## رئيس المناظرين حضرت مولا ناسيد مرتضى حسن جاند يوريٌّ (مولا نا عطاءالرحمٰن رحمانی مدرسة تجویدالقرآن رحمانیه ڈیرہ اساعیل خان )

آپ کی ولا دت ۱۲۸۵ ھے لگ بھگ ہوئی۔ آپ کے والد حکیم سید بنیا دعلی صاحب قصبہ جاند پورضلع بجنور کے مشہور اور حاذق طبیب تھے آپ کے اجداد میں عارف بالقدیثن طریقت اور صاحب کرامات جناب سید عارف علی شاہ صاحبٌ تنے جن کا سلسد نسب حضرت شاہ عبدالقا در جیلائی رحمۃ القدعلیہ ہے جا ملتا ہے۔

آب درس نظامی کی تعلیم کے لئے کو اور اور العلوم و بو بند میں داخل ہوئے۔ آپ ہمیشدا بی جماعت میں اعلیٰ وامتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ کے جلیل القدر اورمتاز اسا تذہ میں مولانا محمد یعقوب نا نوتو کی' حصرت شیخ البندٌ' مولا نا ذ والفقار عليُّ مولا نا محمر محمودً اورمولا نا منفعت على شامل ينفجه

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت گنگوبیؓ کی خدمت میں رہ کر مکرر دورۂ حدیث پڑھا اور قیض صحبت حاصل کیا۔فن معقولات میں بخصیل کمال کی غرض ہے معقولات کے نا مور اورمشہور استاذ حضرت مولا نا احمد حسن صاحب کا نپوری کی اعلیٰ کتب پڑھ کراس فن میں مہارت تا مہ حاصل کی۔

تخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن جاند پور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کر تشخیص امراض وتجویز نسخہ جات میں اورفن دوا سازی میں ہدرجہ کمال عبور حاصل کیا۔اب آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذ ق طبیب بھی تھے۔

اسی زیانہ ہیں مولانا منورعلی صاحب خلیفہ حضرت جاجی امداد اللہ صاحبؓ مہاجر کمی نے وربھنگہ کے قریب مدرسہ

امداد بیرقائم کیا اور حضرت تھانویؒ ہے ایک قابل مدرس کی فرمائش کی۔حضرت تھ نویؒ کی فرمائش پر آپ طبی شغل چھوڑ کر در بھٹا کہ تشریف لیے گئے اور وہاں علمی درس میں مصروف ہو گئے۔ایک زمانہ تک وہیں صدر مدرس رہے پھر پچھوڑ مصد مدرسہ امداد بیرمراد آباد میں صدر مدرس رہے۔ 19۲۰ء میں حضرت شیخ البندؒ نے مالٹا ہے واپسی پر پھر وارالعلوم دیو بند میں واپس آنے کا تھم دیا اور حضرت حافظ محمد احمد صاحبؒ اور مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے غیر معمولی اصرار فرمایا۔ چنانچہ آپ وارالعلوم ویو بند تشریف جاری رہا۔

#### بيعت وارشاد:

تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا شاہ رفیح الدین صاحب خیفہ حضرت شاہ عبدالنی صاحب ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کرتعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے۔حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے انقال کے بعد حضرت گنگوہ کی سے بیعت کی اور عکر رحدیث پڑھی اور تعلیم و تربیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض زہے۔ زمانہ قیام کا نپورا کثر مولانا فضل الرحمٰن صاحب کی عراد آبادی کی ضدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔حضرت گنگوہ کی کے انقال کے بعد آپ نے حضرت شیخ البندگی طرف رجوع کیا۔ پھر حضرت شاہ عبدالرجیم اپوری کی سر پرسی میں زندگی بسر کر بند گئے۔ ان کے انقال کے بعد حضرت مولانا محملی صاحب موئیسری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔حضرت مولانا محملی صاحب موئیسری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔حضرت موئیسری کے بعد آپ نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوئ کو بنا لیا۔ باوجود یکہ حضرت تھا نوئ آپ کے ہم عصر ہے۔ اور دونوں حضرات نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوئ کی و بنا لیا۔ باوجود حضرت تھا نوئ سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایس ہی حضرات نے ایک بی اسا تذہ سے استفادہ کیا تھی لیکن اس کے باوجود حضرت تھا نوئ سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایس ہی خض جسے کے اور دونوں کشی جیسے اکا برواسلا ف سے تھی۔

#### مج بيت الله:

فراخت علوم کے بعد جب آپ اپنے والد کے پاس طبی مضعد میں مصروف تھے۔ اس زمانہ ہیں جناب علیم بنیا و
علی صاحب اپنے دونوں صاجز ادوں کو ہمراہ لے کر ج کے لئے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت حاجی صاحب ہم اجر کی
بیند حیات تھے۔ علیم صاحب کو حضوت حاجی صاحب ہے جہ حد عقیدت تھی اور حضرت حاجی صاحب کو بھی ان سے
خصوصی تعلق تھا۔ علیم صاحب نے مع مولا نا چا ند پوری ج کی سعادت حاصل کی۔ اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی
صحبت سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ بعد فراغت ج علیم صاحب کا مدینہ منورہ ہی میں انقال ہو گیا۔ صاجز ادگان کوہ
علیم صاحب کی جدائی کا بے حدصد مدہوا۔ حضرت حاجی صاحب مہا جرکی نے دونوں کی سر پرتی فر مائی اور ان کوٹ کی وقت فی صاحب کی جدائی کا بے حدصد مدہوا نا چا ند پوری ج کے لئے مکہ معظم تشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علیہ کا کن
د نے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولا نا چا ند پوری ج کے کے لئے مکہ معظم تشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علیہ کا کن
د نیرہ خرید کر لائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت شیخ البندگی رفاقت میں جج کیا۔ بس سفر میں مخصوص رفقاء ٹیا ل

96

قافلہ بنا دیا تھا۔ کیونکہ مولوی صاحب موصوف کو انتظام سے خاص دلچپیں تھی اور منجملہ دیگر کما مات کے اس میں بھی ان کو خاص کمال تھا مولوی صاحب موصوف نے ہرفتم کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور جملہ خد مات نوبت بنوبت انجام پاتی تھیں۔ چونکہ تمام رفقاء' اہل علم ایک نداتی تھے اس لئے نہایت خوش اسلو بی سے بیسفر فرحت و سرور کے ساتھ طے جوا۔ (سفر نامہ شنخ الہندص ۲۵)

### دعوت وتبليغ:

مولانا چاند بوری اپنے دور کے مشہور و مقبول مقرر ہے۔ ملک کے اطراف واکناف کا کوئی بھی حصہ ایسانہ ہوگا جو
آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید نہ ہوا ہو۔ آپ کوئن تقریر میں ملکہ تا مہ حاصل تھا۔ آپ اکثر فرما یا کرتے کہ وعظ سے قبل
ول میں کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد ہی مضمون اس وقت ؤ ہن میں آتا ہے۔ اس پر بعونہ تعالی تقریر شروع
کر ویتا ہوں آپ کی تقریر پندونعما کے کے ساتھ لطائف علمیہ و نکات حکمیہ معرفت عبادات مصص و حکایات سے حملو ہوتی
مناظرہ ہوا اور پنڈ ت کولا جواب ہوکر وہلی واٹی جانا پڑا۔

#### تصنيف و تاليف:

آپ نے باطل فرقوں کے خلاف بکٹرت رسائل تصنیف فرمائے۔ابتداء میں جناب احمدرضا خان صاحب بریلوی
کی تر دید میں بکٹرت رسائل تصنیف کئے۔ جن میں سے چندرسائل بنام '' مجموعہ رسائل چاند پوری'' پاکستان میں انجمن
ارشاد السلمین لا بورکی طرف سے طبع ہو چکے ہیں۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آب دمیں آریہ سائل تحریر فرمائے۔
بنام اہل مراد آب دمتعدد سوالات شائع کئے گئے تھے۔ مولا نُانے ان کے جواب میں بے مثال جوالی رسائل تحریر فرمائے۔
آپ نے قادیا نیت کے ردمیں بھی بہت سے رسائل تحریر فرمائے جواس وقت خصوصیت کے ساتھ پنجاب صوبہ
سرحد میں بہت مقبول اور پہندیدہ ہوئے۔ جن میں سے بچھ رسائل بنام '' مجموعہ رسائل'' نبلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی
طرف سے طبع ہو چکے ہیں جس میں درج ذیل رسائل شافل ہیں۔

فتح قادیان کامکمل نقشہ جنگ مرزائیوں کوچینج 'قادیان میں قیامت خیز زلزلہ' مرزائیت کا خاتمہ' مرزائیت کا جنازہ بے گوروکفن' مرزائیوں سے خدائی مباہلہ' مرزااور مرزائیوں کو در بار نبوت سے چیلنج 'الابطال لاستدلال الدجال' تعلیم الخبیر فی حدیث ابن کثیر' مرزائیوں کے گئے میں لعنت کا طوق' صاعقہ آ سانی برقادیانی' اس کے علاوہ مولانا کارسالہ''اشد العذاب علی مسلیمۃ الفتجاب'' بھی ہے۔

مولا نا ردمرزائیت کے سسد میں اپنے رسائل کے متعلق نہایت پراعتا دلہجہ میں فرماتے ہیں۔ ''مسلمانوں کے پاس اگر کفریات مرزا' اول السبعین' دوسری سبعین' یعنی یبی مرزائیت کا جنازہ' دفع العجاج' مرزائیت کا غاتمہ ٔ مرزائیوں کی تمام جماعتوں کوچیلنج صرف یہی رسائل اوراشتہارات ہوں تو بڑے ہے بڑا مرزائی بھی خدا عاہے ایک اونیٰ مسلمان سے بات نہ کر سکے گا۔ اور ان رسائل میں عام فہم باتیں ہیں جو لا جواب ہیں اور بفضلہ تعالیٰ لا جواب ہیں۔ بڑا ہی مایہ نازمسئلہ جومرزائیت کا اب لباب ہے بلکہ تخم اور درخت اور کھل بھول وہی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا اور کسی مثل سینح کا عروج اور نزول جسمانی کا محال ہونا بیہ بھی اس رسالہ میں بفضلہ تعالیٰ مرزا صاحب کے ا قرار ہے ایسا ثابت ہوا کہ ان شاءالقد تعالیٰ مرزائی جواب نہیں دے سکتے جا ہے سب کے سب متفق ہو جا کیں اور ہمت ہو تومتنفق ہوکر دیکھےلیں ۔اپنی طرف ہے پچھ کہا ہی نہیں ۔مرزا صاحب کی عبارات ہیں اوران کا مطلب ہے ۔''

(مجموعه رسائل ص۲۳)

" تاریخ دارالعلوم دیوبند' میں آپ کا سوانحی تذکرہَ حکیم الاسلام مولا نا قاری محد طبیب رحمة الله علیہ نے ان الفاظ میں کیا ہے:

'' آپ مولا نامجمہ لیقو ب صاحب کے ارشد تلانہ ہ میں سے اور حضرت تھا نویؒ کے ہم عصروں میں سے تھے۔ ذکی' طباع اور تیزفہم علاء میں ہے تھے۔ آپ کی تقریر مشہور اور معروف تھی زبروست مناظر تھے مبتدعین اور قادیا نیول کو تا بہ دروازہ آ ہے ہی نے پہنچایا۔عرصہ دراز تک در بھنگہ اور مراد آباد میں صدارت تدریس کے فرائض انجام دیئے اور آخر میں دارالعلوم کے عہدہ نظامت تعلیم اور پھر نظامت تبلیغ پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم میں درس وید رکیس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آ پ کی نمایاں اور غیرمعمولی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشہ کومنتفیض کیا۔ آ پ کورد بدعات اور رو قا دیا نیت سے خاص شغف تفا۔ اور اس سلسلہ میں آپ کی بہت می قابل قدر تصانیف میں جوطبع ہو چکی ہیں۔''(تاریخ وارالعلوم و بوبند) وطن والیسی:

چونکہ عوارضات ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے۔اس لئے تقریباً نصف صدی ہے زائد اپنے وطن حیا ندیور ہے باہر رہ کر واپس آ گئے اور یہاں صرف ذکر وعبا دات اور اورا دمیں تا حیات مصروف رہے۔

دئمبراها؛ میں آپ کوعشاء کے وضو کے بعد معمولی سردی معلوم ہوئی کچھ دیر بعد حرارت ہوگئی۔ آپ نے نماز عشاء ادا فر مائی اس کے بعد پھر وہی سر دی کی کیفیت طاری ہوگئی اور حالت غشی طاری ہوگئی۔اس حالت میں بھی زبان متحرک اورمصروف ذکر رہی۔ پیچھ ہوش آنے پر ذکر میں آواز بلند ہو جاتی تھی۔تقریباً ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی۔ ذکر کے سوا زبان سے پچھنہیں نکلتا تھا۔اس عرصہ میں توجہ الی اللہ کے ساتھ ذکر کرتے رہے۔ ۲۱ دسمبرا <u>۱۹۵</u>ء کو بآواز بلند کلمہ طيبه يرصح ہوئے انتقال فرمايا۔ رحمه الله رحمة واسعۃ۔

میں علائے حق از سید محمد اکبر شاہ جام یوری:

## حضرت مولا نا سيد مرتضلي حسن حيا ند بورگ (صدر مبلغ ومناظر دارالعلوم ديوبند)

صدرالمبلغین 'مناظر اسلام' مجامد تحفظ ختم نبوت حضرت مولا نا سید مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمة القد تعلیه ملاء حقد کے اس قافلہ ہے تعلق رکھتے ہیں جواپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے وین متین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی چیش کر دیتے ہیں اور تمام زندگی خدمت اسلام اور خدمت مسلمین میں گذار دیتے ہیں۔

آئے 1740 ھ کو قصبہ جاند بورضع بجنور میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد علیم سید بنیاد علی صاحب ضلع بجنور کے مشہوراور حاذق طبیب تھے۔ آپ کے اجداد میں عارف باللہ شنخ طریقت اور صاحب کراہات ہزرگ حضرت سید عارف علی شاہ صاحب تھے جن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ علیہ ہے جا ماتا ہے۔ آپ درس نظامی کی پیکیل کے لیے ۱۲۹۷ ہیں مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور بڑی امتیازی شان سے سند فراغت تعلیم حاصل کی۔ آپ کے جبیل القدر اورممتاز اساتذ ہ میں استاد الاساتذ ہ حضرت مولا نامحمہ لیقو ب صاحب نا نوتو گئ<sup>، شیخ</sup> الہند حضرت مولا نامحمود الحن ديو بنديٌ عضرت مولا نا ذوالفقار على ديو بنديٌ اور حضرت مولا نا رشيد احمد صاحب سُنُّو بي کي خدمت میں ایک عرصہ تک رہ کر دورۂ حدیث پڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا۔ چونکہ آپ کوفن معقولات ہے خاص دلچیہی تھی اس لئے اس فن میں مخصیل کمال کی غرض ہے معقولات کے نامور اور ماہر استاذ مویا نا احمد حسن صاحبؑ کی خدمت میں کا نپور حاضر ہوئے اورمعقولات کی اعلیٰ کتب پڑھ کراس فن میں کمال ومہارت تامہ حاصل کی پخصیل علم ہے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن جاند پور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کرتشخیص امرانس و تجویز نسخہ جات وفن دوا سازی میں بدرجہ کمال حاصل کیا اور ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذ ق طبیب بھی بن گئے۔اسی زیانہ میں مولا نا منورعلی صاحب خلیفہ حضرت حاجی امداد القد صاحب مہر جرکئی نے در بھنگ کے قریب مدرسہ امداد رہے قائم کیا اور تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تفانویؑ ہے ایک اعلیٰ و قابل مدرس کی فر مائش کی تب تکیم الامت حضرت تھا نویؒ کی فر مائش پر آ ہے طبی شغل جھوڑ کر در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں علمی درس میں مشغول ہو گئے اور ایک زمانہ تک و ہیں صدر مدرس رہے۔ پھر کچھ عرصہ مدر سدامداویہ مراوآ باد میں رہے اس دوران میں آپ نے آپریہ کا تی کے رد

میں متعدرسائل تحریفر مائے اور بابورام چند رہے مشہور تاریخی مناظرہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپسی پر پھر دارالعلوم دیو بندواپس آنے کا تھم دیا اور مولانا حافظ محد احمد صاحب تاسی اور مولانا حبیب الرحمٰن عثانی نے غیر معمولی اصرار فرمایا چنانچہ آپ دارالعلوم دیو بندتشزیف نے گئے جہاں آپ کو ناظم تعلیمات مقرر فرما دیا گیا' ساتھ ہی سلسلہ قدریس بھی جاری رہا۔ اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے ردمیں بکثرت رسائل تحریفر مائے جوخصوصیت کے سلسلہ قدریس بھی جاری رہا۔ اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے ردمیں بکثرت رسائل تحریفر مائے جوخصوصیت کے ساتھ پیری عیاں ہو چکے تھے اس لئے تقریباً ساتھ چناب دصوبہ سرحد میں بہت مقبول اور پہند بیرہ ہوئے جونکہ عوارض میں ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے اس لئے تقریباً ضف صدی سے زائد اپنے وطن چاند پور سے بہررہ کرواپس آگئے اور یہاں صرف ذکر دعب دت اور اور ادمیں تاحیات مصردف دیس بڑار کتب متخبہ کی صورت میں معمروف دیس ہزار کتب متخبہ کی صورت میں موجود دے۔

تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکستان میں آپ نے بھر پور حصہ لیا اور پورے برصغیر کا دورہ فرہ تے رہے تحریک پاکستان میں اپنے رفقاء شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی' مفتی اعظم مولا نا محمد شفیج دیو بندی' مولا نا ظفر احمہ عثانی' مولا نا مفتی عبدالکریم محمتھلوی اور مولا نا شبیر علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ مے شانہ بٹانہ کام کیا اور قائد اعظم اور دومرے مسلم کیگی زعماء کو علیہ مالامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے نقطہ نظر ہے آگاہ فرماتے رہے۔ قادیا نبیت کے خلاف ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا اورمولا نا مفتی محمد شفیج 'مولا نا محمد اوریس کا ندھلویؒ اورمولا نا سید بدر عالم میر شخیؒ کے ہمراہ پنجا ہے کے خلاف علاقوں میں مرزائیت کے خلاف تقریریں اورمنا ظرے کرتے رہے۔

پورٹی کج کی سع دت حاصل کی اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے بعد فراغت کج تھیم صاحب کا مدینہ منورہ میں ہی انقال ہو گیا۔ صاحبزادگان کو حکیم صاحب کی جدائی کا بے حد صدمہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحب نے دونوں صاحبزادوں کی سر پرتی فرمائی اور ان کوتیلی وتشنی دیتے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولانا چاند پورٹی حج سے حکے کے دونوں صاحبز ادوں کی سر پرتی فرمائی اور ان کوتیلی وتشنی دیتے رہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے حضرت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو دہاں سے کتب علمیہ کا کافی و خیرہ فرید کرلائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت صاحب کے علاوہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحن دیو بندی کی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں صرف مخصوص رفقاء شامل ساحب فریضہ جج کی اوا نیکل کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ پنچ تو بچھ عرصہ تی م کے بعد مولانا چاند پورٹی اور دیگر رفقاء کو حضرت شیخ الہند نے واپسی وطن کا حکم دیا چنا نجے آپ ہندوستان تشریف لائے۔

آ پ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مولا نا شاہ رقیع الدین صاحب ضیفہ حضرت شاہ عبدالغنی و ہویؑ ہے بیعت ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کر تعلیم وتر بیت ہے مستفیض ہوئے اور زمانہ قیام مکہ معظمہ حضرت حاجی امداد القدصاحبؓ کی خدمت میں رہ کرا ستفادہ فر مایا۔حضرت شہ رفع الدین کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے بیعت کی اور مکرر حدیث پڑھی اور تعلیم وتربیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض ہوتے رہے۔ زمانہ قیام کا نپورا کٹر حضرت مولا نافضل الرحمٰن تمنج مرا د آبادیؒ کی خدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔حضرت گنگوہیؒ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت شیخ البندّ کی طرف رجوع کیا' پھر حضرت شاہ عبدالرحیم رائپوریؒ کی سر برسی میں زندگی بسر کرنے لیگھ ان کے انتقال کے بعد حضرت مولا نامحم علی مؤتگیری کوسر پرست ومر لی بنایا۔حضرت مؤتگیری کے انتقال کے بعد آپ اکثر فر ما یا کرتے تنے کہ'' سب ہی بزرگ اور سر پرست القد کو پیارے ہو گئے بڑا بدنصیب ہے وہ تخص جس کا کوئی سر پرست یا بزرگ نہیں ' بھائی میں نے تو اب اپنا بزرگ و سر برست حضرت علیم الامت مولانا تھانوی کو بنا لیا ہے اللہ تعالی مولانا تھا نوی کے فیوض جار یہ ہے جھے کو بھی مستفید فرمائے ۔'' ہا وجود یکہ مولا ناتھ نویؒ آپ کے ہمعصر تھے اور دونوں حضرات نے ایک ہی اساتذہ ہے استفادہ کیا تھالیکن اس کے ہاوجود حضرت تھانو گٹے ہے آپ کو تعلق وعقیدت ایسی ہی تھی جیسے ا کابر واسلاف ہے تھی اور حضرت تھا نوی کوبھی نسبت بیعت ہے قبل آ پ سے خصوصیت رہی ۔ چنانچہ جب بھی آ پے تھا نہ بھون تشریف لے گئے حضرت تھانو گئے نے آپ کو اپنا مہر ہان اورخصوصی مہمان بنایا اور بعد ظہرمجیس ارشاد میں کسی کو بولنے کی جراًت ند تھی صرف مولا نا جاند بورگ اس ہے مشتیٰ رہے اور آپ اکثر علمی سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زمانہ قیام تھا نہ بھون میں آپ کے صاحبز اووں اور قریبی عزیز وں کومو ما ناتھا نو گئے نے مدعو کیا۔مولا نا جاند پورگ نے حضرت تھا نو ی قدس مرہ ہے درخواست کی کہ آ ہے ان جاروں کو بیعت فر مالیس۔حضرت تھانویؓ نے درخواست منظور فر ماتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ ریخصوصیت ہے اور ای خصوصیت کی بنا پر اور آپ کے صرف ایک مرتبہ کہنے پر ان جاروں لڑکوں کو بیعت کرتا ہوں\_

عفرت مومانا مرتضى حسن جاند پوري

میں علمائے حق

الغرض ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے۔ دسمبراہوائے کوعشاء کے وضو کے بعد سردی معلوم ہوئی اور نماز کے بعد حرارت بھی ہوگئی اس حالت میں زبان متحرک اور مصروف ذکر رہی۔ ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی آخر کار الاممبر اہوائے کو ہا واز بلند کلمہ طیب پڑھتے ہوئے اپنی جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔

على مد سيد سليمان تدوي



سيدالملت علامه سيدسليمان ندوي رحمة الله عليه

ولات:۲۰۳۱ھ

وفات:۲۲ساھ

علامه سيد سليمان ندوي

میں علائے حق از سید اکبرشاہ بخاری: ناظم اعلیٰ مدرسدا شرفیدا ختشام العلوم:

## سيدالملت حضرت علامه سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

آ پ۲۳ رصفر۲۰۳۱ ہ مطابق ۲۲ رنومبر۸۸۸ء کو پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد حکیم ابوالحن صاحب ایک متاز و متین عالم دین تھے اور آپ کا وطن بہار کے ضلع پٹند میں ویسنہ کا علاقہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وتربیت اپنے گھر ہی میں حاصل کی ۔ کیونکہ آپ کا سارا گھرانہ علمی تھا۔ ابتدائی اور متوسط تعلیم کے بعد ۱۹۰۱ء میں آپ ندوۃ العلماء بکھنؤ میں داخل ہوئے۔ جہاں سے پانچ سال تک حصول تعلیم کے بعد ۲ ۱۹۰ء میں فراغت و پیجیل کی سند ہی۔اسی ماحول میں آپ کوعلامہ خبلی جیسے مشہور ز ماندادیب' مورخ' متکلم' فلسفی' محقق ومفکر کی تربیت ونگہداشت کا ماحول میسر آیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلمیا ء کے قیام کے دوران آپ نے جو کچھ حاصل کیا اس میں بعض دیگر اسا تذ ہ کرام کا بھی حصہ ق بل ذکر ہے۔ اس سلسله مين مولا نامحمه فاروق مولا ناحفيظ اللهُ مفتى عبداللطيف اورمولا ناعبدالحي وغيروشامل مين \_ آپ کی ذہانت اور علمیت کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے۔ جب دارالعلوم کے فارغ انتحصیل طلباء کی دستار بندی کے سلسلہ میں مارچ ۷۰۰ء میں لکھنو کے وسیع ہال میں جلسہ دستار بندی منعقد ہوا تو اس جلیے کی صدارت مولا نا غلام محمد فاصل ہوشیار بوری نے کی۔اس جلسہ میں بڑے بڑے ما برفن علم وفضل شریک تھے۔حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کو عین وفت برجلسہ عام میں عربی میں تقریر کرنے کے لئے کہا گیا اور خواجہ غلام الثقلین مرحوم نے موضوع تقریر'' ہندوستان پیں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی''مقرر کیا۔ آپ نے اس موضوع پرعربی میں اپنے خیالات فلا ہر کرنے شروع کئے ہر طرف طرف سے احسنت اور آفرین کی صدائیں بار بار بلند ہور ہی تھیں ۔اور تمام جلسہ محوجیرت تھا۔اس منظر کو دیکھے کر آپ کے استاذ علامہ شبکی مرحوم نے جوش مسرت میں اپنے سر سے محامدا تار کر حضرت علامہ ندویؒ کے سریر باندھا جوآ پ کے واسطے ہمیشہ کے لئے طروّ انتیاز بن گیا۔

وینی وعلمی کارناہے:

مصروف رہے۔فراغت کے فورا بعد' الندوہ' جیسے بلند پایہ خالص علمی ماہناہے کا آپ کو نائب مدیر بنا دیا گیا۔ رسالے ک ادارت برائے نام تھی اصل میں بیدا یک شعبۃ تصنیف و تابیف تھا۔ اس رسالے کا معیار اس قدراعلی تھا کہ ملک کے چیدہ چیدہ اہل قلم کے مضامین ہی اس میں ترتیب اشاعت ہو سکتے تھے۔

علامہ ندویؒ کے معاصر شہیر مولا نا عبدالما جد دریا آبادی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ:
''نگا ہیں جس شوق اور بے تا بی سے علامہ شیلؒ کی تحریروں کی منتظر رہتی تھیں اس سے پچھ کم اشتیاق حضرت
علامہ سید سلیمان ندوی کے عمی افا دات کا بھی نہیں رہتا تھا۔'' (صدق جدید ۲۲ رجنوری ۱۹۵۳)
حضرت علامہ مرحوم نے اس زمانے میں جس شم کے مضامین سپر دقیم کئے ان کی اہمیت' وقت بسندی اور گونا گونی کا انداز ہ آپ چند مضامین کے عنوانات ہی سے کر سمیں گے۔

''اشتراکیت اور اسلام''۔علم ہیئت اور مسلمان۔''اسلامی رصد خانے''۔''مسئلہ اُرتفاء''۔''برنا بہ کی انجیل''۔ ''مکررات القرآن''۔''طبقات ابن سعد کا تعارف''۔''قیامت ایمان بالغیب''۔وغیرہ سیدسلیمان ندویؒ کی علمی قابلیت و جامعیت کا اعتراف عظیم اہل علم اور اساتذہ نے کیا۔ علامہ نبلی اس سلسلہ میں اس قدرمتاثر سنھے کہ انہوں نے ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹۱۲ء میں اینے خطبہ میں برملافر ماویا:

و ندوہ نے کیا کیا ؟ کیجہ نیں کیا صرف ایک سیمان کو پیدا کیا تو یہی کافی ہے۔''

اس زیانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو میں جدید عربی اور علم کلام کے ایک اعلیٰ اس ذکی ضرورت پیش آئی۔
علامہ بیل نے بیا ہم مند درس اپنے اس جوان عمر لیکن پخته علم شاگر د کے سپر دکر دی اور وقت نے ٹابت کر دیا کہ بیا ہتخاب
بلا شہد لا جواب تھا۔ بیاس وقت کی ہوت ہے جب علامہ ندوی کی عمر صرف چیس سال کے لگ بھگ تھی۔ تدریس وتعلیم کا بیا
سلسلہ وقفوں کے ساتھ عرصے تک جاری رہا۔ اس زمانۂ تدریس میں جن ممتاز طلباء نے علم حاصل کیا ان میں مولا نا مسعود
عالم ندوی۔ مولا نا محدادریس تکرامی اور مولا نا شاہ معین الدین کے اساء قابل ذکر ہیں۔

1917ء میں برصغیر کی سیاست میں اسل می اتحاد کی تح یک پیداہوئی تو مولا تا ابوالکلام آزاد کلکتہ ہے اپنا شہرہ آفاق رسالہ ہفت وار' البلال' نکال رہے تھے۔ انہوں نے ان حالات میں حضرت علامہ ندوی کی معاونت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے البلال کے ادارہ تحریر میں شامل ہونے کے لئے زور دیا۔ مولا نا آزاد کی اس خواہش وکوشش پر علامہ شبلی نے خود علامہ سیدسلیمان ندوی کو یہی مشورہ دیا اور آپ آزاد ص حب کے ستھ ل کرتح پر کے میدان میں میں واد بی خدمات مرانجام دینے لگے۔ آج تک میک چاردا تک عالم میں 'البدل' کی علمی واد بی اور سیاک خدمات کا جوشہرہ ہے بلا شبہ اس میں علامہ سیدسلیمان ندوی کی کوششوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ پھے عوصہ بعد آپ 'البلال' کی معاونت چھوڑ کر پونے میں علامہ سیدسلیمان ندوی کی کوششوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ پھے عوصہ بعد آپ 'البلال' کی معاونت چھوڑ کر پونے میں درس وتعلیم کی غرض ہے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ادارت کا کام اس قدر متاثر ہوا کہ آزاد صاحب ان الفاظ میں درس وتعلیم کی غرض ہے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ادارت کا کام اس قدر متاثر ہوا کہ آزاد صاحب ان الفاظ میں

علامه صاحب سے والیس علے آنے کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے۔

''آپ نے بچنا میں پروفیسری قبول کرلی۔ حالال کہ خدانے آپ کو درس وتعلیم سے زیدوہ عظیم الثان کا مول کے لئے بنایا ہے۔ خدا کے لئے میری سنے آپ کی عزت کرتا ہول اور خداش ہد ہے کہ آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی کی راہ دکھا سکتے ہیں آپ آپ آکر'' الہدال'' بالکل لے لیجئے اور جس طرح بی جا ہے استعنی دے بی جا ہے ایڈٹ سیجئے میں صرف اپنے مضامین دے دیا کروں گا اور پھی تعلق نہ ہوگا۔ آپ فورا وہاں سے استعنی دے دیں اور کلکتہ جلے آپیں۔

میہ خط آزاد صاحب نے علامہ ندوی صاحب کو ۹ جنوری۱۹۱۳ء کولکھا تھا۔ ویکھئے مولانا آزاد ایسے نابغہ روز گار حضرت علامہ کی معاونت کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ملامہ مرحوم کے جومضا بین''الہلال'' میں شائع ہوئے وہ مضامین سیدسلیمان ندوی کے نام سے منظر عام پرآ چکے ہیں۔

نومبر ۱۹۱۳ء کی بات ہے کہ علامہ بیٹی کا وفت آخر نز دیک تر آگی۔ انہوں نے علامہ ندوی کو تار دے کر بونا ہے طلب فر مایا اور ہمیشہ کے لئے اپنی انبر اور آٹکھیں بند کرنے سے فیہلے انہیں نہایت شفقت ومحبت سے اپنی زیر یحیل علمی مہمات بالخصوص'' سیرت النبی'' کو کممل کرنے کی وصیت فر مائی اور بیر عبد مستحکم کرے ۱۹۱۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو اس بزم رنگ و بوکو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رحلت فر ماگئے۔

ا ب علامہ بیکن کی مند خالی تھی اور اس عظیم مند کی جانشینی کا شرف علامہ ندوی کو حاصل ہوا۔ پھرا پے اس و ہے کئے ہوئے وعدہ کو بورا کیا اور ' سیرت النبی'' کی ہاتی جلدیں لکھ کر بہت بڑا فریضہ سرانجام دیا۔

1910ء میں اعظم گڑھ تشریف لائے اور دارالمصنفین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس کے لئے آپ نے اپنے قلب و د ماغ کی جملہ صلاحیتوں کواس طرح مرکوز کر دیا کہ پچھ عرصہ بعد علمی دنیا میں دور دور تک اس کی علمی خدمات کا شہرہ پھیل گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمیت و عظمت و فضیلت کے لئے آپ کی تصانیف شاہد ہیں۔ جن میں ''سیرت النبی''۔ ''خطبات مدراس''۔ ''سیرت عائش ''۔ ''عرب و ہند کے تعلقات'۔ ''ارض القرآن''۔ '' خیام''۔ حیات شبکی اور دیگر مضامین مقالات اور خطبات بڑی تعداد میں شائع ہو کی جیں۔

#### تو مي وسياسي خد مات:

دار المصنفین کے قیام کے بعد حضرت علامہ مرحوم کے روز وشب پہلے ہے بھی بڑھ کر علمی مشاغل میں صرف ہونے لگے۔ اس دور میں کچھ موقعوں پر قومی رہنماؤں نے ملکی سیاس سرگرمیوں کی طرف دعوت وی لیکن آپ سیاست میں آئے ہے۔ اس دور میں کچھ موقعوں پر قومی رہنماؤں نے ملکی سیاس سرگرمیوں کی طرف دعوت وی لیکن آپ سیاست میں پوری طرح داخل ہوتے تو شاید ملک وقوم کی سیاس رہنمائی میں بھی وہ چوٹی کا مقدم حاصل کر لیتے سیاس سرگرمیوں سے بہت حد تک الگ تھلگ رہنے کی خوابش و کوشش کے باوجودان کے ہم عصران

عدامه سيد سليمان ندوي

کی سیاس بصیرت وفراست کے قائل ومعتر ف تھے۔

ا یک یارگاندھی جی نے ان کے بارے میں کہا تھا۔

'' پیر بڑا جاتر مولوی ہے۔''

حضرت علامہ صاحب نے سیاست میں باق عدہ حصہ نہ لینے کے باوجودا پی زندگی میں بعض ایسے کار ہائے نمایاں بھی انجام دے جنہیں ہم ان کی ش ندارمکی وقو می ضد مات قرار دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند واقعات درج ذیل ہیں۔

آپ نے ۱۹۱2ء میں مجلس علائے بنگال کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فر ، ٹی اور اس میں انگریز کی حکومت کے جبر وشدد کے باوجود ایسا جرائت آ موز خطبہ دیں جس سے بوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے انگریز کی مرعوبیت اٹھ گئی۔ ۱۹۲۰ء میں مولا نا محمد علی جو ہر اور مولا نا عبد الباری فرنگی محل وغیرہ کے اصرار پر وفد تحریک خلافت کے ساتھ علاء ہند کے واحد نمائندہ کی حیثیت سے بورپ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ ۱۹۲۷ء میں آپ نے جو نطبہ علاء ہند کے جمیت علاء ہند کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فر مائی۔ اس اجلاس کے شرکاء میں حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیر کی جیسے جلیل القدر عالم دین بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں آپ نے جو نطبہ صدارت دیا وہ مسلمانوں کی سیاست میں قابل حاد گار ہے۔

۔ 1972ء میں آپ نے انجمن حمایت اسلام کی دعوت پرعبد رسالت میں اشاعت اسلام کے عنوان پرتقر برفر مائی۔
اس اجلاس میں دیگر علاء وفضلاء کے علاوہ اقبال مرحوم ایسے مشاہیر بھی شامل تھے۔ جنہول نے آپ کی علیت وفضیلت اور الجیت و صلاحیت کا اعتراف فر مایا۔ ہندوستان کی آزاداور متحدہ حکومت کی صورت میں جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے اور جو فدشات پیش آسکتے تھے۔ انہیں اپنی فداداد بصیرت اور فراست سے بھانپ کرانہوں نے اعلان کردیا تھا۔ کہ:

د'آ کندہ حکومت میں مسلمانوں کے خاص فدہبی اور شخصی قوانین کے تخذاظ و ترتی' اصلاح اور استحکام کے لئے علیحدہ انتظام ہونا جا ہے۔''

حضرت علامهٔ خالدمحهو دصاحب مدخله قر مات میں که:

'' دارالعلوم دیو بندمحد ثین دہلی کے نظر وقکر کی نشاۃ ٹانیے تھی۔ اس کے بانی اور پہلے سر پرست ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور اہم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی رحمۃ اللہ علیہ 20 ماء کی جنگ آزادی میں یا قاعدہ شریک ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی نے پہلے اور دوسرے ذبن کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لئے صحت عقائد پر سرسید احمد خان مرحوم سے خط و کتاب کی جوانبی دنوں''تصفیۃ العقائد'' کے نام سے شاکع ہوگئی۔ پھران حضرات کے ارشد تلانہ ہ اور دیو بندگ خود ملی گڑھ تقریب لائے۔ چھران حضرات کے ارشد تلانہ ہ اور ان کے شاگر درشید شخ البند حضرت علامہ شبیر احمد عثانی '' کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت شخ البند مرحوم اور ان کے شاگر درشید شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی '' کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت گا مسلم عشرت علامہ شبیر احمد عثانی '' کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت گا مسلم عشرت علامہ شبیر احمد عثانی '' کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت گا مسلم عشرت علامہ عثانی '' کی تقریروں سے نہ

صرف دونوں ذبن ایک دوسرے کے قریب ہوئے بلکہ پہنے طبقے کی کافی حد تک دینی اصلاح بھی ہوگئے۔ علامہ شبی مرحوم اور ندوۃ العلماء کے ذریعہ جو جدید اسلام کے نام سے سامنے آرہے بتھے۔ ان کی اصلاح کے نے دارالعلوم دیو بند نے خاصی سعی فرمائی جو تاریخ دیو بند کا بہترین سرمایہ ہے۔ سیدالملت حضرت ملامہ سیدسلیمان ندوئی ندصرف دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی سے بیعت ہوئے۔ بلکہ ان کے ارشد خلفاء میں شار ہوئے۔ جن کی علمی عظمت کا اعتراف علامہ اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ

"مولا ناشلی کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی استاد الکل ہیں۔ اور علوم اسلام کی جوئے شیر کا فرہاد آج ہندوستان میں سوائے سیدسلیمان ندویؒ کے اور کون ہے۔ حضرت علامہ سید صاحب قلندر ہیں۔

(مكاتيب اقبال جلداول)

ڈ اکٹر اقبال مرحوم کا دردمند دل جب سوئی قوم کو جگار ہا تھا تو عہاء دیو بند نے محسوں کی کہ مبادا ڈ اکٹر اقبال مرحوم کی گر اسلام کی استادی علم ہے ذرامختلف ہو جائے۔ اس لئے فلف اسلام کی بعض گہرائیوں پر اقبال مرحوم ہے گفتگو ہوئی گر اسلام کا معشیر کا اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی آلا ہور تشریف لائے۔ ڈ اکٹر اقبال مرحوم ہے اہم ملی مسائل اور اسلام کی فکری گہرائیوں پر کئی دن تبادلہ افکار رہا۔ انجمن جہ سے اسلام ہے ڈ اکٹر صاحب نے قادیا نیوں کے متعلق جوموقف اختیار کیا وہ زیادہ تر انہی خدا کرات کی صدائے بازگشت تھی بہر حال ڈ اکٹر صاحب کے خیالات وافکار کی اصلاح میں عمائے دیو بند کا بہت بڑا دخل ہے اور انہیں حضرات خصوصاً علامہ محمد انورش ہو تشمیر کی۔ علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ القدعلیہ اور علامہ سیدسلیمان ندوئ کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ کہ ڈ اکٹر اقبال مرحوم کے افکار سلف ہے کہیں نہیں فکر اے ۔ اور نازک ہے تازک مسائل میں وہ اسلام کی شاہراہ عظیم ہے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوئے ۔ علامہ اقبال مرحوم میں نازک میا کی میدانوں میں اور علامہ سیدسلیمان ندوی کے نام لیسے۔ جن میں مسید اور علامہ سیدسلیمان ندوی کے نام لیسے میں مسید اور شکل نان دوگ کے نام لیسے۔ جن میں مسید اور تعلیم میں خلیفہ کے اختیارات وغیرہ الیے فلسفیانہ اور شکل نے سرخطوط علامہ سیدسلیمان ندوی کے نام لیسے۔ جن میں مسید میں ناخ ومنسوخ اور اسلام میں خلیفہ کے اختیارات وغیرہ الیے فلسفیانہ اور شکل نان قرار فقبی مسید صاحب سے استفادہ کیا ہے۔ ( ہیں بڑے مسمدان)

### حصول یا کستان اور نظام اسلام کے لیے جدوجہد:

ہندوستان کی تحریک آزادی میں علیاء دیو بند نے ایک اہم کردارادا کیا ہے۔ تحریب پاکستان میں ندصرف زبانی بلکہ علمی تائید کی بلکہ قائد اعظم کی قیادت کومسلمانوں کے لئے ان حضرات نے مفیدتصور کیا اور بھی قائد اعظم کی مخالفت نہ کی۔ حکیم الامت حضرت مولا تا انٹرف علی تھانو کی جوتحر میں پاکستان کے حامی ملماء کی قیادت فرمارہ بتھے انہوں نے قائد اعظم سے باقاعدہ خط و کتابت کی۔ تھانہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیقی دفود جھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے قائد اعظم سے باقاعدہ خط و کتابت کی۔ تھانہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیقی دفود جھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے

مين علا<u>ئے عل</u>

ملامه سيد سليمان ندوي

اجلاس پٹنہ میں حضرت علیم الامت کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ آل انڈیامسلم لیگ کی طرف ہے 1940ء میں حضرت تھا نوگ کو دوست شرکت دی گئی۔ بہر حال حضرت تھا نوگ اور ان کے رفقاء کا رشخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "' حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی "' حضرت مولا نا شبیر علی تھا نوگ اور ان کے تمام خلفاء عظام خصوصاً علامہ سید سلیمان ندوی "مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری "مولا نا خیر جالند ہری اور مولا نا اظہر علی صاحب سلیمی و غیرہ حضرات نے حصول سلیمان ندوی "مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری "مولا نا خیر جالند ہری اور مولا نا اظہر علی صاحب سلیمی و غیرہ حضرات نے حصول پاکستان کے لئے بردی جدو جہد کی ۔ علامہ شبیر احمد عثانی "اور مولا نا ظفر احمد عثانی " نے تحریک پاکستان کے دور ان ۱۹۳۵ء کے لیافت علی خان مرحوم نے کیا قت کاطمی انبیشن میں جو کارنامہ سرانج م دیا اس کا اندازہ اس خط سے لگایا جاسکتا ہے جو لیافت علی خان مرحوم نے الیکشن کے بعد مولا نا ظفر احمد عثانی " کولکھا انہوں نے تحریر فرمایا۔

'' میں انتہائی مصروفیتوں کے باعث اس سے قبل آپ کو خط نہ لکھا سکا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے جمیں برئی نمایاں کامیا بی عطا کی اس سلسلہ میں آپ جیسی ہستیوں کی جدو جہد بہت باعث برکت فابت ہوئی۔ آپ حفزات کا اس نازک موقعہ پر گوشہ عز لت سے نکل کر میدان عمل میں آنا اور اس سرگری سے جدو جہد کرنا ہے حدمؤ ثر فابت ہوا۔ اس کامیا بی پر میں آپ کومبارک باد ویتا ہوں۔ خصوصاً اس حلقہ انتخاب سے جہاں ہماری جماعت نے مجھے کھڑا کیا تھ۔ آپ کی تخریوں اور تقریروں نے باطل کے اثر ات برئی حد تک ختم کر دیئے میں۔ اس سے بھی ہخت معرکہ سامنے ہے۔ ہمیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے برئی امید ہے کہ دشمنان ملت اس معرکہ میں بھی خاسر و نامراد ہوں گے۔ آپ کی تخریرین قتریریں اور مجاہدانہ سرگرمیاں آنے والی منزل کی دشوار یوں کو بھی معتد ہدد تک ختم کر دیں گی۔''

سلبٹ اور سرحدریفرنڈم میں ان حضرات نے جو کارنا ہے سرانجام دیے اخبارات کے برانے فائل اس کے گواہ بیں اور ان حضرات کی تحریک پاکستان میں خدمات کے پیش نظر ہی نئی مملکت اسلامیہ کے برچم کشائی کی رسم کی ادائیگی کا اعزاز انہیں علماء دیو بند کے دو جرنیلوں علامہ شبیر احمد عثم فی اور معنی ففر احمد عثمان کو بنشا گیا تھا۔ حضرت علامہ سیدسلیمان شدوئ حضرت علیم مالامت تھا نوگ کے خصف فاص شے۔ آپ ساری زندگی اپنے شخ کے مسلک ومشرب پر قائم رہے۔ اور ایس علم وضل ہے دنیا کے اسلام کو سیراب وشادات کرتے رہے آپ نے بھی ملکی سیاسیات میں اہم کر دار ادا کیا۔ تحریک خلافت میں بھر پور حصہ لیا۔ اور پھراپ شخ حضرت تھا نوی کے سیاسیات کی ممل حمایت فرمائی آپ کی تحریرا ورتقر بر ہے کوئی یہ فاہل تر دید حقیقت ہے کہ آپ نے مسلم لیگ اور یا کتان کی محمل حمایت فرمائی آپ کے کہ آپ نے مسلم لیگ اور یا کتان کی محمل حمایت فرمائی۔

کلکتہ کے مشہور اخبار'' عصر جدید'' مورخہ ۸ مارچ ۱۹۴۷ء میں ایک فتویٰ ڈھا کہ کے ایک شخص محی الدین کے استفسار کے جواب میں کہ آیا مسلم لیگ کی تمایت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شاکع ہوا۔حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی '' اور

حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب اور دیگر حضرات نے بیفتو کل دیا کہ:

"اس وقت مسلمان کا محریس اور اس کی ایدادی جماعتوں سے بالکل علیحدہ رہ کر صرف مسلم لیگ کی جماعت کریں۔"

109

اس فتوی پر علامہ سید سلیمان ندوی ۔ مولانا خیر محمد جالندھری اور مول نامفتی جمیل احمد تھا نوی کے بھی دستخط موجود جیں جس سے بیہ بات تابت ہوتی ہے کہ حضرت علامہ ندوی صاحب بھی پاکستان اور مسم لیگ کے حامی ہتھے۔ یہاں بیہ بات بھی پوری ذمہ داری ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھ نوی کے تمام خلفاء اور متعنقین تحریک پاکستان کے حامی رہے اور اپنے شیخ کے سیاسی نظریات کی کھمل تائید وحمایت کرتے رہے۔

حضرت علامه خالد محمود صاحب فرمات میں کہ:

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نویؒ سر پرست دارالعلوم دیو بند کے بھی خلفاء پاکستان کے حامی تھے اور دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عہد بداران سر پرست صدر مہتم صدر مدرس صدر مفتی اور مہتم میں سے چارسنلم لیگ کے ہم خیال تھے۔ سر پرست حکیم الامت تھا نویؒ تھے۔ صدر مہتم علامہ شبیراحم عثانی مصدر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندیؒ اور مہتم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے۔ صدر مدرس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی گھریس میں تھے۔

ہمیں ان دوستوں پر بہت افسوس ہے جو پاکشان کی مخالفت ہیں تو دیو بند کا ذکر کرتے ہیں لیکن پاکشان کی حمایت ہیں اکا ہر دیو بند کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ان اکا ہر کی خدمات کے بغیر پاکشان کی تغییر کی طرح ممکن نہ سمی ۔ حلقہ دیو بند کا ایک بہت بڑا طبقہ شخ الاسلام علامہ شمیر احمد عثانی "کی قیادت میں علی الاعلان مسلم میگ کے ساتھ تھا۔ اور حکیم الامت حضرت تھا نوگ کے تمام خلفاء پاکستان کے حامی شے۔ پاکستان بننے کے بعد شخ الاسلام علامہ عثانی "نے مسلمانوں سے کے گئے اس وعدے کو بورا کیا کہ پاکستان کا دستور قرآن و سنت پر بنی ہوگا۔ اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے قرار داد دمقاصد پاس کرائی۔ جس میں اس امرکی ضانت دی گئی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی سعطنت ہوگا اور اس کے قوانین شریعت اسلامیہ پر بنی ہوں گے۔ شخ الاسلام علامہ عثانی "نے اپنا وعدہ پورا کردکھایا۔ اور ہڑی محنت سے قرار داد مقاصد پاس کرائی۔ گرافسوس کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک یا دگار ماضی بنا گرافسوس کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک یا دگار ماضی بنا گرافسوں کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک یا دگار ماضی بنا گرافسوں کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک یادگار ماضی بنا گرافسوں کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک بیادگار ماضی بنا گیا تھا۔

لیافت علی خال مرحوم نے شیخ الاسلام علامہ عثانی کے ارش دیے مطابق تعلیم ت اسلامیہ کا ایک بورڈ قائم کی 'جو شریعت کی روشنی میں پاکستان کی قانون سازی کرے۔اور پھر بیسفارشات دستورس زاسمبی میں پیش ہوں کہ بعض اعیان حکومت کا خیال تھا کہ علاء اسلام وفت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قانون جزئیات مرتب نہ کرسکیں گی۔اور روایات

کے اختاا ف میں الجھ کررہ ہو ہیں گے۔ گرعائے دیو بند نے وقت کے اس چینج کوبھی قبول کر لیا اور مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا محد شفیج صاحب اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی خدیفہ خاص حضرت حکیم الامت تھانوی جو اس بورڈ کے محبران میں سے بچھے انہوں نے اس بیدار مخزی اور شن خیالی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جزئیات مرتب کیں کہ حکم ان طبقہ کے لئے اعتراض کا کوئی موقعہ ندرہا۔ سوائے اس کے کہ وہ قانونی مسودات کو سرخ فیتے سے باندھ رکھیں اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جن باندھ رکھیں اور وسعت اس اس طبقہ کے لئے اعتراض کا کوئی موقعہ ندرہا۔ سوائے اس کے کہ وہ قانونی مسودات کو سرخ فیتے سے باندھ رکھیں اور وسعت اس اس وقت اس کی علت و غابت سے بحث نہیں۔ ہمیں صرف یہ جانا ہے کہ علاء دیو بند نے وقت کے چینئے کو قبول کرتے ہوئے ہم موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے یہ بھی پیتہ چلتا ہے کہ اکا ہر کلاء اسلام نے پیش آ مدہ مسائل میں اجتہاد کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اجتہاد آزاد نہ ہو پچھلے مجتمد ین کردہ اصولوں کے ماتحت ہو۔ اور اس کا مقصد بھی سنے مسائل کا صل ہو۔ پہلے فیصلوں کی تروید و تنقیص نہ ہو۔ اس قسم کے اجتہاد کا مطلب پچھلے جبتہدین کی تغلیط نہیں۔ پچھلے ذخیرہ اجتہاد پر اس مضروری اضافہ ہے کہا در بو بند نے اس قسم کے اجتہاد کو بھی منع نہیں کیا۔ ہاں بیضروری ہے کہ اس کی اجازت انہی اوگوں کو بو جو اس کے امال بور اور چھیے فقہاء و مجتبدین کے احتہاد کو بور جو اس کے بور کیا ہی مناز کے بور کیا ہوں کہ کہ اس کی اجازت انہی

( ما غذياه نامه الرشيد دارالعلوم ديو بندنمبر )

الغرض حفرت على مدسيدسليمان ندوى اور دوسرے اکابر على ۽ ديو بندن تح يك يوكتان ميں اہم كرداراداكي اور پاكتان ميں نظام اسلام كے نفاذ كے لئے جميشہ كوشال رہے اور پورى طرح پاكتان ميں نظام اسلام كو نفاذ كے لئے جميشہ كوشال رہے اور پورى طرح پاكتان كے حامی اور خير خواہ رہے ـ على مدشير احمد عثم نی كی وفات كے بعد جمعیت على ۽ اسلام كے صدر منتخب ہوئے ـ • ١٩٥٥ ۽ ميں تعييمات اسلامی بور ڈ كے صدر منتخب ہوئے ـ ١٩٥١ ۽ ميں جركت فكر كے جبيد ملاء كے اجلاس كی صدارت فر مائی ـ اور بائيس نكات پر مشتمل ايك وستورى خاك حكومت پاكتان كو پيش كيا ـ پھر ١٩٥٢ ۽ ميں دستورى مسائل پرغوركر نے كے لئے جو كہي بنائى گئى اس كی صدارت آ ہے بی حكومت پاكتان كو پیش كيا ـ پھر ١٩٥٣ ۽ كے اوائل ميں تح كے ختم نبوت كے لئے عا ، كرام كی جو مجلس عمل تشكيل دى گئى اس كے بھى آ ہے صدر منتخب ہوئے اور آخر كار خدمت اسلام انبی م دیتے ہوئے ٢٢ رنو مبر ١٩٥٣ ء كوآ ہا اپنے غالق حقیق سے جالے ـ اللہ تعلى در جات عاليہ نصيب فرمائے ـ آمين (اكابر علی ء ديو بندمؤ لفداحقر بخارى غفرله)

علامه سيدسليمان ندوي

میں علائے بن از یروفیسر عبدالمغنی شعبہ انگریزی پیشنہ یو نیور شی:

# علامه سیدسلیمان ندوی کاعلمی کارنا مه

علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ القد تعالی علیہ غیر منقسم ہندوستان کے ان معدود سے چند تنظیم ترین علائے کرام میں ایک تھے جنہوں نے عصر حاضر کی علمی زندگی پر اپنائقش دوام ثبت کیا ہے۔

چنانچہ بقول اقبال جوئے اسلام کے جس فرباد نے شیل اور ایوا اکارہ آزاد بھی کے خواب شیریں کی تعبیر نکا لی اور اس کو میزل کی جوئے اسلام کے جس فرباد ہے شیر کا نیز اس پر گامزن ہونے کے لئے ایک پورا قافد مرتب کیا اور اس کو میزل کی طرف گامزن کر دیا اس کا نام سید سیمان ندوی ہے۔ اس فرباد علم و تحقیق نے اعظم گڑھ میں وار المصنفین کو پروان چڑھایا اور ندوۃ العلماء کا انتظام اپنے باتھوں میں ہے۔ دار المصنفین کے ترجمان کی حیثیت سے ماہنامہ 'معارف' واری کیا سیرۃ النبی جمیل کی سیرۃ عائشہ مرتب کی عرب و بند کے تعقات کا سراغ لگایا 'خطبات مدراس ویے' نقوش سلیمانی تحریر کے عرفیام کی حقیقت واجمیت واضح کی اور تاریخ اسلام سے لے کر سیر اصحابہ اور بین المتی سطح پر ملک ویک نقوش سلیمانی تحریر کی حقیقت واجمیت واضح کی اور تاریخ اسلام سے لے کر سیر اصحابہ اور بین المتی سطح پر ملک تصنیف کرائی اس کے ملاوہ سیدسلیمان ندوئ نے تحریک خلافت سے عالم اسلام تک بین الاقوامی اور بین المتی سطح پر ملک ولمت کی یادگار خد مات انجام دیں۔ واقعہ سے ہے کہ تقسیم ہند سے تبل کے ہندوستان میں سیدسہ حب کے زیر قیاوت ادار سے علاء وقت سے مراکز بن گئے اور میمی و تحقیقی کامول کے سئے ان کے تمام ہم عصر عیں نے نے ان اداروں کے ساتھ ہر طرح توان کیا۔

سیرۃ النبی علامہ ندوئی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی سات عظیم الشان جدول میں پانچ انہی کی تکھی ہوئی ہیں۔
اس کتاب میں پہلی بارونیا کی کسی زبان میں سیرت رسول کے موضوع پر تمام مضامین و مضمرات کا احاطہ جدید ترین معلومات کی روشنی میں کیا گیا ، چنانچے سیرت پر کوئی اتنی جامع کتاب آج تک نہ تو اس سے قبل تحریر کی گئی نہ اس کے بعد۔ یہی وہ تاریخی وستاویز ہے جس کے ذریعہ مستشرقین کہلانے والے علی ء مغرب کی ان جہ لتول کا پروہ جاک کر دیا گیا جو وہ سیرت رسول پر اپنے متحصّبانہ حملوں میں ظاہر کرتے رہتے تھے۔ واقعہ بیہ کہ سیرت النبی کے ذریعہ ملا مدسید سلیمان نہ وئی نے اسلام کے اس نظام حیات کا مکمل نقشہ بیش کرنے کی کوشش کی جوشارع اسلام نے خودا بی زندگی میں احکام وٹی کے تحت مرتب کر دیا تھا اس نظام حیات کا مکمل نقشہ بیش کرنے کی کوشش کی جوشارع اسلام نے خودا بی زندگی میں احکام وٹی کے تحت مرتب کر دیا تھا

اوراس کے ہر پہلو پڑگل کر کے بھی دکھایا تھا۔ سیرۃ النبی میں قرآن وحدیث کے علاوہ سیرۃ کے تمام قدیم ما خذکا عطر پش کر دیا گیا اوراس سلسلہ میں جدید مباحث کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ اب یہ کتاب ہجائے خود سیرت نبوی کا ایک اہم ترین و خذ بن گئی ہے اور سیرت پرکوئی علمی کا م اس سے بے نیاز ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ایک کتاب نے اپنے مواد واثر دونوں سے سیرت کی ہے شارکتا ہیں اور مضامین و مقالات پیدا کر دیئے نیز لا تعداد خطیوں کو متندم تقرر بنا دیا۔ پوری دنیا میں اس کتر اہم کی کوششیں کی گئی ہیں جو ابھی تک شاید اس کتاب کے علمی معیار و و قار کوشلیم کیا جا چاہے اور متعدد زبانوں میں اس کے تراجم کی کوششیں کی گئی ہیں جو ابھی تک شاید کتاب کے وزن و جم کے سیب جزوی طور پر ہی کا میاب ہو تکی ہیں۔ کتاب کے مباحث سیدصاحب کو بیک وقت سیرت نگار کی محدث مفسر' فقیہ' متعلم اورادیب کی اعلی صیشیوں میں پیش کرتے ہیں۔

سیرت نبوی کے ساتھ ای شغف نے علامہ سیدسیمان ندوی کے تین اور زبردست عمی کام کرائے جن میں ایک دو اور اس سی میں انکو اور اس القرآن کی جو دراصل سیرۃ النبی کے دیب چہ کے طور پر ایک مبسوط مقالہ کی شکل میں تصنیف کی گئی تھی اور اس میں قرآن کریم کی تاریخی و جغرافیائی تفییر کے طور پر ان مقامات و اقوام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا ذکر اور حوالہ قرآن کریم میں آیا ہے اس کا پچھ حصہ سیرت النبی میں شامل کی گیا۔ پھر پورے موادکوزیادہ شرح و بسط کے ساتھ ایک مستقل کت ب کتاب کی صورت و ب و کئی ۔ اس طرح ایک وور کی کتاب کے مقدمہ سے بڑھ کر جو چیز بجائے خود ایک مستقل کت ب کتاب کی صورت و ب و کئی ۔ اس طرح ایک وور کی کتاب کے مقدمہ سے بڑھ کر جو چیز بجائے خود ایک مستقل کت ب کتاب کی وہ قرآن کے مباحث اور اس میں اور مملی طور پر سنت رسول کے نمونہ میں نظام اسلام کا جو بنیادی کے مطالعہ سے آشکا را بوتا ہے کہ اصولی طور پر کتاب اللہ میں اور مملی طور پر سنت رسول کے نمونہ میں نظام اسلام کا جو بنیادی موضوع پر سب سے ایم علمی تصنیف ہے اور اس سے بہتر کوئی تصنیف دنیا کی کسی زبان میں مرتب نہیں ہوئی ہے۔

ال سلسد میں دوسری چیز '' خطبات مدرال' کے جس میں سیرت رسول کی جہ معیت کو بڑے جامع' مختفر اور ولنشیں انداز میں نم یاں کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب سیرت رسول کا عطر ہے اور حد درجہ مؤثر ہے۔ سیرت کے موضوع پر بید عامانہ ومحققانہ خطبات اپنے مواد وانداز دونوں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ مساجد کے منبروں اور جلسہ سیرت کی مختلوں میں ان خطبات کی گونج آئے بھی سائی دیتی ہے۔ نئی نسلوں نے سیرت اور شجیدہ خطبات کے گئے ہی سبتی ان خطبات سیرت رسول کا بہترین خلاصہ چیش کرتی ہے۔

تیسری سیرت رسول جوسید صاحب کے تعلق مے نگلی، ''رحمت عالم'' ہے۔ جونو جوانوں اور عام طالب علموں کے سے مختصر ہیں نے پر اور سادہ انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ بید کتاب متعدد در سگاہوں کے نصاب میں داخل رہی ہے بیا ہے موضوع پر سب سے آسان اور عام فہم تصنیف ہے جس کا مطابعہ کر کے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی سیرت رسول کی متند واقفیت حاصل کرسکتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔

سیرت عاکشہ آپ موضوع پر ایک نادر تھنیف ہے جس میں ام المومنین کی زبردست شخصیت کا کھمل ومؤر فاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی مثالی عورت کیا اور کیسی ہوسکتی ہے اور کس طرح وہ پروے کی شرقی صدود میں رہتے ہوئے ساج کی بہترین علی وعلی خدمات انجام دے سکتی ہے نیز بحیثیت عورت اپنی شخصیت کے تمام امکانات کو بروئے کار لاسکتی ہے۔ یہ کتاب بھی اعلی شخصیت کا نمونہ ہے اور اپنے موضوع کے جدید قدیم ماخذ کا اعلی متنزنقشہ متنا ہے اور دنیا کے سب سے بوے اصاطہ کرتی ہے اس کے صفحات میں رسول کریم علی ہے اہل بیت کا ایک متنزنقشہ متنا ہے اور دنیا کے سب سے بوے انسان کی یا کیز و ظوروں کا جلو و نظر آتا ہے۔

اسلام کی ان خالص و بی خدمات کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی ملت اسلامیہ کی تاریخ اور مسلمانوں کے کارنامول کی تحقیق ہے بھی حدورجہ شخف رکھتے تھے اس سلسلہ بیں متعصب انگریز مؤرخوں اور ان کے مقلد فرقہ پرست ہندو تاریخ نو بیوں کی طرف ہے آئے دن جو فتنے جا ہلانہ وحثیا نہ انداز بیں اٹھائے جاتے تھے ان کا مسکت مؤثر جواب و ہند ویے نے لیے سیدصاحب نو سیخ اور اہم موضوع ''عورا دار المصنفین اور اس کا رسالہ ' معارف' تو سرگرم تھا بی ' فودسیدصاحب نے ایک بہت بی وسیع اور اہم موضوع ''عرب و ہند کے تعلقات' کو ایک مبسوط محققانہ تصنیف کے لئے متحب کیا اور اپنی معلومات و دلائل سے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ عربوں کے تعلقات اس ملک پر مسلمانوں کی فوج کشی کے بہت معلومات و دلائل سے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ عربوں ہی تعلقات اس ملک پر مسلمانوں کی فوج کشی کے بہت میں اور ان کے ساتھ جائل وحشیوں جیسا سلوک کیا بلکہ وہ اس ملک میں ایک ایسے نہیں واضل ہوئے نہ انہوں نے اپنے مفتوحین کے ساتھ جائل وحشیوں جیسا سلوک کیا بلکہ وہ اس ملک میں ایک ایسے زیر دست تہذی و اصلاتی عضر کی طرح واضل ہوئے جس نے اپنی سیاس وعشری طافت سے بھی زیادہ اپنے علمی واخلاتی کمالات سے بورے مکلی ساج کی نشاۃ ٹانیہ کا سامان کیا۔

عرب دنیا میں اسلام کے پیغام کے علمبر دار اولین سے اور انہوں نے آج کی ٹی دنیا کی بنیا در کھی تھی دورجد ید کے علوم وفنون کی بہترین ایجادات و انکشافات کی راہیں عربوں نے ہی ہموار کی تھیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق وقفیش کے ذریعہ مشرق ومغرب کی طنا ہیں تھی کے کرملا ویں اور عہد وسطی میں سائنسی آلات کے ساتھ ساتھ حکیمانہ نقشے بنا کر پوری دنیا کی سیرو سیاحت کی ۔ نئی دنیا وُوں کی دریافت میں واسکو ڈی گا ہا اور کولمبس کی پیش روی اور رہبری عربوں ہی نے کی لیکن احسان فراموش اہل مغرب اپنے جاہلانہ تعقبات کی بناء پرعربوں کے ان کارناموں کو نہ صرف یہ کہ تشکیم کر ۔ نے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ انہیں دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا چا ہے تھے۔ تا کہ ایک طرف اپنی ذہنی برتری کا سکہ عالم انسانیت پر جمائے رکھیں اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو احساس ممتری میں مبتلا رکھیں ۔ علامہ سید سلیمان ندویؒ نے اس سلسلہ میں ایک اہم موضوع کہ دیا کہ عمر حاضر کی جہاز رائی کے استاداول عرب ہی ہیں ۔

کی جہاز رائی کے استاداول عرب ہی ہیں ۔

علامہ سیدسلیمان ندوئ نے ہندوستان ہیں عربی زبان وادب کی اشاعت کی طرف بھی توجہ ولائی۔ وہ خود عربی کے اللہ اور اداشاس مجھے انہوں نے اس زبان کی ترویج کے لئے ایک طرف ' دروس الا دب' ککھی جوعربی دانی کی ابتدائی نصاب کے طور پر درسگا ہوں میں تجویز کی گئی اور دوسری طرف ایک ' لغات جدید' کی تالیف کر کے جدیدعربی صحافت و ادب کے تمام مروجہ الفاظ ومحاورات واصلاحات کی تشریح کی۔ اس کے علاوہ اپنی گرانی میں عربی رسالہ ' الضیاء' کا اجراء کیا۔ یہی وہ رسالہ ہے جس نے پہلی بار ہندوستان کے ساتھ عالم عرب کا براہ راست رابطہ قائم کرایا اور عالم ندوی نیز ابوالحن علی ندوی جیسے عربی کے ادب بیدا کئے اور مقبول ترین اثاثہ بنا دیا۔ ابوالحن علی ندوی کے عربی خطبات دنیائے عرب میں نشر ہوئے اور ان کے بعض مضامین سے اقبال کے کلام و بیام کی تفہیم کا بھی کچھ کا معربی نیز بان میں ہوا۔

سیدصاحب فاری ادب کا بھی نہا ہے عدہ ذوق رکھتے تھے اور اس زبان کے محاورات پر ان کی نظر اتن گہری اور وسطح تھی کہ بعض وقت علامہ اقبال جیسے فاری کے عظیم ترین شاعر کو انہوں نے زبان و بیان کے بعض امور کی طرف متوجہ کیا اور اقبال نے بہت نوش د کی کے ساتھ اس سلسلہ بھی سیدصا حب سے جادلہ خیال کیا جس کا ثبوت مکا تیب اقبال بھی موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر' عرفیام' پر سیدصا حب کی معرکۃ الآ راء کتاب عصر حاضر کے ہندوستان بھی شعرالیم کے بعد فاری تقیید کا سب سے بڑا کارتامہ ہے اور اس کی بہت ہی شاندار پذیرائی ایران وافغانستان اور دوسرے ممالک کے فاری وان طبقوں بھی ہوئی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیدوادوی کہ خیام پر سیدصا حب نے جو پھی کھی دیا ہے وہ ندصرف بید کہ ماضی طبقوں بھی ہوئی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیدوادوی کہ خیام پر سیدصا حب نے وہ پھی کوئی اضافہ خیام کے متعلق سیدصا حب کی شمیرہ تو تعنیس ہے۔ بیتا در کتاب اس مقالہ پر بنی ہے جو سیدصا حب نے دیم روسواء میں آل انڈیا اور فیش کا نفرنس کے اجلاس پیٹنہ میں چیش کیا تھا۔ یہی وہ تصنیف ہے جسیدصا حب نے دیم روسواء میں آل انڈیا اور فیش کا نفرنس کی اور فیصل کی از الدکر کے قطبی طور پر فارت کر دیا حمیا ہے کہ فاری کا میہ شہور ترین رہ فی گوکوئی وند شاہد باز نہیں ' اپ وقت کا ایک عظیم قلنی اسکالراور سائنس وان تھا۔

اردوزبان وادب کے توسید صاحبؒ ایک عظیم محقق' عالم' ادیب اور خطیب تنے ہی زبان کے سلسلہ میں ان کی شخقیق اور ادب پران کی تنقید کا اعلیٰ نموندان کے مجموعہ مضامین'' نقوش سلیمانی'' میں موجود ہے۔

اورجس طرح صحیح تاریخ نولی کے ذریعے سیدصاحب ماضی کا ریکارڈ درست کرانا چاہتے ہے تا کہ حال کی درستگی کا سامان ہو اس طرح نصاب تعلیم کی اصلاح کر کے وہ مستقبل کے بہتری اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کا انظام بھی کرانا چاہتے ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف مواقع پر انہوں نے متعدوا ہم تجویزیں پیش کیں اور کثرت کے ساتھ تعلیمی اجتماعات سے خطاب کیا چنانچے نہ صرف پورے ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی انہیں مشرتی تعیمات پر ایک سند شلیم کیا گیا اور ما ہر تعلیم کی حیثیت سے درسیات کی ترتیب میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس سلسلہ میں قدیم علاء کے ساتھ ساتھ جدید فضلاء کی حیثیت سے درسیات کی ترتیب میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس سلسلہ میں قدیم علاء کے ساتھ ساتھ جدید فضلاء

کو بھی علوم شرقیہ میں ان کی مہارت پر کامل اعتاد تھا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بعض صوبوں کی حکومتوں سے لے کر حکومت افغانستان تک نے سید صاحب کو دعوت دی اور حکومت افغانستان تک نے سید صاحب کو دعوت دی اور انہوں نے بڑی خو بی کے ساتھ بیمشکل کام انجام دیا۔

تقتیم ہند ہے قبل تقریباً نصف صدی تک علامہ سید سلیمان ندویؒ کی ذات ہندوستان میں علوم مشرقی کا مرکز ومرقع سخی اور ملک کے تمام علمی ادار ہے خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید' اپنے اہم ترین امور میں ان کی طرف رہنمائی کے لئے و کیمجے شاید ہی کوئی تقلیمی یا تہذیبی سرگری ہوجس میں حضرت سید صاحبؒ کے مشور ہے شامل نہ ہوں ۔ مختلف فذہبی' سابتی اور سیاس تحق شاید ہی کو جواعلی قیادت دلی شمولیت اور ہدایت ضروری تجھی جاتی تھی۔ عالم اسلام کے مسائل میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کو جواعلی قیادت دلی لیتی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرتی تھی اس کے ایک اہم ترین رکن سید صاحبؒ بھی شھے۔ ان کے نوو کی فی ذری ادارات دارالمصنفین کا ترجمان ماہنامہ' معارف' ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے ہزاعلمی ترجمان تھا اور اس دورا دارت کا شاید ہی کوئی واقعہ' قومی یا بین الاقوامی دائر ہے میں ایسا ہوجس پر تھام اور مؤثر تبھرہ' معارف' میں نہوتا ہو۔ ملک کی تحریک آزادی ہو یا مشرق کی نشاۃ ٹانید یا مغرب کی دوعظیم جنگوں کے اثرات' یا عالم اسلام کے واقعات' شہمی کے تاریخ ساز پر مدیر معارف کی عالمانہ وعاقلانہ درائے کا وزن محسوس کیا جاتا تھا۔

لئین اپنے تمام علمی کمالات اور عملی مجاہدات کے باوجود سید صاحب نے عصر حاضر کے اجتماعی مسائل کے طل کے نہ تو کوئی با شابطہ تحریک چلائی نہ مستقل تنظیم قائم کی صرف ندوۃ العلماء کے تعلیم دارالمصنفین کے تصنیفی اور معارف کے علمی اداروں سے کام لیتے رہے۔ ایسا اس لئے ہوا کہ وہ بڑے بیانے پر منظم اقدام اور پیم جدو جہد کے لئے آ ماوہ نہ تھے خاص کر کسی سیاسی کش مکش کی قیادت قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے ان کی شخصیت کا یہی وہ میلان تھا جو انہیں تصوف کی طرف لے گیا اور وہ حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ (مختص معارف)



ها مدسيدسليمان ندوني 🗐

میں علائے حق پروفیسر واصل عثانی:

## سيدسليمان ندوي رحمة التدعليه

ندوة میں فارغ انتحصیل طلباء کی دستار بندی کا جلسہ ہور ہا ہے۔مشاہیر علماء وفضلا بھی اس تقریب میں موجود ہیں مگر ان سب میں علامہ بلی چیش پیش ہیں کیونکہ وہ اپنی انتخاب کوششوں کا ثمران طلباء کی شکل میں دیکھے رہے تھے جو آج شاداں و فرحاں اپنی کارگذار بوں پر انعامات حاصل کرنے کی تو قع میں جمع تھے۔انہیں طلباء میں سے ایک طالب علم دستار بندی کے بعد بچمع کوعر بی زبان میں مخاطب کر کے حیرت زوہ کر دیتا ہے۔سامعین میں ہے کسی نے کہا کہ عربی کی استعداد کا اندازہ اس طرح ہے نہیں نگایا جا سکتا کہ پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر جلسہ میں کی جائے بلکہ عربی زبان اور علمی استعداد کا انداز ہ تو اس وقت ہوسکتا ہے جب ای وفت موضوع دیا جائے اور اس پر طالب علم تقریر کرے اس سوال پر اس وقت ایک موضوع دیا گیا جس براس طالب علم نے ہر جستہ بڑی مالل اور مفصل تقریر عربی زبان میں کر دی جاروں طرف ہے داد و تحسین کے ڈ ونگرے برسنے لگے اور مثس العلماء شبلی نعمانی نے اپنا عمامہ اتار کر اس عزیز شاگرد کے سریر رکھ دیا گویا اس طرح سے انہوں نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں ہی نامز د کر دیا۔ یہی طالب علم جواس وفتت ارباب علم وفکر کی نگاہوں کا مرکز ومحور بنا سیدسلیمان ندوی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آ گے چل کراس طالب علم نے ندوہ کا نام روثن کیا اور ندوہ اور سلیمان لا زم وملزوم بن کررہ گئے۔ندوہ کی تاریخ میں یوں تو ابتدا ہے آج تک بہت ہے اسحاب کے اسم گرامی جلی حروف ہے کھے جائیں گے۔گر دارالعلوم ندوہ نے سیدسلیمان ندوی جیسی دوسری شخصیت آج تک پیدانہیں کی۔خود ندوہ سید صاحب کے علم وفضل کی وجہ ہے شنا خت کیا جانے لگا۔ ارباب فکر ونظر نے ندوے کی استنادسیدسلیمان ندوی کے حوالے سے دینا شروع کر دیا سلیمان اور ندوہ دوتوں ایک دوس ہے میں اس طرح مدغم ہوکررہ گئے کہ ایک کو دوس ہے ہے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا ندوے نے سیدسلیمان کو دیا اس ہے کہیں زیادہ سلیمان نے ندوے کو بخشا سیدسلیمان ندوے کی آبرو تھے۔ جنہوں نے اپنی علمی شخفیل' او بی نگارشات' مور خانہ دیا نتداری اور فقیہا نہ شعور کو اتنام صفیٰ و مزین کر رکھا تھا کہ ان کا اسم گرامی ہی کسی روایت کوصاوق وضیح ثابت کرنے کے لئے کافی تھا۔انہوں نے جس روایت کوُغل کر دیا وہ متند ومعتبر تصور کی جانے لگی شبلی کی کوششوں نے ندوہ کو زندہ بنانے میں بڑاا ہم کر دارا دا کیا۔انہوں نے ندوہ کےعشق کوایئے دوسرے

مشاغل ومصروفیات پرالیی فوقیت دے رکھی تھی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اپنی اس علمی محبوبہ کووہ دنیا کے ساہنے اس طرح پیش کرنا جا ہتے تھے کہ جو دیکھے وہ حیرت ز دہ ومبہوت ہو کر رہ جائے۔ حالانکہ آخر ۱۹۱۳ء میں انہوں نے مخالفوں کی ہر زہ سرائی کی بناء پراس سے علیحد گی اختیار کر لی تھی ۔ تکران کے خون سے سیراب کیا ہوا بودا ایک تنا ور درخت کی شکل میں اس وفت نمو دار ہوا۔ جب سیدسلیمان ندوی کے عما ہے کا شملہ عرب وعجم کے اد بی وعلمی افق پرلہرانے نگا۔ باالفاظ دیگر ہم بیہ کہہ سکتے ہیں کہ بلی نے اس کی بنیادوں کو مشخکم کیا اور سید سلیمان ندوی نے علوم ومعارف کے اینٹ گارے ہے اس کی بلندی و رفعت میں امنا فدکیا ' شخقیق کے جھاڑو فانوس نصب کئے۔اورا پنی سلیس وشگفتہ صاف و شفاف اردو کا نماز و اس کے عارض ورخسار کو بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کاعلمی مینار آج بھی اس تب و تاب ہے جگمگا رہا ہے۔ بحیرہ دارالعلوم ندوہ ہے نگلی ہوئی ا بک آب جواعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے نام ہے موجود ہے جس سے تشنگان علم وادب محققین ومورخین اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔اوراپنے رشحات قلم ہے دنیا کے سامنے وہ ادب پیش کررہے ہیں۔ جے علوم متعارفہ میں گراں قدر اضافہ کا لقب دیا جار ہا ہے۔ دراصل ندوہ اور دارانمصنفین سب اس مرکز ی شخصیت کے مرہون منت ہیں جس نے بقول پروفیسر خورشید الاسلام کے بوتانی ہوتے ہوئے مسلمانوں میں جلوہ نمائی فر مائی تھی۔ یونانیوں کی طرح ذہنی ایج رکھنے والا اسلامی جذبے سے سرشارشیلی ملت مسلمہ کی تاریخ کے صفحہ پراس طرح مجلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے اہل قلم اس سے کتر اکر گذر ہی نہیں سکتے اس نے اپنے جانشین سیدسلیمان ندوی کی پچھاس طور سے تربیت کی تھی کہ تحریر کی شکفتگی' انداز بیان' طرز استدلال تفیصل وتشریح سبحی کچھتو اس شاگر درشید نے اینے استاد کے ہی انداز میں اپنی جملہ تصانیف میں چیش کر دی تھیں ۔ادب کے عام قاری کے لئے بیددشوار ہو جاتا ہے کہ وہ سیدسلیمان ندوی اورشیلی کی تحریر میں امتیاز پیدا کر سکے۔اس کی جیتی جاگتی مثال سیرت النبی کے وہ اوراق ہیں جن میں استاد وشا گر داینے قلم کی جولانیوں کواس طرح چیش کرتے ہیں کہ بیدد شوار ہو جاتا ہے کہ سیدسلیمان ندوی اور شبلی کے قلم کی صدود کا تغین کیا جا سکے ۔نقوش سلیمانی اور سیرت النبیّ علامہ سیدسلیمان ندوی کی عظیم تصانیف میں شار کی جاتی ہیں۔ان تصانیف نے ادیبوں ٔ نقادوں اور دانشوروں کوغور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ان اوراق میں علامہ ندوی نے علوم ومعارف کے وہ دریا بہائے ہیں کہان کی قابلیت وعلیت کا سکیم ا دب سیرت اور تاریخ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹہ گیا ہے۔تقریر وتحریر میں آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی۔خطبات مدراس ارض القرآن عمر خیام حیات شبلی سیرت عائشہ میں آپ نے جس تحقیق کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات پر بھی آپ کے قلم اعجاز رقم نے جس تحقیق وجتجو کا ثبوت دیا ہے اس ہے آپ کی عالمانہ شان کا انداز ہ بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ حقائق جن پرصدیوں سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے بڑی جا بکدی سے ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کامفضل و مدلل انداز بیان قاری کوا بی گرفت میں لے لیٹا ہے۔اور وہ بیہوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح دومتضا د تہذیب ومعاشرت قبل اسلام بھی آپس میں میل ومحبت سے ایک دوسرے کے گلے

ہیں باہیں ڈالے ہوتے تھے۔اور جب اسلام کی کرنوں نے دنیا ہیں اجالا پھیلا یا تو کس طرح دونوں تہذیبیں شیر وشکر ہو سنئیں اوران ہیں اخوت بھائی جارگی موانست ومودت کے جذبات انجرے اور عرب و ہند کس طرح ایک دوسرے کے د کھ درد کے ساتھی ونمگسار تھہرے۔

سید صاحب کا ادنی قد خواہ کچھ بھی ہو گر ان کی علیت اور ان کی تحقیق اور ان کی فہم وفکر سے کوئی بھی ذک عقل انکارنہیں کرسکتا۔ سیاستدال 'مفکر' صوفی' مبلغ' صحافی وادیب بھی ان کی قابلیت کا دم بھرتے ہیں۔ ہم یہاں پچھ اصحاب کے اقوال سید صاحب کے متعلق پیش کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف کھر مولانا نہ ہتے۔ کے ملائی سے انہیں نفرت تھی بلکہ وہ بڑے خوشکو شاعر ہے۔ شعر گوئی اور شعر فہمی ان کی سرشت تھی ان ہیں ادب کا نہایت کھرا ذوق تھا۔ '' تذریر وتفکران کا مزاج تھا۔ ان کی شخمل مزاجی اور معاملہ بھی کی لوگ دا دویے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بارسید صاحب کو خط میں لکھا۔

"أكرآ پ كا خط ندآ تا توا قبال كا فرمرتا"

ایک اور مقام پرا قبال فرماتے ہیں۔

'' رازی وغز الی کاحلم اورشیلی کا تقویٰ ایک جگہ جمع ہوکرسیدسلیمان ندوی بن گیا ہے۔''

بات يہبن ختم نہيں ہوتی بلکہ علامہ اپنے ايک مکتوب ميں يوں رقمطراز ہيں۔

''مولا ناشبلی کے بعد آپ استاذ الکل ہیں علوم اسلامیہ کی جوئے شیر کا فرہاد آج کل ہندوستان میں سوائے سلیمان عمد می کے اور کون ہے۔''

ای طرح عمر خیام جوسید صاحب کی ایک بڑی مشہور ومعروف تصنیف ہے۔ علامہ اقبال کے قلم سے یوں خراج محسین حاصل کرتی ہے۔

عمر خیام میں آپ نے جو پچھ لکھ دیا ہے اس پر کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔ الحمد لللہ کہ اس بحث کا خاتمہ آپ کی تصنیف پر ہوا۔

یوں تو گاندھی کا جمعیت العلماء ہند پر بڑا گہرا اڑتھا۔گرسیدسلیمان ندوی جو جمعیت العلماء ہند کے با نیوں میں سے تھے۔ بھی گاندھی کی شخصیت سے متاثر ومرعوب نہیں ہوئے انہوں نے اپنی فدجی ولمی سطح کو برقر اررکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کو ہمیشہ چیش نظر رکھا۔ علامہ کی ذات میں مومن کی فراست و ذکاوت بدرجہ اتم موجودتھی ان کی ای خدا داد فراست کا گاندھی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔

''میمولوی بردا چاتر ہے۔''

شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمد عثانی جن کا پاکستان کی تحریک میں اہم کر دار ہے سیدسلیمان ندوی کا برد احتر ام کرتے

تھے۔ جب پاکستان میں اسلامی دستور کی تفکیل کا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے وزیرِ اعظم لیافت علی خان سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ

اس اہم کام کے لئے ہندوستان و پاکستان میں صرف علامہ سیدسلیمان ندوی کی ذات ہے جو سیح خطوط پر اسلامی دستور پیش کر سکتی ہے۔''

شخ الاسلام کااعتراف اس امرکی بین دلیل ہے کہ وہ سیدصاحب کواپنے سے زیادہ ذکی علم اور نہیم تصور کرتے تھے۔
ابوالکلام آزاد آخر دم تک مولانا کی علمی صلاحیت اور اوبی قابلیت کے معترف تھے۔ ایک جگہ خود انہوں نے اپنے قلم سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے سیدسلیمان ندوی متندمورخ ہیں۔ جنہوں نے اس گئے گذر بے دور میں روایت کی ویانت داری کا جوت ویا اور تحقیق کا حق اوا کر دکھایا ہے۔ جس سے ان کے استاوٹیلی کی روح نے مسرت حاصل کی ہوگی۔

مناظراحین گیلانی سیرۃ پرعمیق مطالعہ کی وجہ ہے علماء میں ایک خاص مقام رکھتے تھے انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف کردہ سیرۃ النبی کوانسائیکلو پیڈیا ہے تعبیر کیا ہے۔

تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا تو گئے جوسید صاحب کے پیر مرشداور شیخ طریقت بھی تھے سید صاحب کے زور قلم اور استخراج مطالب کے قائل تھے۔ ان کی مورخانہ خد مات کا اعتراف انہوں نے اپنی مجلسوں اور تعمانیف میں بار بار کیا ہے۔ برم اشرف کے چراغ کے حوالے ہے ہیہ بات نقل کی جارہی ہے کہ مولانا تھا نو گٹ نے ایک بار فر مایا۔

مولا ناسلیمان ندوی صاحب دفعۂ تشریف لائے میں مکان پرتھا سنتے ہی عاضر ہوا میرے ذہن میں ان کا جشرطویل وعریض تھا۔ ملاتو معتدل الخلقت پاکر قلب کو بہت انس ہوا پھر ملا قات و مکالمت سے ان کی تو اضع وسادگی رعایت جلیس کو و کی کرتومنخر ہی ہوگیا۔''

حضرت تحکیم الامت مولانا تھانوی ہے سید صاحب نے ۱۹۳۸ء میں اصلاح تعلق پیدا کیا مرید و مرشد میں اتن مناسبت تھی کہ بہت جلد سید صاحب سلوک کے مدارج طے کر گئے۔۲۲ اکتوبر۱۹۳۲ء کومولانا اشرف علی تھانویؓ نے سید صاحب کوخلافت وے کرفر مایا:

'' الحمد لله مجھے اب کچھ فکرنہیں میرے بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔''

سید صاحب ۲۲ نومبر ۱۹۸۳ و دلسنه طلع پینه صوبه بهار میں پیدا ہوئے۔اور ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ و کوکرا چی میں وفات پا گئے۔ ۲۹ سال کی اس عمر میں سید صاحب نے کئی مراتب طے کئے۔ ملکوں کی سیر دسیاحت کی۔لندن افغانستان وغیرہ جا کر ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیکھنے اور سیجھنے کا موقع ملا جس کے تجر بات انہیں اپنی تصنیفی و تالیفی زندگی میں بڑے کام آئے۔ان کی زندگی کی سب سے عجیب بات بیگتی ہے کہ ایک ہی وفت میں ووٹیلی کے شاگر درشید بھی نظر آئے ہیں۔اور

مولا نا اشرف علی کے مرید و فلیفہ بھی ۔ علامۃ بلی ہڑے ۔ ووٹن خیال سے اور علماء ویو بند کی شدت آ میز روٹ ہے متفق نہ سے ۔ بلکہ ان کی اس وجی شرعی میں علمائے ویو بند بہت مشدہ اور نے علوم وفنون ہے گریز پا بلکہ ان کی اس وجی رہتے تھے۔ ان کی نگاہ میں علمائے ویو بند بہت مشدہ اور نے علوم وفنون ہے گریز پا سے دور رکی طرف اشرف علی تھا نوی ان کی اس ورجہ روٹن خیالی کومناسب نہ تصور کرتے تھے وہ شخ محبود اکون کے شاگر و سے سے ۔ جن کا زاویہ فکر شبل ہے بہر کیف مختلف تھا۔ گرسید سلیمان ندوی نے ان وو کناروں کواپئی جاذب بخصیت کی وجہ ہے متحد و مثنی کرلیا ہے اور ان دونوں روٹن کی امتزالی کیفیت کا اظہارا پی تصانف اور ٹی زندگی میں چش کیا۔ ان کے اس طور طریقے ہے ایک عام قاری چیرت میں بڑ جا تا ہے کہ کس طرح علامہ ندوی نے اس ورٹی زندگی میں چش کیا۔ سید صاحب نے اسلام اور پاکستان کی فدمت کس انداز ہے اور کس کس طرح کی اس کا پاکستان کی تاریخ سے مولانا میں میرارشتہ ہے۔ جس میں بڑے برزور طریقے ہے مولانا موسوف نے مسلم لیگ اور پاکستان کی تعارف آئی ۔ گس میں برت کیرارشتہ ہے۔ جس میں بڑے ہزور طریقے ہے مولانا موسوف نے مسلم لیگ اور پاکستان کی تعارف آئی ۔ گس میں میں برت کیون کیا۔ اور علوم و معارف کے اس موسوف نے میادہ و متند عالم کے علم وفضل ہے کچھ فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ اور علوم و معارف کے اس کو گران کے جدم کی بیا تھا ہی چور اور اطراف کے فرش کوسنگ میں میں جاتا ابھی چندسال ہوئے کہ میکومت وفت نے ان دو ہزرگوں ( علامہ شیرا ترعثانی اور سیرسلیمان ندوی) کی پذیرائی اس طرح کی ہے کہ ان کی جہدت چش کیا ہے کہ ان کی تر بائے نمایاں پرجول کی گرد ڈال کران کی پذیرائی اس طرح کی ہے کہ ان کی گران کی کور اور کو گران کی کور ڈال کران کی کی بینہ سے کہ کور کی گرد ڈال کران کی کور ڈال کران کی کور ڈال کران کی دوران کی کور ڈال کران کی بیا کہ ان کی کیا کہ اس کی کور ڈال کران کی کور کی کور کی کران کی گران کی کہ کران کی کرد ڈال کران کی کور ڈال کران کی کور ڈال کران کی کور ڈال کران کی کیان کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کیا کی کیا کی گران کی گررون کی کرروز کی کرروز کی کرروز کران کران کی کرروز کی کرروز کیا کران کی کرروز کران کران کی کرروز کی کرروز کی کرروز کی کرروز کی کرروز کی کرروز کران کرروز کرن کران کی کرروز کیا کرروز کران کرروز کی کرروز کی کرروز کی کرروز کیا کرروز کرن کی کرروز کرل کرروز کرا

خد مات اورمحاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صفحہ ہتی ہے مثانہ دے۔ اسلامیہ کالج کراچی ہے متصل ان بزرگوں کے مزارات

ہماری بے تو جہی اور یا کستان کی تاریخ سے عدیم واقفیت اور ملی بے حسی کا تماشہ د کھےرہے ہیں۔

4 m

مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه

ولات: ١٢٩٧ ه

وفات: ۱۳۸۰ ه

# حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب رحمة الله علیه مختصر سیرت وسوانح مولانامحه میان معدیقی اسلام آباد)

مولا نامفتی محرصن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیر نظر مضمون کی نوعیت مکمل سوانحی خاکہ کی نہیں۔ ایک تاثر اتی تحریر و تجزید کی ہے۔ تا چیز راقم کوجن علاء سے طنے ان کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم وفضل سے استفادے کا موقعہ ملا ان کے بارے میں اپنے تاثر ات قلم بند کئے ہیں۔ یہ تحریر بھی انہیں تاثر ات کا کا ایک حصہ ہے۔ (م۔م.م.ص)

ایک تذکرہ نگار کے لیے یہ بات کتنی المناک ہے کہ تاریخ بہت ی بگانہ روز گارشخصیتوں کے بارے میں بھی اس صد
تک خفلت برتی ہے کہ نوگ ان کے قریب تر زمانے میں بھی ان کے کمالات فضائل علمی وعملی خدمات ہے بورے طور پر
آشنا نہیں ہوتے ۔ حتیٰ کہ لوگوں کو یہاں تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیدا ہوئے ۔ زندگی کے ابتدائی مراحل میں کن
مسائل سے دو چار ہوئے۔ اورفضل و کمال کے اعلیٰ مرتبہ تک کیوں کر پہنچ۔

تاریخ نے یمی نا انصافی اور ستم ظریفی' موجودہ صدی کے ایک ایسے عالم دین اور عارف باللہ (حضرت مفتی محمد حسنؓ) کے ساتھ روار کھی' جن کوخود ہماری چیٹم گنہگار نے دیکھا' ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے۔ان کی تقریریں سنیں' اور ان کے آگے زائوئے تلمذ تہہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔

بہر کیف مفتی صاحب مرحوم کے قریبی اعز ق'اور ہم عصر علاء کے ذریعہ'ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جو پچھ معلوم ہوسکا'وہ اتنا کہ آپ کم وہیش ۸ے۸اء میں پیدا ہوئے۔

### وطن مالوف:

مفتی صاحبٌ ضلع اٹک ( پنجاب ) کے ایک غیرمعروف گاؤں'' مل پور'' میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں' مشہور تاریخی

مقام' حسن ابدال سے سات میل کے قریب ہے۔ جس وادی میں بدگاؤں واقع ہے اس نے اپنے پہلو میں رنگا رنگ تہذیبوں کوجنم دیا ہے۔ شالی ہند میں بیدوادی بدھ تہذیب کا سب سے بڑا گہوارہ بی' قبل سیح ہزاروں نہ بہی شخصیتوں نے اس وادی میں چلنے کھنچ' سکندراور بورس کا تاریخی مقابلہ بھی اس وادی میں ہوا۔

قر آن حکیم اور فارس کی ابتدائی تعلیم:

اس دور میں قاضی محد نور راولپنڈی کے مشہور قصبہ '' سنگ جانی'' کی معروف شخصیت نظے قاضی صاحب انتہائی سادہ' خدا ترس اور صاحب فضل و کمال ہزرگ تھے۔ انہی سے مفتی صاحبؓ نے قرآن تھیم پڑھا' اور فاری کی ابتدائی کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں۔

ابتدائي عربي تعليم:

جب آپ قاضی محد نور ہے قرآن کیم اور فاری کی بین پڑھ چکے تو آپ کے بزرگوں نے آپ کو عرفی وخو پڑھنے کی غرض سے قاضی گو جردین کہوڑی کی خدمت بیں بھیج دیا' آپ نے ان سے صرف ونحو کی کچھ کت بیں پڑھیں۔ اور اس کے بعد' مکھڈ'' (ضلع اٹک) چلے گئے۔شرح ملا جائی تک درس نظامی کی تعلیم'' مکھڈ'' کے مدرسہ بیں حاصل کی' عقلی علوم اور درس نظامی کی انتہائی کتب اپنے دور کے مشہور عالم دین مولانا محد معصوم سے پڑھنے کی خاطر' ڈھینڈ وضلع ہزارہ کا عزم کیا مفتی صاحب' درست نظامی کی شخیل نہیں کرنے پائے تھے کہ آپ کے استاذ خاص مولانا محد معصوم ڈھینڈ و سے مدرسہ غزنویدام تسریس استاد ہوکر چلے گئے۔

مولا نامحد معصوم اپنے زیرک اور صالح شاگر د سے حد درجہ مانوس تنے اس لیے ان کوبھی مدرسہ غز نویہ امرتسر میں بلا لیا' چنانچہ مفتی صاحب نے کتب حدیث' تغییر اور فقہ کی پیمیل یہیں کی' اور یہیں سے دور ۂ حدیث کا امتحان دیا۔

امرتسر میں ایک بلند پاید عالم دین اورصوفی مولانا عبدالجبارغرنوی کی مند درس ان دنوں اہل علم کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی ' پنجاب کے مختلف حصول ہے آ کر طلباء ان سے علمی استفادہ کرر ہے تھے۔مفتی صاحب نے امرتسر میں سب سے پہلے انہی کے آ مے زانو کے اوب تہد کیا ان کے علاوہ مولانا نور احمد اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی بھی امرتسر میں درس و پہلے انہی مشخول تھے ان دونوں بزرگوں ہے بھی مفتی صاحب نے علمی استفادہ کیا۔

امرتسر مين مستقل قيام:

مفتی صاحب کی امرتسر میں آمد کا سب اُ آپ کے اولین است دمولانا محرمعصوم کی ذات گرامی بنی اس کے ساتھ آپ کومولانا عبدالببارغزنوی مولانا نوراحداورمولانا غلام مصطفیٰ قائی جیے مخلص ومشفق اساتذ ومیسر آگئے ان حضرات کی شفقت اورعلمی کشش نے مفتی صاحب کو اپنا آبائی وطن خیر باد کہہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اور آپ تعلیم کی غرض سے امرتسر ایسے آئے کہ پہیں کے ہو گئے۔

ان محرکات واسباب سے بڑھ کرسب سے بڑا محرک مفتی صاحب کے امرتسر میں مستقل طرح اقامت ڈال دینے کا یہ ہوا کہ مولا نا نوراحمہ صاحب جس مسجد میں دعوت وارشاد کی محفلیں گرم رکھتے تھے اور جوانمی کے نام سے (مسجد نور) مشہور ہوئی' اس کی خطابت انہوں نے اپنی زندگی ہی میں مفتی صاحب کے میبر دکر دی تھی۔
این مسی میں مفتی میاد نے اپنی زندگی ہی میں مفتی صاحب کے میبر دکر دی تھی۔

این مسجد میں مفتی صاحب نے اپنے درس ویڈ ریس اور دعوت وارش د کی مجسیس آ راستہ کیس۔

### وارالعلوم و يو بنديين دورهُ حديث:

عربی علوم کی تنجیل مد رسه غزنویہ امرتسر میں کی اور وہیں ہے دورؤ حدیث کیا۔لیکن جب تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوک کی خدمت میں بیعت ہونے کی غرض ہے حاضر ہوئے تو مولانا نے بیعت کے لیے تین شرطیں عائد کیں ' مولانا کی عادت تھی کہ جب لوگ ان سے بیعت ہونے کے لیے جاتے تو ان کے مزاح اور استعداد کے مطابق کچھ شرطیں عائد کرتے۔

چٹانچے جب مفتی صاحب نے مولا نا کے حلقہ بیعت ارادت میں داخل ہونے کی درخواست کی تو ان ہے بھی مولا نا نے تین شرطیں لگا تمیں۔ جن میں سے دو بیتھیں کہ دارالعلوم دیو بند میں جا کر دوبارہ دورہ حدیث پڑھیں' اور کسی قاری و مجود سے قرآن حکیم کا تلفظ سے کرو' مفتی صاحب نے مولا نا کی تمام شرطیں پوری کیں۔ دارالعلوم دیو بند میں جا کر داخلہ لیا اس دور کے فاضل علامہ انور شاہ کشمیر گڑسے حدیث پڑھی اور قرآنی تلفظ کی صحت کے لیے امر تسر میں قاری کریم بخش (امرتسری) کوئنت کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ ٔ دورۂ صدیث پڑھنے کے لیے حضرت تھا نوگ نے اس لیے فر مایا کہ مفتی صاحب نے امرتسر میں جس مدرسہ اور جن اسما تذہ سے حدیث پڑھی تھی ' وہ حنفی المسلک نہ تھے' حضرت تھا نوی کا منشا یہ تھا کہ جس فقہی مسلک کے جم پیرو کار بیں' اس مسلک کے جیدعلاء سے بھی حدیث پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس مسلک کی وجوہ ترجیح معلوم ہو سکیں۔

ہم حال آپ نے دیو بند جا کر علامہ انور شاہ کشمیری جیسے یگانہ روز گار اسا تذہ سے کتب صدیث پڑھیں' اور اس طرح اپنے شنخ اور مرشد کا منشا پورا کیا۔

#### حضرت تھانوی ہے شرف بیعت:

اا ذی الحجہ ۱۳۴۳ ہے کو حضرت تھا نوی کی باطنی رہنما ئی اور رفاقت کا شرف عطا ہوا اور آپ کو طریقت کے جاروں سلسلوں میں بیعت کیا گیا' تین سال کی عہادت و ریاضت اور تزکیہ نفس کے بعد آپ کو خلعت خلافت عطا کی گئی۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی کی طرف ہے اشارہ ہوا۔

"ميرے قلب ميں بار باراس كا تقاضا ہوتا ہے كہ ميں آپ كو" تو كلا على الله" بيعت وتلقين كى

اجازت دول اگر کوئی طالب حق درخواست کرے۔ انکار نہ کریں اور اپنے خاص دوستوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور بھے کو اپنا پید جس ہے ڈاک پہنچ سکے کھے جبیں میں اپنی یا دواشت میں درج کرلوں گا۔فقط۔''

خلافت کا شرف حاصل ہونے کے بعد حضرت تھانویؒ نے مفتی صاحب کو کر بیج الاول ۱۳۵۹ ہے کو مجد حوض والی تھانہ بھون میں دوبارہ شرف بیعت بخشا' بیاس موقعہ کی بات ہے جب ایک جماعت حضور نبی کریم علیہ السلام کا جہہ مبارک زیادت کے لیے لئے گرآئی۔ زیارت کے بعد حضرت مفتی محمرشفیج صاحب اور مولانا خیر محمر صاحبؒ (جالندھری) کو بیعت سے ٹوازا گیا' مفتی صاحبؒ و بیعت مکرر کا امتیاز بخشا گیا۔

#### مندورس كا آغاز:

دری علوم کی تخیل کے بعد امرتسر ہی میں درس و تدریس کا آغاز کیا آپ کی علمی استعداد اور شبانہ روز محنت کی بنا پر چندروز بعد ہی آپ کو مدرسہ نعمانیہ کا صدر مدرس بنا دیا گیا' منطق اور علم معانی میں آپ کو خاص مہارت تھی' چند ہی روز میں آپ کے درس کی اتنی شہرت ہوئی کہ امرتسر کے علاء اور طلباء آپ کو 'ملاحسن' کہنے گئے۔

آپ کا درس اس حدتک مقبول ہوا کہ عام مسلمانوں نے درخواست کی کہ آپ ہر روز درس قرآن دیا کریں'ابتداً میں درس قرآن سے گریز کرتے رہے لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے اپنے شنخ و مرشد' حضرت تی نوی ہے رجوع کیا کہ اگر شنخ کی اجازت ہوتو میں درس قرآن شروع کروں' حضرت تھانوی نے تحریر فر ، یا:'' آپ ضرور درس قرآن شروع کریں'اگر اس علاقہ میں کوئی اور شیح تفییر بیان کرنے والا ہوتا تو میں اجازت نہ دیتا' مگر عام طور پرلوگ سیح تفییر بیان نہیں کریے' اور خطرہ ہے کہ کوئی اور کرے گا تو تفییر بالرائے ہے کام لے گاآپ سے بیام زاممکن ہے۔'' .

شیخ کا اجازت نامہ ملنے کے بعد مفتی صاحب نے جمعہ کے روز اعلان کر دیا کہ کل نماز فجر کے بعد ہے قرآن علیم کا درس ہوا کرے گا۔

درس قرآن کا آغاز ہوا اوراس شان ہے ہوا کہ سلف کی یا د تازہ ہوگئی۔ آپ کے درس کوحق تعی لی نے وہ درجہ اور قبولیت عطا کی کہ عوام اور طلباء تو شریک ہوتے ہی تھے' تمام دینی مدرسوں کے اساتذہ اور علاء بھی درس میں شامل ہوتے اور عام تلاندہ کی طرح استفادہ کرتے۔

 آپ نے قرآن تھیم کے مطالب و معانی پر کس بسط و تفعیل کے ساتھ کلام کیا اس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلا درس قرآن تقریباً دس سال ہیں ختم ہوا۔ جب کہ ہم آئے یہ د کھیر ہے ہیں کہ جگہ مجدوں ہیں ان لوگوں نے جن کاعربی تلفظ تک سیحے نہیں ہے مسانید درس سجالی ہیں ایک ایک چلہ (چالیس دن) میں درس قرآن کے ختم اور شخیل کا دعویٰ کرتے ہیں۔

پہلے ختم درس قرآن پرامرتسر کے الل علم اتنے خوش تنے کہ با قاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا' دارالعلوم دیو بند سے حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ُ اور قاری محمد طیب ُ صاحب ُ (مہتم دارالعلوم) اور دوسرے بہت سے علماء کو مدعو کیا گیا' اور بڑی تعداد میں اہل علم' اس مبارک تقریب میں شریک ہوئے۔

مفتی محرشفیع صاحب آپ کی مجنس درس قرآن سے اتنا متاثر ہوئے کہ بے ساختہ ایک نظم کہی۔ جس میں اپنے جذبات واحساسات کی ترجمانی اورمفتی صاحب کی مجلس درس کا نقشہ یوں کھینجا۔

یہ انجوبہ یہ نصل و فیض مولانا حسن دیکھا کہ امرتسر میں ہم نے آج اک تھانہ بھون دیکھا ساوہ درس قرآن دل کی آئیمیں کھول دیں جس نے معارف ہائے قرآنی کا دریا موجزن دیکھا شریعت میں طریقت کو طریقت میں حقیقت کو مطل آئکھوں سے ہرحاضر نے گویا ہم قریں دیکھا منادی حرم کی پھر سنی آواز مستانہ پھر ان آئکھوں نے گویا وہ مدینہ کا چمن دیکھا

مسلمانوں نے اپنی مرضی ہے ایک خطیرر تم جمع کی تھی وہ ختم درس قرآن کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن مفتی صاحب نے لوگوں کے بے حداصرار کے باوجود قبول کرنے ہے انکار کردیا۔ اور فر مایا میں نے محض اللہ کی خوشنووی کی خاطر درس دیا ہے دنیا کی نہ کوئی چیز مجھے مطلوب تھی 'اور نہ اب منظور ہے۔'' چنا نچہ مفتی صاحب کی اجازت سے بیر قم 'مدرسہ نعمانیہ میں جمع کراوی گئی۔

تنتیم ہند کے بعد جب وین و دانش کی بہت سی محفلیں اجڑ تنئیں اور اہل علم ٹوٹی ہوئی تنبیج کے دانوں کی طرح بھمر

لے مولا نامفتی محرشفیع صاحب دیو بندی (م: ١٩٤١ء) تقییم ملک ہے تبل طویل عرصہ تک دارالعلوم دیو بند بیں منصب افقاء پر فائز رہے۔ تقییم کے فور اُبعد پاکستان تشریف لائے۔ دستور اسلامی کی ترتیب میں نمایاں حصہ لیا۔ علامہ شبیر احمد عثانی کی وفات کے بعد تعلیمات اسلامی بور ڈجو دستور سازی اسمبلی کے زیز محرانی قائم کیا گیا تھا کے رکن ہوئے۔

ع تاری محمطیب صاحب (م:۱۹۸۲) پوتے حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو ی کم وہیش پچ س برس دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے۔

ع القدس العزيز حصه ووم مرحبه: مولانا عزيز الرحمٰن لا بور ١٩٦٤ وص: ٢)

ورس نظامیٰ سے فارغ ہونے کے بعد ہے انتقال ہے تین سال پہلے تک تقریباً ساٹھ سال یوں تو زبان سے کہہ دیے کی بات ہے لیکن بیا تناطویل عرصہ ہے جس میں تیسری پشت آجاتی ہے۔ معرت مولانامفتي فيدحسن امرتسري 🕷

کئے ۔ تو مفتی صاحب کے کئی ارادت مندوں کو بیہ کہتے سنا: گھریارا جڑنے اور جا کدا دے محروم ہونے کا اتنا صدمہ نہیں جتنا مفتی صاحب کے درس قرآن سے محرومی کا ہے۔''

### خصوصیات درس:

عربی مدارس میں عام طور پر تدریس کا بیر طریقہ ہے کہ پہلے جماعت میں ہے ایک طالب علم کتاب کی عبارت پڑ ھتا ہے اس کے بعد مدرس لفظی ترجمہ کرتا ہے پھراہم اور مشکل مسائل پرتقر پر کرتا ہے طلبہ استاد کی تقریر کوعب رت پر منطبق کر لیتے ہیں۔لیکن مفتی صاحب کا طریقہ تدریس اس سے بالکل جدا گانہ تھا۔ جب جماعت ان کے یاس پہنچی تو کسی ایک سے یو چھتے کہ بتاؤا ہے مطالعہ سے کیا سمجھ کرآئے ہو۔ان کی کوشش یہ ہوتی کہ طلبہ سبق میں آنے سے پہلے کم سے کم سبق کا آ دھا حصہ بجھ کرآ تمیں۔اس طریقہ کا سب سے بڑا فائدہ بیقا کہ طلبہ پہلے خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے جاتے' اورمشکل مسائل حل کرنے کی شروح وحواثی کی مدد ہے ازخود کوشش کرتے۔ نا چیز راقم نے تین سال جامعداشر فیہ میں گزارے۔ ۱۹۵۳ء میں میری فنون کی انتہائی کتب تھیں' جن استاد کے باس' علم معانی کی معروف اورمشکل کتاب مطول تھی وہ طویل رخصت پر چلے گئے' امتحان قریب تھا' اتفاق ہے مطول میں صرف دو طالب علم تھے۔ ایک راقم' اور ایک اور صاحب مفتی صاحب نے دریافت فرمایا: مطول کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا حضرت سبق بند ہے۔ یو چھا: شرکاء کی تعداد کتنی ہے'؟ میں نے عرض کیا: صرف ہم دوشریک ہیں۔فرمایا:کل سے کتاب لے کرمیرے یاس آیا کرو۔ ''مفتی صاحب کا پیمکم سن کر ہم بہت ۋرے۔ا گلے روز مطالعہ کر کے حاضر ہو گئے۔اس وقت تک ہمیں معلوم ندتھا کہ مفتی صاحب نے فر مایا: تقریر کرو کیا سمجھ کرآئے ہو میں نے مطالعہ ہے جو پکھ تھوڑا بہت سمجھا تھا' بیان کیا' پھرمفتی صاحب نے تقریر فرمائی تقریر مختصرتھی' کیکن اتنی جامع اور مدلل تھی کہ ہم دونوں ایک ایک لفظ سمجھ کر اٹھے۔مفتی صاحب نے بڑے مشفقانہ انداز میں فر مایا:تم نے ایک چوتھائی عبارت کا مطلب ٹھیک بتایا تھا' تنین چوتھائی کا مجھے بتانا پڑا' آج رات کواور اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ رات کواور زیادہ مطالعہ کیا۔ اسکے روز پھرمفتی صاحب نے مجھ ہے تقریر کرائی اور فرمایا. " آج تقریباً آ وھا مطلب حل کر کے لائے ہو۔'' دو تین روز میں ہم اس محنت سے مطالعہ کے عادی ہو گئے اور پھر ہیں روز بعد جب ہمارے وہ استاد آ گئے جن کے یاس مطول تھی تو ہمیں مفتی صاحب سے باقی کتاب نہ یر صنے کا بے صدافسوس ہوا۔

عبارت کی صحت برمفتی صاحب بہت زیادہ زور دیتے۔ جب کوئی اعراب نلط پڑھتا تو اے فورا روک دیتے اور فر ماتے۔اس جملہ کی ترکیب کرو۔اگر وہ طالب علم ترکیب بخو لی نہ کرسکتا تو کسی دوسرے طالب علم ہے ترکیب کراتے اور یو حصے کہ بتاؤیہ عبارت کس طرح ٹھیک ہے۔؟

ا یک روز میں نے مطول کی عبارت پڑھی۔ اس میں ایک لفظ آیا '' نہر جار'' میں نے نوں کے فتہ کو پوری طرح ظا ہر نہ کیا اور نہر کا تلفظ کچھاس طرح کیا جیسے اردو میں کرتے ہیں ۔مفتی صاحب کی نظریں یک لخت او پر اٹھ گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے'' نہر'' کا تلفظ عربی تواعد کے مطابق صحیح نہیں کیا۔ فورا اس لفظ کو دہرایا۔مفتی صاحب بہت خوش ہوئے اور ایک ہلکی سی مسکرا ہث ان کے نورانی چہرہ پر پھیل گئی۔

۱۹۵۳ میں جامعا اشرفیہ میں پہلا دورہ حدیث ہوا۔ ابوداؤدکی پہلی جلد مفتی صاحب نے اپ لئے منتخب فرہ ئی۔
اسباق کا آغاز ہوا 'ٹا تک کی معذوری کی بنا پراو پراپ کمرہ ہی میں سبق پڑھاتے۔ جماعت وہیں چلی جاتی۔ طلبہ پر مفتی صاحب کا خاصا رعب تھا حالا نکدسب پر بہت شفقت فرہاتے۔ ابتدائی دو تین روز تک میں مفتی صاحب کے سبق میں بالکل جی چھے بیٹھتا رہا جس کی وجہ بیتی کہ طلبہ کے لیے عربی مدارس کے جو تقاضے ہوئتے ہیں میں انہیں پورا کرنے سے قاصر تھا۔ تین چار روز کے بعد میں نے ابوداؤدکی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چشہ کے اوپر سے دیکھا (چشمہ ناک کی بھنگل پر چار روز کے بعد میں نے ابوداؤدکی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چھے بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے پوری جماعت پر نظر دالی اور میری طرف و کھے کرفر مایا: ''تنی اگے آ جاؤ'' میری جان میں جان آئی۔ اور پھراس روز سے آگے ہیٹھنے لگا۔ اگر کمی میری طرف و کھے کرفر مایا: ''تنی بڑھو'' ۔ طویل وقت گزرگیا گیا ہے کہ نو مات ہے ۔ ''تنی پڑھو'' ۔ طویل وقت گزرگیا کی مفتی صاحب نو دفر ماتے۔ ''تنی پڑھو'' ۔ طویل وقت گزرگیا کین مفتی صاحب کے بیدالفاظ آئے بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو بختے ہیں۔ اور تھم فرماتے وقت جو مسکرا ہے اور بیا منت سان کے چیرے پر ہوتی وہ آئے بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ حق تعالی درج ت بلند فرمائے۔ آئین۔



# بانى جامعهاشر فيه لا مورحضرت مولا نامفتى محمدحسن امرتسرى رحمة الله عليه

# بصیرت افر وز کردارسیاسی خد مات (ازمولانا حافظ فطل الرحیم مرظله)

آپ کی پیدائش تقریباً ۱۲۹۷ ہے ۱۸۸ ء کوئل پور نامی ایک غیر معروف گاؤں میں فانوادہ اتمان ذکی پٹھان قبیلہ کے ایک دین دارگھرانے میں ہوئی بیگاؤں تاریخی مقام حسن ابدال سے سات میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ آپ کے والد ماجد مولا ٹا اللہ داد بن محد افضل خان اپنے وقت کے معروف عالم دین محدث اور صاحب نبست بزرگ تھے جوشہر کے ہنگاموں شور وشغب اور بہبودگیوں سے دور اللہ اللہ کرتے مسئلے مسائل بتاتے اور جمعیت قلب اور سکون دل کے ساتھ سید ھے سادھے بھولے بھالے دیہا تیوں کی صحبت میں دنیاوی شہرت ونموسے بے نیاز انتہائی گم نامی کے ساتھ اپنے شب وروزگز ارتے۔

حضرت مفتی صاحب ٔ مولا نا نورمحمد صاحب مولوی نضل الہی صاحب مولوی معین الدین صاحب اور مولوی غلام ر بانی صاحب رحمهم اللّٰد تعالیٰ۔

مولا تا الله داد کے صاحبز ادگان اس مختصر ہے نیک و صالح گھرانے کے چشم و چراغ ہتے۔ ان حضرات نے ایسے
پاکیزہ ماحول میں آئکھیں کھولیں جہاں کا ذرہ ذرہ قال الله و قال الرسول ہے منور ہور ہا تھا سن شعور تک چنچنے ہے پہلے
نیک والدین نے بے جالا ڈپیار سے بگاڑنے اور بھوتوں چڑیلوں اور پر یوں کی مافوق الفطر کہانیاں سنانے کے بجائے
معصوم ذہنوں میں بات اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ

ما خلقت الحن والانس الا ليعبدون\_

ترجمہ: اورنہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اورانسانوں کو گمرا بنی عباوت کے لئے۔ اوراسی طرح کو یا آغاز ہی میں زندگی کے اصل مقصود کی طرف واضح راہنمائی فر مائی تھی۔

وحدتسميدا

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے والدصاحب رات کے آخری حصہ میں سحری کے وفت نفی وا ثبات کا ذکر کیا کرتے تھے۔

جب والدصاحب بعوئی تامی گاؤں میں پڑھانے جاتے تو راستے میں نالہ ہود کوعبور کرتے اس وقت صحیح مسلم شریف کوسر پررکھ لیتے۔ بھوئی۔ کے درس میں ملاحس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ بھی ہوتے تنے اس وجہ سے والدصاحب نے میرانام محمد حسن رکھ دیا۔

محمرحسن آیت ذوالجلال محمرحسن راز دار جمال فقیدز مال مفتی دین حق امام وخطیب عدیم الشال \_

# تخصيل علم

گاؤں کی کھلی فضا اور صاف ستھری آب و ہوا میں بچپن گزارا اور پہیں اپنے شفیق والدے ابتدائی تعیم حاصل کی پچھ بڑے ہوئے تو انہیں اپنے مشفق والدین دکش اور دلفریب دیبات اور چھوٹے سے پاکیزہ و پرسکون مکان کو چھوڑ کر قرآن مجید اور فاری کی تعلیم کے لئے متحرم جناب قاضی محمد تورصا حب کی خدمت با برکت میں راولپنڈی کے موضع سنگ جائی جانا پڑا و ہاں قرآن اور فاری کی ابتدائی کت بیں پڑھ چھے تو مولانا قاضی کو ہروین صاحب گھوڈ وی کی خدمت میں ضلع کی سل پور پہنچ ۔
قرآن اور فاری کی ابتدائی کت بیں پڑھ چھے تو مولانا قاضی کو ہروین صاحب گھوڈ وی کی خدمت میں ضلع کی سل پور پہنچ ۔

پھر وہاں سے مکھڈ شریف چلے گئے۔ یہاں شرح طا جامی تک تعلیم حاصل کر کے ضلع بزارہ کے موضع ڈھینڈہ (جو ہری پور سے تین میل مغرب کی طرف ہے ) میں منطق اور فلے پڑھنے کے لئے مولانا محم معصوم صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے۔

مولانا محرمعهوم صاحب مدرسه غرنوبی میں مدرس مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بھی اپ ہی پاس بلالیا یہاں پر آپ نے بقیہ علوم وفنون تفسیر و صدیث اور فقہ و کلام کی پخیل کی آپ کی طبیعت شروع ہی سے مائل بہ تصوف تھی امر تسر میں مولانا عبد البیار غرنوی مولانا نور محمد اور مولانا غلام مصطفیٰ قائمی جیے اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ جوخود تصوف وسلوک کے بھی استاذ مانے جاتے تھے حضرت مفتی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حمد اللہ سے خاص مناسبت ہاس کی وجہ شاید یہ ہوکہ میں نے تبرک کے طور پر اس کے دو چارصفی حضرت فاضل مولانا پیرمبر علی شاہ صاحب گواڑ دی سے پڑھے تھے۔ ہوکہ میں نے تبرک کے طور پر اس کے دو چارصفی حضرت فاضل مولانا پیرمبر علی شاہ صاحب گواڑ دی سے پڑھے تھے۔ کی مشتی استاذ القراء جناب قاری کریم بخش صاحب سے محکیم الامت حضرت تھا نوی کے ارشاد گرامی پر تبحوید کی مشتی استاذ القراء جناب قاری کریم بخش صاحب سے امر تسریعی کی پھر مرکز علوم اسلامید دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری سے دورہ صدیث کی تجد پید کر کے ۱۳۲۲ میں سند فراغ حاصل کی۔

## درس ونڌ رئيس

پنجیل تعلیم کے بعد مفتی صاحب نے سلسلہ درس و تدریس ہی کو پہند فر مایا کہ محبوب حقیق کی با تبس ہوں گی پچھ کہیں کے اور پچھ نیس سے اور پچھ سکھا کمیں گے اور سیکھیں گے۔

موجودہ دور کے ماہرین تعلیم پچھلی نصف صدی ہے اس اہم ترین نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ درس و تدریس کا طریقہ ایک الہا می طریقہ ہے جس میں سکھانے والاخود بھی سیکھتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب ای مبارک مشغلہ کو پہند فر ماکر مدرسہ نعمانیہ میں بحثیت مدرس اپنے فرائض کی انجام دہی میں تن من دھن سے مشغول ہو گئے الیم محنت ایسالگاؤ الیم لگن آندھی آئے یا موسلا دھار پانی بر سے مفتی صاحب کو وقت مقرر و بر مدرسہ پنچنا ہوتا تھا۔

مجمی سبق کا ناغہ نہ فرماتے۔ ساتھیوں سے حسب مراتب ادب محبت ضوص اور عقیدت کا برتاؤ طلبہ پر ایسی شفقت کہ شاید والدین بھی نہ کرسکیں تھوڑے ہی عرصہ میں ہر طرف مفتی صاحب کا طوطا ہو لئے لگا متبجہ یہ ہوا کہ صدر مدرس کی جگہ فالی ہوتے ہی مدرسہ کی دوررس انظامیہ نے بااتفاق رائے ۔ مفتی صاحب کا اسم گرامی اس اہم جگہ کے لئے تبجو ہز کرلیا۔ مفتی صاحب نے تقریباً ۳۵ سال تک تدریس کی خدمت انجام دی اس دوران میں نزدیک و دور کے صدها طلبہ نے حضرت والا سے علوم فاضلہ حاصل کئے جن میں سے بکٹرت با قاعدہ فارغ انتصیل ہو کر جامع معقولات ومنقولات موسے اور آج ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی اپنی جگہ پرمقتدا کی حیثیت سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ محصولات موسے جیس۔ کیسے معتولات میں ہوئے کا در آج ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی اپنی جگہ پرمقتدا کی حیثیت سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیسے مالامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیو بند کے اس گروہ کے سر براہ متھے جنہوں نے تحریک کیسی بوجہ کے کر حصہ لیا تھا۔

آپ کے تمام خلفاءاور متوسلین حصول پاکستان کی جدوجہد میں معروف تھے۔

حضرت مفتی صاحب نے اپنے شیخ کی ہدایت پرشیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی علامہ ظفر احمد عثانی حضرت مفتی مجمہ شفیخ اور دوسرے اکا برعلاء کے شانہ بشانہ ترکم یک پاکستان میں حصہ لیا اور بڑی دلچپی ہے اس کے قرب و جوار کے انتخابات میں مسلم لیگ کے امید واروں کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کا میاب کرایا اگر چہ حضرت کا اصل مقصد سیاست کے بجہ اور تھاوہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے اور اس لئے قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا۔
اس سلسلہ میں جناب احسان قریش صابری صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۹۳۸ء میں حضرت مفتی صاحب کے شیخ طریقت

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی امرتسر تشریف لائے موسم گر مااپنے شباب پر تھا۔

مفتی صاحب کے صاحبز اوے حضرت مولا نا عبیدالقدصا حب موجودہ منہتم جامعہ اشر فیہ لا ہور اور راقم الحروف کے ذے حضرت علیم الامت کی خدمت تھی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس مجلس میں امرتسر کے بہت سے علماء اور صوفیاء کرام جمع تنے حضرت مفتی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے۔

محد حن! بھے ہے اکثر مجلس میں آئ کل کا گریس اور مسلم لیگ کے سلسلہ میں سوالات کئے جاتے میں اور کئی اصحاب جناح صاحب کے بارے میں بھے ہے ہو چھتے ہیں میری عرض ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت جناح صاحب کے ہاتھ میں ہے جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت ، نے جاتے ہیں۔ خالفین بھی ، نئے ہیں کہ جناح صاحب سرکاری آ دمی نہیں ملک وقوم یعنی مسلمانان ہند کی آزادی کے لئے ان کے ول میں انتہائی تڑپ ولولہ اور جذبہ ہاس لئے برطانوی حکومت کے مقابلہ میں بھی اور کا گریس کے مقابلہ میں بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانان ہندگی بہتری کے لئے آواز بلندگی ہے جناح صاحب کے طاف کئی کم فہم مسلمان ہیں برو پیگنڈ اکررہ ہے ہیں کہ وہ جاہ پہندی کے لئے میسب کا م کررہ ہے ہیں ایسا غلط پرو پیگنڈ اکر نے والوں کوشرم آئی چاہئے اگر جناح صاحب جاہ پہند ہوتے تو کسی خطاب یا عمیدہ کے لئے کوشش کرتے جس کا ملنا آسان تھا انہوں نے اس کی خواہش نہ کی وہ انتہائی ویا نت وار اور مخلص مسلمان ہیں ان کی کوششیں یقیناً کا میاب ہوں گی۔

ہاری تعالیٰ مسلمانوں کے لئے علیحدہ ریاست کے قیام کا سہراانثاء اللہ جناح صاحب کے سرباندھیں گے ہیں نے اپنے تمام خلفاء تبعین اور مریدین کو کہد دیا ہے کہ ہربات میں جناح صاحب کا ساتھ دیں محد حسن! آپ بھی اس سلسلہ میں جو کچھ ہوسکے کرگز رنا۔

حضرت تھا نوی کی ہدایت پر حضرت مفتی صاحب نے امرتسر میں تحریک پاکستان کے سلسلہ میں خاموش کیکن ہے بہا کام کیا حضرت تھا نوی تو ۱۹۳۳ء میں انتقال فر ما گئے لیکن حضرت مفتی صاحب نے ۱۹۳۳ء ۱۹۳۷ء کے چارسا نوں میں مسلم لیگ کے سئے اپنی جدو جہد تیز کر دی اور قیم پاکستان کی تحریک میں بھر پور حصد لیا۔

## جمعیت علماء اسلام کی صدارت:

1969ء میں علامہ شبیر احمد عثانی کے وصال کے بعد جمعیت علاء اسلام کا شیراز ہ بھر گیا۔ ایک کے بجائے کئی جمعیتیں وجود میں آ گئیں مولا نااختشام الحق صاحب اور مولا نااطہر علی صاحب (مشرقی پاکستان) با جمی متحد القائد علاء کا بیہ اختلاف الل علم اور جم مشرب حضرات کے لئے بہت تکیف دہ تھا اس لئے حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری کی تحریک سے باہمی انتحاد کی صورت پرغور کیا گیا۔

جمعیت علاء اسلام کی جدید تفکیل عمل میں آئی پہلے کرا جی میں جمعیت علاء اسلام قائم ہوئی اورمولا نا احتشام الحق تھانو کی صدر منتخب ہوئے پھرکل پاکستان کی بنیاد پر اس تنظیم کو قائم کیا گیا مخدوم الامت حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب کے مکان پر اجتماع ہوا۔

اس میں علامہ سیدسلیمان ندوی مولا ٹاخیر محمد جالندھری مولا ٹا داؤ دغز نوی اور مولا ٹامحمد مثین خطیب جیسے اکا ہر علاء شریک ہوئے اس اجتماع میں حضرت مفتی صاحب اور مولا ٹا احمد علی لا ہوری کو ٹائب صدر منتخب کیا گیا اور مولا ٹا محمد مثین خطیب ٹاظم اعلیٰ منتخب کئے گئے حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب چونکہ بوجہ علالت و معذوری صدارت کے فرائف انجام دینے سے قاصر تھاس لئے آپ نے حضرت مولا ٹا مفتی محمد مقی محمد مقی صاحب کو جمیت کا قائم مقام صدر مقرر فرما دیا اور پھر بیا علاء کرام بڑی سرگری سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہوگئے حضرت مفتی محمد شغیع صاحب نے شیخ الاسلام علامہ شمیر احمد عثانی کی ہدایات کے مطابق اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کرشب و روز کی محنت سے تین ماہ میں دستور اسلامی کا خاکہ تیار کر لیا۔ اور ملت اسلامی کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب نے پاکستان میں اسلامی نظام کی جدد جہد کے ساتھ ساتھ باطل نظریات کے طلاف بھی عملی جہاد کیا۔

قیام پاکتان کے بعد بچے مغرب نواز لوگ اپنے ان خیالات کی ترویج و اشاعت بی مصروف ہو گئے کہ اولاً تو اسلام بی سرے سے کوئی دستور مملکت ہی نہیں ہے اور بفرض محال ہو بھی تو مختلف فرقوں کے علاء ایک دستور پر ہر گزمتفق نہیں ہو سکتے عام طور پر ایسے حضرات کی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام الناس سے پو چھا جاتا تھا کہ بلاشک وشبہ اسلام برحق ہے لیکن آپ کون سااسلام چاہتے ہیں دیو بندیوں کا؟ اہل حدیث کا؟ شیعوں کا؟ کو یا بالفاظ دیگر صاف الفاظ میں سے کہا جاتا ہے کہ پاکتان جس مقصد یعنی لا الہ اللہ کے لئے معروض وجود ہیں آیا اس پر عمل پیرا ہونا قطعی ناممکن ہے اور گویا ملک کے اتحاد اور اتفاق کا تقاضا میہ ہے کہ انگریز آ قاؤں کی غلامی کی زنجر سے جوں کا توں اپنے دست و پاکو جکڑ ارہے دیا جائے۔

خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھا نوی نے نہ صرف اس پھیلتے زہر کے مہلک اثرات کومحسوس کیا بلکہ
اس کا تریاتی بھی ڈھونڈ نکالا اور انہوں نے مختلف مکا تب فکر کے علاء کو کراچی مدعوکیا تا کہ ایسا دستور ملک تیار کیا جا سکے جس
پر علاء کرام کا ہر فرقہ متفق ہے اور تین چار دن کے مختصر ترین عرصہ میں بنیا دی اصولوں کی پیکسل کے بعد اے شائع کر کے یہ
بتا دیا کہ الحمد للد آپس کے اختلافات کے باوجود آج بھی اسلام کے نام کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے پیار ب
رسول سے کے طریقہ کے مطابق ہواس متبرک اجلاس میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن کو بھی مدعوکیا گیا اور ان کی رائے کو
بے حد قدر و منزلت کی نگاہ ہے دیکھا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات کے قائل سے کہ نظریات و خیالات میں اختلاف ہوسکتا

ہے نیکن اس اختلاف کی بنیاد پرکسی کو کغروشرک کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا تا وفتیکہ کفروشرک کھل کرسا منے نہ آجائے۔

اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے اکابر علاء نے شرکت کی اس اجلاس کے پچھے دنوں بعد ۱۹۵۳ء میں بنیادی اصول اسلامی مملکت پاکستان پر دوبارہ غور وخوض اور ضروری ترمیم واضافہ کرنے کے لئے انہی ۳۱ علاء کرام کا ایکٹ اور اجتماع کراچی میں ہوا حضرت مفتی صاحب اپنی درویشانہ صفت اور بے تقصبی کے باعث حسب سابق اس اجتماع میں بھی روح رواں کی حیثیت رکھتے ہتے ان کی ہررائے کو انتہائی جیتی اور وزنی تصور کیا جاتا تھا۔

اوراس پر ہرطبقہ کے علاء سنجیدگی کے ساتھ نخور وفکر فر مایا کرتے تنے اس کے علاوہ نومبر ۱۹۵۲ء میں پاکتان کے اس دور کے وزیرِ اعظم ناظم الدین کی جانب ہے دستور مسائل پرغور وفکر کرنے کے لئے پاکتان کے جن علاء کو مدعو کیا گیا ان میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بھی اسم گرامی شامل تھا۔

حضرت مفتی صاحب نے پاؤں کی شدید تکلیف اور سردترین موسم کے باوجود دستوری مسائل کے لئے تیسری بار کراچی کاسفرکیا۔

## ميرت وكردار:

حضرت مفتی صاحب کا سین عشق الی کا مخبید تھا۔ ان کی رگ رگ میں ذکر الی کے انوار کی تجلیات کوندتی تھیں۔
گراس وفور و جذب وعشق کے باوجود وہ ہوش مند بھی ویے تنے کہ اجھے عقلاء ان کی اصابت رائے کے معترف رہے۔ حضرت ایک صوفی صافی بظاہر زاویہ شین تنے۔ گر امت محریہ کے حالات سے آگاہ اور سیاس اور نج نج تک سے باخبرر جے تنے اور مسلمانوں کے فلاحی کا موں میں مرنجاح مرنج انسان تنے گر حق و باطل کے اظہار میں بڑے باہمت و بے باک تنے گورز جزل غلام محرم حوم کے زمانے میں جو مخالف قادیا نبیت تحریک اٹھی اور کچل دی گئی اس سلسلے میں شخصیتاتی کمیشن نے علاء کے بیانات بھی لئے تھے۔

اس وقت حضرت مفتی صاحب نے پوری شان جلالی سے بیفر ما دیا تھا کہ قادیا نیت کا رو ہمارا نہ ہی فریضہ ہے ہم نے قادیا نیت کی تردید کی ہے اور ہزار ہار کریں گے۔

مفتی صاحب دینی واصلاحی خدمات میں مصروف ننے کہ ان کے پاؤں پرایک پھوڑا ہو گیا جس نے رفتہ رفتہ پنڈلی کواپی کپیٹ میں لے لیا۔

ٹانگ میں شدید تکلیف رہنے گئی آخر ڈاکٹروں کے مشور و کے مطابق ٹانگ کاٹ دی گئی اس تمام تکلیف میں صابر و شاکر رہے اور کوئی کلمہ شکایت زبان پر نہ لائے ۱۳ جولائی ۲۰۶۱ ۱۹۵۲ شوال ۱۳۷۱ ہجری کو فالج کا حملہ ہوا دوا دارو سے افاقہ ہو گیا گمر چلنا پھرنا موقوف ہوگیا۔

طویل علالت کے بعد م ا ذوالحجہ ۱۳۸ ھے مجون ۱۹۶۱ء کوکرا جی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ وا تا الیہ راجعون۔

نماز جناز ہ مولا نا شاہ عبدالغنی پھولپوری ( خلیفہ مولا نا تھانوی ) نے 'پژیمائی اور سوسائٹی کے قبرستان میں دقن کئے کے تو می بریس نے ان کی رحلت کو نا قابل تلافی نقصان قر ار دیا۔

روز نامہ کو ہتان نے اپنے تعزیق اداریئے ہیں مفتی صاحب کے سیرت وکردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا آپ کی دین داری اور پر ہیز گاری کا انداز واس بات ہے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی مجلس میں بھی دنیا چرہے اور دنیا کی ہا تھی نہیں ہوئیں ہمیشہ آخرت کا ذکر اور خدا کے دین کی ہاتوں کا چرچا رہا مٹحرات سے اجتناب کی یہ کیفیت کہ آپ کی مجلس میں جمعی کوئی غیبت نبیس سی گئی دین کی تبلیغ اوراشاعت کا جذبه وشوق اتنا تھا کہ جوں ہی خور بخصیل علم سے کلی طور پر فراغت حاصل کی امرتسر میں مسجد خیرالدین میں درس و مدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور آپ کی تبلیغ و تلقین نے ہر طبقداور ہر سطح کے لوگوں کی زند کیوں میں انقلاب ہریا کر دیا۔

# اہل وعیال

حضرت مفتی صاحب نے دونکاح کئے تھے پہلا نکاح اپنی بھاوج سے کیا جو بیوہ اور صاحب اولا دھیں اورخودان کی ا ین خواہش تھی کہ مفتی صاحب انہیں اپنی زوجیت میں قبول فر مالیں تو انہیں اینے ساتھ ساتھ اولا د کی مناسب پرورش اور حسن تربیت کی منانت مل جائے۔مفتی صاحب نے بیٹیم بچوں کی تعلیم وتربیت کے خیال سے اس پیش کش کو تبول فر مالیا۔ اورابیا کرنے میں حضور عظیم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی تو فیل نصیب ہوگئی اس سے بہت پہلے آپ کا رشته ایک - اور جگہ طے ہو چکا تھا۔ اہلیہ کلال کی اجازت ہے دوسرا نکاح بھی پچھ عرصہ بعد کرلیا گیا اور دونوں آ پ کی زوجیت میں تقریباً اڑسٹھ سال تک رہیں پہلی اہلیہ آپ کے وصال ہے پندرہ سال قبل رحلت کر گئی تھیں ووسری اہلیہ تا وم تحریر حیات ہے ان عابدہ اور زاہر اہلیہمحتر مہے مفتی صاحب کے سات فرزندان اور تین صاحبز ادیاں تولد ہوئیں۔ جن میں ایک فرزند اور دو صاحبز ادبوں کی رحلت مفتی صاحب کی زندگی ہی میں ہو گئی تھیں آ پ نے اپنی ہونہار اولا د کی دبنی تعلیم وتربیت کو د نیاوی تعلیم پرمقدم رکھا اور مال و دولت کی فرادانی کی معنرتوں ہے بیانے کے لئے دولت وٹروت کے زہر کو بلا ارادہ باطل کر دیا اللہ تعالیٰ نے آ ب کو جہان اور نعتوں ہے سر فراز فر مایا و ہاں صالح اور دین دار اولا دیے بھی نواز ا آ ب کے بڑے صاحبز اوے حضرت مولا نا عبید اللہ صاحب نینخ الحدیث اور مہتم م جامعہ اشر فیہ لا ہور کی علمی شخصیت قلمی عبقریت اور اخلاص وللّبیت ہے ہراال علم بخو بی واقف ہےان کا شار ا کا برعلاء میں ہوتا ہے عصر حاضر کے دینی اداروں میں حکمت تدریس اور اہتمام وانصرام میں شاید ہی ان کا کوئی ٹانی ہوآ ہے کے دوسرنے صاحبز ادے حضرت مولا نا عبدالرحمٰن استاذ

الحدیث اور نائب مہتم جامعہ اشرفیہ لا ہورشان جمالی کے حامل ہے شیری بیان خطیب اور تغییر نکات القرآن کے مؤلف ہے آپ کے سب ہے چھوٹے صاحبز اوے حضرت مولا نافضل الرحیم صاحب استاذ الحدیث و نائب مہتم جامعہ اشرفیہ انار کلی لا ہور کو بھی اللہ تعالیٰ نے گونا گوں خویوں ہے نوازا ہے ندکورہ بینوں بھائی حافظ قرآن اور بہترین قاری بھی جیں ان کے ایک بھائی حاجی ولی اللہ صاحب جامعہ اشرفیہ میں ہاسل کے ناظم اور دوسرے عبید اللہ صاحب کا روبار کررہے ہیں۔ کا ایک بھائی مان سب حضرات کو دین کی خدمت کی مزید توفیق عن بت فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آبین یارب العالمین ۔

# بيا دحضرت مولا نامفتي محمرحسن امرتسري رحمة الله عليه

( جا فظانورمجمدا نورسلطا نپوره لا مور )

آو! آج اک مروحق ونیا سے رحلت کر گیا جو سرایا با عمل تھا متقی پرہیز گار

جس کے فیض و علم کا چرجا تھا سلدے ملک میں

ہو گیا ہم سے جدا وہ عالم دین باوقار

ہو منی محروم ملت بھے سے اے حضرت حسن

آج ہے فرقت میں تیری ساری ملت اکتکبار

بجه گيا وه علم دي کا ايک تابنده جراغ

ہے شبہ تھی ذات جس کی باعث صد افتخار

ریست جس کی وقف تھی دین کی اثاعت کیلئے

تھا دل و جال سے یقین دین حق پر جو نثار

حضرت اشرف علیؓ کے اے مرید یا کمال

ہوں ہزاروں رخمتیں جھے پر بفض کرو گار

الوداع اے آفاب علم و حکمت الوداع

الوداع اے فخر ملت دین کے ضدمت گزار

الوداع اے مفتی دیں ہادی شرع متیں

الوداع اے عاشقان مصطفی کے تاجدار

حشر تک زندہ رہے گا نام تیرا۔ وهر پس

خدمت دیں کا صلہ دے گا تجھے پروردگار

انور عاصی کی ہے حق میں ترے اب ہے دعا

تیری تربیت پہ خدا کی رحمتیں ہوں بے شار

# حضرت مولا نامفتی محمد حسن رحمة الله علیه بانی جامعه اشر فیه (ازقلم: شفاءالملک عیم محرحسن قریش)

برصغیر پاکستان و بھارت کے مسلمانوں کے زوال کے بعد جن بزرگوں نے احیاء دین کی مساعی کیس ان میں شاہ ولی اللّٰہُ سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی علوم وفنون میں ایک نئی منزل کی نشان دہی کی بلکہ اسلامی معاشرے کے عروج وزوال کا تجزیہ بھی کیا اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے شبت اقد امات کئے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے قرآن پاک کا فاری میں ترجمہ کیا اور اس طرح عوام کوقرآن سجھ کر اس پر عمل پیرائی کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام میں اجتماعی نظام کی حقیقت اور معاشرے میں معاشی قوتوں کی اہمیت کوآج سے دوسوسال پہلے واضح کیا۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات نے ہندوستان میں انقلا بی تحریک پیدا کی۔ ان کے نامور فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کے فاندان کے دوسرے افراد نے اس تحریک کی آبیاری کی۔ چنانچہ مولانا شاہ اساعیل شہید اور مولانا شاہ محمد اسلح شاہ محمد اسلام سیداحمد شہید ہریلوی کی قیادت میں جہاد کیا۔

#### ا كايرخمسه:

حضرت شاہ صاحب کے خاندان سے جن اصحاب نے استفادہ کیا ان میں دونامور بزرگ مولانا محمد قاسم نانوتو ی اورمولانا رشید احمد گنگوہی ہتھے۔ان دونوں کی مساعی سے دارالعلوم دیو بند کی تفکیل ہوئی۔جس کی وجہ سے تمام برصغیر میں علوم دیدیہ کی ترویج واعادت کا سلسلہ شروع ہوا۔

مولا نامحمہ قاسمٌ علوم دینیہ کے جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ایک بلند پایدفلسفی تھے۔ القد تعی لی نے ان کو تقریر کا بجیب ملکہ عطا کیا تھا۔ وہ جس وقت تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو تمام مجمع مسحور ہوجا تا۔ ان کی اس خطابت سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ کے ۱۸ ء کی جنگ آزادی کے بعد سلطنت برطانیہ کی شہہ پر پورپ کے پاور پوں نے اسلام پرشد بید حملے کئے اور پورپ کے ماہرین علم کلام نے برصغیر میں جگہ جگہ مناظروں کا انتظام کیا ادھر آریہ ساج کے بانی سوامی دیا نند نے بھی اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کرلیا اس طوفان کورو کئے کے لئے جس مردمج ہدنے سب سے زیادہ کام کیا وہ مولا نا محمہ قاسمؒ تھے۔انہوں نے تحریر وتقریرے ان حملوں کا اس طرح جواب دیا کہ بڑے بڑے پا دری اور سوامی دیا نند اور ان کے ساتھیوں کے لئے راوقر ارافقیار کرنے کے سواکوئی چارہ نہ رہاں مولانا رشید احمر گنگوہی نے گنگوہ میں زاویہ نشین ہوکر مسلمانوں کی تعلیم وتربیت اور اصلاح و ہدایت کا بیڑ واٹھایا۔اور ہزاروں مسلمانوں کو ذوق حقیقت ہے آشتا کرایا۔

یہ دونوں بزرگ اس دور کے مشہور بزرگ طریقت حضرت جاتی امداد اللہ مہا برکی ہے بیعت ہے ان تیوں بزرگ سے اور کے مشہور بزرگ طریقت حضرت جاتی ساحب کو گرفتار کرنے کی شدید کوشش کی بزرگوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شرکت کی۔ حکومت نے حضرت جاتی صاحب کو گرفتار کرنے کی شدید کوشش کی اور ایک مرتبدایک انگر بوافسر اس مکان میں داخل ہو گیا جہاں جاتی صاحب مقیم تھے۔ گرجاتی صاحب صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اس لئے انگر بزافسر کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت جاتی صاحب اس کے بعد مکد شریف جرت کر گئے اور وہاں عرصہ تک اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

مولا نا محمہ قاسم کے بعد اور مولا نا رشید احمد کے عہد میں ہی تھا نہ بھون میں مشہور بزرگ مولا نا اشرف علیٰ کا ظہور بوا۔ ان کی تعلیم ویو بند میں ہوئی۔ اور انہوں نے مولا نا محمہ قاسم کے شاگر درشید شیخ البند مولا نا محمد دستاہ وہ کیا۔ وہ مکہ میں حضرت حاجی صاحب ہے بیعت ہوئے۔ مولا نا اشرف علی جملہ علوم کے جامع تھے ان کو اپنے دور کا مجد دستاہم کیا جا تا ہے۔ میں جب جج کے لئے مکہ معظمہ گیا اور وہاں کے مفتی اعظم کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی فر مایا کہ مولا نا اشرف علی اس دور کے مجدو ہوئے ہیں۔ مولا نا اشرف علی نے اپنے بزاروں خطبات اور سینکڑوں تالیفات سے لاکھوں افراد کی اصلاح کی ہے۔

حضرت مولا نا اشرف علی کے حلقہ ارادت میں مولا نا سید سلیمان ندویؒ اور مولا نا عبدالما جدوریا باوی جیسے ارباب علم وقلم تک نے شمولیت کی۔ ان کے جلیل القدر خلفاء میں مولا نا مفتی محمد حسن کا درجہ بڑا ممتاز تھا۔ مفتی صاحب کی تعلیم پہلے امر تسریس ہوئی اور پھر بحیل دیو بند میں ہوئی۔ ان کے اساتذہ میں مولا نا عبدالہ بارغزنویؒ اور مولا نا سیدانورشاہؓ جیسے بلند پاید اکا برشامل جتے انہوں نے فراعت کے بعد امر تسریس درس و تدریس اور دعوت ارشاد کا سلسلہ شروع فر مایا۔ آزادی کے بعد لا ہور تشریف لائے۔ اس پر آشوب دور میں جب اسلامی واخلاتی قدریں متزلزل ہوگئی تھیں انہوں نے اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔۔

مفتی صاحب سے مجھے آزا کی ہے پہلے نیاز حاصل ہو گیا تھا۔ وہ بھی بھی امرتسر سے لا ہورتشریف لاتے اورمشہور معالج دندان ڈاکٹر احمہ جمال الدین کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ جہاں مجھے ان سے شرف ملا قات کا موقع ملتار ہا۔ آزادی کے بعد جب وہ لا ہورتشریف لے آئے۔ تو چند مرتبہ ان کے درس اورمجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ مگر زیادہ تر میں ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا جب وہ تنہا ہوتے اور اس وقت ان کے حقائق معارف سے لبریز کلام سے متاع اندوز ہوتا۔ درحقیقت بیان کا خصوصی کرم تھا کہ میں جب بھی ان کے ہاں حاضر ہواان کے لطف وکرم اور عنایت سے محروم ندر ہا۔ کئی مرتبہ وہ میر ہے کہاں کا خصوصی کرم تھا کہ میں جب بھی ان کے ہاں حاضر ہواان کے لطف وکرم اور عنایت سے محروم ندر ہا۔ کئی مرتبہ وہ میر ہے

ہاں تشریف لائے۔ایک دوخاص موقعوں پران کے ساتھ مولا ناسید سلیمان ندوی مرحوم اور مولا نا احتشام الحق بھی تھے۔ عظمت کے نفوش:

آج سے چارسال پہلے جب میں جج کو گیا تو حضرت مفتی صاحب نے نہایت مفید نصائح فر مائیں۔ ان کومعلوم تھا کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں وہاں مریضوں کا مرجوعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے انہوں نے فر مایا کہ وہاں اس طرف زیادہ توجہ نہ کریں بلکہ جس مقصد عزیز کے لئے جارہے ہیں اس کی پیمیل کو پیش نظر رکھیں انہوں نے فر مایا کہ مکم معظمہ میں دو خاص عاوتیں ہیں۔ بیعت اللہ کا زیادہ سے زیادہ طواف اور نماز با جماعت کا اہتمام۔ اس طرح مدینہ منورہ میں دو خاص عبادتیں ہیں۔ روضہ اقدس پر درودسلام اور مسجد نہوی میں نماز با جماعت کا انھرام۔

جب میں جے سے واپس آیا تو انہوں نے میری ظاہری صورت میں تغیر دیکھا تو بہت مسر ورہوئے بار بارفر ماتے کہ چہرہ کس قدر خوش نما ہو گیا ہے۔ میری غیر حاضری میں اس کا ذکر کرتے اور خوش ہوتے جاز کے قیام کے حالات اور مناسک جج کی اوائیگی کی تفصیلات معلوم کر کے بہت مطمئن ہوتے۔ اور اس پر بھی بہت مسرت اندوز ہوتے کہ حکومت معود یہنے قیام حجاز کے دوران میں مجھے اپنا مہان بنالیا۔

میں جس قدرمفتی صاحب کے قریب ہوتا گیا میرے دل پران کی عظمت کے نفوش کا اضافہ ہوتا گیا۔ بعض ارباب معرفت نے تحریر کیا ہے کہ کوئی زمانہ اہل القد سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ ارباب نظر کی کی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہچان میہ ہوتا۔ البتہ ارباب نظر کی کئی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہچان میہ ہوتا ہوتا کے باس بیٹھنے ان کے باس بیٹھنے سے دل کوسکون ہو۔ اور دنیا کی محبت کم ہوتی جائے وہ خود بابند شریعت ہوں اور ان کے باس بیٹھنے والوں کی اکثریت بھی شریعت کی حامل ہو طمع وحرص کا ان میں شائبہ نہ ہو۔ اور جس قدر ان کا قرب میسر ہواس قدر ان کی محبت وعظمت میں اضافہ ہوتا جائے۔

حضرت مفتی صاحب ان تمام صفات سے متصف تھے۔ ان کے تمام اوقات عبادات وریاضت میں گذرتے تھے۔ دن درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں بسر کرتے اور رات کے اوقات وظا نف اور نوافل میں گذارتے۔ وہ بہت کم سوتے تھے اور جھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کمز ورصحت کے ساتھ اس قدر محنت شاقد کیونکر بسر کرتے ہیں۔ مجھے اس برجمی تنجب ہوتا کہ مختلف آلام وامراض میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ہر وفت سکون آشنار ہے۔ ایک تعجب انگیز امریہ تھا کہ جیسے جیسے ان کا بدن کمز در ہوتا گیا ان کا چبرہ مطلع انوار بنتا گیا۔

انہیں اپنے مرشد سے بے حد عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ عارف تھا نوی نے فر مایا کہ جمجھے ملنے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھائی پڑتی ہے۔اس پرمفتی صاحب نے فر مایا کہ اگر سال بحر بھی انتظار کرنا پڑے اور پھر آپ کی صحبت میسر آجائے تو بیہ بھی ارزاں سودا ہے۔

انہوں نے اپنے مرشد طریقت کی طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح کی ہزاروں آ دمی ان کے فیض صحبت سے نماز

کے پابند ہوگئے۔ لوٹ کھسوٹ اور زراندوزی کے اس دور میں ان کی اصلاح سے جرت انگیز نتائج پیدا ہوئے ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آئندہ کے لئے تو میں تو بہر تا ہوں مگر پہلے میں نے بالائی آمدنی سے بہت پچھ کمایا ہے۔ سواس کا کیا کروں۔ مفتی صاحب نے فرمایا۔ آپ نے جن لوگوں سے روپیہ حاصل کیا ان کو واپس کریں۔ یہ صاحب جیران تو بہت ہوئے کہ یہ کیے پیر میں جو مجھے مفلس بنا رہے ہیں۔ مگر مرشد کی نظر کام کر گئی۔ انہوں نے ایک فہرست بنائی اور ہرایک کے بال پہنچے۔ ان سے معانی ما تکی اور تمام روپیہ واپس کر دیا۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا کام کیا تھا یہ اس کا بدل ہے۔ مگر وہ تمام روپ کی واپسی کے بغیر نہ مانے اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر کنگال مگر نے ہمارا کام کیا تھا یہ اس کا بدل ہو گئے اس طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح ہوگئی۔ ورحقیقت حضرت مفتی ساحب کی زبان میں بڑی تا ثیرتنی۔ گئی مرتبہ ان کی تحاس میں لوگوں کی چینیں نکل گئیں اور خوف الہی سے ترئیپ ترئیپ اٹھے۔ سے دیں دی دیا۔

مفتی صاحب مرحوم میں انسانی ہمدوری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی کی تکیف سنتے تو تڑپ اٹھتے۔ ہارگاہ الہی میں دعا فرماتے کہ اپنے اس بندے کی تکلیف دور کر دے۔ اس کے ساتھ ممکن ہوتا تو تد ہیر بھی اختیار کرتے۔ ہار ہا ایسا ہوا کہ ان کے متوسلین بھی کوئی مالی دفت میں مبتلا ہوا اس کے متعمق انہوں نے اپنے کسی عقیدت مند کوتح کیک کر دی اور اس طرح وہ دفت رفع ہوگئی بعض اوقات اپنی محدود آمدنی میں ہے بھی امدا دفر ماتے۔

ایک مرتبہ پیل قلبی وعقبی عوارض پیل بہتلا ہوا وہ بار بارصحت کے متعلق استف رفر ماتے رہے۔ اور بارگاہ ایز دی پیل دعا فرماتے رہے۔ پھر عیا دت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت شیخ البند مولا نامحمود حسن کی تحریک جہاد کے ایک مجاہد کیر معلق مولا ناشہاب اللہ بن بیار ہوئے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جامعہ اشر فیہ کے طلباء کے متعلق خیال رکھتے محلا ان کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بیار ہو جاتا تو اس کے علاج و دوا کا خیال رکھتے۔ اس سلسد میں بعض اوقات وہ مجھے بھی تحریفر ماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ساکہ ان کے ابیت آباد کے متوسلین میں کچھ تناز عات ہیں۔ س کر فرمایا کہ فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہور ہا ہے پھراپے دوخاص مریدوں کو وہاں بھیج کران کا جھگڑا چکا دیا۔ فرمایا کہ فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہور ہا ہے پھراپے دوخاص مریدوں کو وہاں بھیج کران کا جھگڑا چکا دیا۔

غیر معمولی زہد و ورع کے باوجود ان کی خوش سزاجی میں فرق نہیں آیا تھا۔ بار ہا ایبہ ہوا کہ میں نے ان کو کوئی عمد ہ شعر سنایا اور انہوں نے بہند فر مایا۔ ایک روز میں شام کے بعد گیا وہ حسب معمول مکان کی چوتھی منزل میں تشریف فر ما تھے۔ میں نے کہا کہ ایک شعریا د آیا ہے۔۔۔

ہے کس رشک مسیحا کا مکان ہے۔ زمین جس کی چہارم آسان جب کے شخصات میں ہے۔ شعر چونکہ برمحل تھااس کئے پسندفر مایا۔ میں نے اس کی توشیح کرتے ہوئے کہا کہ کھنومیں دومشہورش عرشے آتش و نائے۔ دونوں کے شاگر داپنے اپنے استاد کو بڑھانے کی سعی کرتے ایک مرتبہ نائنے کے شاگر دوں نے ایک رئیس کوآ مادہ کیا کہ وہ ایک مشاعرہ منعقد کریں اور اس میں صرف نائخ کو خلعت دیں۔ چنانچہ اس مشاعرہ میں نائخ کو خلعت سے نواز ا عمیا۔ جب آتش کی باری آئی تو انہوں نے مصرع پڑھا۔۔

مسی مالیدہ لب پر رنگ پاں ہے تماشا ہے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیشعر تکھنو کے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیشعر تکھنو کے تندن کے مطابق تھا۔اوراس میں صنف تضاد کو طحوظ رکھا گیا تھا اور پھراس میں شاعر کا تخلص بھی آ گیا تھا۔اس لئے مشاعرے میں شور کچے گیا۔اور تکھنو والوں نے واہ واہ ہے آ سان سر پراٹھا لیا۔ابھی بیطوفان فرونہیں ہوا تھا کہ آتش نے دوسر امطلع پڑھا۔،

یہ کس غیبیٰ وورال کا مکان ہے زبین جس کی چبارم آساں ہے بند میں جس کی چبارم آساں ہے بیاد ہے ہے۔ اس کے اس سے بیاد میں اور مار کرر کرر اور واہ واہ کے نعرے بلند مونے گئے۔ آتش کے شاگردول نے موقع نئیمت سمجھ کر ضلعت ضلعت کی آوازیں بلند کیں اور بے جارے رکیس کو آتش کو مجمی ضلعت و بنا پڑی۔ حضرت مفتی صاحب ان تصریحات کوئ کر لطف اندوز ہوئے۔

### <u>جامعدا شرفید:</u>

مفتی صاحب کے خاص طقے میں ان کی مکاشفات و کراہات کا ذکر ہوتار ہتا ہے گر ان کی زندہ کرامت جامعہ اشرفیہ ہے۔ برصغیر کی تشیم کے بعد ہے حوس کیا گیا کہ دیو بنز سہار ن پور کھنو کان پور دبلی وغیرہ کے دینی ہارس بھارت میں امر تسر سے مشی صاحب بے سروسا مائی کی حالت میں امر تسر سے میں رہ گئے ہیں اور پاکستان میں نہ ہی درس گا ہوں کی شدید کی ہے۔ مفتی صاحب بے سروسا مائی کی حالت میں امر تسر سے لا ہور تشریف لائے ان کا اپنا مدرسہ نعمانیہ بھی ختم ہو گیا۔ مگر وہ پریٹان نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ کے توکل پر جامعہ اشرفیہ کے نام سے ایک وی ادارے کا اجراکیا اور قابل ترین علاء کو اس میں کام کرنے کی وعوت دکی۔ ایک دفعہ خلیفہ اشرفیہ کے نام سے ایک وی ادارے کا اجراکیا اور قابل ترین علاء کو اس میں کام کرنے کی دعوت دگی۔ ایک دفعہ خلیفہ ان کو تح کیک کی کہ انجمن مجا محد اشرفیہ میں ہی شرکی ہو جائے۔ چنا نچہ حضرت مفتی صاحب اور خلیفہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ خلیفہ صاحب اور خلیفہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ خلیفہ صاحب ان مطرف سے ایک ہوئی مالا نہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشرطیکہ انجمن کی کھر آ دی مجال ان کو تح کے کہ تیار تھے۔ بشرطیکہ انجمن کی طرف سے ایک بڑی سالا نہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشرطیکہ انجمن کی کھر آ دی مجال ان کو میں ان میں اور تمام امور ان کے مشور ہے سے طی پائیں معاصر ب نے محدوں کیا کہ اس طرح سے جو ان کی ادارہ ہے۔ اس کی محارت ہوئی۔ آ جی جو ان کی ادارہ کیا۔ تا جامعہ اشرفیہ پاکستان و بھارت کے قابل سب سے میزاد پی ادارہ فیمہ دار ہا اور اس میں مواصل کرتے ہیں۔ اس کے عملے میں پاکستان و بھارت کے قابل کی موامل کو بین سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کہواں درویش کا ان کی تشرفات باطنی کا محبحہ ہے۔ آ ج سے بچاں سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کے کہواں درویش کا ان کی تشرفات باطنی کا محبحہ ہے۔ آ ج سے بچاں سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کے کہواں درویش کا ان کی تشرفات ہے۔ آ ج سے بچاں سال قبل کی کو تو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے۔

وہ ایک ویٹی مدرسہ چلایا کرتے تھے اور عام طور پر بیمشہورتھا کہ ان کو دست غیب حاصل ہے جو وہ بغیر کسی تحریک کے اس مدرسہ کے اخراجات برواشت کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب اس مدرسہ سے کہیں بڑے جامعہ کو اپنے ذکر وفکر سے کامیاب بنا گئے۔ مجھے یفین ہے کہان کے فیوض جارہ کی وجہ سے یہ جامعہ ترتی کے مزید منازل طے کرے گا۔ امراض وآلام:

حضرت مفتی صاحب کی عدالت کا سلسلہ تقریباً ۲۵ سال ہے جاری تھا۔ان کے یاوُں پر ایک سمی فتم کا پھوڑا ہو گیا تھا۔مشہور معالج ودندان ساز ڈاکٹر احمد جلال الدین مرحوم نے اس کے متعلق مجھ سے مشورہ کیا۔ اور پھرمیرے ساتھ ڈاکٹر جمیعة شکھ آنجہانی سابق پروفیسرمیڈیکل کالج لا ہور کوبھی دکھایا بہت سے معالمین سے مشورہ ہوتا رہا اور آخر اس سلسلہ میں ٹا نگ تطع کرنا پڑی۔ گذشتہ کئی سال ہے ان کو ذیا بیلس کی شکایت ہوگئی۔ پھرخون کا دیا وَ بڑھ گیا۔ دومر تنبہ فالج کا بھی حملیہ ہوا۔اس کے ساتھ دل بھی ماؤ ف ہو گیا اور قلبی حیلے شروع ہو گئے آتھوں میں یانی بھی اتر آیا۔

ان کواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے بہترین معالج میسرآ ئے۔عملیہ ڈاکٹر امیر الدین اور ڈاکٹر ریاض قد مرنے کیا۔علاج معالجہ کرنل ڈاکٹر ضیاءاللہ اور کیپٹن ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز ادے ڈاکٹر سعید کرتے رہے آتکھوں کاعملیہ ڈاکٹر بشیرنے کیا۔ دانتوں کا علاج ڈاکٹر احمد جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز ادے ڈاکٹر سعید کرتے رہے۔

گزشته کئی سال ہے وہ مجھ ہے بھی مشورہ فر ماتے رہے۔ میں ان کوخمیر ہ صدف مروارید باضافہ جواہر بہرہ اکسیر قلب دیا کرتا جس ہے ان کونسکین ہوتی اور وہ اس کی تعریف کرتے مگر ساتھ ہی فر ماتے کہ آخر بیافیتی دوائیں آپ کب تک دیتے جائیں گے۔ میں عرض کرتا کہ آپ کو بیر خیال بھی کیوں آتا ہے بیر دوائیں آپ کی گراں بہاصحت کے مقابلہ میں تو کوئی حثیت نہیں رکھتیں۔

طویل علالت کے دوران ان کو تھیں شکو و سنج نہیں دیکھا۔ بلکہ دہ اینے آلام و امراض میں نہ صرف صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر ا دا ہکرتے رہتے درحقیقت ان کو امراض وعوارض کی وجہ ہے شدید تکلیف تھی۔ ٹانگ کے قطع ہونے ہے آخر تک اس ٹانگ ہیں شدید المحسوس کرتے۔اس حالت میں ذیا بیلس کی وجہ سے بار بارغسل خانے جانا پڑتا ضغطہ دموی اور فالج کے اثر ات کی وجہ سے نقل وحرکت دشوارتھی دانتوں کی خرانی کی وجہ ہے خوراک کھانے میں دفت تھی۔ آئمکھوں کی کمزوری ہے بھی تکلیف رہتی تھی۔

غرض:ع

تن جمه داغ داغ شد پنبه کیا کیا نهم حمر اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعمتوں اور عنا ینوں کا ذکر فر ماتے رہے۔ ایک دن میں نے ان کی حالت پوچھی۔ فرمانے گئے بیصرف القد تعالیٰ کی عنایت ہے۔ میں نے عرض کی آپ تو امراض میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا: و کیھئے آپ کو بلاطلب القد تعالیٰ نے بھیج دیا اور اب آپ دوا بھیجنے کے معتنق کہدر ہے ہیں۔ بیا القد تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسرے معالیمین کواللہ تعالیٰ اسی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانتا۔ گروہ برابر دوا کیں بھیجئے رہتے ہیں۔

پھر اللہ تن لی نے رفیقہ حیات الی عطا کی ہے جو جملہ ضروریات کا خیال رکھتی ہیں اور شب و روز سرگرم خدمت ہیں۔ اس طرح فرمانے گئے کہ میں تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت و یکھنا ہوں۔ اور اس کے لئے میرا بھی ہرمو سرا پا سیاس ہے۔ اصل میں وہ تشلیم و تفویض کی منزل طے کر بچے ہتے اور رضائے حق کو ہی اپنی رضا پا بچکے ہتے۔ وہ ان لوگوں میں ہتے جنہوں نے اپنی سب آرزؤوں کو اس کی مشیت میں فنا کر دیا تھا۔ اور وہ ہرمعاملہ میں وہی جا ہتے ہوجی تقالیٰ جا ہے ہوجی تھا۔ اور وہ ہرمعاملہ میں وہی جا ہتے ہے جوجی تعالیٰ جا ہے ہیں۔ ہر چہ آل خسر د کند شیریں بود۔

وہ اکثر حضرت مجذوب کا بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ ۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آ جا اب تو ظوت ہو گئ ایک مرتبہ استغراق میں اپنی عبودیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ ۔ زندہ کنی عطائے تو وربکشی خدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو اور بیالقاء ہوا کہ ہم بھی اپنے بندے کی رضائے طالب ہیں۔۔

خدا بندے سے خود ہو جھے بتا تیری رضا کیا ہے

جب الله تعالی کی رحمت کا کسی ما لک پرید غلبہ ہوتا ہے تو وہ تجد ہُ شکر بجالا تا ہے۔ مراقبہ میں مشغول : دَ جا تا ہے۔ اور اس کی زبان سے بے اختیار جاری ہو جا تا ہے۔ ۔ ،

> اے خدا قربان احسانت شوم ایں چہ احسانت کہ قربانت شوم آخری ملاقات:

ان ہے آخری ملاقات عید کے دوسرے روزشام کے بعد ہوئی۔ وہ اپنے مکان کے چھوٹے صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے جانے پر پردہ ہوا اور انہوں نے اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا آج آپ ہے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے نبض دیکھی۔ کچھ معیف تھی۔ فرمانے گئے۔ آپ کے آ نے سے پہلے طبیعت مضمحل تھی۔ گراب کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ پہلے طبیعت مضمحل تھی۔ گراب کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ پہر فرمایا۔ پرسوں صبح کراچی جو رہا ہول ۔ وہاں ایک دوست کا انتقال ہوگیا ہے انہوں نے جامعہ اشر فیہ کی بہت امداو کی ہے۔ اس لئے ان کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ احباب کراچی کا دیر سے اصرار ہے۔ دو بچے جج کے لئے گئے ہیں وہ بھی وہاں ملیں سے۔ ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دے دی ہے آپ سے مشورہ نہیں ہو سکا۔ پھر فرمایا۔ جب میری ٹا تگ کا ٹی

گئی تو' ڈاکٹروں کوخطرہ تھا کہ شاید میں جانبر نہ ہوسکوں۔ کرنل امیر الدین بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ ٹا نگ کاٹ رہے تھے اور ڈاکٹر ریاض قد برٹا نکے لگا رہے تھے کرنل ڈاکٹر ضیا اللہ نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ مجھ رہے تھے کہ میں بھی پریشان ہوں گا مگر میں نے کہا کہ میرے لئے تو آج یوم عید ہے۔ جھے خیال ہوا کہ مفتی صاحب کو خیال ہوگا کہ وصال کا وقت آگیا ہے۔ اور لقاءِ رہ سے زیاوہ اور کون سے لمحات مسرت حاصل ہو سکتے ہیں۔

میرے مندے بے اختیار نکلا۔ ع

ارید و صالہ ویرید ہجری فاترک ارید لمایرید الموں۔ " دیمیں وسالہ ویرید ہجری فاترک ارید لمایرید دسیں وصال کا خواہاں ہوں گر وہ ہجرکا خواہاں ہے بیں اپنی خواہش کواس کی خواہش پر قربان کرتا ہوں۔ " امیر عبدالرحمٰن مرحوم والی کا بل کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر ان کو بیہوش کر کے عملیہ کرنا چاہتے ہے۔ امیر نے پوچھا کہ آپ جھے کتی دیر بیہوش رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دو گھنے تک امیر نے کہا میں دس منے بھی امورسلطنت سے الگ رہوں گا تو افغانستان میں انقلاب بیدا ہو جائے گا اور ٹانگ پھیلا دی اور کہا جس طرح چاہیں چیریں بھاڑیں گر کے ہوش نہ کریں اور پھراف تک نہ کی مفتی صاحب کا معاملہ امیر کے معاملہ سے کہیں زیادہ بردھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ٹانگ کے ہوش نہ کریں اور پھراف تک نہ کی مفتی صاحب کا معاملہ امیر کے معاملہ سے کہیں زیادہ بردھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ٹانگ مرف ابل اللہ کا شیوہ ہے۔

#### وفات:

حضرت مفتی صاحب سوموار کوضیح ہوائی جہاز کے ڈر بید کراچی بخیریت پہنچ گئے وہ دوروز تک سکون وراحت سے رہے۔ تبیسرے روز دس بج قلب کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں کی تلاش ہوئی اور وہ پہنچ گئے۔ گرضعف بڑھتا گیا۔ پونے ہارہ بج بگیم صاحب نے محسول کیا کہ غیر معمولی پسیند آرہا ہے انہوں نے کرتے کو بدلنا جا ہا گر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کداسے نہ بدلیں۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں او بیفر ماکر کعبہ کی طرف منہ کرلیا اور اس طرح پورے سکوں کے ساتھ جان جال آفرین کے میروکر دی۔۔

نشان مرد مومن ہا تو گویم! چوں مرگ آید نتیسم بر لب اوست حضرت مفتی صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر پر ایک تلاظم بر پا ہو گیا اور ہر طرف سے بیدا صرار ہونے لگا کہ ان کو لا ہور میں دفن کیا جائے مگر ان کی بیگم صاحبہ نے اصرار فر مایا کہ کراچی ہی میں دفن کیا جائے۔ لا ہور میں دفن کیا جائے مگر ان کی بیگم صاحبہ نے اصرار فر مایا کہ کراچی ہی میں دفن کیا جائے۔ خدار حمت کندایں بندگان پاک طینت را

# يثنخ النفسير حضرت مولانا احمه على لا هوري رحمة الله عليه

191

# بانی جامعه اشر فیه لا هور حضرت مفتی محمد حسن رحمة الله علیه (ازمولا نا حافظ فضل الرحیم مدظله)

زیرِنظر مضمون شیخ النفسیر مولانا احد علی لا ہور رحمۃ القدعلیہ سیمینار منعقدہ اپریل ۱۹۹۵ء کے لیے تیار کئے جانے والے مقالے کی تلخیص ہے۔

حضرت لا ہوری کا وصال ١٩٦١ء میں ہوا جب کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد سن کا وصال تقریباً ایک سال قبل ۔ ١٩٩١ء میں کراچی میں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کراچی کے عام قبرستان میں ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب اور حضرت لا ہوری کے با ہمی تعلقات اور محبت کا نقشہ جن آ تکھوں نے دیکھا ہے اسے الفاظ اور زبان اواکر نے سے قاصر ہیں۔ جب بھی کوئی دینی مسئلہ کوئی اہم بات منظر عام پر آتی تو یہ حضرات شیخین سر جوڑ کر ہیٹھتے اور اس وقت کے اکابرین کوایک جگہ پراکھٹا کر لیتے۔ میرے والد ، جد حضرت مفتی صاحب نور القد مرقدہ کیونکہ ایک ٹا تگ اور اس وقت کے اکابرین کوایک جگہ پراکھٹا کر لیتے۔ میرے والد ، جد حضرت مفتی صاحب نور القد مرقدہ کیونکہ ایک ٹا تگ سے معذور سے اور فر مایا کرتے سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اس عذر کی بناء پر مجھے میرے گھر کے اندر آپ حضرات کی میز بانی کا شرف حاصل ہو جا تا ہے۔ اور آپ حضرات میرے اس عذر کی بناء پر شفقت فر ماتے ہوئے جا معہ اشر فیہ ٹیلا گذبہ تشریف لے آتے ہیں۔

قلت وقت کی بناء پر ایک واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ۱۹۲۱ء میں مع اپنے برادر بزرگ حضرت مولا نا گر عبید الله دامت برکاتھم پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں جج کے لئے گیا ہوا تھا کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے استقبال کے لئے لا ہور سے کرا چی آنے کے لئے اپنے آخری سفر کا ارادہ فر ما چیکے تھے۔حضرت مفتی صاحب جب ما ہور والوں کو آخری سلام چیش کررہے تھے تو انہوں نے لا ہور شہر میں اپنے خاص احباب اور بزرگوں سے ملا قات کی خواہش کا اظہار

کیا۔ جس میں سرفہرست حضرت لا ہوری کی تاریخی ملاقات تھی جو ان شیخین نے شیرانوالہ گیٹ میں کی۔حضرت مفتی صاحب نے حضرت لا ہوری کو پیغام بھجوایا کہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔ جواب میں حضرات لا ہوری نے یہ کہلا بھیجا کہ آ پ تشریف ندلائیں میں خود آپ کی اس خواہش کی تکیل کے لئے جامعدا شرفیہ نیلا گنبد آج تا ہوں۔

حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ قلبی خواہش ہے کہ کراچی جانے سے پہلے خود شیرا نوالہ گیٹ حاضر ہوں۔حضرت لا ہوری نے بیداصرار دیکھا تو کہلا بھیجا کہضر ورتشریف لائمیں۔ ہمارے لئے آپ کی آ مد ہاعث خیر و برکت ہوگی۔ چنانچہ بانی جامعہ اشر فیہ حضرت لا ہوری ہے آخری ملاقات کے لئے شیرانوالہ کیٹ تشریف لے گئے۔ آج وہ آ تکھیں زندہ ہوں گی جنہوں نے اس ملا قات کا نقشہ تھینچا ہے کہ جب بیہ حضرات سیخین آپس میں مصافحہ اور معانقہ کے بعد بیٹھے ہیں تو ویکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ دونوں بزرگوں پر خاموشی کی ایک عجیب کیفیت کافی دہر تک جاری رہی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بے زبان بغیر الفاظ بغیر بات چیت کے ساری باتیں آپس میں طےفر مارہے ہیں۔

مولا تاروم نے شایدای موقع کے لئے قرمایا ہے:

## اے لقائے تو جواب ہر سوال مشكل حل شود مي نيل و قال

ملا قات کا اختیام ان کلمات پر ہوا۔ بانی جامعہ حضرت لا ہوریؑ کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب جہاں آپ کی ملاقات اور زیارت مقصود تھی وہاں سب سے بردا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اینے حسن خاتمہ کے لئے دعاء کا کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ جل شاند میرا خاتمہ ایمان پرنصیب کریں۔حضرت لا ہوریؓ نے اس کے جواب میں فر مایا کہ حضرت انتدجل شانہ نے آ ب ہے اس ملک یا کستان لا ہوراوراس کی وجہ ہے ساری دنیا کے اندر جواسلام کی خدمت لی ہے۔ بیدحضرت کی کامیالی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی۔اور پھرحضرت تفانویؒ کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے اپیا مثالی تعلق کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوسکتا ہے۔

یہاں ایک بات رہ بھی عرض کر دوں جس ہے شاید حضرت لا ہوریؓ اور حضرت مفتی صاحبؓ کے درمیان محبت اور عظمت کا انداز ہ ہو سکے۔متعدد حضرات نے حضرت لا ہوریؓ ہے درخواست کی کہ مدرسہ شیرانوالہ قدیمی مدرسہ ہے یہاں دورہ حدیث اور درس نظامی کا نصاب شروع کر دیں تا کہ دور ہے آنے والے طلباء اپنی پیاس بجھا سکیں۔حضرت لا ہوریؓ نے جواب میں فرمایا کہ جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے طلباء کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے۔

حضرت لا ہوریؓ نے فر مایا کہ جس ایما نداری ہے سمجھا آپ کے جامعہ اشر فید کے ہوتے ہوئے میں درس نظامی اور دورہ حدیث شروع نہیں کروا رہا۔ جھنرات علاء آپ ان اکابرین کے معمولات پرتھوڑی دہرے لئے اپنے گریبانوں میں جھا تک کر دیکھیں کہ کیا ہم دین مدرسوں کو اپنا سبھتے ہوئے ایٹار کر سکتے ہیں بیا مقد تعالی انہی لوگوں کونھیب کرتا ہے جن کے دلوں کے اندرللہیت اور اخلاص کی دولت ہو۔

میں آخر میں صرف ایک بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ میں ابتدائی در ہے کی کتابیں پڑھ رہاتھا' رائل پارک میں حضرت لا ہوریؒ کی آ واز سی ہم طلباء حضرت کا وعظ سننے کے لئے حاضر ہوئے میں ایما نداری سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت لے اللہ کے نام کا جب ذکر فرمایا اور وعظ میں اللہ کا نام نامی آتا تو الیمی لذت محسوس ہوتی جس کا احساس قلب میں آج تک ہے خداوند کریم کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں ان پاک ہستیوں ہر۔

خدارهت كنداين عاشقان ياك طينت را



403

بدرالعلماء حضرت مولاناسيد بدرعالم ميرهمي مهما جر مدني رحمة الله عليه

ولات:۲۱۳اه

وفات:۵۸۵اھ

## بدرالعلماء

# حضر بت مولا نا سید بدر عالم میرهی مهها جر مدنی رحمة الله علیه (تحریه: هافظ محمدا کبرشاه بخاری جام پور)

وارالعلوم دیو بندنے جن عظیم المرتبت اور مایہ نازشخصیتوں کو پیدا کیا ہے ان میں ہے ایک عظیم ہستی بدر العلماء قطب العارفین حضرت مولا ناسید بدر عالم صدب میرشی مہ جرمدنی قدس مرہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ اپ وور کے ایک جید عالم عظیم محدث قابل مدرس فاضل مقرر کا میاب اور مقبول مصنف سے اردوع بی کے ادیب اور شاع سے صدق وصفا کا مجسمہ اور خدا ترسی وللہیت کا بہترین نمونہ سے ورع وتقوی اور استغنا کے پیکر سے نصیحت و خیر خواہی اور حق محل کی اور استغنا کے پیکر سے نصیحت و خیر خواہی اور حق محل کی اور استغنا کے پیکر سے نمین و مد بر سے غرضیکہ اپنے علمی وعلی کیالات اور جامعیت کے اعتبار سے قد ماء ساف کی اور گار ہے۔

# ولا دت وتعليم وتربيت:

آپشہر بدایون کے ایک معزز 'شریف دیندارسیدگھرانے ہیں پیدا ہوئے بچین بی سے بڑے عاتل ومتین اور مد بر ومنظم ثابت ہوئے۔ ابتدائی دور طالب علمی ہیں مظاہر العلوم سہار نپور کے برکات سے بہرہ اندوز ہوئے اور قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد گنگو بی قدس اللہ مرہ کے ارشد خلفاء ہیں عارف باللہ محدث العصر حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز تو جہات والطاف رہ اور اان کے آغوش تربیت ہیں رہنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد امام العصر حضرت مولا نا محمد انورشاہ شعیری اور شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثم نی گندس سراہم کے آغوش شفقت ہیں دیو بند بہنچ جہال ان کے فیض اور انوار علوم و معارف سے مستفیض ہوئے۔ ان بزرگوں کے علاوہ مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی " سید العلماء حضرت مولا نا سید اصغر حسین صاحب دیو بندی اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکا بر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکا بر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکا بر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکا بر کے فیض سے

پورے طور پرمتنفیض اور ان کی ظاہری و باطنی برکات کی سعادت سے ہمکنار ہوئے۔ ورس ویڈ ریس :

مظاہر العلوم سہار نپورے قراغت تخصیل علوم کے بعد آپ دیو بند پنچے اور حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے تلمذی سعادت کے ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم دیو بند ہیں منصب تبلیغ وید ریس پر فائز ہوئے اور اس زبانہ ہیں تبلیغ والدر تیس پر فائز ہوئے اور اس زبانہ ہیں تبلیغ والدر تقریر خصوصاً رد قادیا نبیت ہیں اچھی شہرت حاصل کی اور نہایت کا میاب اور مقبول مقرر خابت ہوئے۔ اس الله عبد واجھیل میں حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے قافلہ کے ہم رفیق ہے اور حدیث کے اساتذہ میں اسلامیہ ڈا بھیل میں حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے قابل ترین مضمون نگار رہے ڈا بھیل کے بعد پاکستان میں بہاول پور اور بہاول گر آپ کا مرکز فیض رہا اور آخر میں وارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والد یار میں استاذ حدیث اور نائب مہتم کے منصب پر فائز ہوئے۔ ورس تدریس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے علامہ شبیر احمد عثانی '' فقیہ اعظم مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ویو بندی اور مولا نامجہ اور کیس صاحب کا ندھلوگ وغیرہ اکا برعلاء کی جدو جہداور تحریک میں ان کے شانہ بنا نہ نبیایاں حصہ لیا اور اھوائے میں اسلامی آئین کی تر تیب ویڈ وین میں ہر مکتب فکر کے جیرعلاء کی میٹنگ میں شرکت کی ۔

## سلوك وتصوف:

زمانۂ قیام دیو بند میں اپ عہد کے ناہور اساتذہ اور اکابر کے فیض علمی کے ساتھ ہی ساتھ فیف روحانی میں بھی بلند مقام پایا اور عارف بالقد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سرہ سے شرف بیعت کی سعادت نصیب ہوئی 'عرصہ دراز تک ان کے انفاس قد سیہ اور صحبت مقدسہ کے برکات سے مالا مال ہوتے رہے 'انتہائی استقامت و استقال کے ساتھ اذکارواشغال نقشبند سے کی مداومت نصیب ہوئی 'بالآخر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میر مشمی نے خلصہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور سلوک و تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا پھر خود بھی ایک مرشد کامل اور عارف کامل سے اور پاک و ہند کے علاوہ جنوبی ومشرقی افریقہ کے سینکٹروں بندگان خدا آپ کی تربیت و تزکیہ اور بیعت وارشاد سے فیض یا ب ہوئے اور شریعت کی پابندی و استقامت ان کونصیب ہوئی۔ تصدیف و تالی قارین

آپ ایک ذکن عالم' زبردست نقیبہ اور صاحب فراست بزرگ ہونے کے ساتھ علمی تصنیفی میدان میں بھی ایک متاز اور قابل مصنف تھے۔آپ کے قلم سے وہ قابل رشک مظاہر وآٹارظہور میں آئے کہ عقل جیران ہے'' فیض الباری شرح بخاری'' چارشخیم جلدوں میں (جو حضرت امام العصر علامہ کشمیریؒ کی تقاریر درس صحیح بخاری کا مجموعہ ہے جوعر بی ہے) اور''تر جمان السنة'' اردو میں خدمت حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ بے نظیر شاہکار ہیں جو رہتی و نیا تک ان کی

زندہ یادگاراوراہل علم و دین کے طبقہ میں مہنع فیض ہے رہیں گے۔''' جواہرائکم'' کے نام ہے احادیث نبو بیگا ایک مجموعہ جوعصر حاضر کی عوامی اصلاحی خدمت کے طور پر انتہائی دلنشین تشریحات کے ساتھ تالیف فر مایا ہے' تین حصوں میں شائع ہوا ہے بیان کی آخری تصنیف ہے اور ان کے شرح صدر کا عمد ہ نمونہ ہے ان کے علاوہ جیبیوں کتابیں ورسائل آپ کے علمی علوم کا شہوت ہیں۔''

### اخلاق وعادات:

آپ کا اخلاتی معیار بھی بلند و بالاتھا۔ آپ بے حد شفیق اور متانت و وقار کے پہاڑ تھے بر دباری اور تخل کا پیکر تھے
اور نہایت نفیس الطبع اور لطیف الروح تھے 'لباس چال ڈ حال ہر چیز میں نفاست متر شح ہوتی 'تقویٰ کا مجسمہ تھے۔ آپ ک
زبان کذب 'غیبت' بدگوئی' بہتان تراثی وغیرہ سے پاکتھی۔ تواضع واعساری میں بے مثل تھے غرضیکہ زندگی بجرعلم وحکمت
آپ کا زبور اور حیاء شرافت آپ کا لباس رہا۔ آپ کی حیات مستعار تدریس و تبلیخ 'اصلاح وارشاد اور خدمت اسلام میں
بسر ہوئی۔

#### هجرت مدینه منوره:

عرصہ سے مدید منورہ کی سکونت کی آرزو آپ کے دل میں موجزن تھی اور نہایت ہی والہانہ انداز میں مدید منورہ کی ہجرت کا سودا دماغ میں سایا ہوا تھا آخر کا ررب العزت کی بارگاہ سے شرف تبولیت کے ساتھ سرفرازی ہوئی اور نالہ بائے سحری رنگ لائے اور جوار حبیب بیات کی تمنا نے تصور سے بالاتر طریقے پر داقعہ کی صورت اختیار کر لی اور رسالت ما ب سیات کے جوار مقدی میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نچر الاستان سے مدید منورہ ہجرت کی۔ خاک باک مدید نے اور حبیب خدا منطقہ کے جوار مقدی سے خوار مقدی سے خوار مقدی سے خوار مقدی سے جوار مقدی سے خوار مقدی سے جوار مقدی سے خوار مقدی سے کہ اور کھئے مہمان نوازی مروت 'جواں مردی اور اپنے مختصین سے مختصانہ اوا کیں جو سب سے زیادہ جرت انگیز جو ہر تھے وہ زیادہ نمودار ہوئے۔ عبادت اور احتقامت اوب وسکون و کر وفکر کے ساتھ مجد شوی کی حاضری نعیب ہوئی رہی ہیواقعی آپ کی عمر کے قابل رشک کھات تھے۔

#### وفات:

مدینہ کے قیام کے دوران آپ کا سلسلہ بیعت وارشاد بہت پھیلا' زمانہ نج میں جو قافلے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ سے آتے وہ اکثر و پیشتر آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوکر آتے بہر حال پوری افریق دنیا میں آپ نے ایک الی اصلاحی تحریک چلائی کہ آج ان کے فیض یافتہ پورے براعظم میں بھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے علمی وعملی کارناموں کی ہماری پوری تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آخر کار ماہ رجب الحرام کے مقدس مہینہ اور جعہ کے مبارک دن میں سار رجب

المرجب ۱۳۸۵ اے مطابق ۲۹ را کو بر۱۹۲۵ و حبیب رب العالمین کے جوار میں جنت البقیج کے خاک مقدی میں جس کا ایک ذرو آفتاب و ماہتاب سے زیادہ بانور ہے اس خادم علم و دین اس باغیرت و باحمیت شخصیت نے اپنی جان کو جان آفریں کے سپر دکر دیا۔

آسال تیری کد پر شیم افشانی کرے سیزی نورستہ تیرے در کی دربانی کرے

# <u>ہمعصرا کا برعلاء کی نظر میں :</u>

آپ کے ہمعصر علاء وا کابرنے آپ کوز بردست خراج تخسین پیش کیا جس میں سے چندا کابر علاء کے تاثرات کے مختصرا قتباسات پیش کئے جاتے ہیں تا کہ آپ کے علمی وعملی مقام کا بخو بی انداز ولگایا جا سکے۔ مفتی اعظم یا کشان مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ:

''ارشادفر ماتے ہیں کہ'' حضرت مولا ناسید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ذات گرا می علم وعمل اورشریعت وطریقت کا مجمع البحرین تھی۔( مکتوب گرا می بنام احقر)

# محدث العصر حضرت مولا نامحمر يوسف صاحب بنوري دامت بركاتهم:

''تحریر فرماتے ہیں کہ'' مولا نابدر عالم صاحبؒ دور حاضر کے ان ممتاز علاء میں سے تھے جن کی بدولت علم و دین کی ساکھ قائم ہے جن سے مدرسے آباد ہیں اور منبر ہارونق ہیں۔ (ماہنامہ'' بنیات'' ماور جب المرجب ۱۳۸۵ھ) حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طبیب صاحب قاسمی مد ظلہ العالی:

'' فرماتے ہیں کہ'' مضرت مولانا بدر عالم صاحب میر نفی دارالعلوم دیو بند کے متاز فضلاء میں ہے ہیں ان کی تصنیف و تالیف میں'' تر جمان السنۃ'' علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے جس میں اکابر دارالعلوم دیو بنداور بالخصوص مصنیف و تالیف میں'' تر جمان السنۃ' علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے جس میں اکابر دارالعلوم دیو بنداور بالخصوص مصنرت علامہ شمیری استاذ العلماء کے علوم کو جمع کر کے خودا پے علم اور علمی مہارت کا مجوت دیا ہے۔''
( تاریخ وارالعلوم دیو بند)

# حضرت مولا نا خيرمحمرصاحب جالند مريُّ:

''اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' حضرت مولانا بدر عالم صاحب میر کھی ہمت بڑے عالم' محدث نقیداور عارف مخطرت علامدانور شاہ کشمیری قدس سرہ کے علوم ومعارف کے ترجمان تھے۔''

قیداور عارف مخطرات علامدانور شاہ کشمیری قدس سرہ کے علوم ومعارف کے ترجمان تھے۔''

( تقریر خیر المدارس۔ ملتان )

''الله تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر جلائے۔ آمین ثم آمین۔

بیں علائے حق سید سبوب حسن واسطی:

# حضرت مولانا بدر عالم میرتھی مہاجر مدنی رحمنة الله علیه (شارح احادیث رسول ﷺ)

تقریباً چون سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر کا وقت میں ابھی درس صدیث سے فارغ ہوکر مدرسہ فیرالمدارس ملتان میں ایپ کی بات ہے گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر کا وقت میں سات میں ایپ کے مراہ میں والی آیا تھا کہ ایک سفیدریش متوسط قد بزرگ و بلے پتلے گورا رنگ فورا نی چہرہ ایک نو جوان کے ہمراہ میرے کمرہ میں واضل ہوئے احتراماً میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگیا 'یہ تھے اپنے وقت کے عظیم محدث اور شارح اقوال رسول تی ہے 'سہار نپور' دیو بند' ڈائیسل (سورت) 'بہاوئنگر اور ٹنڈ والہ یارکی علمی درسگا ہوں کے ماید ناز است و' ندوۃ المصنفین و بلی کے عظیم دانشور اور مدینہ منورہ کے صاحب فیض بزرگ جن سے ما کھوں تشرکان معرفت وسلوک مستقیض ہوئے بعنی حصرت مولانا سیدمحمد بدرے لم میرشی مہہ جمد فی آ اور ان کے صحبر اور سید تشرکان معرفت وسلوک مستقیض ہوئے بعنی حصرت مولانا سیدمحمد بدرے لم میرشی مہہ جمد فی آ اور ان کے صحبر اور سید کے استاد اور ان استاذ الاسا تذہ حضرت مولانا خیرمحمد جالندھریؓ خلیفہ باز کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ مدرسہ کے ہم استاذ الاسا تذہ حضرت مولانا خیرمحمد جالندھریؓ خلیفہ باز کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ الشد علیہ۔

ابتدائی گفتگو سے حضرت مولانا بدر عالم کی ملتان آمد کا سبب معنوم ہوا کہ وہ اپنے صاحبز او سے سید آفت باحد کو مدر سرخیر المدارس میں واخل کرانا چاہتے تھے اور مدرسہ کے منظمین نے سید آفتاب احمد کو میراشریک کمرہ بنایا تھا۔ مدرسہ خیر المدارس ملتان میں میرے تعلیمی ایام ۱۰ ارشوال المکرّم ۱۳۲۸ھ تا ۱۳۱۷ھ استعبان المعظم ۱۳۳۹ھ (۱۹۳۹ء – ۱۹۵۰ء) خیر المدارس ملتان میں میر نے تعلیمی ایام ۱۰ ارشوال المکرّم ۱۹۳۸ھ تا ۱۳۷۸ھ تا ۱۳۷۸ھ میں میر نے تعلیمی ایام ۱۰ ارشوال المکرّم میں بہ حیثیت شریک سید آفتاب احمد کے قیام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے دورہ حدیث ای سال کمل کیا جبکہ مجھے یاد ہے سید آفتاب احمد دوران سال کمی بنا پر مدرسہ چھوڑ کر طبطے گئے تھے۔

حضرت مولا نا بدر عالمُ سے بیری پہلی ملا قات تھی۔ بعد میں بعض دینی مجالس میں ان کا شریک صحبت رہا جس کے گہرے نقوش آج بھی میرے قلب پر مرتسم میں 'ایک انتہا ئی پا کیز ہ اورنفیس مزاج بزرگ بڑے خوش لباس' کوئی معمولی وهبہ بھی بھی بھی نے ان کے کپڑوں پرنہیں ویکھا ہے حد پاکیزہ گفتار انہائی خستہ زبان میں آ ہستہ آ ہستہ گفتگو فرما۔ ا بات کرتے تو ایسا لگتا کہ منہ سے بھول جھڑر ہے ہیں۔ لہجہ میں بڑی شفقت تھی ول موہ لیتے تھے ساری عمر وین اسلام کی خدمت کی خالق کا کتات نے شاید اس کے صلہ میں جوار رسول سیجھ میں جگہ دی اور جنت ابھیج میں قبر کے لیے جگہ لی۔ رحمة اللّٰه رحمة و اسعة۔

# زندگی کے جاردور:

حضرت مولا نا بدر عالم رحمته القدعليه كي زندگي كوجم جإرا دوار پرتشيم كريكته بير.

ا- استاهتك كالعليي دور

🖈 ۲- پیسلاط کے بعد کا تدریسی و نیفی دور پ

🖈 سے ۲۲۳اھ کے بعد کا قیام یا کستان کا تنظیمی وسیاسی دور۔

العرب العربية منوره كافقروسلوك اورفيض عام كادور\_

#### مهلا دور:

سہانپوری مہا جزیدنی رحمۃ القدعلیہ کو اس سلسلہ میں ایک تفصیلی خط لکھا' حضرت مولا ناخیل احمہ سہانپوریؒ نے اس خط ک جواب میں حاجی تہورعلی کو سمجھایا کہ وہ اس تبدیلی کو اپنے بیٹے کے حق میں عظیم دین ' دنیوی اور اخروی سعادت تصور کریں اور بخوشی اسے دینی علوم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حصرت مولا نا بدر عالم کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل کر دیا گیا۔ جہاں شب وروز آئے سال کی محنت کے بعد الاستارے میں آپ میں سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔ ووسر اوور:

فارغ انتصیل ہونے کے ایک ہی سال بعد آپ بی سال بعد آپ بی سال بعد آپ بی سال پور میں معین مدرس مقرر ہوئے۔ ابھی تقرری کو زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ آپ کو دارالعلوم دیو بند جا کر مزید دین علوم کی تحصیل اور مکرر دور و حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ چنا نچہ اسلام حضرت علامہ محمد انورشاہ کشمیر گئی شیخ الاسلام حضرت علامہ شمیر چنا نچہ اسلام حضرت علامہ شمیر امام العصر حضرت علامہ شمیر امام العقباء صدر مفتی دارالعلوم دیو بند مصرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی "اور عارف کامل ماہر علوم حدیث محضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی "اور عارف کامل ماہر علوم حدیث محضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی "اور عارف کامل ماہر علوم حدیث شریف کی گناہیں پڑھیں اور سند فراغت لی۔ پھر مسلام میں بہیں مند مقر سے مولا نا سیدا صغرت کی ۔ پھر مسلام کی گناہیں پڑھیں اور سند فراغت لی۔ پھر مسلام میں بہیں مند شریاں پر فائز ہو گئے۔

اس تذہ صدیث میں آپ کی شخصیت پرسب سے زیادہ گہری چھاپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تھی جن سے آپ نے حدیث شریف کی کتا ہیں مسجح بخاری اور جامع تر ندی پڑھی تھیں۔ تین سال مسلسل آپ سے ساع حدیث کے بعد ۲ رذی الحجی سے ساتھ میں حضرت علامہ کشمیری نے اپنے ہاتھ سے ککھی ہوئی جوسند الحدیث والا جازۃ آپ کوعنایت فرمائی وہ عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ حضرت علامہ کشمیری اس میں رقمطر از ہیں:

امابعد' فان علم الحديث مرفوع اعلامه وصحيح آثاره' وطيّب احباره' ومستفيض بركاته وانواره ...

حدیثه وحدیث عنه یعجبنی هذا اذا خضرا مذا اذا غاب اوهذا اذا حضرا کلاهما حسن عندی اسر به لکن احلاهما ما وافق النظرا

"و هو اساس الدین و رأسه و علیه طرده و عکسه و می یرد الله به خیرایفقه فی الدین."

علم حدیث ایک معزز علم ہے جس کے جنڈے بلند جس کے آثار صحح جس کی تعلیمات وخبریں پاکیزہ اور جس کے انوار و برکات لائق تحصیل ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو یا محفل میں موجود محبوب کی بات اور اس کے متعلق گفتگو مجھے اچھی گئت ہے۔ دونوں ہی چیزوں میں میرے لئے حسن ہے جس سے مجھے مسرت ملتی ہے گرزیادہ مثمان اس میں ہے کہ وہ برابر

میرے مامنے دے۔"

( حدیث شریف )''اللہ جس کی بھلائی جا ہتا ہے اے دین کی سمجھ عطافر ماتا ہے۔''

آ مے امام انعصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ اپنے شاگرد رشید حضرت مولا تا بدر عالم کی ا جازت حدیث کا ذکر کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

وان اخانا فی الله الذکی الاحوذی المکرم المفخم المولوی بدر عالم ابن الحاج الناسك تهور علی قد اشتغل علی بجامع الترمذی والجامع الصحیح لامام الهمام البخاری رفع الله در حاتهما فی اعلیٰ علیین وقرأهما و سمع منی ثلاث مرات فی نحو ثلاث سنین و علق عنی اشیاء و ذاکر معی و راجع حتی احسبه والله حسبیه انه قدفهم علوم المحدثین مع تتبع الطرق و فن الاعتبار والمتابعات والشواهد و مداهب الائمة و فحص غرض الشارع و جمیع المتغایر و غیر ذلك و الان لما استحاز منی اجزته و مردمی و محمیع المتغایر و غیر ذلك و الان لما استحاز منی اجزته و میر در میر در قی بحائی مولوی بدر عالم ولدها بی تهور علی نے جو بے صد زین قابل و معزز اور لائق تکریم و تنبیم و بیل مجمع صدیث شریف کی و کرایمی مام تر ندی اورضیح بخاری پرخیس اور تقریباً تین سال تک مجمع یا که وه سے ان کا ساع کیا ۔ دوران درس انہوں نے کہی تشریحات و توضیحات بھی قلمبند کیں ۔ ان تشریحات کو بعد میں مجمع احد میں اعتبارات و متابعات و معزات محدثین کے علوم کو بجم گئے ہیں نیز احادیث کے مختف طریقوں کا تنبی فن اعتبارات و متابعات و دائل اور حضرات انکہ کے ندا ہم نہوں نے بھی ہے جی جی اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے بھی ہے جی اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے اجازت اعادیث کا بھی ہے بھی ہی جی چی ہیں اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے اجازت حدیث نا نگلی ہے بیس نے انہوں نے ابازت و حدیث نا نگل ہے بیس نے انہوں نے بھی سے بھی ہی جی جی ہیں اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے اجازت حدیث نا تکی سے بیس نے انہوں نے بھی سے بی اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے اجازت حدیث نا تھی سے بھی نے اس کا جمید نا بھی سے بھی سے بھی ہی ہیں اور اب جب کہ انہوں نے بھی سے ابازت صدیث نا تھی سے بیس نے انہیں بیا وازت و سے دی ہے۔ کہ بیت کی جی سے ابازت و حدیث نا تھی الله می میں بھی سے بھی ہے بھی الله می غرض و غایت کی جی سے ابازت و حدیث بیا کہ دی سے بھی ہے بھی الله می غرض و غایت کی جی ہیں بھی سے بھی ہیں بھی ہیں ہی بھی ہیں ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی بھی ہیں بھ

پھر حضرت علامہ تشمیریؓ نے اپنی تین اسناد حدیث کا ذکر فر مایا ہے ایک حضرت مواد نامحمود الحسن دیو بندیؓ (اسیر مالٹا) سے اور وہ اپنے شیخ مولا نامحمد قاسم ٹانوتو گ سے اور وہ اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی سے ۔ دوسری سند حضرت علامه سید حسین الجسر طرابلسی شامیٌ مولف الرسالة الحمید بیری الله الله سے وہ اپنے والد بزرگوار سے وہ حضرت علامہ شامیٌ صاحب روالحقارا ورتیسری سند حضرت علامہ سیداحم طحطا وی محشی دارالحقار ہے۔

حضرت مولا نا بدر عالم اس سند حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر میں دس سال حضرت علا مہ انور شاہ تشمیریؓ کی خدمت میں رہا۔ پچر بطور عجز وانکسارفر ماتے ہیں:

فتلك عشرة كاملة ولو ان احدا فاز بتلك المدة لملأ صدره عدما وحكمة لكبي كنت

كالقيعان لا تحمع ماء ولا تبت كلاء فهل من حرّيسامحني على اقداري ويحاملني بدعوة صالحة واجره على الله\_

'' تین سال پیر جوسند میں ندکور ہوئے اور سات مزید سان: اس طرح میں کل دس سال امام العصر حضرت علامہ کشمیریؓ کی خدمت میں رہا۔ کوئی دوسرا آئی مدت اس استاد کے پاس رہتا تو اس کا سینہ علم وحکمت سے کھر جاتا' لیکن میں ایک بنجر زمین کی طرح تھ جس میں نہ پانی تھہرتا ہے اور نہ گھاس اگتی ہے۔ ہے کوئی ایسا وسیح الظرف شخص جو میری کوتا ہیوں سے در گذر کرے میرے لئے دعاء خیر کرے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ ضروراے اجرے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ ضروراے اجرے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ ضروراے اجرے اور مجھے معاف کر

حفرت علامہ کشمیریؒ نے مولا ناسیر بدر عالم میرتھی کو بیسندا جازت ۲/ ذی الحجدر ۱۳۲۳ کے کوعن بیت فر مائی اور حضرت علامہ کی تاریخ وفات ۲ رصفر ۱۳۵۳ ھے۔ اس طرح حضرت مولا نا بدر عالمؒ نے تقریباً دس سال حضرت علامہ کشمیریؒ کی خدمت میں گذارے۔ آب کے بیدس سال جیسا کہ آئندہ تفصیل ہے معلوم ہوگا حضرت مولا نا بدر عالم کی تدریبی وتصنیفی زندگی ہی میں اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔ ا

دارالعلوم دیو بند میں تقریباً چوالیس سال دینی علوم کی خدمت کے بعد ۲۹ رشوال ۱۳۳۳ اے کو جب حضرت شیخ الهند مولا نامحود الحسن (اسیر مالئا) دوسری بارزیارت حرمین شریفین کے لیے ججاز مقدس روانہ ہوئے اور بیتا ترعام ہوا کہ اب آ کندہ شاید دارالعلوم دیو بند آپ کی تذریبی خدمات سے بہر ہ مند ندر ہے تو ان کے لائق شاگر دامام العصر حضرت علامہ انور " ہ کشمیریؓ نے بحثیت قائم مقام صدر مدرس ان کی جگہ لی۔ اور بخاری شریف و ترفدی شریف کا درس سنجا ا ۔ اور بخاری شریف و ترفدی شریف کا درس سنجا ا ۔ اور بخاری شریف تریب کے جف فنظمین سے اختلاف کی بنا پر آپ الاسلام دیو بند میں بحثیت صدر مدرس درس حدیث شریف کی خدمت کے لیے جامعہ اسلامیہ دانتیا ف کی بنا پر آپ الاسلام حسن دفقاء تلافہ ہ نے آپ کے ساتھ دیو بند سے ڈاجھیل جانا اپند کیا' ان میس دفتار میرشی میں جرید نی ' شخ الاسلام حسزت علامہ شبیر احد عثری شمقی عزیز الرحمٰن عثانی اور مولا نا سراج احمد دیو بندگی شامل ہے۔

جامعہ اسلامیہ و اجھیل میں حضرت مولا تا بدر عالم سترہ سال حدیث شریف کی خدمت میں مصروف رہے یہاں کے قیام میں حضرت کوعلوم حدیث میں گہری بصیرت حاصل ہوئی۔ یہیں آپ کو یہ خیال بیدا ہوا کہ اپنے استاذ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہے بخاری شریف کے درس کے دوران اپنے جن علوم کا استفادہ کیا ہے اور جوتشریحات و توضیحات قلمبند کی ہیں انہیں ایک کتا بی شکل دے دی جائے چنانچ بخت کا وش ومحنت کے بعد آپ نے عربی میں تقریباً دو ہزار صفحات تحریر فرمائے اور چارضیم جلدوں میں یہ کتاب و فیض الباری علی صحیح ابناری' کے نام سے کے معد آپ میں مصرے طبع ہوئی۔

دُا بھیل میں سرّہ مال قدریس حدیث کے بعد آپ بہاونگر تشریف لے گئے۔ وہاں مدرسہ جامع العلوم کو معنبوط بنیادوں پر قائم کیا اور تقریباً ایک سال وہاں قیام فرمایا۔ جب بیادارہ اپنے بیروں پر گھڑا ہوگیا تو گھر ہے آپ نے خدمت حدیث کے لیے کمر باندھی۔'' فیض الباری علی صحیح ابنجاری'' کے ذریعہ عربی جند ہوا سالے ہیں ندوۃ المصنفین' دبلی ہے شدت سے اردو زبان میں حدیث شریف کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور بہی جذبہ الاسلاھ میں ندوۃ المصنفین' دبلی سے وابنتگی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مولا نامفتی عتیق الرحمٰن عثائی۔ رکن مجلس شور کی وارالعلوم و یو بنداور صدر جمعیت علاء ہند جب کلکتہ کے عرصہ دراز کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو دہلی آکر انہوں نے بیعظیم تصنیفی ادارہ قائم فرمایا۔ حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہارویؒ اور دیگر اہل قلم کی طرح حضرت مولا نا بدر عالم میرشمؒ نے بھی اس ادارہ سے بھر پورتعاون کیا۔ چارجدوں میں تشریعات احادیث کی اردوز بان میں آپ کی خوبصورت ترین کتاب ''تر جمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل سیس پڑی۔ حضرت مولا نا بدر عالم میرشمؒ کے پاکستان کی خوبصورت ترین کتاب ''تر جمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل سیس پڑی۔ حضرت مولا نا بدر عالم میرشمؒ کے پاکستان کی خوبصورت ترین کتاب ''تر جمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل سیس پڑی۔ دوسری جلد کا بچھ مواد کھل ہوگی آپ کیا تقسیم ہند کا تشیم ہند کا محرصہ نے آپ گیا اور حضرت مولا نا بجیب ہی میران کی عالم میں پاکستان تشریف لائے کے مواد کھل ہوگی آپ گیا اور حضرت مولا نا بحرے مولا نا بحرصا مولا نا بحرے مولا تا بعیب ہو جائم میں پاکستان تشریف لائے کے مواد کھل ہوگی آپ کیا تان تشریف لائے سے پیشتر اس محلی مالی میں مولا نا بحرصا مائی کے عالم میں پاکستان تشریف لائے کے۔

تيسرادور:

حضرت مولانا بدر عالم قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہاں تشریف لے آئے تھے۔ سہار پور دیو بند اور ڈاجیل میں اب تک آپ علوم دین کی اشاعت کے جن اداروں ہے وابستہ رہے تھے وہ بندوستان کے مشہور اور جے جمائے تعلیم مراکز تھے۔ پاکستان تشریف آوری کے بعد یہاں آپ کونت نے مسائل کا سامنا تھا۔ یہ مسائل علمی نوعیت کے بھی تھے اور عوا می وسیاسی نوعیت کے بھی مثلاً پاکستان میں دینی مدارس اور تحقیقی دینی کتب پر مشتمل لا بحر پریوں کا فقد ان تھا اور ای لئے ابتداء یہاں علمی و تحقیقی کام مشکل تھا۔ ساتھ ہی بعض ایسے عوامل و سیاسی مسائل تھے جن ہے آپ چشم پوشی یا کنارہ کشی نہ کر کے بعد علامہ سیر المعمون اجب کہ پاکستان میں موجود آپ کے استاذ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی '' است ذالا ساتذہ حضرت مولا نا خیر علام اللہ معمون مولا نا خیر عالی مشام کے علامہ سیر سلیمان ندوی 'حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی '' است ذالا ساتذہ حضرت مولا نا خیر اور ایس کا ندھلوی'' خطیب پاکستان حضرت مولا نا اختیام محمون میں معروف تھے۔ پاکستان کے صحت مند دینی مستقبل کے لیے مندرجہ ذیل الحق تھا نوی'' وغیرہ ان مواجی و سیاسی کاموں میں معروف تھے۔ پاکستان کے صحت مند دینی مستقبل کے لیے مندرجہ ذیل ویڈی' عوامی اور سیاسی کام بے صدائم تھے۔

ا----زعماء مسلم ليگ كى اصلاح۔

٢---- مرحد كے ريفرغدم ميں كاميابي كے ليے سى -

۳---- یا کتان میں دینی مدارس کا قیام۔

ہ ---- جمعیت علاء پاکتان کی تشکیل اور ان کے استحکام کے لیے مختلف پاکستانی شہروں کے دورے۔

۵---- کشمیری جدوجهد آزادی۔

۲ ---- یا کستان میں اسلامی دستنور کے نفاذ کے لیے مساعی \_

ے---- تحریک ختم نبوت اور رد قادیا نبیت کی کوششیں۔

۸---- اسکولوں کالجوں اور جامعات میں اسلامی تعلیمی نصاب کے لیے سعی۔

۹ ---- قرار داد مقاصد کی ترتیب و متدوین وغیره به

حضرت مولانا بدر عالم میرشی مباجر مدنی قدس سره نے اپنی بجرت مدینہ ہے آبل قیام پاکتان کے دوران دیگر رفقاء کے ساتھ مل کر ان میں ہے بعض اہم میدانوں میں بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ بحثیت استافی حدیث و نائب مہتم ۱۲ سابھ رسے 191ء میں جامعہ اسلامیہ ٹنڈ والہ پارک شکیلی تنظیم تدریبی فرمہ داریاں اسلامی دستور کی تفکیل کی مسائی کے سلملہ میں 190ء میں کراچی میں ہر کمتب فکر کے جید علاء کا جواجلاس حضرت مولانا احتشام الحق تھانوئ کی قیام گاہ پر منعقد ہوا اس میں شرکت اور متفقہ بائیس نکات پر مشمل اسلامی دستور کا جو ف کہ حکومت پاکتان کو بیش کیا گیا آپ کی اس کے لئے سر گرمی سے کوششیں تحریک تم نبوت کے سلملہ میں مختلف دور سے رد قادیا نیت پر مختلف رسائل کی تحریر اور ماتھ ہی ' تر جمان السنے'' کی بقیہ جلدوں کی تحمیل اور اردوز بان میں اہم دینی موضوعات پر تائیفات آپ کے اس دور کے اہم کاری سے جیں۔ چوتھا دور :

حضرت مولانا بدر عالم قدس سرہ کی زندگی کا چوفقا اہم دور آپ کے ۱<u>۳۲۳ اھر ۱۹۵۳ء میں مدین</u>د منورہ کی ہجرت سے شروع ہوکر ۱۳۸۵ ھر<u>۱۹۲۵ء میں</u> آپ کے وصال تک کاسیز دہ (تیرہ) سالہ دور ہے۔

اس دور میں فقر وسلوک بھی ہے اور آپ کی طرف اہل اللہ کا رجوع بھی' علمی تبحر بھی ہے اور مخلوق خدا کو نقع رسانی کا بے پناہ جذبہ بھی' بیاری اور تکلیفیں بھی ہیں اور حصول رضائے النبی کے لیے ان پرصبر بھی' شریعت وطریقت بھی اور حقیقت بھی ۔ ترجمان السنة جلد چہارم کے پیش لفظ میں ان مختلف کیفیات کا فقشہ آپ کچھاس طرح تھینچتے ہیں:

''کیا کہے کہ قلم کے اس در ماندہ مسافر نے ابھی پھے دم ندلیا تھ کہ ہے سمجھے سوچے چوتھی جلد کی تالیف ہیں اپنا قدم ڈال دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ عوارض ہیں گھر گیا کہ'' نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن'' کامضمون اس کے سامنے آ گیا۔ آ خرتھک کر اس کو راستہ پر ہی بیٹے جانا پڑا۔ اب ادھر شدت علالت ایک قدم اٹھانے سے مانع بھی اور ادھر حرص وشوق کا یہ عالم تھا کہ اس کٹھن کو بن پڑے تو چھم زون میں سر علالت ایک قدم اٹھا کے۔ اس فکر میں بستر علالت پر کر دئیں بداتا رہا اور آ مندہ چلنے کی مختلف راہیں

مولانا سيد بدد عالم بيرخى مها جرعد ني"

موچتار ما توخيال مين آيا كه ......

حضرت مولانا بدرعالم نے اپنی کتاب ''جواہر الحکم''جن حالات میں املاء کرانا شروع کی اس کے متعلق آپ کے معاجزاوے سید آفاب احمد لکھتے ہیں:

" حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كواس حادث كے بعد سے ( ١٩٥٣ ء ميں فيج بيت الله سے واليسي پر كار كا حادث ) ضعف بہت ہو گيا تھا۔ جس قدرخون نكل گيا تھا اس كى تلافى نه ہو كى اور اب چارسال سے تو بالكل بستر علالت پر تھے۔ نمازتك ليث كراشارہ سے ادا فرماتے تھے۔ كھانا بالكل نام كوتھا يعنى روثى " تھى ، مسالہ ' پھل وغيرہ سب بند۔ بس أنجكشن اور طاقت كى ادوبيہ اور الى ہوكى اشياء استعال ہوتى تھيں۔ اتنى شد يدعلالت ميں بھي چوہيں گھنٹے ان كواس كا خيال لگار بتنا تھا كہ امت محمد يہ الله كوس صورت سے زيادہ سے زيادہ فائدہ بہنچايا جا سكتا ہے۔ چنا نچہ" جواہر الكم" الماء كرانا شروع فرما دى جس كے مضافين بہت ہم اور بہت بهل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسراحصہ تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيہ ہم اور بہت بهل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسراحصہ تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيہ ہم اور بہت بہل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسراحصہ تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيہ ہم اور بہت بہل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسراحصہ تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيہ ہم دسب بچوجود ہيئے سے اخذ كيا گيا ہے۔ "

### تصانيف:

حضرت مولا تا بدرعالم كالعض انهم تاليفات حسب ذيل بير ..:

(۱)- فیض آلباری علی صحیح البخاری مع حاشیه الساری الی فیض الباری (عربی) امام العصر معزت علامه انورشاه کشمیری کی درس بخاری کی وه تقاریر جوحفرت مولانا بدر علامه انورشاه کشمیری کی درس بخاری کی وه تقاریر جوحفرت مولانا بدر علام المثم فی دوران درس الم بندگیس مع حاشیه البدر الساری مؤلفه حفرت مولانا موصوت چارجلدول پر مشتل تشریح احادیث کی بیقیم عربی کتاب جنوبی افریقه کے شہر جو ہائس برگ کی جمعیة العلماء ثرانسوال کے مالی تعاون سے مجلس علمی ڈائجیل (سورت) کی زیر گرانی معرسے کو احداد مراسم اور مراسم) ملد دوم (۱۹۲۹) جلد موم (۱۹۲۹) و درجلد جہارم (۱۹۲۸) کل صفحات (۱۹۲۹)۔

مقدمہ کتاب میں حضرت مولا تا بدر عالم نے کلمہ تشکر کے طور پر حضرت علامہ کشمیری کے ممتاز شاگر دحضرت مولا تا محمد بوسٹ بنوری (جومشہور بزرگ اور عارف باللہ سید آ دم بنوری رحمۃ اللہ علیہ ( عصف الله خطرت مجد دالف تانی شیخ احمد فاورتی سر ہندی کی اولا د سے ہیں ) اور ناظم مجلس علمی ڈائجسل سید احمد رضا بجنوری کی شکریہ ادا کیا ہے کہ ان حضرات نے کتاب کی تشخیح میں بڑی محنت کی ۔حضرت مولا تا محمد بوسف بنوری نے فیض الباری کے مطالعہ کے وقت ایک خاص کیف کے عالم میں جو پینیتیں عربی اشعار تھی فرمائے وہ بھی مقدمہ کا حصہ ہیں ۔ ملاحظہ ہوں بعض اشعار جن میں ابتداء اس کتاب کی تالیف پر کیف وسرور کا اظہار اور حضرت علامہ کے فوض کا ذکر ہے ۔

حب النسيم علق القلوب و مالا فترحل الحزن المقيم وزالا أملى الامام الشيخ انور علمه من صدره متدفقا فاسا لا فحرت ينابيع الحديث بدرسه والله احرى فيضه يتوالى

#### (۲) ترجمان النة:

(اردو) مطبوعہ دبلی لا ہور کرا چی۔ چارجلدوں پرمشتل اردو میں حدیث شریف کی معرکۃ الآراء کیاب کرا چی کے مطبوعہ نے اعتبار سے پوری کتاب ۲۲۱۲ صفحات پرمشتل ہے جس میں ۱۵۱۳ احادیث رسول ہوئے کی انتہائی عالمانہ اور محققانہ تشریح کی گئی ہے۔ کتاب کی پہلی جلد حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ کے ۱۳۲۳ ھیں ندوۃ المصنفین دبلی سے وابنتگی کے پچھ بعد ہی ممل ہوگئ تھی جبکہ دوسری جلد کی تصنیف کے وقت تقسیم ہندو پاک کا مرحلہ در پیش تھا۔ اس طرح باتی وابنتگی کے پچھ بعد ہی مکمل ہوگئ تھی جبکہ دوسری جلد کی تصنیف کے وقت تقسیم ہندو پاک کا مرحلہ در پیش تھا۔ اس طرح باتی کتاب حضرت مؤلف کے پاکتان آنے کے بعد مکمل ہوئی۔

# (۳) جوابرالحكم:

(اردو) تین جھے'مطبوعہ کرا چی وسیاھ یہ کتاب صفر المظفر ۱۳۸۳ھ اور ذی الحجہ ۱۳۸۳ھ کے درمیان لکھی گئی ہے اور الی ۱۳۹۹ احادیث رسول عظیے کی ساوہ زبان میں تشریح ہے جس کی روشنی میں موجودہ دور کے بعض اجتماعی مسائل اور قانون شریعت کے نفاذ میں در چیش بعض مشکلات کاحل تلاش کیا جا سکتا ہے۔

# (١٧) الحزب الأعظم:

(مترجم اردو) جن دعاؤں یا ورووشریف کے مختلف کلمات کی قرآن وصدیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے اور جو ہمیشہ سے حضرات مشائخ کا وردر ہی ہیں مشہور محدث حضرت علامہ علی قاری رحمة الله علیہ نے انہیں اپنی کتاب ''الحزب الاعظم والوروالاقحم ''کے نام سے سات منزلوں کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ حصول برکت کے لیے ہفتہ کے ساتھ دنوں میں روز ایک منزل پڑھی جاتی ہے۔ حضرت مولا نا بدر عالم نے قارئین کے لیے اس کا خوبصورت اردو ترجمہ کر دیا ہے تا کہ پڑھنے والا بجھ کر دیا ہے۔ حات کے کپنی لمیشڈ نے اسے پوری آب و تاب سے پڑھنے والا بجھ کر پڑھے اور جانے کہ وہ اپنے رب سے کیا ما تگ رہا ہے۔ تاج کہ پڑھے والا بجھ کر پڑھے اور جانے کہ وہ اپنے رب سے کیا ما تگ رہا ہے۔ تاج کہ پنی لمیشڈ نے اسے پوری آب و تاب سے چھایا ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے زندگی میں بڑی برکتیں رہتی ہیں۔

### (۵) خلاصه زيدة المناسك:

علماء كرام نے جج وعمرہ كے مسائل اور ما ثورہ دعاؤں پرمشتمل متعدد مفيد كتابيں لكھى ہيں ليكن قطب عالم حضرت

مولانا رشید احد گنگوئی کی کتاب'' زبدۃ المناسک'' کواس سلسلہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس میں بیرتمام چیزیں ضروری تفصیل کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا بدر عالم رحمة الله عليه في اس تفصيلي كتاب كے بہت زيادہ پیش آف والے ضرورى مسائل اور دوران جي جا بجا پڑھى جانے والى دعاؤں كا إنتخاب كيا ہے اور عاز مين جي وزائرين مدينه منورہ كے ليے حاجى وجيدالدين شرست كرا چى في اسے جيبى مائز ميں شائع كيا ہے جس سے حاجيوں اور عمرہ پر جانے والوں كے ليے بيا نتہائى مفيد چيز بن گئے ہے۔

(٢)متزادالقيرعلى زادالفقير:

(۷)تفیحت نامه:

(٨) مسك الختام في ختم اللوة بخيرالا مام ..

(٩) آواز حق\_

# (١٠) نزول عيسلي بن مريم:

ان متیوں رسالوں کا موضوع قر آن وحدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا اثبات' فتنہ قادیا نبیت کا رداور رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کےعقائد کی وضاحت ہے۔

(۱۱) تذكرهٔ ائمَه اربعه ومشهور محدثین \_

(۱۲) قسمت کاستاره۔

(۱۳) شان حضور ـ

(۱۴) مجوب الارث\_

مول تاسيد بدرع لم يمرشى مها بزمد ن"

## اسلوب نگارش:

حضرت مولانا بدر عالم کی بجرت مدینہ سے قبل انتخاب موضوعات اور اسلوب نگارش اور بجرت مدینہ کے بعد کے موضوعات اور طرز تحریر کا اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں تو ہمیں بیٹمایاں فرق نظر آئے گا کہ قبل ہجرت کا آپ کا میلان وقتی علمی تحقیقات کی طرف تھا اور اسلوب نگارش بھی پر فکوہ اور ادیبا نہ تھا۔ جبکہ بعد بجرت زیادہ اہم اور عملی دینی زندگی کے لیے نیادہ مفید موضوعات اور سادہ ورکنشیں انداز نگارش نے اس کی جگہ لے لی۔ اور بیوہ قدرتی تبدیلی ہے جو ہراس عالم دین کے بیان و تحریر میں آ ہت آتی ہے جو ہراس عالم دین محرفت کی طرف بڑھتا ہے۔

#### وفات:

عظیم دینی خدمات انجام وینے کے بعد علوم حدیث کا بید درخثاں ستارہ ستر سال سے پچھ کم عمر پا کرسار رجب المرجب ۱۳۸۵ هر ۲۹۱ راکتو بر ۱۹۲۵ء بروز جمعة المبارک بالآخر اپنے رب سے جاملاً اور مدیند منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں قبرکے لیے جگہ یائی۔ رحمہ الله رحمہ واسعة۔

خدارحت كنداي عاشقان بإك طينت را



€Y}

استاذالعلماء حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمة الله عليه

ولات:۱۳۱۲ه

وفات: • ۱۳۹ ه

<u>بس علمائے حق</u>

حافظ محمدا كبرشاه بخاري جام يور:

# استاذ العلماء حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمة الثدعليه

#### ولاوت:

آپ بمقام عمر والہ بلہ تحصیل کو در صلح جالندھ میں اپنے ماموں جان کے مکان پر اسال ہے برطابق ۱۸۹۵ء میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد کا نام البی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا زمین دار پیشہ گھرانہ تھا۔آپ کے ماموں میاں شاہ محمد ولد میاں شیر محمد بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے۔ اور تمام برادری کی رسومات کو چھوڑ کر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی قدس مر وکی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے اور ذکر واشغال کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر وقت تک دینیات و آن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور)

## لعليم وتربيت:

آپ نے قرآن جیدا ہے ماموں میاں شاہ محمد صاحب سے پڑھا اور بچپن ہی سے ان کے ذیر تربیت رہے۔

9:91 میں مدرسدرشید یہ کودرضلع جالندھر میں داخلہ لیا اور دوسال ای مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر مدرسہ دشید یہ

دائے پور گوجراں ضلع جالندھر میں مولانا افضل احمد صاحب اور مولانا مفتی فقیر الندصاحب سے ابتدائی عربی کتب صرف ونحو فقہ وضطن فلے فلے وادب پڑھیں ۔191ء تا ۱۹۱۳ء مولانا سلطان احمد صاحب سے مختلف کتا ہیں پڑھتے رہے اس کے بعد مدرسہ تنبع العلوم گلاوشی میں مولانا غلام نی مولانا کر پھر پخش پنجا بی اور مولانا محی الدین صاحب سے مختلف علوم حاصل کے پھر چارمتاز علی مولانا محمد بین سے مرب مالی اور مولانا عبد الرحمٰن مولانا عبد الرحمٰن مولانا عبد الرحمٰن مولانا محمد بیث مولانا محمد بین مولانا عبد الرحمٰن سے مدرسہ اشاعت العلوم میں اعلی تعلیم حاصل کی۔ سند حدیث مولانا محمد بینین سر ہندی سے حاصل کی۔

اسلطان پوری سے مدرسہ اشاعت العلوم میں اعلی تعلیم حضرت مولانا محمد احمد صاحب قائی مجتنم دار العلوم دیو بند کے دست مبارکہ سے عطا ہوئی۔ (ماہنا مدالرشید لا ہور)

### تدریی خدمات:

تعلیم سے فراغت کے فوراً بعدای مدرسہ اشاعت العلوم میں مولا نامحمہ احمد قائمیؓ کے تھم سے تقریباً ایک سال تک

مدری کے فرائض انجام دیئے۔ اسسا ہے منڈی صادق سنج ریاست بہاولپور میں صدر مدری کے عہدے برتقرری ہوئی اور دوران ممل نصاب تعلیم کا درس دیتے رہے۔اس کے بعد اسا تذہ رائے پور کوجرال کے حکم سے مدرسہ عربی فیض محمدی جالندھر میں حدیث کے چراغ جلاتے رہے اس طرح شعبان ۱۲۳۹ ھ مطابق جنوری ۱<u>۹۳۱ء تک تعلیمی</u> ویڈرلیمی خدمات انجام دیتے رہے پھر جب مدرسہ قیض محمہ بند ہو گیا تو اپنا ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ (الرشید لا ہور)

خيرالمدارس كا قيام:

مدرسہ قیض محمری کے سلسلہ درس وید رئیس ختم ہونے کے بعد آپ نے حکیم الامت مجد د ملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تفانوی قدس سرّہ ہے مشورہ کیا۔ حکیم الامت ؓ نے فر مایا کہ بدنسبت دیبات کے شہر میں رہ کر دینی خد مات انجام ویٹا زیا دہ مفید ہوگا۔حضرت مولا نا جالندھریؒ نے اس رائے عالی کوعملی جامہ پہنانے کے لئے جالندھرشہر میں ایک وینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآ خر حصرت تھیم الامت کی زیر تگرانی مسجد عالمگیر جالندھرشہراٹاری بازار میں مورجہ 19 شوال المهر المراج العلام على المراج العلام على المنتاح كيا جس كانام عكيم الامتّ في المدارس، ركها بفضله تعالى مدرسه اینے دینی مقاصد تعلیم وتبلیغ میں ہرسال ترقی کرتا رہا اور طبقہ علماء وصلحاء سے خرائج شخسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو بیہ خصوصی سعادت ہمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان وین اورمشاہیرعلاء ہے خراج تحسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو پیخصوصی سعادت ہمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان دین اور مشاہیر علاء ہمیشہ گاہے گاہے اپنی تشریف آوری اور معائنہ جات اور اظہار رائے سے متبرک فرماتے رہے جن اکابر ملت نے ایچ قدوم میمنت لزدم سے مدرسہ کو اعز از بخشا ان میں خود حضرت تکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔حضرت تھانویؒ ۱۰ریجے الاول کے ۱۳۵۰ھ کوخیر المدارس جالندھر میں رونق افروز ہوئے۔آپ کی آمد برایک خیر مقدم تیار کیا گیا ہے جو ملک کے مشہور فارس شاعر حضرت گرامی مرحوم کے شاگر د رشیدمولا ناعزیز الدین عظامی نے لکھا تھا اس کے چنداشعار بطور تبرک درج کئے جاتے ہیں ملاحظہ فر ماہیئے۔

چهاخیر المدارس بر سر بخت خودش نازد . که میدارد کیم الامت آن اشرف علی مهمان رسد کرمے خورم سوگند خاک باک جالندھ کہ گشتہ سر زمینش مطلع نور عرفان جہ مے بری غطامی نبعت ایں شہروایں کتب جان شہرجم آمد دراں جم است کمتب جان حضرت مولا نا جالندھریؓ فر ماتے تھے کہ جس مکان میں حضرت حکیم الامتؑ نے قیام فر مایا تھا بلا مبالغہ تقریباً ایک ماہ تک اس کے درو دیوار سے انوارمحسوں ہوتے رہے۔'' حضرت حکیم الامتؓ کے علاوہ جن حضرات نے اپنے قدوم ممينت لزوم سے مدرسه كومشرف فرمايا ان ميں شيخ الاسلام علامه شبيراحمد عثماني"۔

سيد حسين احمد صاحب مدني "حضرت مولانا شاہ عبدالقاور رائے پوریٌ ، حضرت مولانا سيد مرتضی حسن جاند پوریؓ، حضرت مولا نا سيد اصغرحسين ديو بنديٌّ ،حضرت مولا نا ظفر احمد عثانيٌّ ' حضرت مولا نا سيدسليمان ندويٌّ ،حصرت مولا نامفتي محمد حسن امرتسريٌ ،حضرت مولا نا رسول حال ہزارويٌ ،حضرت مولا نامفتی محمد شفیج دیو بندیٌ حضرت مولا نا قاری محمد طبیب قاسی' حضرت مولا تا محمد ا درلیس کا ندهلویؓ اور حضرت خواجه عزیز انحسن مجذوبؓ خاص طوریر قابل ذکر ہیں۔خواجہ صاحب رحمة الله علیہ کے چنداشعار ملاحظہ فر ماہیئے جو خیر المدارس کے متعلق ہیں۔''

> خدا کا ہے گلزار خیر المدارس یناتا ہے وین دار خیر المدارس یہ ہے برم اخیار خیر المدارس سير اور تكوار خير المدارس بہاتا ہے انہار خیر المدارس جزا کا ہے بازار خیر المدارس بایں نیک اطوار خیر المدارس

عجب ہے برانوار خیر المدارس طریق سلف ہر ہے میہ چلنے وال ہے بدعت سے بیزار خیر المدارس برُ حتا ہے علم اور سکھاتا ہے تقویٰ یباں مجمع اہل علم وعمل ہے یے تفرت و حفظ دیں ہے ہے کویا یہ ہے خیر ہاری کہ علم وعمل کے چلو اہل خیر ہے اجر کی بیہ منڈی رہے حق یہ تو تا قیامت سلامت جوبانی بن خير محمد تو پھر کيون نه ہو نيک آثار خير المدارس محرس يد به ظل اشرف جو تجھ ير برت بي انوار جير المدارس

یہ احوال س کر ہے مجروب خواہاں كه د كھے وہ اك بار خير المدارس

خير المدارس كي اس نشاط او لي ميسينكڙ ون طلباء علوم وفنون عربيه درسيهُ تفيير قرآن وحديثُ اصول حديثُ فقهُ اصول نقةُ عقائدٌ كلامُ فرائضُ معاني' اوب عروضُ تاريخ 'سيرت' اخلاق وتصوف ُ صرف ونحوُ منطق' فليفهُ حياب من ظره حفظ و ناظره قرآن مجیداور فارس سے فارغ انتحصیل ہو کر درس و تدریس اور تعلیم و تبلیخ جیسے دینی خدمات میں مشغول ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے مرکزی شہرملتان میں ۱۸کتوبر <u>۱۹۳۶ء کو مدرسہ خیرالمدارس کی نشاط ٹانب</u>ے کا آغاز ہوا اور جس میں حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوری رحمة الندعلیہ جیسے جیدعلماء کا بطور اساتذ وتقرر ہوا جن کی علمی شہرت اور خدا دا دصلاحیتوں کی وجہ ہے بہت جلد طالبان علم حدیث خبر المدارس کی طرف رجوع کرنے لگے اور ویکھتے ہی و کیھتے مدرسہ بورے ملک میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا اور دارالعنوم دیو بند کا عین نمونہ بن گیا' حضرت مولا نا خیرمحمہ صاحب ﷺ کے فیضان نے وفی الواقع خیر المدارس بنا دیا اور جہاں سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں علماء فضلاء فارغ التحصيل ہو كر ملك وملت كى خدمت ميں مصروف ہيں' اس سلسلہ ہيں شيخ الحديث والنفسير حضرت مولا نا محمد ا دريس صاحب کا ندھلوی رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ: پاکستان آنے کے بعد نظریں ڈھونڈتی تھیں کہ کوئی دیو بندا درسہار نیور کا نمونہ

نظر آئے سوالحمد لللہ یہاں آئے کے بعد وہ نمونہ ملتان میں نظر آیا اور دل کوشلی ہوئی۔ یہ مدرسہ فیر المدارس وہی فیر
المدارس ہے کہ جو تقلیم ہند سے پہلے جالند حرمیں تھا اور جس کی نشاط اوئی حضرت مولانا و بالفضل اولینا مولانا فیر محمہ
صاحب مظلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی جو حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے خلیفہ
مجاز اور شرایعت وطریقت کے زبردست عالم ہیں مدرسہ بجمہ ہ تعالیٰ اپنے عروج اور شاب پر تھا اور اپنی حسن تعلیم اور حسن
مجاز اور شرایعت وطریقت کے زبردست عالم ہیں مدرسہ بحمہ ہ تعالیٰ اپنے عروج اور شاب پر تھا اور اپنی حسن تعلیم اور حسن
مزبیت کی بناء پر متبول عام و خاص تھا، تقلیم ہند کے بعد مولانا موصوف جالندھ سے بجرت فرما کر پاکستان تشریف لانے
اور مدرسہ کی بیش بہا عمار تھیں اور تھام کتب خانہ اور علی و مالی سرمایہ اور علیہ و فضلاء کی ایک جماعت کو جمع کر کے تعلیم دین
کے فریضہ کی اوائی شروع فرمائی فجو اء اللہ فی الدارین خیر الجزاء تقلیم ہند سے پہلے یہ مدرسہ حضرت تھی الامت مولانا
تقلیم ہند کے بعد شخ الاسلام حضرت مولانا شیراحم صاحب عثانی دیو بندی قدس اللہ مرہ کی سرپرتی میں مہاری تھی اور سے اللہ تعالیٰ اس فیر کیشر کے چشہ فیض کو قیا مت تک جاری رکے اور میں اب بحک پاکستان میں اس شان کی کوئی درسگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیر کیشر کے چشہ فیض کو قیا مت تک جاری کرنے والے وہم وہم محدرت مولانا فیر موطوبیل اور مدید فرمائے اور اہل پاکستان خصوصاً اہل ملتان کو وہم وہم م غیر حد معرب مولانا کی کوئی عطافر مائے آئیں۔ (آئینہ وآئین وقواعد فیر المدارس میں)

#### بيعت وخلافت:

ہندوستان میں اس وقت حضرت علیم الامت تھا نوگ کی ذات اقد س مرجع خواص و عام تھی ان کی ذات بابر کات سے خانقاہ الدادیہ اشر فیہ تھانہ مجون کو وہ مرجعیت حاصل تھی جو گیار ہویں صدی کے آخر میں حضرت مجد دالف ٹانی کی ذات اقد س سے مر ہند کو تھی اس چود ہویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تھا نوگ سے تجدید دین کا کام جس عظیم الشان طریق پر لیا وہ اہل نگاہ سے پوشیدہ نہیں اس خانقاہ اشر فیہ کا تربیت یا فتہ بر شخص ایک در مثین اور گو ہر نایاب ٹابت ہوا محضرت مولا تا جالندھری خود تحریر فرماتے ہیں کہ: میری تھا نہ معنون کی پہلی حاضری شوال عسل اور کی ماہوں کے ایک موتی تھے۔ حضرت مولا نا جالندھری خود تحریر فرماتے ہیں کہ: میری تھا نہ مجون کی پہلی حاضری شوال عسل اور ہیں ہوئی اور پھریہ سلسلہ آخری حاضری حاصری کا رجب او سا حاصل ہی معنون کی پہلی حاضری شوال عسل اور ہیں ہوئی اور پھر یہ سلسلہ آخری حاضری حاصل کا مرجولائی سے والی سے اور اس کے دوسرے دن تھا نہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال سے اور اس کے دوسرے دن تھا نہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال سے اس اور اس وقت مکا تبت کی اجازت تھی چنا نچہ پہلا خطا کھر کر اپنا حاصل عرض کیا تو حضرت والا نے جھے میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں گیا تو حضرت والا نے جھے میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں گیل تو حضرت والا نے جھے میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں

علامہ عثانی کی وقات کے بعدمولا نا ظغر احمرعثائی اور حعزت مفتی محمد شغیع صاحب آخردم تک مدرسہ کے سر برست رہے۔ احقر بخاری غفرلہ۔

کوشلیم کیا تو حضرت والا نے جواب میں جوالفاظ تحریفر مائے وہ اب تک دماغ میں محفوظ ہیں فرمایا کہ بی بہت خوش ہوا هنی آلک العلم و العمل۔ پہلے بیعت حضرت مرشدی حافظ محمد صالح صاحب ؓ ہے کی ہوئی تھی اس لئے سید نا و مرشد نا حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ العزیز نے ابتداء بیعت کرنے ہے انکار فر مایا کیونکہ حضرت اقدس کا یہ اصول تھا کہ ابتداء بیعت نہیں فرماتے سے بلکہ مناسب ہونے کے بعد بیعت فرماتے سے ایک سال کے بعد تجدید بید بیعت کی درخواست کی ابتداء بیعت نہیں فرماتے ہوئے بلکہ مناسب ہونے کے بعد بیعت فرماتے سے ایک سال کے بعد تجدید بید بیعت کی درخواست کی تو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ بید پرچہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں بعد نماز مغرب میں خود بلا لوں گا چنانچہ ۹ ر ذوالحجہ سیس سے اور کا چنانچہ ۹ ر ذوالحجہ سیس اور ویا نی میں جوان کی میں میں خود بلا لوں گا چنانچہ ۹ ر ذوالحجہ سیس مجد خانقاہ المدادیہ میں چاروں مسلموں چشیز نقش خدم سیس میں میں بعد بی ترقی ہوئی بلکہ سیروردیٹ قادریٹ میں بعد بی ترقی اور خلا میں اور خلا وی تاریخ بالی اور خلا وی کی اور خلا میں مورخہ کا اور اس کی اطلاع کو بوقت قیام احقر در خانقاہ المدادیہ اس خاکیا گیا۔ یہاں تک کہ میرے ایک عرفیت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کو بوقت قیام احقر در خانقاہ المدادیہ اس خاکی کے الی الند سرایا گناہ کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کو بوقت قیام احقر در خانقاہ المدادیہ اس خاکی کے الی الند سرایا گناہ کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کا تعدہ طور پر ماہنامہ ''الا مداد نہ اس خاک کی شائع کرادی۔ (خود فرشت نقش حیات۔ خیرالا فاوات ص ۳۱)

## دینی وسیاسی خدمات:

مجمی شامل تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے باہمی اتحاد کے لئے ۳ <u>۹۹ء میں کراچی تشریف لے گئے اور مرکزی جمعی</u>ت علماء اسلام کے باہمی سر پرست اور مرکزی رہنما کی حیثیت ہے آخر دم تک علماء کرام کے اتفاق واتحاد کی جدو جہد میں لگے ر ہے۔ شیخ الاسلام علامہ عثانی " کے وارالعلوم کی تمینی کے رکن رہے اور پچھ عرصہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام ویتے رہے۔ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر ہر باطل کے مقابل علوء و اکابر کے شانہ بشانہ میدان میں ڈٹے رہے اورضعف و پیرانہ سالی کے باوجود آخر دم تک خدمت اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح میں مصروف رے۔(ماہنامہ الرشیدمحرم مراسورہ)

### اخلاق وعادات:

حضرت جالندهري كوحل تعالى نے حسن ظاہرى و باطنى سے نوازا تھا آپ كا اخلاقى معيار بہت بلند تھا۔ آپ كى ز ہان کذب نیبت ' گوئی' بہتان تر اشی وغیرہ سے قطعاً ٹا آ شناتھی۔ آپ کی طبیعت ذاتی طور پرفکر آخرت کی طرف ہر وقت مائل رہتی تھی۔آپ اتباع سنت کے مجسم پیکر تھے ان کی زندگی کا ہر ہر شعبہ رشد و ہدایت کی تھے تھا' نہایت متواضع اورمنکسر المراج تنهے۔ عابد وزامِداوراسلاف کاعین نمونہ ننے۔محدث وقت حضرت مولا ناسیدمحمد بوسف صاحب بنوری رحمة القدعلیہ قر ماتے ہیں کہ مولا نا جالندھری اینے دور کے جید اور متاز عالم تھے ۔ بڑے عاقل ومتین اور مد ہر ونتظم تھے علم و وقار کا مجسمہ اور خدا ترسی ولگہیت کا بہترین نمونہ تھے یا کستان کے مرکزی شہرملتان میں ان کا مدرسہ خیر المدارس اسم بالمسمی تھا جہاں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ ترکیہ نفوس اصلاح اخلاق اور ترتیب قلوب کی طرف بھی توجہ تھی صورت کے ساتھ روح بھی تھی' صفائی کے معاملات میں خصوصی امتیاز تھا ہوں تو حضرت جالندھریؒ مرحوم کی شخصیت تھانہ بھون اور دیو بند ہے تعلق کی وجہ سے شہرہ آ فاق تھی ا پ حضرت علیم الامت قدس سرہ کے خلیفہ مجاز اور دارالعلوم دیو بند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین تنے کیکن حضرت مرحوم کو قریب ہے دیکھنے اور سجھنے کا موقع اس وقت ملا جب کہ دینی در سگا ہوں کی تنظیم'' و فاق المدارس'' کی بنیاد پڑی اور وفاق المدارس کے اجماعات میں ان ہے مصاحبت اور ہم نشینی کے مواقع میسر آئے 'انہیں جذبات سے بالاتر اورطیش وغضب سے یاک دیکھا'ان کے رگ وریشہ میں عقل و دانش اور حلم و تدبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا' خفیف انجسم اورلطيف الروح يتف\_( ما بهنامه بينات دنمبر • ١٩٤ ء )

### تصنيف وتاليف:

آپ نے جس طرح دوسری علمی 'تبلیغی اوراصلاحی خد ہ ت انجام دیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لئے نہایت مفید رسائل اور تالیفات بھی تصنیف فرمائیں ان میں''نماز حفی مترجم'' فلیفہ نماز' خیر الاصول' خیر التعقيد' شان رسالت عليه' خير الوسليه' خير المصابح' تيسر الا بواب دوجلد' ايقاظ المسلمين' آئين وقواعد خير المدارس' نصاب تعلیم اورنقش حیات شامل ہیں۔

آپ کی عالمانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے یہاں صرف چنداکا برومشائخ اورعلاء وصلحاء کی مختمر الراء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام ارفع کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ کے شخ و مربی حضرت علیم الامت تھانوی قدس سرہ آپ سے بے حدمجت فرماتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت پر کھمل اعتاد فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے رسالہ خیر الاصول کو عدر سہ امداہ العلوم تھانہ بھون کے نصاب تعلیم میں وافل کر کے اسے نقشہ میں کھموا و یا گیا کہ مشکوۃ ہے پہلے اس کو پڑھایا جایا کر سے۔ اس فرح سے معلم الامت قدس سرہ و دانت بنوانے کے لئے لا جورتشریف اس کو پڑھایا جایا کر ہے۔ اس طرح معلم الامت میں جب خضرت علیم الامت میں المحت بنوانے کے لئے لا جورتشریف لامت سے لئے آئے تو عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد من صاحب امرتسری نے جالندھری کو مطلع کرنے کے لئے تھی دیا تھی حیات اور فیش حیات ) جواب میں تھر میا الامت کے ابندھری کو مطلب کی تو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب عدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کے خطرے جواب میں تحری کرو۔ '' ای طرح حضرت جالا مامت کے حضرت مولانا شخیہ میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولانا عبد المورت مولانا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولانا عبد المورت المورت میں الامت کے دھارت میں کا اصرارتھا کہ آپ ایک مرتبہ میری دعوت قبول فرما و یں تو اس پر حضرت مولانا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولانا مین قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولانا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولانا میں قول فرمانی دی تو اس کو میں تو اس کو میں تو میں تو اس کو میں تو اس کو میں تو میں تو اس کو کھر سے خور کے جو اس کو کھر کے جو اس کو میں تو اس کو کھر کے خطرت میں کو کھر کے خطرت مولانا میں تو تو خطرت میں کو کھر کے کھر کے خطرت مولانا میں کو کھر کھر کے کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

172

' شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس سرہ حضرت جالندھری اور ان کے مدرسہ خیر المدارس کے متعلق اپنی رائے عالی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: یہ مدرسہ خیر المدارس ابتداء تغییر ہی ہے حضرت حکیم الامت مجد و ملت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کی سر پرتی ہیں علاء اہل حق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالانہ جلسوں سے بھی صحیح تبلغ کا بہت نفع پہنچتا رہا ہے۔ اس کے سر پرست حضرت حکیم الامت اور بانی ومہتم مولا نا خیر محمد صاحب ہمیشہ پاکستان کی بیتان کے سامی رہے و مار بیا کہ سان کی بقال کے سامی فریف ہو کہ اسلامی فریف ہو کہ اسلامی فریف ہی کہ اسلامی فریف ہی ۔ (آ کمین و قواعد خیر المدارس ماتان)

مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه اپنے ایک مرید حاجی عبدالسلام لائل پوری کوتحریر فرماتے ہیں کہ اب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ملتان میں برکت نازل فرما کمیں حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی ملاقات نعمت ہے اس سے نفع حاصل کروحق تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ (القول العزیز ج۲ص ۱۲۸)

سیدالملت حضرت علامہ سلیمان ندویؒ قدس سرہ خیرالمدارس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیدمدرسہ بزرگوں کے طریق پرنہایت اخلاص اورخو کی کے سرتھ چلایا جارہا ہے اور تخلص حضرات کی مساعی جیلہ سے ترقی کررہا ہے۔ (آئمن وقواعد خیرالمدارس) مفتی اعظم حضرت مولاتا مغتی محد شفیع صاحب و یو بندی رحمة الله علیه تربیت السالک ج ۲ ص بر فرماتے ہیں کہ:
'' جامع الخیرات حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله علیه کا نام نامی ہی خیر ہے اور مضاف الیہ کی برکت ہے وہ جامع الخیرات ہو گیا ان کوحن تعالیٰ نے بہت ہے امور خیر ہے موفق فرمایا تھا۔'' دوسری جگدار شاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب پاکستان کے علاء واولیاء میں ایک پلنداور ممتاز مقام رکھنے والے تھے۔الی جامع علم وعمل با خدا ہستیاں قرنوں میں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ (ماہنا مدالبلاغ کرا جی رمضان المبارک بوسیاھ)

بیخ النفیر حضرت مولانا احماعی صاحب لا ہوری قدی سرہ ایک مرتبہ حضرت جالندھریؒ کے ساتھ سنر کررہے تھے حضرت جالندھریؒ ریل کے ڈبہ میں قضائے حاجت کے لئے جانے گئے تو حضرت لا ہوریؒ اٹھے اوراس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت جالندھریؒ نے بیت الخلاء کا دروازہ بند کرلیا واپسی میں حضرت لا ہوریؒ گھڑے ہوگئے اوراس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت مولانا جالندھریؒ اپنی نشست گاہ پرتشریف نہ لے آئے اس سے حضرت لا ہوریؒ کے دل میں حضرت جالندھریؒ کا احرام کا ہر ہوتا ہے۔ (ہیں بڑے مسلمان)

بیخ الاسلام معفرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ تربیت السالک ج۲ ص۲ پر فریائے ہیں کہ:حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی مختاج نہیں معفرت محمیم الامت کے خلفاء میں ان کا بلند مقام ہے۔''ای طرح خیر المدارس کا ذکر کرتے ہوئے فریائے ہیں کہ ماشاہ اللہ مولانا خیر محمد صاحب کی ذات گرامی مدرسہ کے اہتمام اور خولی انتظام کا ضامن ہے یہاں کے طلباہ اور مدرسین میں علم وعمل کے انوار نمایاں ہیں۔(آئین وتو اعد خیر المدارس)

عند دم العلما وحضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تفانوی مدظله فرباتے ہیں کہ حضرت مولا نا خیر محمد صاحبٌ بزے عالم اور بڑے بزرگ بینے علم کے پر کھنے کے لئے شاہد عمل ہیں مگر ہرفن والا بی فن والے کے درجہ کو پہچان سکتا ہے اس اسلام کے مواعظ مجلی گفتگو حاضر و بعید سب کے لئے شاہد عمل ہیں مگر ہرفن والے بی ماہر ہونا اور کس درجہ کا ماہر ہے پہچان لیتے ہیں ور فہ دو مروں کے لئے تو سب کیساں بی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے نزد کی تشاہم شدہ ہے ' پہچان لیتے ہیں ورفہ دو مروں کے لئے تو سب کیساں بی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے نزد کی تشاہم شدہ ہے ' سکتا' ۔ ولی راولی می شناسد' ۔ ایک مجھی قاعدہ ہے ' باطن میں کیا درجہ ہے اس کو اہل یاطن بزرگ بی پیچان سکتے ہیں دوسروں کے لئے حضرت تھا نوی قدس سرہ جو زبانہ حال میں اور خصوصاً علوم باطنہ سے مجدد تسلیم شدہ ہیں کا کا منہیں ہے اس کی اجازت دیا اور مرض وفات میں جن خلفاء کا امتخاب تربیت مجمع فر ، کراعلان فر ، دید تھ ہو' اشرف اس کا بیعت و تربیت کی اجازت دیا اور مرض وفات میں جن خلفاء کا امتخاب تربیت مجمع فر ، کراعلان فر ، دید تھ ہو' اشرف الدواغ ' ' میں درج ہے اس محارت مولان نا کی فلا ہری جسامت بہت مختفر متی اس کے بطنی مرتبہ کی عظیم شہادت ہے۔ بلکہ ایک دوجہ ہونا ان کی فلا ہری جسامت بہت مختفر متی اس کے بلس کو خلا ہوں تھیں جن خلفاء کا امتخاب کی خلا ہی کی خلا ہری جسامت بہت مختفر متی اس

کی طرف اشارہ فرما کر باطنی قوت و فوقیت کو انجن کی زبردست اسٹیم ہے تثبیہ دے کر باطنی مرتبہ ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت تکیم الامت مجدد الملت کی کتاب میں بھی اس پالیہ کی تعریف وستائش پر کتاب کی کتاب میں بھی اس پالیہ کی تعریف نیس ہوسکتی۔ ( مکتوب گرامی بنام احقر بخاری غفرلہ ۹ شعبان ۱۳۹۱ھ)

وفات:

مدرسه خیر المدارس اکتالیس سال پورے کر چکاتھا اور ۱۵رشعبان ۱۳۹۰ ها کو سالانه امتحان ختم : ۔ پچکے تھے اور مدرسه تغطیلات کے لئے بند ہوگیاتھا بیرونی طلباء واساتذ ہ کرام اپنے اپنے گھروں کو جارہ بھے کہ ۲۰رشعبان ۱۳۹۰ هروز بخ شنبه استاذ العلماء والصلحاء بانی ومہتم مدرسه خیر المدارس حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب جالندهری رحمة الله علیه پرول کا جان لیوادورہ پڑا اور آپ اس جہان فائی سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے سینکڑوں علاء اور ہزاروں تلاندہ آپ کی خیرو برکت اورتعلیم و تربیت سے محروم ہو گئے اور مدرسه خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گئے اور مدرسه خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گئے اور مدرسه خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ان للّٰه و انا اللیه راجعون ۔

آپ کی وفات کی خبر ملک کے گوشے گوشے میں آگ کی طرح پھیل گئی بہت سے علماء وصلحاء دوردراز سے سفر کر کے نماز جناز و میں شرکت کے لئے تشریف لائے کراچی سے مولا نا اضفام الحق صاحب تھا نوی اور مفتی رشید احمد صاحب الدھیا نوی کا ہور سے مولا نا اور لیس کا ندھلوگ فانپور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی اور بیٹا ور سے مولا نا مشمس الحق صاحب افغانی فوراً ملتان پہنچ ایک لاکھ سے زا کد عقیدت مندول نے نماز و جناز و میں شرکت کی ۔ مولا نامشس الحق افغانی مدظلہ نے امامت کے فرائض انجام دیے اور اس خیر مجسم مستی کو مدرسہ خیر المدارس کے ایک اعاطہ میں سپر د فاک کر دیا گیا۔ ،

آ سان تیری لحدیه شبنم افشانی کرے

مولانا اختشام الحق تقانوی نے اپنے تعزیق کلمات میں فرمایا کے مولانا کی وفات کے بعد علاء اپنے آپ کو پیتیم محسوس کر رہے ہیں وہ اس زمانہ میں علاء سلف کی یادگار تھے اور تمام علاء میں افضل اور قابل احترام تھے۔حضرت مولانا عبدالللہ درخوات مدفللہ نے فرمایا کہ مولانا اسلاف کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ مشکل ہی ہے یہ ہوگا۔(روزنامہ امروز ۲۲ مراکتو بر ۱۹۷۰)

مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس سیدی و مرشدی مولا نا مفتی محمد شفیع صابحب دیو بندی نور القد مرقد و نے تاریخ وفات کھی تقی ۔

وف ت جس كى ہے بيشك وفات علم وعمل مرالم سے يكارا جو آج ہاتف نے

یہ کیسی ہستی ہے مثل کھو گئی تاریخ وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ ۱۳۸۹ ا+۱۳۹۰ھ

میں علائے حق

ا زمولا نامحراز برصاحب:

# حضرت مولانا خيرمحمرصاحب جالندهري رحمة التدعليه

# ابتدائی حالات:

استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس مروسات اله بمطابق ۱۹۵ او به بقام عمر والدخیمیل نکودر ضلع جالندهر میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کانام البی بخش تھا۔ ددھیال کا پیشہ زراعت و کاشت کاری تھا' نخمیال میں آپ کے مامول' میاں شاہ محمد ولد میاں شیر محمد ذاکر شاغل اور حضرت گنگونی قدس سرہ سے بیعت تھے۔ حضرت نے قرآن پاک انہی کے پاس پڑھا اور بچپن کے دس سال انہی کی تربیت و گرانی میں گزارے۔ ۱۹۰ و و و و میں مدرسہ رشید بید کودر ضلع جالندهر میں فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم پائی' دوسال بعد مدرسہ رشید بیدرائے پورگجراں میں درس نظامی کی وسطانی کتابین صرف و خو فقہ و اوب منطق و فلفہ و غیرها' عارف باللہ حضرت مولانا فضل احمد صاحب اور فقیہ وقت حضرت مولانا محقیر اللہ صاحب لیے پڑھیں' مدرسہ رشید بیدرائے پورضلع جالندھ' قطب الاقطاب شخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کی مدایت سے قائم کیا گیا تھا اور آپ ہی کی سر پرتی میں چل رہا تھا۔ اس مدرسہ کے دینی ماحول' حسن تربیت اظلاقی یا کیزگی اور علمی معیار کے لئے بہی کہد ینا کافی ہے۔

بعد از ال حضرت مولا تا خیر محمد صاحب قدس سرہ مدرسہ منبع العلوم گلاؤٹٹنی اور مدرسہ اش عت العلوم بریلی میں بھی پڑھتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولا نا محمد کیے صاحب سر ہندگ خضرت مولا نا سلطان احمد صاحب بیثا وری حضرت مولا نا عبدالرحمٰن سلطان بوری وغیر جم کے اسائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

آپ نے حدیث کی سند ۱۳۳۵ ہیں محدث وقت حضرت مولانا محمد لیسین صاحب سر ہندی سے حاصل کی۔
۱۳۳۷ ہیں منڈی صادق سنج ضلع بہاول مگر کے ایک مدرسہ میں بحثیت صدر مدرک تدریکی خدمات انجام دیں اس مدرسہ میں مجاہد ملت حضرت مولانا محم علی صاحب جالندھری نے آپ سے درجہ علیا کی متعدد کتابیں پڑھیں اور آپ کے مگر نے مشرف ہوئے۔ تقریباً ممال آپ نے اساتذ ورائے پور کے تھم سے مدرسہ فیض محمد کی جالندھری میں حدیث کی تعلیمی ہی

خيرالمدارس كا قيام:

الانسال میں مدرسہ فیض محمدی بند ہوئے پرآپ نے حضرت کیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کے مشورہ واجازت سے مسجد عالمگیری جالندھر میں ایک مدرسہ کا آغاز فر مایا ، جس کا نام حضرت کیم الامت نے '' خیر المدارس'' جمویز فر مایا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کیم الامت کی تو جہات و گرانی اور ہمارے حضرت کے حسن اہتمام وانظام کی بدولت خیر المدارس جالندھرکومقبولیت عامد عطافر ما کر طلباء دین کے لئے مرجع بنا دیا۔ سینکٹروں طلبہ اس دور میں اس چشمہ معافی سے سیراب ہوئے اور قرآن وحدیث کے ماہر جید عالم بن کر نکلے۔

# قیام یا کتان کے بعد:

تقسیم ہند کے فوراً بعد مدینہ الاولیاء ملتان میں خیر المداری کی نشاق ٹانیہ حسرت کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی استاذ العلماء حسرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوری جیسے جید محدث وصاحب نسبت بزرگ اور حسرت قاری رحیم بخش صاحب جیسے محلف فادم قر آن حضرت کو ابتداء میں بیسر آئے۔حسرت مولا نا خیر محمد صاحب قدی سرو کے اخلاص اور دین کے درد کے ساتھ شانہ روز مسامی اور قربانیاں یہاں بھی رنگ لاکیں اور بہت جلد مدرسہ نے پورے ملک میں مرکزی حیثیت حاصل کرئی۔

تعلیم و قدریس کے نظم میں حضرت کا ایک خاص مزاج تھا اور آپ نہایت استقامت ہے اس کی پابندی فرماتے سے حضرت سیاسیات کے خلاف نہ سے بلکہ اس باب میں آپ کی مستقل خدمات میں قیام پا کستان سے قبل حضرت علیم الامت کے موقف کی حمایت اور تحریک پاکستان کی عملی جدو جہد میں حصہ لیا۔ قیام پا کستان کے بعد علاء حق کے باہمی استحاد و القاتی کے لئے کوشال اور اسلامی وستور کی تمام کوششوں میں شریک رہے گر مدر میں ذبخی تشت کی راگندہ خیالی' آزاوروی اور سیاسی ذبئ کے قائل نہ ہتھے۔ آپ فرماتے تھے:

''ہم تقسیم کار کے قائل ہیں احمل باطل کے حملوں سے دفاع اور ان کے خلاف عملی اقدام کے لئے سیاس میدان کی بھی ضرورت ہے۔ سیاست کا ایک مستقل میدان ہے اور تعلیم وین اس سے مختلف الگ شعبہ ہے اختلاط سے دونوں شعبے کمزور ہوتے ہیں اور کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو یا تا' اپنے اپنے حزاج کے مطابق سیاست ہیں حصہ لیا جائے گر تعلیم سے فراغت کے بعد' دوران تعلیم غیر مشاغل' بالخصوص عصر حاضر کی سیاسیات میں آلودگی طلباء کے لئے سم قاتل ہے۔''

حضرتَ کے اس تصلب واستقامت کا نتیجہ تھا کہ بحرسیاست میں بلا خیرطوفان آئے کہ دوجزر کی تندو تیز لہروں نے بیسیوں کے نظام تعلیم کوتہہ و بالا یا کم از کم متاثر ضرور کیالیکن خیر المدارس کے سکون واطمینان اور تعلیمی امور میں ان خارجی مسموم ہواؤں کا اثر محسوس نہ ہوا۔ یہال کے اساتذہ اور طلبہ جو بقول حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب مساحب خیر

الاساتذہ اور خیر الطلبہ کا معداق بیں بدستورا بی تعلیم و تدریسی مصروفیات میں منہمک رہے۔ حضرت کی زندگی کے آخری الاساتذہ اور خیر سیاست نے ایک وبائی مرض کی حیثیت اختیار کر کے تقریباً تمام مدارس کواپئی لپیٹ بیس لے لیا تھا اور خالص دینی تعلیمی و تدریسی کام ناممکن کے قریب تھا۔ ان حالات میں بھی آپ نے اپنی فطری سلامت طبع 'میانہ روی' اعتدال مزاج' میسانظام' مخل و برداشت اور تدبر وفراست کے ساتھ خیر المدارس کے تعلیمی سفینہ کومنزل تک پہنچایا' اس دور میں اساتذہ اور طلبہ کوسیاست میں آلودہ ہونے دینا یقیناً حضرت کی اور طلبہ کوسیاست میں آلودہ ہونے دینا یقیناً حضرت کی ماحول کو خارجی اثرات سے متاثر نہ ہونے دینا یقیناً حضرت کی کرامت تھی۔

## ایک نازک مرحله:

اس سلسلہ میں ۱۳ ہونا ہے گریک نہم نبوت میں ایک ایسا مرصلہ پیٹی آیا جس ہے عہدہ برآ ہونا آپ ہی کی خصوصیت تھی۔ ایک طرف نہم نبوت جیسے اساسی اور مدار کفر وائیمان مسئلہ کی حتی الامکان علی افلاتی تبلیفی تائید و جمایت کا نقاضا تھا ،
دومری طرف مدرسہ میں تعلیمی تقلم و نسق کو برقر اررکھنا اور باہر کے بنگاموں سے یکسورہ کو تعلیم و تعلیم میں مشغولیت کا مسئلہ تھا۔
یہ وہ وقت تھا کہ ہر طبقہ کے مسلمان بلا امتیاز مسلک و مشرب مقد در بجر تحرک میں حصہ لے رہے ہتے۔ ایسے مواقع پر جذبات پہرا مقد کر کو مینے کے روادار نہیں ہوتے اور کسی کی طبقہ کے کسی عذر کو سننے کے روادار نہیں ہوتے اور کسی کی حقیقی واقعی شری مجبوری کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی طرف سے صرف ایک ہی اصرار ہوتا ہے کہ ہماری طرح سڑکوں پر نگلیں اور 'نہوا' میں عملی حصہ لیس۔ اس فضا میں یہ حقیقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس جہاد کے آواب طریق کار اصول اور شری تقاضوں کی پاسداری سے آگاہ کرنے والے اور دشن کے فریب و مکا ندسے واقف ایسے تجربہ کار جرنیلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن سے نو آموز آواب واحکام جہاد سیسے سا اور پھر عملی میدان میں آئیں گر جذبات کی و تیا نرائی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو میدان میں دیکھنا چا ہتی ہے اور اس خواہش کو پورا نہ کرنے والوں پر بلا درینج عقل و دائش سے نہیں ، جذبات ہی کی شریعت سے نتو کی صاور کرتی ہے چنانچا ہے مواقع پر کئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی ناگفتی کے جذبات ہی کی شریعت سے نتو کی صاور کرتی ہے چنانچا ہے مواقع پر کئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی ناگفتی کے میکہ ہوجائے ہیں۔

حضرت مولانا قدس سرہ اس متم کی بزاکتوں ہے بخوبی آگاہ ہے طلبہ کے وفور جذبات حدورجہ شوق و رغبت اور بعض ابنوں اور برگانوں کی پیداکردہ علاقہ بیوں کے پیش نظر حضرت والاً نے اپنے خصوصی شاگر واور جامعہ کے استاو (حال ناظم جامعہ) مولانا محمہ صدیق صاحب مدظلہ کوفر مایا کہ آپ اپنی نگرانی میں کچھ طلبہ کوساتھ لے کرتح کیک ختم نبوت کے جلوس میں شرکت کیا کریں۔ یوں طلبہ کے جذبات کی بھی رعایت فر مائی اور جامعہ کے نظام تعلیم و تدریس میں بھی کوئی تغطل نہ آنے ویا 'اس شرکت کی وجہ سے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور یوں حکومت کے علم میں بھی ہیہ بات آگئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طابہ شرکیت کی وجہ سے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور یوں حکومت کے علم میں بھی ہیہ بات آگئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طابہ شرکیت کی دیں جین خیجۂ اساتذہ کے اسباق بالخصوص حضرت مہتتم صاحب سے درس میں

ی۔ آئی۔ ڈی۔ کے متعدد ملازم آ بیٹے اور مدرسہ کے اندرون و بیرون ماحول کی بہ ضابطہ نگرانی کی جانے گئی۔حضرت والاُ کو بیصورت پسند نہتنی ۔ چنانچہ جلوس میں طلبہ کی شرکت کومنع فر ما دیا اور اسا تذہ وطلبہ کا ایک ہنگا می اجتماع طلب فر مایا اجتماع ہے خطاب کرتے ہوئے حضرت ؒ نے فر مایا کہ۔

''تحریک میں حصہ لینا دین کا کام ہے' ہم اس ہے ہرگز منع نہیں کرتے۔ گر ہر کام نظم وضبط اور اصول کے تحت
کیا جانا مفید ہوتا ہے۔ آپ میں ہے جو طلبہ تحریک میں عملی حصہ لینا جا ہتے ہیں وہ ابنا نام پیش کر دیں۔''
حضرت کے ان جملوں سے طلبہ سمجھے کہ بس حضرت والاً نے ان کے جوش وخروش کے سامنے ہتھیار ڈال ویئے ہیں۔ وھڑا دھڑ اپنے نام پیش کئے' حضرت نے لکھنے والے کو تھم فر ماکرسب نام تکھوا دیئے۔

اس کے بعد حضرت کے میں ہم انہیں بخوشی رخصت دیتے ہیں وہ تحریک میں شرکت کریں تحریک ختم ہونے پراگر وہ سالاندامتخان سے قبل واپس آ گئے تو انہیں امتخان میں بھی جٹھنے کی اجازت ہوگ' کامیا بی پرسند بھی ویں گے۔

اگرامتخان میں شرکت نہ کر سکے تو آئندہ سال سابق درجہ میں داخل بھی کرلیں گے۔ ہم تح یک میں حصہ لینے والوں پر ناراض نہیں خوش ہیں گراس کے لئے خیر المدارس کو استعال نہ کیا جائے آپ مدرسہ سے چھٹی لے کراس میں شرکت کریں بحثیت طالب علم حصہ نہیں لے سکتے۔ حضرت کے ان جملوں کے بعد یوں محسوس ہوا' جیسے جذبات پر لیکاخت سرد پانی آ پڑا ہوا۔

جلسہ برخاست ہوا تو نام لکھوانے والوں نے ایک ایک کر کے نام واپس لینے شروع کئے 'یہاں تک کہ دوسرے دن سب طلبہ نے نام واپس لے لئے اور مدرسہ ہیں حسب معمول تعلیم کا سلسلہ کی تغطل کے بغیر جاری رہا۔

جذبات کی رعائت کے ساتھ عقل و دانش کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا اور وقتی و عارضی بنگاموں سے متاثر نہ ہونا اور بعض پیچیدہ مسائل کوناخن تد ہیر سے حل کرنا' حضرت وال کاخصوصی امتیاز تھا۔

## ز مانەتدرىس:

حضرت والاً ۱۳۳۵ء سال فراغت کے بعد ۱۳۹۰ء سال وفات تک ۵۵ برس عوم قرآن و صدیث کی تعلیم و مقررلیں میں معرد ف رہے جن میں تقریباً میں برس آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ' الجامع السجے لنبخاری'' کا درس دیا اور رموز و نکات قرآن و سنت بیان فر مائے۔ عمر بھرآپ کے علم وعمل سے شرک و بدعات کی تاریکیاں کا فور ہوتی رہیں' آپ کی مہارک زندگی کا ایک سائس دین کی خدمت وعظمت کے لئے وقف رہا۔

#### مندارشاد:

حضرت صرف علم ظاہری ہی میں یکنا نہ نتھ سلوک وتصوف اور علم روحانی میں بھی بے مثال نتھ۔ آپ سلسلہ

سلوک میں حضرت تکیم الامت مجد والملت مولانا شاہ اشرف علی تھا نوگ قدس سرہ سے وابستہ اور ان کے اجلّہ خلفاء میں تھے شوال ۲۳۳ اھ میں جاروں سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ کار تھے شوال ۲۳۳ اھ میں خانقاہ اشر فیہ سے تعلق قائم ہوا۔ ۹ رذی الحجہ ۲۳۳ اھ میں چاروں سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ کار جب کے ۳۳ اوجب ۲۳۳ اھ کو آپ کے مرشد ومر کی حضرت حکیم الامت واصل رجب کے ۲۳۳ اھ میں خرقۂ خلافت سے نوازے گئے۔ ۱۲ رجب ۲۳۳ الاسلامی کو آپ کے مرشد ومر کی حضرت حکیم الامت واصل مجق ہوئے۔

## ا تباع شریعت وسنت :

جھراللہ حضرت علیم الامت کے تمام متوسلین و مسترشدین ہی اجاع شریعت و سنت میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان میں حضرات خلفاء و مجازین کی شان کچھاور بھی نمایاں ہے۔ بہی رنگ ہمارے حضرت میں جھکٹ تھا' کذب و نیبت سے قطعاً عظم و ممل کا مجسمہ اور خدا ترسی کا نمونہ تھے' تواضع و اکسار آپ کی طبیعت بن چکی تھی۔ بھی کسی شخص سے درشتگی اور ترش روئی سے چیش نہ آتے ۔ آپ کی اس نرمی خوش خلقی اور تواضع کے باوجود النہ تعدال نے آپ کو ایک خاص و قار اور رعب عطافر مایا تھا۔ خود مرائی اور خود نمائی کی عادات بد حضرت کو چھو کر بھی نہ گزری تھیں' کا ملین کی سنت کے مطابق طبیعت بر ہمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی' گفتار' رفق راباس خوراک و غیرہ میں ہرگز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت بر ہمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی' گفتار' رفق راباس خوراک و غیرہ میں ہرگز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت بر ہمیشہ تواضع کے بایک بلند پایہ شخ شے مگر ایک دفعہ حضرت مولانا عبدالرحن صاحب کا ملیوری خیفہ مجاز حضرت حکیم الامت کی موجودگی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جوش میں فرمایا:

'' حضرت ؓ ( حکیم الامت تھانو گ) کے اقوال سننے ہیں تو ہم سے س لو' اور افعال وعمل دیکھنا ہے تو مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کو دیکھے لو۔''

یہ الفاظ حضرت کے کمال انکسار وتو اضع کو ظاہر کررہے ہیں۔

### وفات حسرت آيات:

شعبان و و و بره آپ نے مجلس تحفظ ختم بوت کے بعد مدرسہ میں تعطیلات ہوئیں ۱۹ شعبان بروز بدھ آپ نے مجلس تحفظ ختم بوت کے دفتر میں مجلس کے معالا نہ امجلاس میں شرکت فرمائی۔ بیدا جلاس و تاعصر جاری رہا' آپ کی زندگی کا آخری عمل آخری پیغیبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے غور و فکر تھا۔'' انصا الاعتمال مالنحو اتب موسم عصر کے بعد آپ مدرسہ میں تشریف لائے' اسی شب آپ کودل کا جان لیوہ دورہ پڑا۔ جعرات کے دن ۱۱ بجے کے قریب آپ براروں طلباء علماء مسلاء مریدین ومستر شدین کوسو گوار چھوڑ کر خالق حقیق سے جالے۔اللہ تعالی آپ کی قبر مبارک کو جنت کا باغ بنائیں اور آپ کو در جات عالیہ سے نوازیں۔

مهتم ثانی حضرت مولا نامحد شریف :

آ پ حضرت مولانا خبر محمد صاحب قدس سرہ کے ہنچھلے صاحبز ادیے تھے' نیکی' شرافت' تقویٰ اور کم گوئی میں والد

مرحوم کی تصویر سے ۲۰ جمادی الثانی السال ه بیں پیدا ہوئے والد ماجد نے تاریخی نام مرغوب علیم ظہیر قالع نجرا شکورا منظورالکل تحریر فرمائے ان کی زبان سے نکلے ہوئے بیالف ظیجھا لیے مقبول ہوئے کہ مولانا محمد شریف مرحوم کی پوری رندگی ان صفات کا نموندرہی تواضع اور انکسار کا آپ پیکر جسم سے خودستائی اور نمودو نمائش کی مطلق عادت نہ تھی ۔ تضع و تکلف سے کوسوں دور جس بات کو صحیح سجھتے بلا خوف لومتہ لائم بیان فرما دیتے 'اپ اکا بر اور ہم عصر علاء ہی سے نہیں 'واسا غراور تلاندہ سے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پانی پائی ہوجا تا ان کی بیتواضع ان کی طبیعت ٹانیہ بن چکی اصاغراور تلاندہ سے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پائی پائی ہوجا تا ان کی بیتواضع ان کی طبیعت ٹانیہ بن چکی مقمی 'خصوصاً اپنے والد ماجد قدس سرہ کے احباب اور دوستوں سے خواہ وہ مرشداور عمر میں آپ سے جھوٹے ہی کیوں نہ ہو 'انتہائی محبت وعقیدت اور تعظیم کا رویہ اختیار فرماتے ۔ ایک دفعہ راقم کے ساتھ ملتان کے معروف تھیم اور صالح بزرگ سید تھیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے' کوئی خاص کام نہ تھا' جب ملاقات کے بعد والیس تشریف لائے تو استہ میں جھی ہے فرمایا کہ:

" میں حکیم صاحب سے ملنے صرف اس لئے گیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ والد صاحب کے احباب اور دوستوں سے حسن سلوک بھی والدین کے حقوق کا حصہ ہے عکیم صاحب حضرت اہا جی رحمة التدعلیہ کے ملنے والوں میں سے تھے۔"

جے کے جس سفر میں آپ نے مکہ مکر مد میں وفات پائی اس پر روائلی سے قبل تکیم صاحب نہ کور مدر سہ میں آپ سے طنے آئے گئے۔ طنے آئے مگر سفر پر جانے سے پہلے آپ تھیم صاحب سے الودائی مصافحہ وطلاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جیرت آمیز مسرت سے عرض کیا کہ:

و د حضرت میں تو حاضری دے آیا تھا۔''

آپ نے کمال تواضع سے فرمایا:

''وواآپ کی شفقت تھی' بیمیرا فرض ہے۔''

تعليم:

آپ نے حفظ قرآن پاک ہے موقوف علیہ تک تعلیم خیر المداری جالندھر میں پائی 'السیاھ میں دارالعلوم دیو بند سے دورو حدیث کیا'آپ کے اساتذہ میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی '' شیخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمد عثمانی '' شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب حضرت مولا نامحد ابراہیم بلیادی اور مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی محمد شفیع '' کے نام ہیں۔

تدريس:

و فات تک بیسلسلہ جاری رکھا' ہزاروں تلاقہ آئے آئے سے استفادہ کیا آپ کے شاگردوں میں مولانا سید ابو معاویہ ابوذ ربخاری مولا نامحمصدیق ناظم اعلیٰ خیر المدارس مولا نا علامه غلام رسول اورمولا نا عبد المجید انور کے نام نمایاں ہیں۔ بيعت وسلوك:

آ پّے نے اپنی اصلاح و تربیت کا تعلق اینے والد ماجد کے ایماء پر حکیم الاسلام حضرت مولا تا قاری محمد طیب صاحبؓ سے قائم کیا اور ان سے بیعت وتلقین کی اجازت سے مشرف ہوئے۔ خود اینے والد ماجد سے بھی بیعت کی سعا دیت حاصل تھی ۔

## خيرالمدارس كي ذمه داري:

آ پ خیر المدارس کی تعلیمی و تد رکسی مصروفیات کے علاوہ انتظامی شعبہ میں بھی حضرت مولا ناخیر محمہ صاحب قدس سرہ جیسے نتنظم و مدبر کی تکرانی میں خدمات انجام ویتے رہے۔حضرت ؒ نے اپنی زندگی ہی میں آ پ کومجلس شوری اورمجلس منتظمہ کے رکن اور مدرسہ کے خاز ن جیسے اہم عہدے تفویض فر مائے' آ پؓ نے اپنے والدمکرمؓ کی تربیت ونگرانی میں بیتمام امورسر انجام دیئے اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتے رہے تا آ نکہ آپ کی صلاحیتوں کے پیش نظر مدرسہ کی مجلس شور کی نے ۱۳۸۴ء میں آپ کو نیابت اہتمام کا کلیدی اور اہم عہدہ سپر دکیا۔ آپ آٹھ برس تک حضرت مولا ناخیر محمد صاحب کی حیات مبارکہ میں تدریس کے علاوہ اس خدمت پر بھی مامور رہے۔

### اجتمام:

شعبان والعلماء حضر جب خير المدارس ايخ مؤسس و باني عارف رباني استاذ العلماء حضرت مولاتا خيرمحمه صاحبً کی جدائی کے عظیم صدمہ اور نا قابل تلافی نقصان ہے دو جار ہوا تو تمام ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آن پڑیں مدرسہ کی مجلس شور کی نے ۲۹ شعبان ۱۳۹۰ ه مطابق ۱۳۱ کتو بر ۱۹۷۰ و آپ کو با تاعده اہتمام کا عبده سپر دکیا مضرت بانی مرحوم کی تعلیم وتربیت ٔ دعاوُں اور روحانی تو جہات کا اثر تھا کہ حضرت مولا نامحمہ شریف صاحب ؒ کے دورا ہتمام میں بھی مدرسداس تہج پر چاتا رہا جیسا کہاہیے بائی مرحوم کے دور میں تھا' بظاہر نظر حضرتؓ بائی کی وفات کے بعد جوخلاء پیدا ہوا وہ پر ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور آپ کی جدائی ہے علمی و روحانی نقصان کی تلافی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ گر بھر اللہ مولا نا محمد شریف صاحبؓ کے نظم وانصرام اور توجہ وا ہتمام نے کوئی کی محسوس نہ ہونے دی ٔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطری نیکی ٔ شرافت ' سادگی اور بےنفسی کوقبول فر ماتے ہوئے خیر المدارس کو ہرفتم کے شرورفنتن اور آفات سے محفوظ فر مایا۔

آ پّے کے گیارہ سالہ دورا ہتمام کچھا پنوں اور بیگا نوں کی''مہر بانیاں'' آ پ کے لئے ابتلاء وامتحان بھی بنیں' مگر آ پ ؓ نے ہر مرحلہ پر اپنے والد بزرگوار کے سمج اور طریق کو ملحوظ رکھا اور نہایت استقامت سے اس پر قائم رہے اللہ تعالی نے اس کی برکت ہے ہرمشکل کوآ سان فر مایا اور حاسدین ومعاندین کی شرارتوں ہے محفوظ رکھا۔

### طلبه برشفقت:

آپ طلباء کرام سے نہایت شفقت و محبت کا سلوک فرماتے' اسباق میں کم تو جی یا نماز کی پابندی میں پکھ کوتا ہی محسوس فرماتے تو شفقت آمیز عماب سے تنبیہ فرماتے اگر کسی طالب علم کو معمول سے زیادہ ڈانٹ ڈبٹ کر دیتے یا تنبینا ایک دو چھڑیاں لگا دیتے تو دوسر سے وقت میں اس کی ضرور دلداری فرماتے بسا او قات دو تمین یا پانچ رو پے تک تطبیباً اس معمروب طالب علم کوعنایت کرتے' بعض ستحقین کی اپنی جیب خاص سے ماہانہ یا حسب ضرورت اعانت فرماتے رہے' محتی طلبہ کی جمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ۔ راقم کو دوسال ان کی خدمات میں رہنے اور تلمذکا ترف عاصل ہوا۔ ان کی ب انتہا محبت و شفقت اور حدر درجہ عنایات کو چشم خود دیکھا' یہاں ان کی عنایت و شفقت کا یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ راقم کی بر طرح تالائقی اور علم وعمل میں بے بعناعتی کے باوجود ہمیشہ انتہائی مشفقانہ برتاؤ فرمایا۔ راقم نے دورؤ حدیث شریف والے مال (۱۳۹۷ھ) میں شائل ترفہ کی شریف اور مؤطین شریفین آپ بی سے پڑھیں۔ اکثر عبارت پڑھنے کا تھم فرماتے' پورا سال ہرماہ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو احمال کو کہا' آخر میں ان کا تھم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیمرکا لے لیا کرتا تھ۔ الحب کے ساتھ انکار کیا' کیکن آپ نے حکما لینے کو کہا' آخر میں ان کا تکم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیمرکا لے لیا کرتا تھ۔ الحمد القدان کی برکات آخر تیل ان کا تکم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیمرکا لے لیا کرتا تھ۔ الحمد القدان کی برکات آخر تیل میں ان کا تکم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیمرکا لے لیا کرتا تھ۔ الحمد القدان کی برکات آخر تک محسوس ہوئی تیں۔

182

آپانی سادگی اور بے نفسی میں حقیقا سلف کی تصویر ہے۔ آئ کل کے نوجوان علاء کرام کے کروفر اور بودو ہاش کے مقابلے میں ان کی درویشی اور سادہ بوشی ہے بیا ندازہ لگانا مشکل تھا کہ آپ خیر المدارس جیسے عظیم دینی ادارہ کے روئی روال اور منظم اعلیٰ جیں۔ ۱۳ شعبان المکر ما و ۱۳ اچو و فاق المدارس کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے کراچی تشریف لے گئے 'چانے سے قبل بعض احباب نے شدید گرمی اور ان کے طبعی ضعف کے چیش نظر عرض کیا کہ حضرت ہوائی جہاز سے تشریف لے جا کمیں 'تو آپ نے نہ صرف انکار فرما یا بلکہ تنبید فرمائی کہ مدرسہ کا چندہ ایک امانت ہے' ذاتی راحت و آرام کے لئے اس کا مُسرفانہ استعمال خیانت ہے۔ چنانچہ اپنی عمر مجر کے معمول کے مطابق ریل کے تیسر سے (آج کل کے دوسر ہے) درجہ میں تشریف لے گئے۔ و فی دالک عبر آلا و لئی الالباب۔

### سانحهُ وفات:

شوال اوسلام میں حضرت اپنی اہلیہ محتر مہ اور ہمشیرہ صاحبہ کے ساتھ دوسری مرتبہ زیارت حرمین شریفین کے لئے تشریف لیے گئے مگراللّہ نے اس سفر میں اپنے گھر آنے والے اس زائر کو اپنے حضور میں بلانے کا فبصلہ فر مالیا تھا۔ چنا نچہ مکہ مکر مہابنج کرعمرہ ادا فر مایا۔

ے رؤیقتدہ اوس مے بروز پیرکومق م وحی اولی غار حرا پر مستورات سمیت تشریف لے گئے۔گھنٹوں محویت اور بے خودی کے عالم میں استغفار و دعاء میں مصروف رہے۔ ہمشیرہ صاحبہ ساتھ تھیں 'انہوں نے والیسی کے بارے میں عرض کیا تو مزید تھ ہرنے کے بارے میں فرمایا و دبارہ اصرار پران سے فرمایا کہتم چلی جاؤ۔ میں پہیں تھہروں گا ہمشیرہ صاحبہ واپس آتھ تکئیں۔
دوسرے ساتھیوں نے جا کر انہیں واپسی پر آمادہ کیا۔ نماز ظہر پڑھی اور ایک دعوت میں شرکت کی بعد از طعام قبلولہ
کیا۔عصر سے پہلے اٹھے وضوفر مایا اور حرم پاک کی طرف نماز کے لئے حاضری کا قصد فرمایا۔ راستہ میں دل پر ہاتھ رکھ کر
ہیٹھ گئے۔ اس حالت میں اللہ تع کی نے اپنے گھر کی طرف آنے والے اپنے اس بندے کو اپنے دربار میں بلالیا۔ آم!
علیم اللہ تع کی اب انہیں ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر

چالیس برس تک دین نبوی اور حدیث رسول کی خدمت کرنے والے اس درولیش صفت مرد قلندر کوموت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نواز اجس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جائتی ہیں۔ یعنی جنت المعلیٰ کے اس قبرستان ہیں جہال حضور علی کے عاشق صادق اوران کا اپنی آئھوں سے دیدار کرنے والے آرام فرما ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاؤں ہیں تدفین کی سعادت میسر ہوئی۔ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء۔

ای سعادت بزور بازہ و نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ بخشدہ تخشدہ تخشدہ بخشدہ تخشدہ بخشدہ بخشدہ

کو اللہ نے زندگی سے زیادہ قابل رشک بنا دیا۔ اولا سفر کی موت ٔ دوم جج کا سفر ٔ عمرہ کے بعد متصل موت ٔ تجاج وزائرین حرم کی دعا ئیں اور نماز جنازہ ' جنت المعلی میں تدفین ٔ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کے پاؤں میں جگہ غرضیکہ متعدد

سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جمع فر ما دیں۔اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار کے طفیل رحمت خاصہ ہے نوازیں۔

## مولاً نامحمه صنيف جالندهري مدخله:

استاذ محتر معنرت مولانا محمد شریف جالندهری کی وفات کے بعد قضا وقد رنے خیر المدارس کے اہتمام کی گرانقدر فرمہ داری صاحبزادہ مولانا محمد حنیف صاحب کے کندهوں پر ڈال دی۔ آپ بلندحو صلے جوان فکر نے عزائم اور ابحرتی صلاحیتوں کے مالک بیں جامعہ کے تعلیمی تعمیری اور ترقیاتی منصوبوں کونہایت پامردی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھا رہے بین یہ ایک حقیقت ہے کہ خیر المدارس جیسے ادارہ کا انتظام وانصرام جس کے لئے ایک ہمندمشق جم جہ بار جہاندیدہ اور زیرک شخص کی ضرورت تھی۔ مولانا محمد حنیف صاحب کی گرانی بیس بخیر وخوبی چل رہا ہے۔ جس بیس ان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اکابر کی دعاؤں بائی جامعہ کے اخلاص وتو جہات اور مختص اساتذہ کے تعاون کو بھی دخل ہے۔ موصوف نے ساتھ ساتھ اکابر کی دعاؤں بائی جامعہ کے اخلاص وتو جہات اور مختص اساتذہ کے تعاون کو بھی دخل ہے۔ موصوف نے اپنے والدگرامی قدر کی وفات کے بعد ہم چو مادیگر نے خیست کے پندار فاسد میں مبتلا ہوئے بغیر وفت کے تمام اکابر علاء سے نیاز مندانہ اور سعاوت مندانہ روابط رکھے ہیں اور خود کو ہمیشہ تولا وعملاً ان کا خادم ٹابت کیا ہے۔ بہی سعاوت مندی

ان کے لئے کلیبر کامیا بی ہے۔ بھراللہ جامعہ ظاہری و ہاطنی طور پرترتی پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اوار ہ کو حضرت بانی جامعہ ً کے مسلک ومشرب کے مطابق دین کی بیش از بیش خد مات کی تو فیق عنایت فر ما کیں۔ جس سال آپ کے والدمحترم جج کے لئے تشریف لے گئے۔ اس سال آپ نے وور ہ حدیث کا امتحان امتیازی حیثیت میں یاس کیا۔

'' حضرت مولا نامحمۃ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے جج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ روائی ہے قبل جامع مسجد خیر المدارس میں خطابت کے فرائض مولا نامحم حفیف کے سپر دفر مائے۔ وو ماہ قبل شعبان میں درس نظامی کی تعلیم سے فراغت کے بعد امسال آپ کا پیمیل کا قصد تھا کہ اچا تک ۸ فی تعدوا میں اور کو حضرت مولا نام حوم کی قابل رشک وفات کی اطلاع موصول ہوئی۔ اساتذہ خیر المدارس نے بطور مدرس مولا ناکا تقرر جامعہ میں کر دیا آپ کے عمیمتر مقائم مہتم کے فرائض سرانجام وے رہے تھے۔ مجلس شور کی کا اجلاس ''انتخاب مہتم'' کے سلسلہ میں منعقد ہونا طے پاچکا تھا۔ اس منصب کے لئے اندرون و بیرون جامعہ سے مختلف حضرات کے نام لئے جارہ ہے۔ حضرت علامہ کشمیری صاحب مدظنہم' حضرت قاری رحیم بخش صاحب می خشف صاحب کے شعرت مولا نامجم حفیف صاحب کے انہام کاحتی فیصلہ کر چکے خفے۔

حفرت علامہ تھی وی صاحب زید مجد ہم شروع دن ہی ہے مولا نا کے اہتمام کے بارے ہیں مفر تھے تی کہ مولا نا کے وہ کہا ملا قات میں ہی مولا نا ہے یہ فر مادیا کہ ہم شہیں مہتم بنا کیں گے۔ مولا نا نے عرض کیا حضرت یہ کیے ہوسکتا ہے۔ میں تو قطعا اس کا اهل نہیں ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ اگر صنیف کے علاوہ کسی اور کو ہمتم بنایا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ شور کی کے اجلاس ہے ایک روز پہلے بعض ممبران شور کی تشریف لا چیئے ہے اور اس اہم مسئلہ پر گفت و شنید کرر ہے تھے اور اس اہم مسئلہ پر گفت و شنید کرر ہے تھے ۔ ۱۳۵۳ وی الحجام میں حضرت مولا نا محمد شریف صاحب مرحوم محضرت مولا نا محمد شریف صاحب مرحوم محضرت مولا نا محمد تعظرت مولا نا محمد معنوں میں استحقی عبد الشکور ترفی کی صاحب مولا نا محمد مولا نا وی محمد مولا نا محمد مولا نا وی محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد مولا نا وی محمد میں محمد محمد مولا نا محمد میں محمد

آئے ہوئے لوگ اسا تذہ اور طلباء سب ہی منتظر تھے۔ دارالحدیث بیس تمام حفرات کو جمع کر کے اس فیصلہ کا اعلان کرنے کا پروگرام تھا۔ دارالحدیث بیس اسا تذہ طلب اراکین شور کی کے علاوہ خیر خواہاں خیر المدارس کی ایک کثیر تعداد موجود تھی اور دارالحدیث لوگوں سے کچھا تھے بجرا ہوا تھا۔ اس موقعہ پرشری عدالت کے جسٹس مولا نامحد تقی عثانی نے فیصلہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا نامحد حفیف کے اہتمام کا فیصلہ کثر ت رائے اور اتفاق آراء کی بجائے تو ار دسے ہوا ہے اور بی عندالت مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی میہ کے کہ اس بچہ کو استے برے ادارہ کا اجتمام کیوں سپر دکر دیا گیا؟ تو جواب میہ کہ خدائی فیصلے عمر پر موقوف نہیں ہوتے۔ اور آپ نے اس پر دلائل و امثال بھی ذکر کئے۔ بعد از اس حضرت علامہ تشمیری صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں نے اس کے ذمانہ طالب عمی میں (جب کہ اس نے طاحت میں دی جسی اہم کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اجتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے این خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اجتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے اینے خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اجتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے اینے خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں باتھ بلند کراکر نورے بھی لگوائے۔

اس اجتماع سے حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب مرحوم۔ حضرت مولا نامفتی غلام قادر صاحب۔ حضرت مولا نامحمہ صدیق نے بھی خطاب کیا اوراپنے تق ون کا یقین ولا یا۔مولا ناعبدالحق صاحب نے اپنا دست شفقت آپ کے بسر پررکھ کر اپنی سریرستی کا اعلان فرمایا۔

یوں یہ بابرکت تقریب اختقام کو پیٹی تو ہرا یک کی طرف سے مبار کہا دکا سلسد شروع ہوگیا۔ ہرا یک نے اس فیصلہ کو الحب دل کی آ واز سمجھا۔ حضرت قاری صاحب مرحوم نے گئے لگا کر اپنے عزائم کی پیمیل پر خوثی کا اظہار فرمایا حضرات اسا تذہ کا کہ کا یہ اعتاد اور اس درجہ تعلق آپ کے لئے باعث صدافتخار وعزت وسعادت ہے اور سند ہے۔ اس روز سے کر تا وم تحریر آپ کو حضرات اسا تذہ کی سر پرتی وتعاون حاصل ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ فیر المدار س روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ طلباء کی تعداد پہلے کی بہ نسبت کی گنہ ہو چی ہے۔ غیر ملکی طلبہ کشرت سے داخل ہو کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ طلباء کی تعداد پہلے کی بہ نسبت کی گنہ ہو چی ہے۔ غیر ملکی طلبہ کشرت سے داخل ہو کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ فیر البار کی زیر ضبح ہے۔ سالا نہ بجٹ چھ لا کھ ہے اٹھارہ لا کھ تک پہنچ چکا ہے۔ فیر الفتاوی کی جمد اول جیپ چی ہے۔ فیر البار کی زیر شبح ہے۔ سالا نہ بجٹ چھ لا کھ ہے اٹھارہ لا کھ تک پہنچ چکا ہے۔ شاخہائے جامع ملک بجر میں قائم ہو رہی میں۔ متر وکہ وقف قطعہ اراضی جو تقریباً پونے ذولا کھ مربع فنٹ ہے فیر المدار س کو اللاث ہو چکا ہے۔ تعلیم و تربیت کا معیار کافی بہتر ہو چکا ہے طلبہ کا رجوع معتذبہ حد تک ہے۔ تغیر کے سیلہ مناور بہتے کہ سطح پر فیر المدار س کی خدمات کا تعارف ہور ہا ہے۔ حضرات اکا ہر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے میسب حضرات اس تذہ کے تعاون و بانیان کے مقد سے۔ مقیقت سے کہ استفادہ کی خدمات کا تعارف ہور ہا ہے۔ حضرات اکا ہر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے میسب حضرات اس تذہ ہے تعاون و بانیان کے اخلاص کا خیجہ ہے۔ میں۔ تعدیم ہے کہ استفادہ کو پیسر آ تے ہیں۔

حضرات اساتذہ میں باہمی اعتماد ومحبت کی فضاء قابل قدر و قابل تخسین حد تک ہے۔ شیر وشکر ہوکر ادارہ کی ترقی

میں کوشاں میں۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔

حضرت مولانا محمہ حنیف صاحب جالندھری کے مسند اہتمام پر متمکن ہونے کے بعد بچھ حضرات کے بعض شبہات جن میں ایک موصوف کی کم عمری بھی تھی۔ جس کی طرف سطور بالا میں اشارہ موجود ہے بحمہ اللہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے اور انہوں نے اپنی نوعمری کے باوجود اس عظیم ادارہ کی دینی تعلیمی روایات و خد مات میں کی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو نظر بدے محفوظ فرما کی اور اس کے تمام کارکنان کو اخلاص نیت مسن عمل اور نیک انجام کی دولت نصیب فرما کیں۔ آمین شم آمین!



مين سال کے حق

اع زاحد خاں سنگھانوی: (ایم ۔ا ہے)

# حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب جالندهریٌ بانی مدرسه خیر المدارس ملتان

آپ بمقام عمر وال بلہ مخصیل تکو در ضلع جالندھر میں اپنے ، موں شاہ محد مرحوم بن میاں شیر محد مرحوم کے مکان پر محاسلات مطابق ۱۹۵ء میں پیدا ہوئے۔ تاسلات کے اعتبار سے تاریخی نام ساسل محدمظفر ۱۳۱۲ھ چراغ حق ہے۔ ساسلات کے اعتبار سے تاریخی نام ساسل مراسلات کی نام ساسلات کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلات دراغب علی ہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھر انہ تھا۔ لتوم ارا کیں تھی۔ لیے آپ کے ماموں جان بڑے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھر انہ تھا۔ توم ارا کیں تھی دحمة ماموں جان بڑے عزت والے اور نیک آ دمی تھے۔ حضرت قطب الارشاد ا،م ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی رحمة الله علیہ ہے بیعت تھے۔ آخر وقت تک دبینیات اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔

مولانا خیر محمد صاحب کے پانچ بھائی سے اور ایک بہن تھی۔ تین بڑے بھائی کھیت بڑی میں مشغول سے یکے بعد دیگر نے فوت ہو گئے والدہ محتر مدنے آپ اور چھوٹے بھائی مولوی حافظ غلام محمد مرحوم کا ہاتھ پکڑ کر ، مول کے سپر دکیا کہ ان دونوں کو پڑھاؤ۔ انہوں نے خود حساب کتاب 'تاریخ 'جغرافیہ قرآن شریف پڑھایا اور اپٹی نگرانی میں دوسر ہے مداری بھیجا۔ سات سال کی عمر میں والدین چک نمبر ۲۵۲ بضلع لائل پور میں گئے اور دونوں بھائیوں کو بھی ہمراہ لے گئے۔ اس چک کے امام حافظ پیرمحد (نا بینا) تھے۔ تقریباً پہلا پارہ آپ نے ناظرہ ان سے پڑھا۔ پھر چندسال وہاں تھہر کروطن واپس ہوئے۔ عمروال بلد کی مسجد میں امام الدین صاحب سے ناظرہ اٹھارہ پاریخ کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور تھی۔ بعد ازاں اپنے ماموں صاحب سے اردو کی سرکاری کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور

فيرالا فادات<sup>ص</sup> ۲۱–۲۲ بـ

ع تاریخ ارائیال ص ۵۳ محمد علی اصغر چودهری به

حساب بعى سيكهابه

پھر ماموں صاحب نے شروع شوال ۱۳۲۳ ہے مطابق ۱۹۰۵ء میں مدرسہ رشید بیکودر شلع جالندھر میں داخل کرا دیا۔ اس مدرسہ میں فاری کی ابتدائی کتابیں شعبان ۱۳۲۳ ہے مطابق <u>۴۰۵ء ت</u>ک پڑھیں۔

پھر مدرسے صابر بیررائے پور گوجرال صلع جالندھر میں حضرت مولا نافضل احمد صاحب کے پاس واخلہ ہوا جور ہائش گاؤں سے ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں صبح جاتے اور شام کو گھر آجاتے۔ حضرت مولا نافقیر اللہ صاحب وہاں وصرے سال مدرس ہو گئے۔شوال سم اللہ سے تقریباً ماہ رہنے الاول ۱۳۲۸ ھے تک ابتدائی عربی کتابیں صرف وخو فقہ منطق وفلفہ اوب کی پڑھیں۔

ازاں بعد سنج ضلع هجرات میں ۱۵ رجمادی الاولی ۱۳۳۱ ه مطابق ۲۵ رمنی و ۱۹۱۹ء میں تمن تین ماہ حضرت ۱۹۳۸ ه مطابق ۲۰ ستبرو ۱۹۱۱ء میں تمن تین ماہ حضرت مولانا سلطان احمد صاحب ہے مختلف کتب کے پچھ پچھ جھے در سے۔ پھر مدرسہ منبع العلوم گلاؤ تھی میں تین سال رہ کرمولانا مولانا سلطان احمد صاحب معنی بخش پنجائی حضرت مولانا محی الدین صاحب مہتم مدرسہ ہذا ہے علم ہیت فقہ اصول غلام نبی سرحدی معانی وغیرہ حاصل کے۔ یہ تیوں اساتذہ بے نظیر اور قابل تعریف تھے۔ اس کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم بانس بریلی میں واخلہ لیا۔ ۱۳۳۳ ه مطابق و مبرسراواء سے تین سال شعبان ۱۳۳۹ ه تک حیار اساتذہ کے سامنے زانو تہ کے دعفرت مولانا کیمیں واخلہ لیا۔ ۱۳۳۳ همطابق و مبرسراواء سے تین سال شعبان ۱۳۳۹ هموان احمد صاحب پشاوری سامنے زانو تہ کے دعفرت مولانا کیمی سامنے دور معانی اور محدث حضرت مولانا محمد کیمیں ماحب سامنے دور حضرت مولانا محمد کیمی سامنے دور میں سامنے دور میں سامنے مولانا محمد کیمی سامنے مولانا سلطان احمد بریلوی سے طبقہ عدیا اور فنون کی تمام کتا ہیں پڑھیں اور محدث حضرت مولانا محمد کیمی سامنے مولانا سلطان احمد میں ماصل کی ۔

شعبان ۱۳۳۵ ہے آخر میں مدرسہ اشاعة العلوم بریلی سے سندفراغ وسند تنکیل حاصل ہوئی۔ شوال ۱۳۳۵ ہے شعبان ۱۳۳۱ ہے تک مدرسہ اشاعة العلوم بریلی میں مدرس مقرر ہوئے اور متوسط کتا ہیں پڑھا کمیں۔

شوال ۱۳۳۱ ہے لے کر ماہ رہیج الاول ۱۳۳۵ ہے تک باشٹناء ایک سال شوال ۱۳۳۱ ہے منڈی صادق سمجنج میں صدر مدرس رہے اور کھمل نصاب کا کئی مرجبہ درس دیا۔

اساتذہ کرام مولا نافضل احمد صاحب اور مولا نافقیر اللہ صاحب کے عکم سے منڈی صادق تننج سے ایک سال کی رخصت لے کر ہر دوصا حبز دگان مولوی محمود الحسن ومولوی عبدالرشید صاحبان کو پڑھانے تشریف لے گئے۔

اساتذہ رائے پورگوجرال کے تکم سے ناظم تعلیمات مقرر ہو کر جالندھر نہنچ۔اس دفت وہاں صدر مدرس مولا نا احمد بخش و مدرس جھوٹے بھائی مولوی غلام صاحب نتھ۔ دونوں کے بعد دیگرے نوت ہو گئے۔ 19 جمادی الا دلی ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۵ رنومبر ۱۹۲۷ء مدرسه عربی فیض محمدی جالندهر پنچ اور شعبان ۱۳۳۹ ه مطابق جنوری ۱۹۳۱ء تک سلسد تعلیم و تدرلین کا جاری ریا۔ دورهٔ حدیث بھی کئی مرتبه ہوا۔ پھر مدرسه فیض محمدی بند ہو گیا۔

جب شعبان و السلام میں مدرسہ فیض محمدی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا گیا۔ آپ نے قرمایا کہ بہ نسبت ویہات کے شہر میں رہنا زیادہ مفید ہوگا۔ اس لئے شہر میں رہنے کی تجویز ہوئی اور مدرسہ کا نام خیر المدارس رکھا گیا۔ حضرت تھیم الامت تھا نویؒ نے تین وصیتیں فرما کیں۔

ا- مدرسه کی بنیاد کسی غنی یا افسر کے بھروسہ پر ندر کھی جائے بلکہ تھش تو کانا علی القد خدا ہی کے بھروسہ پر رکھی جائے۔

۲- عملہ کی کوئی خاص مقدار خود تجویز نہ کیا جائے بلکہ بیا ندازہ رکھا جائے کہ حق تعالیٰ جتنی تو فیق دیں گے اتنا ہی رکھیں
 گے اگر گنجائش زیادہ ہوئی تو عملہ بڑھا لیا جائے گا اور گنجائش کم ہوگئی تو عملہ گھٹا دیا جے گا۔

۳- غرباء کے چندے لے کرامراء واغنیاء کے چندے پرتر جیج دی جائے گی اس لئے کہ امراء دے کرمنتظر ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے گی اور شکر یہ ادا کیا جائے۔ اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور غرباء دے کرشکر گزار ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا روپیہ نیک مقصد کے لئے قبول کرلیا گیا۔ اس میں عنداللہ برکت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھا نوی نے مدرسہ کی سر برستی بھی قبول فرمائی۔

چنانچ جعزت مولانا خیر محمد صاحب نے حضرت مولانا احمد بخش صاحب اور مولانا محمیلی صاحب جالندھری کے مشورہ سے مبعد عالم گیر جالندھر شہر بازار اٹاری میں مور خد ۱۹ رشوال ۱۳۳۹ ہے مطابق ۹ رماری ۱۹۳۱ ء کو مدرسہ کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ۲۳ رشعبان ۱۳۵۰ ہے کومولانا احمد بخش صاحب وفات پا گئے اور مولانا محمیلی جالندھری نے سیاست میں مشغولیت کی وجہ سے مدرسہ حذاکی رکنیت اور تمام خد مات سے استعفیٰ وے دیا اور اس طرح مدرسہ کا جملہ انتظام واجتمام اور تعلیم کا بار حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے ذمہ پڑگیا۔

تقریباً ۱۵ ذی قعده ۲۷ سازه مطابق ۱۸ کتوبر <u>۱۹۳۶ء کو م</u>لتان شهر میں مدرسه خیر المدارس کی نشاق ثانیه کا آغاز ہوا اور حضرت مولا تا عبدالرحمٰن کیمبل بوری اور دیگر حضرات مدرسین کو بلا کوتو کلا علی الله مدرسه کا کام شروع کیا گیا۔ <sup>ل</sup>

آپ کی تھانہ بھون سب سے پہلی حاضری ۱۳۳۲ ہیں ہوئی اور ایک سال تک اصلاحی مکا تیب کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کی ورخواست پر تکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے بتاری و دی الجبر ۱۳۳۳ ہے بعد نماز مغرب مجد خانقا واٹر فید بیس آپ کو چاروں سلسلوں بیں بیعت کیا اور خلافت سے بھی نوازا۔ "

حصرت مولانا خیرمحمه صاحب جالندهریٌ کا ذہن خالص تغلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر توانا ئیاں تعلیم و تدریس اور ۱

خيرالا فادات من ۲۱ تا ۲۸ ـ

ع ا کابرعلاه دیویند<sup>ص ۱۹</sup>۰

اصلاح وتربیت کے لئے وقف تھیں۔ سیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رہے گرمسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہرطرح کوشاں رہے۔تحریک پاکستان میں آ ب کا موقف اپنے شیخ ومر بی حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ کے موافق تھا۔ قیام پاکستان قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں علا مہشبیر احمد عثانیؒ کے دست راست ہتھے۔

ا <u>۱۹۵۱</u>ء میں حضرت مولا ٹا سیدسلیمان ندوئ کی صدارت میں اسلامی دستور کا خاکہ (۲۲ نکات) مرتب کرنے کے لئے اکا برعلاء کا جواجتاع کرا چی میں مولا نا اختشام الحق تھا نوئ کی قیام گاہ پرمنعقد ہوا تھا اس میں شرکت فر مائی <u>۱۹۵۲ء</u> میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دستوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل متھے۔

"اعوا او گر کیک فتم نبوت میں بھر پورتو، ون فر مایا اور زندگی کے آخری کمھے تک مجلس تحفظ فتم نبوت کے سر پرست مشیر اور اس کی مجلس شور کی کے صدر نشین رہے اور آخر تک اکا برعاء کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے ۔ اللہ مشیر اور اس کی مجلس شور کی کے صدر نشین رہے اور آخر تک اکا برعاء کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے ۔ اللہ مولا نا کا عظیم کام بیہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مدارس دینیہ کا وفاق بنام وفاق المدارس قائم فر مایا اور تمام مدارس کو ایک لڑکی میں منسلک کر دیا ۔ مولا نا ہی اس کے صدر تسلیم کئے گئے جس کو انہوں نے کمال دیا نت کر است بازی اور افلاق وصد ق سے انبی م دیا۔ اس سے جہاں ان کاعلم وفضل ملک پر واضح ہوا و ہیں کم ل ذبن وذکا ہے بھی نمایاں ہوا۔ ع

جمعیت علمائے اسلام کے باہمی اتناہ کے لئے ۱۹۵۷ء میں کراچی تشریف لے گئے اور آپ مرکزی جمعیت کے عظیم را جمعیت سے آخر دم تک علماء کرام کے اتفاق واتنحاد کی جدد جبد میں گئے رہے۔ ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء کا شانہ بشانہ میدان میں ڈیٹے رہے۔ سوشسٹ عناصر کی مخالفت میں علماء کے ساتھ ساتھ پیرانہ سالی ضعف و نا توانی کے باوجود ملک کے ہر بڑے شہر میں دورے کئے اور ہرمحاذیر باطل عناصر کے سامنے کلہ حق ادا کیا۔

حضرت مولانا جالندهری کوالندتعالی نے حسن ظاہری و باطنی سے نوازا تھا۔ آپ کا خلاقی معیار بہت بلندتھ۔ آپ کی زبان کذب نیبت بدگوئی بہتان تراشی وغیرہ سے قطعانا آشناتھی۔ آپ کی طبیعت ڈاتی طور پر فکر آخرت کی طرف ہر وقت ماکل رہتی تھی۔ آپ اتباع سنت کے جسم پیکر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ رشدو ہدایت کی شمع تھا۔ آپ متواضع اور منکسر المزاج شھے۔ زہدوعباوت میں اسلاف کا مکمل نمونہ تھے۔ <sup>7</sup>

آ پ کی بوری زندگی تعلیم و تربیت ٔ اصلاح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ میں بسر ہوئی۔ لاکھوں افراد آ پ کے فیض علمی سے مستنیض ہوئے اور آ خر کاریہ مردمومن ۲۰ رشعبان ۱۳۹۰ حطابق ۲۲ را کتوبر ۱۹۷۰ (جعرات) بروز بیخ شنبه دل کے سے مستنیض ہوئے اور آ خر کاریہ مردمومن ۲۰ رشعبان ۱۳۹۰ حطابق ۲۲ را کتوبر ۱۹۷۰ (جعرات) بروز بیخ شنبه دل کے

ل ا کابر عهاء د بوبرترش ۱۹۳

ع مشاہیرعلاء دیو بندجلداول ص ۸ کا۔

س ماینامدالرشیدلایورس ال

مين علمائے حق

دورہ کے سبب اللہ کو پیارے ہو گئے۔انا للّٰه و انا الیه راجعون۔

ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مولا ناشس الحق افغ ٹی ؒنے نماز جنازہ پڑھائی اور خیر المدارس کے دارالحدیث کے عقب میں آپ کی تذفین عمل میں آئی ل<sup>ا</sup>

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے تاریخ وفات کھی ۔ ۔ وفات جس کی ہے بے شک وفات علم وعمل یہ کیسی ہستی ہے مثل کھو گئی تاریخ سرالم سے پکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ اسلام

+1

ازمولا تا عبدالكريم صاحب مبتم بخم المدارس كراچى نے سندسوى تاریخ وفات اس طرح لکھی۔ ۔ چوز تاریخ وصائش شد بہا تف گفتگو خیراز و خیر المدارس گفت, او مسلم المدارس گفت, او مسلم المدارس مسلم المسلم المسلم

• ڪارو ت

مدرسہ فیر المدارس نے آپ کے زیرسر پرتی اکتالیس سال پورے کئے۔الغرض آپ ایک عظیم محدث مدبر محقق اور عارف کامل تھے۔ ٹمبع سنت اور حق وصدافت کا پیکر تھے۔ درس و تدریس اور وعظ وارشاد آپ کی زندگی کا اصل محور تھا۔ تصنیف و تالیف کاشغل بہت ہی کم تھا۔ تا ہم چند مفید رسائل تالیف فرمائے۔

ا - خير الاصول - ۲ - خير التنقيد في اثبات التقليد -۳ - خير الوسيله - ۳ - تيسر الا بواب -۵ - خير المصابيح في اثبات التر اوسي - ۲ - نماز حنفي مترجم -

آ خری عمر میں صحیح بخاری کی ایک مختصری شرح بھی تحریر فر مائی اورا پنے پچھ حالات بھی قلم بند کئے۔ <sup>س</sup>ے

لے اکابرعلاء دیو بندص ۱۹۲

ع ما ہنامہ البلاغ ماہ رمضان <u>و سا</u>ھ۔

سے ماہنامہ بیات ماہ محرم اصوارے

س اکابرعلماه د یویندش ۱۹۵

# م ثارخیر محداز ہرمدر''الخیر''

## اكبراله آبادي:

مرحوم نے ایک مسلمہ حقیقت کونہایت سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

ے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی کے آدمی بناتے ہیں

انبیاء میہم السلام کے سواکسی بڑے ہے بڑے انسان کے سوائح اٹھا لیجئے وہ آپ کوکسی نہ کسی معلم' مرنی' استاذ' شخ کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کرتا۔ اور اپنی بے علمی و نا دانی کا اعتراف کرتا نظر آئے گا۔ جولوگ صرف'' کتاب' ہے' عالم' بنتے ہیں۔ انہیں جروف ونقوش تو یا دہو جاتے ہیں' لیکن بینقوش' نقش حیات نہیں بن پاتے' اس کے لئے کسی نظر کیمیا اثر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیچ طالب ہمیشہ ایسے اعمل نظر کے متلاثی رہتے ہیں۔ ۔

جو نظر سے دل کو بدل سکے مجھے اس گدا کی تلاش ہے

انہی اللہ والے صاحب نظر لوگوں میں ہے قدوۃ الاصفیاء محبوب العلماء استاذ الاساتذہ حضرت مولانا خبر محمد صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی تھی۔

> جی جا ہتا ہے کہ ان کے گلتان زندگی کے چند پھول نذر قار ئین کئے جا ئیں۔ جن کی نزاکت ٔ لطافت ٔ حسن اور خوشبوسدا بہار رے۔

## بلندظر في كي عجيب مثال:

تنزت قدس سرہ وقار ومتانت کا مجسمہ بنے بھی کسی کی بات یا ممل کی خلطی پراسے شرمندہ نہ فرماتے وانستہ خلطیوں پر مناسب جنبیہ اور تا دانستہ پر اٹی ش کی عادت تھی ایک دفعہ بورے والا کے سفر میں آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آپ حضرت والا بورے والا میں حاجی محمد بشیر صاحب (ملتانی) کے بعض اعز ہ کے ہاں مہمان تھے روا تھی ہے لی آپ کے ایک عقیدت مند کا شدت سے اصرار ہوا کہ ناشتہ میر رے فریب خانے پر کیا جائے۔ حضرت والاً نظام سفر بنا چکے تھے اس

میں کسی متم کی تبدیلی کے روا وار نہ تھے 'بالآ خراس کے اصرار پر فر مایا کہ آپ تھوڑی ٹی کوئی چیز لاری اڈ ہ پر بھجوا دیں ' میں کھنا لوں گا' وہ صاحب خوشی خوشی گھر سے پچھ حلوہ بنوا لائے' حضرت والا نے ایک جگہ بیٹھ کر تناول فر مایا اور برتن واپس کر دیئے۔ حضرت کا خادم ہمراہ تھا وہ اس خلاف معمول عمل پر جیران تھ کہ حضرت نے آج پوچھا تبک نہیں 'استے میں روا گئی کا وقت ہوگیا۔ حضرت والا عازم سفر ہو گئے۔ میز بان گھر پہنچ باتی ماندہ حموہ چھا تو افسوس وندامت میں ڈوب گئے کہ وہ شخت کھارا اور کڑوا تھا' ہوا یہ کہ خاتون خانہ نے خلطی ہے ہی ہوئی جینی کی بجائے ٹمک ڈال دیا تھا۔ عبلت میں کسی نے چکھا نہیں اور پلیٹ حضرت والا تک پہنچ گئی۔

حضرت کیا گئے پر ہی کمال فراست ہے اصل حقیقت سمجھ گئے۔ اور صاحب خانہ کوشر مندگ ہے بچانے کی خاطر کھارا بلکہ کڑوا'' حلوہ'' خود ہی فتم فریا دیا۔

## اكرام ضيف:

ارشاد نبوی ہے۔

من كان يومن بالله واليوم الاحر فليكرم ضيفه\_

حضرت والاً اس پر کممل عامل تھے۔ مہان کی مدارات اور ہر طرح ہے اس کی راحت کا خیالی خصوصی نداق تھا'
سالا نہ جلسوں پر مہمانوں کے اکرام پر خاص توجہ فر ماتے' اگر چہ اسا تذہ کی گرانی میں خدام طلبہ ہر ایک مہمان کی خدمت پر
متعین ہوتے' گرآ پُ اس کام کو صرف خدام پر نہ چھوڑتے' ذمہ داریاں تقتیم کرنے کے باوجود ہر مہمان کے پاس خود
تشریف لے جاتے اور ضرورت وراحت کے انتظام کی تنلی فر ماتے۔ حضرت مول نامحہ اوریس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ
تہد کے بعد نماز فجر سے قبل چائے چینے کے عادی تھے۔ موصوف جب جسہ پرتشریف لاتے تو حضرت والاً اس خیال سے
کہ دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے تھے مائدے رضا کاروں کے لئے ایسے وقت میں چائے کا استمام مشکل ہو جائے گا'
خود دولت کدہ سے تبجد کے وقت جائے بنوا کرلاتے اور مولا ناکا ندھلوگ کو پیش فر ہے۔

حفرت مولانا محمصد بین صاحب مدظلہ کو ایک و فعہ حضرت والاً کی اس مشقت کا علم ہوا تو عرض کیا: '' حضرت ہم فدام کے ذمہ لگا دیں اس فدمت کو ہم مرانجام دیں گے۔'' حضرت والا نے اعتاد فر مایا اور یہ فدمت مولانا کے ہیروکر دی 'لیکن اس نظم کے باوجود بھی بے فکر نہیں ہوئے بلکہ مولانا کا ندھلویؒ کی آمد پرنم زفجر سے قبل ان کے کمرے میں تشریف دی 'لیکن اس نظم کے باوجود بھی بے فکر نہیں ایک و فعہ عجیب لطیفہ ہوا' حضرت والاً حسب معمول تشریف لائے۔ مولانا کا ندھلویؒ اور مولانا شمل الحق افغانی "کے کمرے میں کھڑے ہے کہ کا ندھلویؒ اور مولانا شمل الحق افغانی "کے کمرے میں کھڑے ہے کہ مولانا کا ندھلویؒ کا خاوم نظر آیا ہو چھا چائے بلا دی' اس نے عرض کیا ابھی لاتا ہوں حضرت بیفر م کر کہیں اور تشریف لے مولانا کا ندھلویؒ کا خاوم نے نعطی سے چائے لاکر مولانا افغانی "کی خدمت میں چیش کر دی' وہ سمجھے میرے لئے آئی ہے' نوش فر مالی' گئے خاوم نے نعطی سے چائے لاکر مولانا افغانی "کی خدمت میں چیش کر دی' وہ سمجھے میرے لئے آئی ہے' نوش فر مالی'

حضرت والأتفوزى دير كے بعد مولانا كائدهلوئ كے كمرے ميں تشريف لے سے او دريافت فره يا: '' جائے ہى لى'' انہوں فے كہا'' بنجى ئىنبيل'' ، فورا مولانا محمرصد بيق صاحب كى جواب طبى ہوئى' انہوں نے عرض كيا آ دھ گھنٹہ گزر چكا ہے خاوم چائے كہا'' بنجى ہوئى' انہوں نے عرض كيا آ دھ گھنٹہ گزر چكا ہے خاوم چائے ليے ہوئى' انہوں نے عرض كيا آ دھ گھنٹہ گزر چكا ہے خاوم چائے ہے اب تومبطح ميں دودھ بھى نہيں' حضرت معاملہ مجھ كئے ان سے فرماياتم قہوہ بنا كر لاؤ ميں گھر ہے دودھ لاتا ہوں' چنا نجہ گھر سے بنفس نفيس دودھ اٹھا كر لائے اور مولانا كائدهلوئ كوحسب معمول نماز فجر سے قبل جائے بلادى۔ كما أل تو اضع:

جلسہ کے دنوں میں جیسے باتی اساتذہ کی درس گاہیں مدعوین علماء کرام کے لئے خالی کر دی جاتی ہیں حضرت والاُ بھی دارالا ہتمام خالی فرما دیتے' نہ ہی اینے لئے کوئی خاص کمرومتعین فرماتے تنھے۔

معمول بیتھا کہ رات کوتمام مہمانوں کے راحت وآ رام ہے مطمئن ہوکر خدام ہے دریافت فرماتے کہ ''کوئی لیننے کی جگہ ہے' 'آ پ کے معمول ہے واقف ہونے کی وجہ سے خدام اکثر اہتمام کرتے کہ آ پ کے لئے کوئی کمرہ خالی رہے ایک وفعہ حسب معمول مولانا محمہ صدیق صاحب ہے پوچھا''کوئی جگہ ہے۔؟ انہوں نے عرض کیا:''کوئی جگہ خالی نہیں' تمام کمروں میں مہمان آ رام فرما ہیں' رضا کا روں کے کمرے میں ایک کونے ہیں پچھ جگہ تھی' حضرت نے دیکھ کر فرمایا:'' یہ بھی تو جگہ ہی ہے۔'' چنانچہ وہیں لیٹ گئے' تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعداٹھ کر ذکر ہیں مشغول ہو گئے اور سے تک ذکر کرتے رہے۔ فرا سری مردی مداری د

استاذ القراء حضرت قاری رحیم بخش قدس سرہ دارالعلوم دیو بند کے فاضل تھے۔ ابتداء آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھا تا چاہتے تھے اتفاق ہے جس سال آپ نے بچھ بچوں کوصرف ونحو پڑھائی۔ ای سال حفظ کا بتیجہ کمزور آپا۔ حضرت والاً نے بلا کرصرف تحفیظ و تجوید قرآن کا کام آپ کے سپر دکیا۔ حضرت قاری صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے سوچا کہ بچوں کوقر آن پاک یا دکروا کرکون استاد میرے پاس تجوید کے لئے بیسج گا؟ لیکن ایک وقت آیا کھیج کے لئے استے حفاظ آنے لگے کہ داخلہ کے لئے قرعداندازی کرنا پڑتی۔

پید حضرت والاً کی دوراندلیثی' مزاج شناس اورفراست تقی که برشخص کی صلاحیت و نداق کاشیح انداز ه فر ماتے تھے۔ مسلک اعتدال :

ے میں جمعیۃ علاے اسلام نے لیبر پارٹی ہے انتخابی انتحاد کیا تو اس پر بعض جید علاء کرام کی طرف ہے شدیدرد علل ہوا'' مرکزی جمعیۃ علاء اسلام'' کا قیام بھی اس رعمل کا نتیجہ تھا اس کے نتیجہ میں جانبین ہے کچھ ہے اعتدالیاں بھی ہوئیں۔ حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھنویؒ کو بعض غیر ذمہ دار کارکنوں نے الین با تیس پہنچا کیں کہ ملتان کے جلسہ میں انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحبؒ کے سیاسی طرزعمل پر شدید نکتہ چینی کا ارادہ کرلیا' حضرت والا کوعلم ہوا تو مسکرا کر ان سے فرمایا کہ '' مفتی صاحبؒ کو میں زیادہ جانبا ہوں۔'' چونکہ ان کے قریب ہوں' آپ کوغلط فنبی ہوئی ہے۔ چنا نچے مولانا

کا ندهلویؓ نے آپ کے فرمانے پراپنا اراد ومنسوخ کر دیا۔

### رعايت حقوق:

انہیٰ دنوں میں مرکزی جمعیة کے اکابر (جن کی اکثریت حضرت حکیم الامت کے متوسلین کی تھی ) نے ماتان میں جلسے کانظم طے کیا' ان کا ارادہ تھا کہ جلسہ احاطہ خیر المدارس میں ہو' حضرت والاً بعض مصالح کے پیش نظر اسے متاسب نہ سجھتے اس لیے جلسہ کی اجازت تو نہ دی' البتہ بیفر مایا کہ جلسہ کے دن ہم آپ کی مہمانی کر دیں گے جو حضرات علاء باہر سے تشریف لائیں وہ ماحضر جمارے پاس تناول فر مائیں۔ یوں حضرت والاً نے فریفین کی رعایت فر ما دی اور طبقہ علاء میں کسی کو تاراض بھی نہ فرمایا۔

# يے تقسى :

اسی انتخابی فضا میں ہندوستان سے حضرت مولا نا سید اسعد مدنی مدظلہ ( خلف الرشید شیخ الاسلام حضرۃ مدنی قدس سرہ) تشریف لائے جمعیۃ علائے اسلام کی طرف سے جلسہ کا اہتمام کیا گیا' غالبًا حضرت والاً کے مرکزی جمعیۃ کے اکابر سے مجانداور مشفقاند تعلقات کی وجہ سے جلسہ میں شرکت کی دعوت نہ دک گئی گر جب آپ کو جسسہ کاعلم ہوا تو خود تشریف لے گئے اور یہی آپ کی تواضع اور بے نفسی کے شایان شان تھا۔ رحمہ اللہ تق کی ونور مرقدہ۔



& L }

شیخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندهلوی رحمة التدعلیه

ولات: ١٣١٤ ه

وفات:۳۹۴هاه

# بیں علائے حق از حافظ محمد اکبرشاہ بخاری ( جام یور )

# شخ الحديث حضرت مولا نامحمرا دريس كاندهلوى رحمة الله عليه

اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بندکو جوفضیلت اور انتیاز بخش ہوہ بہت کم علمی اداروں کے حصہ میں آتا ہے دارالعلوم دیو بند نے وہ بہ مثال شخصیتیں پیدا کی ہیں جن ہے دنیا میں عم وعرفان کے چشے جاری ہوئے اور جن کے فیض علمی و روحانی سے دنیائے اسلام میں اجالا پھیل گیا ہے میہاں کا فیض یافتہ برشخص اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے اس دارالعلوم کے ایک فرزند جلیل شخ الحدیث والنفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ القد علیہ بیں جو اپنے زمانہ کے قطیم محدث جلیل القدرمفس بہترین محقق مدیر اور بلند پانے عالم دین تھے۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام اور تبلیغ واصلاح میں بسر ہوئی' آپ کی قلم و زبان نے شریعت کے اسرار آشکار کے اور آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی ٹئی روح بخشی۔

#### نسب وولادت:

آپایک بلند پاییکمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سلسانسب خلیفہ اول سید نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ماتا ہے۔ حضرت مولا نا مفتی النی بخش صاحب کا ندھلوی اور حضرت امام فخر الدین رازی آپ کے اجداد ہیں سے ہیں۔ والدہ محترمہ کی طرف سے سلسلہ نسب سید تا حضرت عمر فاورق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ماتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیر علاقہ '' قصبہ کا ندھلہ' اضلع مظفر گر ہے۔ آپ حضرت مولا نا حافظ احمد اساعیل صاحب کے چشم و چراغ ہے جوایک ممتاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ سے 'شخ المثائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھا نوی مہاجر کی قدس سرہ جوایک ممتاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ سے 'شخ المثائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھا نوی مہاجر کی قدس سرہ جوایک ممتاز عالم دین اور عرصہ سے بھو پال ہی مطابق ۱۹۰۰ء کوشہر بھو پال میں بیدا ہوئے جہاں آپ کے والد ماجد حکمہ جنگلات کے مہتم سے اور عرصہ سے بھو پال ہی میں مقیم سے۔

## تعلیم و تربیت:

آپ نے اپنے والدمحتر م کی زیر تکرانی نو سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا بھرآپ کے والد گرامی آپ کو ابتدائی

دین تعلیم کے لئے قطب عالم تکیم الامت مجد دِ ملت حضرت مولانا محد اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کی خدمت ہیں تھانہ بھون لے کر حاضر ہوئے اور فر مایا کہ'' حضرت!'' میں ادر ایس کو خانقاہ اشر فیہ میں داخل کرنے کے لئے لا یا ہوں اور اب بیآ پ کے سپر د ہے''۔ بیس کر حضرت تکیم الامت قدس سرہ نے برجت فر مایا کہ حافظ صاحب بید نہ کہئے کہ خانقاہ اشر فیہ میں داخل کرنے کے لئے لایا ہوں۔ ل

حضرت حکیم الامت تفانویؓ کا نوربصیرت اس حقیقت کو بھانپ گیا تھا کہ حافظ اساعیل کا بیٹا صرف خانقا ہی نظام کے لئے پیدائہیں ہوا' اس ہے تو قدرت قرآن وسنت کے علوم کی ایس عظیم خدمت لے گی جو کہیں صدیوں میں کسی مرد مومن کا نصیب بنتی ہے چنا نچے حصرت حکیم الامت قدس سرہ کے اس ارشاد پر آپ کو خانقاہ اشر فیہ کے بجائے مدرسہ اشر فیہ میں داخل کیا گیا صرف ونحو کی پہلی کتاب حضرت حکیم الامت ؓ نے خودشروع کرائی اوراس کے بعد آپ نے مدرسداشر فیہ میں با قاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا' مدرسہ اشر فیہ میں ابتدائی دین تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لئے آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل کیا گیا اور خود حضرت حکیم الامت ؓ آ پ کو سہار نپور لے کر گئے اور مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ کے سپر دکر دیا' حدیث تفسیر' فقہ اور دیگر مروح علوم کی تنجیل مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپورے کی اور حضرت مولا ناخليل احمد سهار نيوريُّ حضرت مولا نا حافظ عبدالطليفٌ حضرت مولا نا ظفر احمد عثم ني " اور حضرت مورا نا ثابت على صاحبٌ جیسے جلیل القدر علماء واساتذہ ہے علمی استفادہ کیا اور ۹ابرس کی عمر میں سندفراغ حاصل کی پھر مکرر دورہُ حدیث کے لئے مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جو بقول مفتی اعظم پر کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب د بو بندی رحمة الندعلیه کهاس وفت دارالعلوم د بو بندائمهٔن علاءا دلیه ،اوراتقتیاء کا ایک به مثال گهوار و تفا ایک طرف نمونه سلف قندوۃ المشائخ حضرت مولانا سیدمحمد انور شاہ کشمیریؓ کا حلقہ درس' حافظ ابن حجرٌ اور شیخ الاسلام نوویؓ کے حلقہ درس کی مثال تھا تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی " کا حلقه درس اورحلقه فآوی اوراس کے ساتھ حلقه اصلاح وارشا دا ورسالکین طریقت کی تربیت کا بےنظیرسلسله جاری تھا تو دوسری طرف یا د گارسلف عالم ربانی حصرت مولا نا سیداصغر حسین صاحب و یو بندیؓ کا درس حدیث و فقدا ورنهایت مفیدِ عام تصانیف سلسله تھا اور جس طرف دیمھویہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درخشاں نظرآتے تھے جن کے چہرے دیکھے کر خدایا دآتا تھا۔ کسی شخص پران حضرات کی توجه اور نظر عنايت موجانا بلا شبه حق تعالى كى رحمت كا ايك مظهر موتا تفاي عنائجه آب دارالعلوم ديو بنديس انبيس اكابركي توجهات وعنايات كامركز رہے اور حضرت علامه انورشاہ كشميريٌّ حضرت علامه شبير احمد عثانيٌّ ' حضرت مفتى عزيز الرحن عثانيُّ ' حضرت مولانا اصغرحسین دیو بندیؓ اورحضرت مولانا حبیب الرحمٰن عنانی " کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور دوبارہ

ل تذكرة اوريس\_مؤلفه محدميال صديق \_ ع م ما منامه البلاغ كراچي اكتوبر <u> 192</u>1ء

دورهٔ حدیث یر هرسند حدیث حاصل کی \_ل

### درس وتدريس:

آ پی کی تدریسی زندگی کا آغاز ۱۹۲۱ء ہے ہوااور سب سے پہلے مدر سدامینید دہلی میں مدرس مقرر ہوئے اس وقت مدرسه امینیه کے روح روال حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب د ہلوی تنے۔ مدرسه امینیه میں ایک سال قیام کے بعد دارالعلوم دیوبند کی کشش آپ کو دیوبند تھینج لائی اور قدرت نے آپ کوایک بہت بڑا اعز اربھی بخشا کہ جن عظیم اساتذ ہ کے آ گے ایک برس قبل زانو ئے ادب تہد کیا تھا انہوں نے آپ کو تد ریس کی دعوت دی چنانجہ آپ علامہ محمد انورشاہ کشمیریٌ' علامه شبير احمد عثاني "فقهي عزيز الرحمٰن عثاني" مولا نا سيد اصغرحسين ديو بنديٌ اورمولا نا حبيب الرحمٰن عثاني " جيي جليل القدر علماء واساتذہ کے پہلو بہ پہلومند درس پر فائز ہوئے مفتی اعظم یا کتان سید ومرشدی حضرتِ قبلہ مفتی محمد شفیع صاحب نوراللد مرقدہ فرماتے ہیں کہ ١٣٣٧ھ میں مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی مولانا سید بدر عالم میرشی مہاجر مدنی "اور احقر محمد شفیع کواسا تذ و نے خدمت درس و تد ریس پر مامور کیا' ہم اس وقت نتیوں نوعمر بچے تھے جن کوا کا ہر واسا تذ ہ ہی کی خدمت میں رہ کر تعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور ان حضرات ا کابر نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث ومباحثہ اور تصنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا اور بیرحق تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے۔ عبہر حال حضرت کا ندھلویؒ نوسال دارالعنوم دیو بند سے دابستہ رہے اس کے بعد بعض وجوہ کی بنا پر آب حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور کم وہیش نوبرس ہی حیدرآباد دکن میں قیام رہا اگر چہ وہاں دارالعلوم جیسی نعمت تقی اور نہ علامہ کشمیریؓ اور علامہ عثانی جیسے علم وحکمت کے سرچشموں سے قرب حاصل تھا تگر اس اعتبار سے حیدرآ با د دکن کا زیانہ قیام آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصه گروانا جا سکتا ہے کہ یہاں' وتعلیق اصبح'' شرح مشکلوۃ المصابح'' جیسی شہرہ آفاق اور مایہ ناز کتاب کی تالیف کا موقع ملااوراس کی ابتدائی جارجلدیں وہیں کے قیام کے دوران دمثق جا کرطبع کرائیں۔۱۹۳۹ء میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس سرہ کے اصرار برآ ب پھر دوبارہ دیو بندتشریف لے آئے اور تقسیم ملک کے دو برس بعد تک دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفسر کی حیثیت سے دینی و مد رکسی خد مات سرانجام و پیتے رہے۔اور ہزارول علماء کوآپ کی شاگر دی کا شرف حاصل ہوا۔

جامعه اشرفيه لا مور تعلق:

قیام پاکتان کے تقریباً دو برس بعد ۱۹۳۹ء میں اپنے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت علامہ شیمیراحمہ عثانی رحمۃ اللّه علیہ کے تھم پر ہندوستان سے ہجرت فر ما کرمستقل پاکتان میں رہائش اختیار فر مائی اور دو برس تک جامعہ عباسیہ بہاولپور' میں شیخ

ل تفصیل کے لیے ویکھتے تذکرۂ ادریس مؤلفہ محدمیاں صدیقی مطبوعہ لا ہور۔

إلى ما منامه "البلاغ" كراحي اكتوبر ١٩٤١م

الجامعہ کی حیثیت ہے قیام فرمایا پھر جب حفرت مولا نامفتی محمد صن امرتسری رحمة القدعلیہ نے ۲۲ ۱۳ او کولا ہور ہیں جامعہ اشر فیہ کا سنگ بنیاد رکھا تو آپ کو جامعہ کے عہدہ شیخ الحدیث کے لئے استخاب فرمایا اور حفرت مفتی صاحب نے آپ ہے فرمایا کہ''مولا تا ہیں آپ کو پراٹھا اور بلاؤ چھوڑ کر سوگھی روٹی کی دعوت دیتا ہوں۔' آپ نے بلا تا مل جواب دیا کہ مخترت! خدمت دین کی خاطر جمجے منظور ہے۔ اس وقت آپ جامعہ عباسیہ بہاول پور ہے وابسة تھے اس کے بعد اداما اور بلاؤ چھو منظور ہے۔ اس وقت آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے شخ الحدیث والنفیر رہ اور اداما اور تو تو تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جامعہ اشر فیہ کی جامعہ میں مستقل طور پر آپ کا درس آ تر دم تک درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جامعہ اشر فیہ کی جامعہ میں مستقل طور پر آپ کا درس ہوتا رہا جہاں بڑے برخ سے معاملہ کا درس میں شوق سے شر کیک ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے نصف صدی ہوتا رہا جہاں بڑے برخ سے دوئر اور تاباں بی اور شوس و للہ بت میں اور وہ بہ وہ کی دوئر سے اور کا موالی کی دیا منور اور تاباں کی اور ضوس و للہ بت میں ڈو بی ہوئی تقریروں نے لاکھوں لوں کی دئیا میں انقلاب بر پاکیا۔ آپ کے درس اور تقریر قریم میں علامہ شمیری اور علامہ عثانی کی خور نظر آتے ہیں۔ خور نظر آتے ہیں۔

## د یکی وملی خد مات:

حضرت کا ندھنویؒ کا ذبمن خالص تغلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر توانا ئیاں تغلیم و تدریس تصنیف و تالیف اور تبلغ و ارشاد کے لئے وقف تھیں گوسیاست سے عملاً بمیٹ بے تعلق رہے گرمسلمانوں کی اصلاح و بہبود کے لئے کوشاں رہے۔
تخریک پاکستان میں آپ کا مؤقف علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ ، شخ الاسلام علام شیر اجمع عائی شمصی مفتی محمد شفیع و یو بندیؒ اور فقیبہ الامت مولا نا ظفر احمد عثانی " کے عین موافق تھا' نظر یہ پاکستان کے زبر دست حامی تھے' آپ ایک قومی نظر یہ کی برطاتح پر وتقریر کے ذریعے تر دید کرتے رہے اور دوقو می نظر یہ کی جمایت کرتے رہے اور ابتداء ہی سے تحریک پاکستان سے وابست رہے۔ ۱۳۳۰ ہیں جب قادیانی فتنہ نے سراٹھایا تو اس کی سرکو بی کے لئے علامہ محمد انور شمیرگ اور علامہ شبیر احمد عثانی " نے اپنے علمی جانشینوں میں سے مولا نا مفتی محمد شفی "مولا نا سید بدر عالم میرشیؒ اور مولا نا محمد محمد انور سے اس کا ندھلویؒ کو منتخب فرمایا ان متیوں حضرات نے اپنے اسا تذہ کے حکم پرتحریری وتقریری محاذوں پرقادیانی وجل و فریب کا وہ پردہ چاک کیا کہ جس کی نظر سے کے اور بہت کی جد و جبد کر تے رہے قیام پاکستان کے بعد قادیانی فتنے کے خلاف تمام ہندوستان کا دورہ کیا' مناظر سے کے اور بہت کی جب کرتے رہے قیام پاکستان کے بعد قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفذ کے اس میں اسلامی نظام کے نفذ کے اس میں اسلام حضرت علامہ شبیر کی جو وجبد کرتے رہے قیام پاکستان کے بعد قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفذ قبل شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر کی تو دورہ تھی علامہ سیدسیسی اس کی نظری " اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفتے و بغذی کے دست راست رہے اس اور اعلام میں علامہ سیدسیسی سید سید کرتے و بھی کا تو میں معلم سیدسیسی کی دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علامہ سیدسیسی کی دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علامہ سیدسیا کو دورہ کی گور کی کا دورہ کیا گورٹ کی کورٹ کے دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علامہ سیدسیا کی دورہ کی کے دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علامہ سیدسیا کی دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علامہ سیدسیا کیاں دورہ کیاں کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کے دست راست رہ برا کے دست راست رہے ۔ انہ 10 ہاء میں علی معرف کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیاں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کور

ندوی کی صدارت میں اسلامی دستوری خاکہ مرتب کرنے کے لئے ہر کمتب فکر کے اکا برعلاء کا جواجماع مولانا اختشام الحق تھانوی کی قیام گاہ کراچی میں ہوا تھ اس میں مولانا کا ندھلوی ہی شریک تھے۔ ۱۹۵۲ء میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دھتوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۳ء کی جانب سے دھتوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تحت تحریک ختم نبوت میں بھی بھر پورحصہ لیا اور کلہ حق ادا کرتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں سوشلزم جیسے لا دینی فیتنے کے تی قب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی " محضرت مولانا طفر احمد عثانی " محضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور حضرت مولانا شفتی جمیل احمد تھانوی کے شانہ بشانہ ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود ملک کے اہم شہروں میں دورہ کرتے رہے اور تقریر و تحریر کے ذریعے سوشلزم کی تر دید کرتے رہے الغرض آپ آپ آخر دم تک اسلامی نظام کے لئے کوشاں رہے۔

### تصنيف وتاليف:

درس و تدریس 'تبلیغ و اصلاح اور دوسری دینی و ملی خد مات کے علیوہ آپ کا محبوب مشغلہ تصنیف و تالیف تھا زندگی کا بیشتر حصد درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بیل گذرا' تقریباً تمام دینی موضوعات پرقیم اٹھ یا اورایک سوسے زائد کت بیس تالیف فرمائیں جن میں'' تعلیق الصبح''۔''عربی''۔''سیرت مصطفیٰ عیف '۔''تراجم بخاری''۔''عقائد اسلام''۔''اصول اسلام''۔''خلافت راشدہ''۔'' اسلام اور نصرا نیت'۔ علم الکلام'' اور تفسیر معارف القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلوئ جو آپ کے صحیح علمی جانشین تیں وہ آپ کی ادھوری اور غیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کررہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیض علمی کو ہمیشہ قائم ودائم رکھے آبین۔

### اخلاق واوصاف:

آپ کے اخلاق عالیہ بہت بلند تھے نہا ہے فیق و ملنسار تھے۔ طبیعت میں انتہا ورج کی سادگی تھے۔ اس قدر علم و فضل کے باوجود یہ کوئی نہیں پہپان سکتا تھا کہ یہ بھی استے بڑے عالم بین ، بخر وا نکساری اور مہمان نوازی کا بیر عالم تھا کہ آپ کے باوجود یہ کوئی نہیں پہپان سکتا تھا کہ یہ بھی استے بڑے عالم بین ، بخر وا نکساری اور مہمان نوازی کا بیر عالم تھا کہ آپ کے شاگر دبھی آتے تو ان کے لئے بھی خود اپنے ہاتھ سے کھانا لے کرآتے برک سے سادہ اور وابستگی کا اظہار کیا گربھی کسی سے اور حکام سے زندگی بھر کنارہ کش رہے بڑے برح دوان تھا اور اپنے بم عصر اکا برعانا ، کے محت و مجبوب تھے بالخصوص حکیم کوئی دینوی غرض بیان نہیں گی اکا بر کے بے عدفدر دان تھا اور اپنے بم عصر اکا برعانا ، کے محت و مجبوب تھے بالخصوص حکیم الامت تھا نوگ علامہ تھی اور مولانا مفتی محمد اللہ مسید سلیسان ندوی مولان احتیام الحق تھا نوگ مولانا مفتی محمد حسن امر تسری مولانا احتیام الحق تھا نوگ مولانا محمد حسن امر تسری مولانا تھا ہور مولانا مفتی محمد طیب قاسی اور مولانا مفتی جیسل احمد تھا نوی سے خاص تعلق وعشق تھا۔ آپ کے ہر درس اور محمل میں حضرت حکیم الامت تھا نوگ کا ذکر ضرور ہوتا تھا اور بر ملمی نکات پر ان کی روایات بیان فرہ ہے تھے۔ اپنے مجلس میں حضرت حکیم الامت تھا نور شاہ کشیری کا خام شبیر احمد عثانی آور مولانا ظفر احمد مثن نی کی بہت تعریف کیا کہ کر کے تھا۔ اس تقریف کی کر بہت تعریف کیا کہ کرام میں سے علامہ انور شاہ کشیری کا علامہ عثانی آور مولانا ظفر احمد مثن نی کی بہت تعریف کیا کہ کر اس کے تھا۔ اس کا اسا تذہ کرام میں سے علامہ انور شاہ کشیری کا علیہ عثن نی احمد عثن نی آلامہ عشری کی کر بہت تعریف کی کر کر تی تھا۔

## مقام کا ندھلو گُ:

بيس علمائے حق

نظر آتی ہے۔'' دیکھتے آپ کی تالیف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور اق سن کر حضرت کا ندھلویٰ کو کیسے خطاب اور القاب سے نواز ا ہے۔'

علامہ کشمیریؒ جوآپ کے خصوص اساتذہ میں سے ہیں اور آپ کوحضرت شاہ صاحبؒ سے والہ نہ لگاؤ تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مرتبہ آپ سے خوش ہو کر فرمایا کہ'' آپ کتاب کو پڑھ کراس کا جو ہراور خلاصہ نکال لیتے ہیں۔''اسی طرح آپ کی شہروً آفاق تالیف' وتعلیق الصبح'' شرح مشکوۃ المصابح'' کے متعلق فر استے ہیں کہ''علامہ مولا نامجہ اور ایس کا ندھلوی کی شرح مشکوۃ کی مانندکوئی شرح روئے زمین پرموجود نہیں ہے۔ ا

شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے علمی تبحر کے اکثر اہم اور مشکل علمی مسائل میں آپ سے مختلکو فرماتے اور رائے لیتے اور بار بار بیر فرمایا کرتے تھے کہ'' مولوی محمد اور ایس صاحب کی بات نہایت ہی بچی تلی ہوتی ہے اور علمی نقول نکال لانے میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کرسکتا اور بھی بھی بڑی ہی محبت کے انداز میں فرمایا کرتے کہ بیہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ بیتو چاتا بھرتا کتب خانہ ہے۔ ای طرح آپ کے متعلق فرمایا کہ'' مولا نا محمد اور ایس صاحب اپنے زمانے کے محدث مفسر'اویب اور متعلم ہیں' ساتھ ہی علم اور دین کی خدمت کا خاص جذب رکھتے ہیں۔ "

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے آپ کی تقریرین کرفر مایا کہ'' مولانا کی تقریر بڑی مکمل' مدلل اور مسلسل تھی۔ اس طرح آپ فرمائے کہ'' جی جا ہتا ہے کہ مولا تا اور نیس کاعلم چرالوں۔'' اس طرح اگر کو ٹی شخص علامہ ندویؒ سے تفسیر یا حدیث کے متعلق سوال کرتا تو فرمائے کہ: مولا تا اور لیس صاحب ہے رجوع کریں۔'' میں

مفتی اعظم حفرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب فرهاتے ہیں کہ '' مولا ناکا ندهلوگ اس وقت ان چند بررگ ہستیوں میں سے تھے جو برصغیر پاک و ہند میں الگلیوں پر گنی جاسکتی ہیں جو مدتوں اکا برعلہ ءمشائخ کی نظروں میں بیا ان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر آفنا ہوں ۔' ' ان کی حبتوں سے مستفید ہوکر آفنا ہوں ۔' ' ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں ۔' ' ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں ۔' ' ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں ۔' نظر میں سے تھے بلند مولا نا کا ندهلو گن صلقہ دیو بند کے اکا برومشائخ میں سے تھے بلند

ل ما خوذ تذكرهٔ ادريسٌ مؤلفه مولانا محد ميال صديقي \_

ع تذكرة ادريس\_

س ايينا۔ س ايينا۔

اہنامہ البلاغ کراچی۔

پایہ عالم دین' وسیع النظرمفکر اور اونچے درجہ کے محدث ومفسر تھے' بہت ی عربی اور ار دو کتابوں کے مصنف تھے اور حقیقت میں سلف صالحین کا نمونہ تھے' نظریہ یا کتان کے دل ہے جامی تھے بڑے قابل قدر بزرگ تھے ی<sup>ا</sup>

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مدخله فرماتے ہیں کہ'' آپ دارالعلوم دیو بند کے ممتاز علاء وفضا! میں سے ہیں۔حضرت علامه انورش و تشمیریؒ کے مخصوص اور معتمد علیہ تل فدہ میں سے ہیں۔(تاریخ دارالعلوم دیو بند) وفات حسرت آیات:

حضرت کا ندھلویؒ کی زندگی کے اس مخضر مضمون کو پڑھ کر جرشخص میا ندازہ کرسکنا ہے کہ آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت ہے۔ درس و تدریس' مطالعة اورتصنیف و تالیف کے انہاک اور شغف نے جمیشہ اپنی صحت کے خیال و توجہ سے دور رکھا بیہاں تک کہ حیات مبار کہ کے آخری چند سابوں میں بھی جب نقابت اور کمزور کی زائدتھی آپ درس و تدریس و رتسان تک کہ حیات مبار کہ کے آخری چند سابوں میں بھی جب نقابت اور کمزور کی زائدتھی آپ درس و تدریس اورتصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے بیہاں تک کہ آپ کی صحت گرتی چلی گئی اور مسلسل ایک سال تک علیل

رہے۔ بیاری اور علالت کے دوران بھی ذکر واشغال میں مصروف رہتے 'آخر دم تک صبر' تو کل' قناعت' استقامت اور زہد وعب دت میں ٹابت قدم رہے۔ تتبع سنت اور سے عاشق رسول سے متعدد بارج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور

وعب دت میں ثابت قدم رہے۔ منبع سنت اور سیچے عاش رسول تھے متعدد بارج و زیارت کی سعادت تصیب ہوئی اور آ خرکاراس مردمومن نے ۸ر جب۱۳۹۴ھ مطابق ۲۸ جولائی ۴۸ ۱۹۷ء بروز اتوار صبح بعد نماز فجریا کیج نج کر دس منٹ پر

وائی رب کولیک کہتے ہوئے اپن جان جان آفریں کے سپر وکر دی۔ اما لله و اما اليه راجعوں۔

آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر پورے عالم اسلام میں بجی بن کرگری اور پوری ملت اسلامید اپ اس عظیم خبری رہنما کے غم میں ڈوب کئی ہرطرف سے اظہار غم کیا گیا ہوئے ہوئے عالاء دور دراز ہے سفر کر کے اپ اس محبوب رہنما کی آخری زیارت کے لئے لا ہور تشریف لائے کرا چی سے آپ کے محبوب ستھی مولا نا احتفام الحق تھا نو کی فو را لا ہور پنچ سالکوٹ سے مولا نا احتفام الحق تھا نو کی فو را لا ہور پنچ متاز علاء اور عقیدت مند لا ہور پنچ ۔ نماز جن زہ جامعد اشر فیہ کے احاط میں اوا کی گئی ہزاروں عقیدت مندول نے شرکت متاز علاء اور عقیدت مند لا ہور پنچ ۔ نماز جن زہ جامعد اشر فیہ کے احاط میں اوا کی گئی ہزاروں عقیدت مندول نے شرکت کی امامت کے فرائض آپ کے بڑے صاحبز اوے حضرت مولا نا محمد ما ملک صاحب کا ندھلوی مدخللہ نے انجام و کے متاز علاء اسلام اور مشاہیر وقت نے گہرے رہ فح کا اظہار کیا اور آپ کوز ہر دست خراج تحسین چیش کیا جس سے آپ کی شخص عظمت اور مقام ارفع کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نوی مدخلد آپ کی وفات پر گہرے رہ فی وفات کی شخص مولا نا کا ندھلوگ آپ وقت کے تظیم محدث مفر محمد مقتل اور عارف تھے افسوں کہ موت کے بورے فر ماتے ہیں کہ دھرت مولا نا کا ندھلوگ آپ وقت کے تظیم محدث مفر محمد مقتل اور عارف تھے افسوں کے موت کے برخ کو نے کو نے کو نے کو نے بی فور خدا کی میشد کے لئے بجما دیا۔ ' حضرت مولا نا عبدالقد ورخواتی مدخلا نے باز کر جن جو کے کو نے کو

ا پ تعزیق کلمات میں فرمایا کہ ۔ مولانا کی وفات ہے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔ ' حضرت مولانا سید
عنایت اللہ شاہ بخاری مدظلہ فرماتے ہیں کہ:''مولانا کی رصلت ایک متح یا کہ دین اور ایک بطل جلیل کی موت ہے اور بی عظیم
سانح علم وعمل اور زہد وتقوئی کے ایک پورے وور اور ایک کلمل عہد کی موت کا سانحہ ہے جے امت مسلمہ بھی فراموش نہیں کر
عتی ۔'' حضرت مولانا عبد الحق صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ مولانا مرحوم علم وفضل کے عظیم مینار اور زھد وتقوی کے مشعل
شخے معزت مولانا محمد احمد تھا نوی فرماتے ہیں کہ مولانا ایک :'' جیدی کم دین' محدث' مضر اور صاحب علم وعرفان ہزرگ
شخے اللہ تعالی ان کے علوم وفیوض کی برکات سے قیامت تک تمام عالم اس م کومنور رکھے ۔ آ ہین ۔

آ سان تیری لحد یہ شبنم افشائی کرے

آ سان تیری لحد یہ شبنم افشائی کرے

سبز اُ نورستہ ترے در کی دربائی کرے



# مولا نامحمدا دريس كاندهلويّ -- احوال وآثار

(ازمولانا ڈاکٹرمحد سعیدصد لقی کاندھلوی پروفیسر پنجاب یو نیورش لا ہور)

ہندوستان کے صوبہ یو پی میں شاہررہ' وہلی' اور سہانپور ریلوے مائن پرمظفر گرے ہ 6' دہلی ہے ۱۲ اور سہار نپور سے ۱۵ کلومیٹر کا فاصلہ پر واقع ایک قصبہ ہے جے'' کا ندھلہ'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چاکیس پچاس ہزار نفوس پر مشتمل ریقصبہ برگ وگل کے اعتبار سے زرخیر' اور افراد کے اعتبار سے مروم خیز ہے۔

یا رہویں' تیرھویں اور چودھویں صدی ہجری میں جس قدراہل وعلم وفضل اس قصبہ کی خاک ہے اٹھے' و ہ شرف کسی اور قصبہ کو حاصل نہ ہوسکا۔ (بقول احسان والش)

'' کا ندھلہ میں متعدد شعار بھی تھے' اور جید مولوی بھی' اگریزی کے فارغ انتھیل فضلاء بھی اور اصول و عقیدہ سے انگزیزی کو گناہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی' نیز پرانے فیشن کے وہ علاء بھی جن کی علیت کے باعث بڑی بڑی ورس گا ہیں' اور و نیا بھر کے دار العلوم کا ندھلہ کا نام عزنت سے لیتے ہیں۔ جس روشن صغیر شاعر نے مثنوی مولا نائے روم کا ساتوال دفتر لکھا' وہ بھی ای قصبہ کی خاک سے اٹھا تھا۔'' کو کا ندھلہ کے ارباب علم وضل کی ایک طویل فہرست ہے' جسے اس وقت چھیٹر نا طوالت کا باعث ہوگا' کا ندھلہ کے انہی علاء وفضلاء کے باعث و نیائے علم و دانش ہیں دیو بندا ورعلی گڑھے کی طرح کا ندھلہ کا نام بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ مولا نامجی کو بی انت کی جائے بیدائش بھو پال ہے' لکھن مولا نام بھی اس مورم خیز قصبہ سے ہے۔ اگر چہ آ پ کی جائے بیدائش بھو پال ہے' لکھن مولا نام بھی اس مردم خیز قصبہ سے ہے۔ اگر چہ آ پ کی جائے بیدائش بھو پال ہے' لکھن

'' بھو پال میری جائے ولا دت اور کا ندھلہ میرا وطن ہے۔''<sup>عظ</sup> ۔ '' بھو پال میری جائے ولا دت اور کا ندھلہ میرا وطن ہے۔''

شهر بھویال میں مولا نا ۱۲ اربیج الثانی ۱۳۱۷ ھر ۱۲۰ گست ۹۹ ۱۸ء کو پیدا ہوئے۔

ا احسان دانش جهان دانش لا مور المماس٢٠-

ع ب محدادريس كاندهلوي مولانا مقدمة النفير مخطوط-

سے حوالہ مذکور ومولانا نے اپنی پیدائش کا جمری سال غل کیا ہے عیسوی تاریخ وس

آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اس طرح آ ب صدیقی النسب ہیں' آپ مثنوی مولا نا روم کے ساتویں دفتر کے مولف مولا نامفتی اللی بخش کی اولا دہیں ہیں۔

لعليم وتربيت

خاندانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کا ندھلہ میں قرآن کریم کی پیجیل کے بعد آپ کے والد مولانا حافظ محمد اسا عیل کا ندھلوی آپ کو تھانہ بھون لے گئے اور وہاں مولانا اشرف علی تھانوی کے مدرسہ اشر فیہ میں آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں' مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ القد علیہ کے علاوہ مولوی عبداللہ مولف تیسیر المنطق ہے آپ نے کسب فیض کیا۔ مولانا تھانوی کے مدرسہ میں چونکہ صرف ابتدائی تعلیم کا اجتمام تھا'اس لئے اعلیٰ تعلیم کے لئے مولانا آپ کو سہار نپور لائے اور مدرسہ عربیہ مظاہر علوم میں داخل کیا۔ مظاہر علوم میں آپ نے مولانا خلیل احمد سہار نپوری' مولانا حافظ عبداللطیف' مولانا خابت علی جیسے جلیل القدر علمانہ سے استفادہ کیا اور 19 برس کی عمر میں سند فراغ حاصل کی۔ مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کرنے کے بعد ذوق بیدا ہوا کہ دار العلوم دیو بند میں بھی جو عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کا مرکز تھا' دورہ حدیث کیا جائے چنا نچے مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا اور مولانا علامہ انور شاہ شمیری' علامہ شہیر احمد عثانی' میاں اصغر حسین دیو بندی' اور مفتی عزیز الرحٰن جیسے اجلاء محد ثین کے ساسنے علامہ انور شاہ شمیری' علامہ شہیر احمد عثانی' میاں اصغر حسین دیو بندی' اور مفتی عزیز الرحٰن جیسے اجلاء محد ثین کے ساسنے ذائو ہے تلمذ طے کیا۔

# تدریی زندگی:

۱۳۳۸ (۱۹۳۱ مے آپ کی تدریس از دگی کا آغاز ہوا۔ مفتی محمد کفایت اللہ کے قائم کردہ مدرسہ امینیہ وبلی سے آپ نے تدریس بھروع کی اور ایک سال بعد ہی ارباب وارالعلوم دیو بند نے آپ کو دیو بند بیں تدریس کی وعوت دی۔ مادرعلمی وارالعلوم دیو بند کی تدریس ایک بڑا اعزاز تھا' مولا تا نے اس پیش کش کو قبول کیا اور دیو بند فروکش ہوئے اللہ تعالی مادرعلمی وارالعلوم دیو بند کی تدریس ایک بڑا اعزاز تھا' مہل جن کہاراسا تذہ ہے کسب فیض کیا تھا' انہی کے پہلو میں بیشے کر ان سے حاصل کردہ فیض کو عام کرنا شروع کر دیا۔ وارالعلوم ویو بند میں تدریس کے سال اول ہی میں آپ نے فقہ کی اعلیٰ ترین کتاب الہدائے اوب کی ایک اہم کتاب مقامات حریری جیسی مشکل کتب پڑھا کیں۔ وارالعلوم دیو بند سے بیتعلق کم و بیش نوسال قائم رہااس دوران نماز فجر کے بعد نو درہ میں درس قرآن دیتے جس میں وارالعلوم کے متوسط اور اعلیٰ در جات کے طاباء حتی کہ بعض اسا تذہ بھی شریک ہوتے۔ ای درس کی بناء پرآپ کو بیضا وی اور تفسیر ابن کثیر پڑھانے کی ذمہ واری

حيدرآ بادونن مين قيام:

حیدرآ بادوکن کانوبرس پرمشمل قیام آپ کی زندگی میں اس اعتبارے تاریخی گردانا جاسکتا ہے کہ وہاں قیام کے

دوران آپ نے عظیم الثان کتاب العلیق الصیح علی مشکوۃ المصابیح تالیف کی ( اس کتاب کا مفصل تعارف آکندہ اوراق میں ملاحظہ فر ما کیں) حیدر آباد دکن میں قیام کے دوران دنیائے علم کے ایک عظیم کتب خانہ کتب خانہ صفیہ میں موجود بعض نا در مخطوطات سے استفادہ کیا جن میں تورپشتی کی المفاتیح شرح مصابیح سب سے اہم بیں جس سے آپ نے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات برسیرۃ المصطفی میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حافظ تورپشتی کی بیا کت ب مصابیح کی ایک بلند پاییشرح ہے جس کا مخطوط شخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

وارالعلوم ديو بنديين:

علامہ شبیر احمر عثانی' صدر مہتم اور قاری محمہ طیب مہتم دارالعلوم دیو بند ہوئے تو ان حضرات نے آپ کو بحثیت شیخ النفیر دارالعلوم آئے کی دعوت دی جوآپ نے قبول کری اور حیدرآ با د دکن کے ڈھائی سور و پییمشا ہرہ پرستر رو پیا ماہانہ کی دارالعلوم کی تدریس کوتر جیج دی۔ اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعلوم آگئے۔ دارالعلوم میں یہ قیام ججرت پاکستان تک (دس سال) رہااور وہاں آپ نے تفسیر بیضاوی' تفسیر ابن کثیر' سنن ابی داؤ داور طحاوی کی مشکل الآ ثار جیسی امہات الکتب بڑھا کہیں۔

## <u>یا</u> کستان ججرت:

مارچ ۱۹۳۰ء میں لا ہور میں قرار داد پاکتان منظور ہوئی اوراس کے بعد پورے برصغیر میں مسمانوں کے لئے علیحہ ومملکت کے حصول کے لئے بھر پورتح میک شروع ہوگئی۔ مولانا نے آئر چھمڈ سیاست میں حصہ تو نہیں لیا لیکن آپ وو قوی نظریہ کے زبردست عامی تھے سیر قالمصطفیٰ میں بھی جہاد کی بحث میں دو قومی نظریہ پر مدل اور علمی گفتگو کی ہے۔ ۱۹۳۷ء میں مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ می ۱۹۳۹ء میں مولانا نے پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے بادل نا نبواستہ دارالعلوم و یو بند سے استعفیٰ دے دیا اس موقع پر آپ کو دارالعلوم ہاٹھ بڑاری چانگام مشرقی پاکستان کی جانب سے بحثیت شخ الحدیث آنے کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے مغربی پاکستان آنے کو ترجیح دی اور دمبر ۱۹۳۹ء میں ریاست بہاول پور میں بحثیت شخ الجامعہ قدر کی خدمات کا سلسد دوبارہ شروع کردیو۔

جامعہ عہاسیہ بہاولپور سے وابنتگی ۲۵ دیمبر ۱۹۳۹ء کو آپ نے جامعہ عباسیہ میں بحثیت شنی الجامعہ جاری لیا۔ جامعہ عباسیہ میں عصری و دینی تعلیم کے اختلاط کی وجہ سے روحانیت اور لتہیت نہتی جو دینی مدارس کا خاصہ ہوتی ہے مولانا محمہ ادریس کا ندھنوی کو قونہاں کا بید ، حول اور مادی دوڑ پسند نہ آئی اور جمد ہی طبیعت میں تکدر پیدا ہوگی۔

# جامعهاشر فيه لا *جور سي تعلق*:

حسن کی نظر ابتخاب نے مولا نا کو جامعہ اثر فیہ شیخ الحدیث کے طور پر منتخب کرلیا' چنانچہ بہا دلپور واپس جانے کے بعد ایک خط میں جامعہ اشر فیہ آئے کی دعوت ان الفاظ میں دی۔

'' میں آپ کو پلاؤ اور بریانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دے رہا ہوں۔''

مولانا نے دال روٹی کی اس مخلصانہ دعوت کو بصد اخلاص قبول کیا مفتی صاحب نے دل کی محمرائیوں سے جو بات کہی تھی' مولانا کے دل پر اثر کر گئی اور مولانا ۱۹۱ اگست ۱۹۵۱ء کو جامعہ عباسیہ سے کم مشاہرہ پر جامعہ اشر فیہ آ گئے اور پھرعمر عزیز کے آخری لمحہ تک جامعہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھا۔

#### وفات حسرت آيات:

۲ اگست ۱۹۷۳ و کی شب اچا که بچگیاں آئی شروع ہوئیں۔ ڈاکٹر اور اظباء معائد کے بعد اس بات پر متفق ہوت کہ معدہ بہت کمزور ہوگیا ہے۔ اور جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنا نچہ کمزوری میں روز پجروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ۲ اگست ۱۹۷۳ء سے جولائی ۱۹۷۳ء تک کا بیتمام سال اس طرح کمزوری اور نقابت کے عالم میں گزرا۔ لیکن شدید مرض اور اضحابال میں بھی درس بخاری کا سلسلہ بند نہ کیا۔ ۱۲ جولائی ۱۹۷۳ء کوشد ید دور و پڑا اور طبیعت پر غنودگی کی تی کیفیت طاری ہوگئی۔ انجروقت میں جب ذرا ہوش آتا تو کلہ طبیبہ کا ورد ہوتا اور بیآ یت تلاوت کرتے۔ انسا اشکو بندی و حزنی الی اللّٰہ ۲۸ جولائی ۱۹۷۳ء بر ۸ رجب ۱۳۹۳ھ کو صادق کے وقت طلوع آفاب سے قبل علم کا بیآ قباب و ماہتا ہاں دنیا ہوئی۔ خلف الرشید والد مرحوم مولانا مجمد ما لک ماہتا ہاں دنیا ہو رہوئی۔ خلف الرشید والد مرحوم مولانا مجمد کا ندھلوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس طرح اس پیکر علم وعرفان کو بیر دخاک کیا گیا۔ مولانا کی وفات سے ایک ایساعلمی خلاپیدا ہوا کہ حفیر میں عمو فا اور پاکتان میں خصوصاً اہل علم پڑم کا ایک بہاڑ بن گئی۔ مولانا کی وفات سے ایک ایساعلمی خلاپیدا ہوا کہ جو بعد میں بورانہ ہوا۔

## تصنيفي خدمات:

تدریسی خدمات کا ایک مختصر خاکہ گذشتہ اور اق میں پیش کیا جا چکا ہے 'ورس و تدریس اور وعظ وخطبات کے علاوہ تحریر وتصنیف سے بھی مولا تا نے وین متین کی لا زوال خدمات سرانجام دی ہیں۔تصنیف و تالیف میں مولا تا کسی خاص میدان کے شہروار نہیں بلکہ ہر میدان علم میں شہرواری کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گذری ہے۔علم

اے مولانا کے سوانح حیات کی ترتیب میں جن ماخذے مرد لی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ ...

الف- صديقي محدميال تذكرة مولانا محدادريس كاندهلوي لا بورا كتبه عثانيه

ب۔ ظہیرالدین مولا نامحمہ اور ایس کا ندهلوی کی علمی خدیات' مقالہ برائے ایم اے عربی جامعہ پنجاب۔

ج - صدیقی محرسعد مولانا محرا دریس کا ندهلوی کی دیتی خدمات مقانه برائے ایم اے اسلامیات جامعہ پنجاب۔

تغییر' حدیث' عقائد و کلام' سیرة نبی کریم' روفرق باطله غرض که برعلمی میدان میں مولانا نے اپنی لا زوال خد مات کے ایسے سنگ میل نصب کئے جیں کہ جو رہتی و نیا تک قائم و وائم رہیں گے۔ مولانا کی تصانیف کے مفصل تذکرہ کا تو بید موقع نہیں' اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا ذکر قدر ہے تفصیل اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا ذکر قدر ہے تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔

# علم تفسير

## معارف القرآ ن:

علوم و معارف کا ایک جر پورٹز بنہ اور علماء متقد مین کے علوم کا ایک بہترین جموعہ ہے۔ مطالب قرآنیہ کی تو فینے و تشریخ ربط آیات کا بیان احادیث سیحے اور اقوال و آ خارصحابہ و تا بعین پر مشتمل تغییری نکات ملاحدہ اور زنادقہ کی تردید ان کے شبہات و جوابات کلام الہی کی عظمت و شوکت اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بیان پیچ بندخصوصیات ہیں جو معارف القرآن بین نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ۲۲ شوال المکر م ۱۳۸۲ ھر ۱۹۲۲ء میں اس تغییر کی تالیف کا آغاز کیا گیا اور ابھی سورہ صف کے اخترام تک بہنچ سے کہ وائی اجل کو لبیک کہا۔ اس کا بچھ حصد مولانا کی زندگی میں شرکع ہوگیا تھا 'آپ کی وفات صف کے اخترام تک کردہ حصد شائع ہوا۔ مولانا محمد مالک کا ندھوی نے اس عظیم کام کی شخیل فرمائی اور تحمیل کے بعد از سرنو اس کو شائع کیا گیا۔ اس وقت بید کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ابتدائی پانچ مولانا کی تالیف کردہ ہیں اور اس کو شائع کیا گیا۔ اس کو شائع کیا ۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا تی کے طرز واسلوب کا شنع کیا ہے۔

آخری دومولانا محمد مالک صاحب کی۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا تی کے طرز واسلوب کا شنع کیا ہے۔

آخری دومولانا محمد مالک صاحب کی۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا تی کے طرز واسلوب کا شنع کیا ہے۔

آخری دومولانا محمد مالک صاحب کی۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا تی کے طرز واسلوب کا شنع کیا ہے۔

سانویں صدی جمری بحری کے مفسر قرآن قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبد بن عمر الشیر ازی البیصاوی م ۲۸۵ ها نام عمم تغییر بیس کسی تعارف کامختاج نہیں۔ آپ کی مرتب کر دوتغییر انوار التزیل واسرار التاویل بمیشہ علما یمفسرین کی توجہ کا مرکز ربی ہے اور اس پرمتعدد تعلیقات کی گئیں اور بہت می شروح لکھی گئیں۔ ۲۰ شوال ۲۰ ۱۳ اھکو اس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا یہ تغییر ہنوز زیور طباعت ہے آراستہ نہیں ہوئی اور اس کا واحد مخطوط اوار واشرف انتحقیق میں موجود ہے۔

بینیاوی کی تو ضیح اور اس کے اوق نکات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالت واطناب سے گریز کیا گیا ہے اور نہ اس قدر اختصار سے کام لیا گیا کہ بیضاوی کے دقیق نکات وضاحت طلب رہ جاتے۔ اس مسودہ کی مقد وین کے بعدا گرموزوں سائز پرطبع کرایا جائے تو تقریباً چار ہزار صفحات اس کی ضنی مت ہوگی۔ میں النفید ،

مقدمه النفير:

اصول د تاریخ تغییر پرایک جامع اورمفصل رسالہ ہے جوابھی تک مخطوط شکل میں ہے۔

# علم حدیث

## تخفة القارى بحل مشكلات البخاري:

بخاری کےمشکل مقامات خصوصاً تراجم ابواب جوامام بخاری کی ایک امتیازی شان ہے' کی توضیحات پرمشمثل ہے۔اس کے تمن اجزاءطبع ہو چکے ہیں جب کہ بقیدا جزاءابھی طبع نہیں ہو سکے۔

## التعليق تصبيح على مفتكوة المصابيح:

ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب کی کتاب مفکلوۃ المصائح مجموعہائے صدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ علاء نے اس کتاب میں جن اس کتاب میں ایک کتاب میں ایک کتاب میں ایک کتاب میں ایک کتاب میں اور کتاب کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔ مولانا نے اس کتاب میں مفکلوۃ کی عمدہ اور آسان زبان میں بلیغ پیرایہ میں توضیح وتشریح کی ہے۔ مولانا کی حیات میں اس کتاب کے چار ابتدائی اجزاء دمشق میں اور چار اجزاء پا کتان میں شائع ہوئے تھے۔ مولانا کی وفات کے بعد یہ کتاب از سرنوسات جلدوں میں مکمل طبع ہوئی ہے۔

### جيت حديث

حدیث کی قطعیت اس کی جمیت اور اس کا مصدر شرعی ہونا اس پرمولا نانے اپنی اس کتاب میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بڑی بھر پور بحث کی ہے اور یہ کتاب منکرین حدیث کے لئے ایک مسکت جواب ہے۔

# علم عقائد وكلام

# الكلام الموثوق في ان كلام الله غير مخلوق:

قرآن کے کلام اللی ہونے اور کلام اللی کے غیر مخلوق اور قدیم ہونے پر مولا نانے اس رسالہ بیں بھر پورعلمی مختیقی اور مدلل گفتگو کی ہے اور معتزلہ وفلا سفہ کے غلط نظریات کی تر دید کی ہے۔

# احسن الحديث في ابطال التعليث:

عیسائیت کے نظریہ تثلیث کی تر دید حضرت عیسیٰ کی نبوت و بشریت پرایک عظیم تحقیق ہے عیسائیت کے خلاف مولانا کے متعدد رسائل ہیں جن کو تدوین وتعلیق کے بعد شائع کیا جائے اور قوم کے ان بدنھیبوں کو پڑھایا جائے جوعیسائی مشنری سکولوں میں پڑھ کراہیے ایمان واسلام کوضائع کررہے ہیں۔

#### عقا ئداسلام:

دین اسلام کے بنیادی واساسی عقا کہ جن میں تو حید ورسالت' قیامت اور ملائکہ پرایمان شامل ہیں' پرمشمل اردو زبان میں ایک منفرد کتاب ہے جواس مسئلہ میں علمی بحث پرمشمل ہے۔

## علم الكلام:

نہ ہب اسلام کی خصوصیات 'احوال قیامت' جنت وجہنم عالم برزخ' حوض کوژ کے وجود پر مدلل ومحکم بحث پرمشتل ہے۔ دستنور اسلام :

اسلامی نظام حکومت کے بیان پرمشمنل ایک عمدہ کتاب ہے جس میں اسلامی نظام انتخاب وقف دی نظام اور تعلیمی نظام پر بحث کی گئی ہے اور نظام حکومت کی اسلامی بنیا دول کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

#### خلافت راشده:

صحابہ کی عظمت پر ایمان' عقائد اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔مولانا نے اپنی اس کتاب میں خلافت راشدہ پرعلمی بحث کی ہے۔ان کتب کے علاوہ مولانا کے بہت می دیگر مولفات ہیں جن کوخوف طوالت سے ترک کر کے اب کتاب زیر تدوین سیرۃ المصطفیٰ کا تعارف کسی قدر تفصیل ہے بیان کیا جائے گا۔

# سيرة المصطفىٰ:

مولانا محمد اوریس کا ندهلوی رحمة الله علیه کی خدمات و بنی وعمی میں سیرة رسول الله عظیم کی خدمت ایک تابنده ستاره کی مانند ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ قبولیت عامه اس کتاب میرة المصطفی کو حاصل ہوئی۔ کتاب کا تعارف پیش کر نے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں نبی کریم سیسے کی سیرة طبیبہ کے مختلف اسالیب کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جائے 'اس طرح سیرة المصطفیٰ کی قدر و منزست زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آسکے گی اور اس جائزہ ہے گئے گا ہوراس

# برصغير مين اساليب كتب سيرة:

اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کو یہ سعادت عطا فر مائی ہے کہ دین کے ہر شعبہ میں جس قدر تھوں اور بنیادی خد مات اس خطدارضی پر ہوئیں' دنیا کے بہت کم علاقوں کو یہ سعادت میسر آئی ہے۔

برصغیر میں خدمات دین پرتھنیف و تالیف کی ابتداءاگر چہ عربی و فاری سے ہوئی تھی لیکن بعد از اں ان خدمات میں ار دو زبان نے ایک نوآ موز زبان ہونے کے باوجود نہ صرف سبقت حاصل کرلی بلکہ سرخیل کی حیثیت اختیار کرلی۔ تفسیر' حدیث فقۂ عقائد' تصوف و اخلاقیات اور سیرۃ وتاریخ غرضیکہ کوئی شعبہ دین ایسانہیں کہ اردو زبان خدمت دین میں جیھے رہی ہو۔ اور پھران تمام شعبوں میں یہاں کی تہذیب و ثقافت' تدن و معاشرت اور علمی رجحانات کی ردشنی میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ برصغیر کا اپنا ایک تغییری ادب ہے ٔ یہاں کی خدہ ات حدیث تاریخ کا ایک و قیع حصہ ہیں۔ یہاں کی خدمات فقہ وقانون اسلامی ایک روشن ستارہ ہیں اور یہاں پرسیرت کا اسلوب نگارش ایک منفر داسلوب ہے۔

اردونٹر کی تاریخ ابتداء کے بارہ میں مورخین کی آ راء مختلف ہیں البتۃ اس قدر ثبوت ضرور ملتا ہے کہ اردو ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کے پیش نظر معرض وجود میں آئی۔ چنانچہ سید غلام کی الدین قاوری لکھتے ہیں۔

''نٹر اردو کی ابتداء خواہ کسی زمانہ بیس کیوں نہ قرار دی جائے' اس امر کو مانٹا پڑے گا کہ دکن میں اس کی بناتعلیم و تبلیغ ہی کی خاطر ڈائی گئی تھی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دسویں صدی جمری ہے قبل کے اکثر کارنا ہے نہ ہمی مباحث ہی پر بنی ہیں شیخ عین الدین شنخ العلم کے جورسالے بینٹ جارج کا لیج کے کتب خانہ میں پائے گئے ان تینوں میں بھی فرائفس وسنن ہی سے متعلق متغرق احکام ومسائل لکھے گئے۔''ا

'' بزرگان دین کے لئے ضروری تھا کہ اپنے مرید دن اور نومسلموں کے تزکیہ نفس اور تعلیم کی خاطر ندہبی مسائل کو عام نہم کر دیتے جس کا سرانجام پانا مقامی بولیوں میں تحریر وتقریر سے کام لئے بغیر ناممکن تھا۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ سے ہوا کہ اردو میں سب سے پہلے ندہبی الفاظ کا اچھا خاصا ذخیر ہ جمع ہوگیا۔'''

معلوم ہوا کہ مصنف کے دعویٰ کے مطابق دین اسلام اور اس کے احکام ومسائل کا حصول علم اردوز بان کی تروتنج کا سبب بنا اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس زبان میں احکام شریعت سے متعلق الفاظ واصطلاحات کا ایک وسیع ذخیرہ ابتدائی زمانہ میں ہی جمع ہوگیا بلکہ بقول قادری قوم کے نہ ہی رجحان کی وجہ سے زبان بھی نہ ہی بن گئی۔ سے

معلوم ہوا کہ اردو پر اور اردو بولنے والوں پر ندہبی رنگ غالب تھا۔ بہی دجہ ہے کہ تاریخ اردو کے ابتدائی دور ہیں جو کتب تالیف کی گئیں تصوف 'شریعت اور اخلاق کے موضوع پرعر بی و فاری سے ماخوذ ہیں اور ان ہیں عقا کہ و مسائل اور تضوف دطریقت کوقر آن وسنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ ہے

اردوادب کے اس ابتدائی سفر میں تصوف شریعت و اخلاق اور حدیث و فقہ کے بعد سیرت رسول عظی شامل ہوئی۔ ڈاکٹر سیدر فیع الدین کے مطابق اردونعتیہ شاعری کا آغاز نویں صدی ہجری میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ خواجہ بندہ نواز

ل قاوري غلامي كي الدين اردوك اساليب بيان حيدر آبادوك كتبه ابرابيميه ١٩٢٧ ص ٢٥\_

ع اليناً: ص ٢٦ ع حواله مذكور

سے قادری حوالہ شکور۔

ه اشفاق رفع الدين دُاكثر اردوكي تعتبه شاعري ص٩٠٠

۱۸۵۷ء کے بعد سے سیرت النبی ﷺ پرتالیف کتب کے اسلوب میں تبدیلی پیدا ہوئی اور روائی مولود نا موں سے بیث کر سیرت پرمنتند اور جامع کتب کی تالیف کا رجحان بڑھا۔ ان ادوار میں طبع زاد کتب بھی تالیف کی تنئیں۔بعض عربی اورانگریزی کتب کے اردو تراجم بھی کئے گئے۔

انیسویں صدی کا آخری عرصہ اور بیبویں صدی اردوسیرت نگاری میں زریں عبد کہلاتا ہے اس عہد کی بہلی کاوش مرزا حسرت دھلوی کی کتاب''سیرت محمد بیئ ہے جو ۱۸۹۵ء میں تالیف کی گئی۔ بیبویں صدی کی ابتداء میں مصنف ندکور نے اپنی سابق کتاب میں کچھاضا فات کر کے''سیرت رسول'' کے نام سے اسے شائع کیا جو چھ جلدول پرمشمل تھی۔ بیبویں صدی کے نصف اول میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری م ۱۹۳۰ء کی کتاب رحمت اللعالمین ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

اس عبد میں شیلی تعمانی اور سیدسلیمان ندوی کی سیرة النبی مولانا اشرف علی تھا نوی م ۱۹۳۳ء کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب مولانا ابور شید محمد عبدالعزیز کی سوانح عمری حضرت رسول کریم سیدسلیمان ندوی کے خطابات مدرائ پروفیسر نواب علی م ۱۹۲۱ء کی کتاب سیرت رسول الله علیم عبدالرؤف دانا پوری م ۱۹۳۸ء کی اصح السیر مولانا سید مناظر احسن گیلانی م ۱۹۵۹ء کی النبی الخاتم چودهری افضل حق م ۱۹۳۳ء کی محبوب خدا اور مولانا محمد ادریس کا ندهلوی م ۱۹۵۰ء می اسم ۱۹۵۰ء کی سیرت المصطفی تالیف کی گئ اردو زبان میں ۱۳۹۳ء کی سیرت المصطفی تالیف کی گئ اردو زبان میں سیرت پر کتب کی ایک کثیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیے سلسلہ ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ نی کریم کی سیرة پر سیرت پر کتب کی ایک کثیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیے سلسلہ ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ نی کریم کی سیرة پر کیکھتا ہر لکھتے اور پڑھنے والے کے لئے باعث سعادت وجد تو اب بھی ہے اور رب ذوالجلال کے اس ارشاد مبارک ورفعانا لگ ذکر کے "کی کئیل بھی ۔

سیرۃ المعطفیٰ اردوزبان بیں تعمی جانے والی سیرت کی تب بیں جامع ترین کتب بیں ہے ہے جھیں کے جس معیار پر فائز ہے مصاور کا جس طرح تیج کیا گیا ہے حدیث وسیرت کے اصل مصاور پر جس طرح بنی ہے اردو کی کسی دوسری کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں کتاب کے تعارف اور اس کی وجہ تالیف مولا نا کے مقدمہ بیں ملاحظہ فرما کیں۔ صرف اس قد رع ض کر دینا ضروری ہے کہ اپنے مقدمہ بیں کتاب کی تالیف کی جو وجہ مولا نا نے بیان کی ہے اس کو کما حقہ پورا کیا ہے۔ مولا نا نے اپنی کتاب بی سرسید احمد خان اور شیل نعمانی کے بعض نظریات کی بحر پور اور مدلل انداز بیں تر دید کی ہے اور ایک رائخ العقیدہ مسلمان اور نبی کر یم عقبی ہے ایک امنی کی حیثیت سے جو جذبات اور احساسات نبی کر یم کی ذات گرای کے متعلق ہو سکتے ہیں ان کا بر ملا اظہار کیا ہے۔ کی بھی مقام پر مغرب اور پورپ زدہ طبقہ کے اعتر اضات سے متاثر ہو کر معذرت خواہانہ رویہ افتیار نہیں کیا۔ سیرت المصطفیٰ جس مقام پر فائز ہے اس کے متعلق میرے کلمات کوئی مشہوط شہاوت ہے۔ کہ مولا نا انشرف علی تھا تو کی کی رائے گرامی اس پر موجو ہے جواس کی تھا ہت کے لئے ایک مضبوط شہاوت ہے۔



المعنم ما وال المحمد اورايس كا تدهلوي

از حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب:

# موت العالم موت العالم مولا نا محمد ا دریس کا ندهلوی رحمة الله علیه

ر فیق شفق اخی فی الله مولانا محد اور لیس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه شخ الحدیث جامعه اشر فیه لا بوراس وقت ان چند برزگ بستیول بیل سے تھے جو برصغیر پاک و بهند بیل انگیول پر گئی جاتی بیل جو مدتوں اکا برعلاء ومشائخ کی نظروں بیل پیان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر آفتاب و ماہتا ہو بن کر چکے۔ جنہوں نے کتابوں سے زیادہ استادوں کو پڑھا۔ آج دنیا بیل ان کی مثالیس کہاں اور کس طرح پیدا ہوں۔ مولانا محمد ادریس صاحب کے ساتھ احترکی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت سے جو کر رجب ۱۳۹۴ھ بروز دوشنبہ آپ کی وفات حسرت آیات پرختم ہوئی۔ انا للّه و انا البه داجون۔

درس۔ حافظ ابن تجر اور شیخ الاسلام نووی کے حلقہ درس کی مثال تھی تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا نا شہیر احمد
صاحب عثانی کا حلقہ درس امام غزالی اور رازی کی یاد تازہ کرتا تھا ایک طرف شیخ المشائخ کل ہند مفتی اعظم حضرت مولا نا
عزیز الرحمٰن صاحب کا حلقہ فتو کی ودرس حدیث وتفییر اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح وارشاد اور مالکان طریقت کی تربیت کا
بنظیر سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف یا وگار سلف عالم ربانی حضرت مولا نا سید اعفر حسین صاحب کا درس حدیث وفقہ اور
نہایت مفید و عام تصانیف کا سلسلہ تھا اس کے ساتھ عام اصلاح خلق کے لئے ارشاد و تربیت کا ایک بروا حلقہ تھا جس سے
ہزار ہابندگان خداکی اصلاح ہوتی تھی۔ اور ان میں دبئی انقلاب نمایاں نظر آتا تھا۔

ی الا دب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب اور یخ المعقول والمعقول حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب
بلیاوی اور حضرت مولانا رسول خال صاحب بزاروی رحمۃ الله علیم اجمعین اس زیائے کے متوسط مدرسین میں شار ہوتے
سے ۔ رئیس المناظر بن حضرت مولانا سیدمرتفئی حسن صاحب اس وقت کے ناظم تعلیمات ہے۔ ججۃ الاسلام بانی وارالعلوم
حضرت مولانا محمد قاسمٌ کے صاحبز اوے حضرت مولانا محمد احمد صاحب وارالعلوم کے صدرمہتم ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ
ایک سبق پڑھانے کا معمول تھا۔ ہدید اولین کا ابتدائی حصد احتر نے انہیں سے پڑھا تھا۔ نائب مہتم حضرت مولانا حبیب
الرحمٰن صاحبؓ ہے جن کے عربی قصائد اور عظیم الثان تصنیف ''ونیا میں اسلام کیونکر پھیلا'' ہر طبقے کے علاء میں قبول عام
حاصل کر چکے ہیں غرض جس طرف و کیھو یہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح ورخشاں نظر آتے ہے۔
حاصل کر چکے ہیں غرض جس طرف و کیھو یہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح ورخشاں نظر آتے ہے۔

ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

کسی مخض پران حضرات کی توجہ اور نظر عنایت ہو جانا بلاشبر حق تعالی کی دحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا۔ اس پر القد تعالی کا جتنا شکر اوا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل ہے ان سب بزرگوں کی نظر انتخاب نے ہم نوعمروں کوان اکابر کی خدمت ہے استفادہ کے مواقع فراہم فرمائے۔ ان حضرات نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث ومباحثہ اور تعنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا خصوصاً ۱۳۳۰ ہو میں قادیا نی فتنہ نے سرا تھایا اور ان لوگوں کو میہ جراًت ہونے گئی کہ علماء کو مناظرہ اور مقابلہ کی دعوت دینے گئے۔ اس نے سی علماء کو اس فتنہ کی روک تھام کی طرف متوجہ کیا جو اس فتنہ کی روک تھام کی طرف متوجہ کیا خصوصاً حضرت الاستان سید محمد انور شوصا حب قدس اللہ سرم میں اس کا اہتمام اس شان سے پیدا ہوا کہ جھیے کوئی مامور من القد کسی خاص خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت درس و تدریس کے بعد حضرت موصوف کے تمام وقت اس اس ناسی کا میں قادیا نی دجل وفریب کا پردہ چاک کیا جائے۔ مسئد ختم نبوت پر تکھنے کے لئے احتر کو مامور فر مایا اور خلاف میں علیہ البلام وغیرہ کے مسائل کا کام مولانا سید بدر عالم میرشی اور مولانا محمد برائی صاحب کا ندھلوی کے سرد

فرمایا۔ سب سے پہلے ہم تینوں میں وجہ ربط وار تباط بیسلسلہ بنا احقر نے حضرت استاد کی ہدایات کے مطابق پہلے عربی زبان میں مسئلہ ختم نبوت کی تحقیق پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام حضرت استاد نے ہدیة المهدیلین فی آیے فاتم النہین رکھا۔ اس کو عربی زبان میں لکھوائے کا مقصد بیتھا کہ عرب بغداد وغیرہ عرب مما لک سے ایسی خبریں آتی تقیس کہ وہاں بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کر کے اس طرح کی تنہیں پھیلائی ہے پھر مزید تفصیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو اردو زبان میں تین حصوں میں لکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے الکلام انقیح فی نزول اس کے نام سے ایک قابل قدر تصنیف فرمائی مولا نا محد ادریس صاحب نے کاممة اللہ فی حیاۃ روح اللہ کے نام سے اس موضوع پر بہترین کتاب کھی بیسب کتا ہیں ای مولا نا محد ادریس صاحب نے کاممة اللہ فی حیاۃ روح اللہ کے نام سے اس موضوع پر بہترین کتاب کھی بیسب کتا ہیں ای

ای زمانے میں اکا ہر دارالعلوم کے ایک وفد نے جس کی قیادت استا دمختر م حضرت شاہ صاحب فر مارہے تھے عام مسلمانوں میں قادیانی دجل وفریب کا پر دہ جا ک کرنے کے لئے ملک کا دورہ کرتا تجویز کیا اس دورہ میں بھی ہم تینوں کو حضرت کا ہم سفر دہنے کی سعادت تصیٰبَ ہوئی۔

ائی زمانے میں بہتجویز ہوا کہ سالانہ ایک جلہ خود قادیان میں منعقد کیا جائے جس میں مرزا کے اوہام باطلہ کی تر دبیہ خودان کے مرکز میں جا کر کی جائے ان جلسوں میں بھی حضرات اکابر کے ارشاد کے مطابق ہم بینوں کوشر یک رہنے کا موقع ملا۔
فیروز پور پنجاب میں قادیا نیوں نے مناظرہ کا چیننج کیا تو ان کے مناظرہ کے لئے دارالعلوم کی طرف سے حضرت فیروز پور پنجاب میں قادیا نیوں نے مناظرہ کا چینن سفر رہے خود حضرت شاہ صحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی پہنچ گئے تین روزہ بیرتاریخی مناظرہ جاری رہا۔

حضرت شاہ صاحب قدی القدمرہ کی خاص توجہ اور مسلسل کوشش نے چندسال بیں ایسا کردیا تھا کہ علمی اعتبار سے مرزا صاحب اور قادیا نبیت نے دم تو ژدیا اور بیلوگ مناظرہ مباہلہ کا نام لینا چیوز کرزیرز بین سازشوں بیں مشغول ہو گئے۔
اکابر دارالعلوم کی خاص نظر عنایت نے ہم تینوں کو ایسامخلص رفیق بنا دیا تھا کہ نہ بھی کوئی معاصرانہ چشمک درمیان بیں آئی نہ کوئی شکوہ شکایت۔

الاسلام کے ایک خاص واقعہ میں حضرت شاہ صاحب مع بعض دیگر اکابر واصاغر کے ڈا بھیل تشریف لے گئے تو مولانا سید بدر عالم صاحب بھی ساتھ ہی تشریف لے گئے دیو بند میں اب ہم نتیوں میں سے احتر اور مولانا محد ادریس صاحب رہ گئے اور دیو بند میں ہماری بیر فاقت بناء پاکستان کے وقت تک مسلسل رہی پاکستان بننے کے بعد پھر القد تعالیٰ نے ہم نتیوں کو پاکستان بخع فرما دیا۔

اور مجھے یہ بات ہمیشہ یا درہتی ہے کہ میرے پاکستان میں مستقل قیام کا سبب مولا نا سید بدر عالم صاحب تھے کیونکہ احقر شروع میں جب پاکستان آیا تو ہجرت کی نسبت ہے نہیں بلکہ ایک کام دستور اسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے لئے آیا تھا اس لئے والدہ محتر مداور اکثر عیال اس وقت تک دیو بند ہی تھے۔ رمضان ۱۳ ۱۸ھ بیں ہمارا وہ کام پورا ہو گیا تو میرا اراوہ واپس ہندوستان جانے کا تھا۔ یہ ماہ رمضان گرمی کے زمانے کا تھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب کئی مرتبہ گورا قبرستان کرا چی سے میری جائے قیام وکٹوریدروڈ پر پیدل چل کر اس لئے تشریف لائے کہ مجھے پاکستان بیں مستقل تیام کے لئے تاکید کریں کیونکہ ان کی نظر بیں اس وقت میرا قیام پاکستان کے لئے ضروری تھا۔ ان کی ایک مخلصانہ ہمدردانہ فہمائش ہی کی بناء پر احقر نے ہندوستان سے ججرت اور پاکستان کے مستقل قیام کا عزم کر لیا۔

مولانا محداوریس صاحب پاکتان تشریف لائے تو پہلے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے سربراہ کی حیثیت سے بہاولپور میں مقیم ہوئے۔ اس عرصہ میں بھی ملاقاتیں اور خط و کتابت ہوتی رہتی تھی پھرجلدی آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بھیخ الحدیث ہوگئے میں مورک تشریف ہے آئے اور جامعہ میں درس حدیث کی خدامت انجام دیتے ہوئے عمر گذاری کی آخری ساعات پوری فرمادیں۔اللہم اغفرلہ مغفرہ ظاہرہ باطنہ لا تعاد ر ذنبا۔

قیام جامعه اشر فیہ کے زمانے میں الحمد للد بار بار باہمی ملاقات اور مسلسل خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ با ہمی تعلق روز بروز بڑھ رہا ہے وہ ہرتھنیف مجھے ساتے اور جھنے کے بعد عطا فرماتے تھے یہی سلسلہ کچھ احقر کی طرف سے جاری رہتا تھا۔ باوجود اس فوقیت کے جواللہ تعالیٰ نے ہرعم وفن اورعمل اور اخلاق میں ان کو مجھ پرعطا فر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پر نتو کی میں مجھ پر اعتماد فر ماتے تھے اور میری تمام تصانیف کواہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے وفات سے غالبًا ایک سال پہلے جب میری تغییر معارف القرآ ن ممل ہوئی اور آخری آٹھویں جلد مولانا موصوف کی خدمت میں بھیجی تو اس براین انتہائی خوشنو دی کا ظہار فر مایا جس کو دارالعلوم کے ماہنامہ البلاغ میں شائع کر دیا عمیا ہے اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ میں تنہاری ہرتصنیف کے دو نننے رکھتا ہوں اللہ نے فرمایا ہے۔ومن کل شبی محلقنا زو جین مولا نا موصوف کی ہرمجلس اور گفتگو ہیں علمی جاشنی اور قر آن وحدیث کے جملے بڑے برموقع ہوا کرتے تھے۔ ا کیک مج کے موقع میں اتفا قا احقر بھی حاضرتھا کہ کرمہ مدرسہ صولتیہ میں قیام تھا یہاں ہندوستان کے ایک عالم بھی الماقات کے لئے آئے انہوں نے یا کتان کے سربراہ مملکت کے متعلق کچھ شکایت کی تو برجستہ فر مایا کہ وہ ہندوستان کے ہندوسر براہ مملکت سے بہرحال بہتر ہیں قرآن کر یم میں ارشاد ہے۔ولعبد مومن حیر من مشرك ولو اعجبكم اور ولواعجبكم\_ كے الفاظ كہتے ہوئے ان كی ظرف اشارہ كر كے مزيد لطف بڑھا ديا وہ ہندوستانی عالم بھی بے تكلف دوست تھے بہت محظوظ ہوئے میرے لڑ کے مولوی محرتقی سلمہ ایب سے چند ماہ پہلے لا ہور کئے تو مولا تاکی خدمت میں حاضر ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ بٹھایا اور فر مایا کہ معاصرین میں باہم کچھ چشمک ہوا کرتی ہے۔ تمر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم میں اور مفتی صاحب میں مجھی اس کا نام نہیں آتا۔ جب کوئی مفتی صاحب کی تعریف و مدح کرتا ہے تو میں اس کو اپنی ہی تعریف سمجھتا ہوں کیونکہ ابن حاجب نے کا فیہ میں تو ابع بیان کے تحت صفت کی دونشمیں لکھی ہیں جن میں ایک قشم صفت

برامفېر ذخيره ہے حق تعالی قبول فرمائيں۔

متعلق منعوت بھی ہے جیسے زید العالم اخوہ بینی زید جس کا بھائی عالم ہے۔ اس بیس بھائی کے عالم ہونے کوخود زید کی صفت قرار دیا ہے تو میں مفتی صاحب کی صفت کوانی صفت کیوں نہ مجھوں۔

حقیقت یہ ہے کہ مجھ بے علم اور بے عمل کا تو کہنا ہی کیا مولا نا کواللہ تعالیٰ نے علمی کمالات میں اپنے بھی معاصرین میں خاص امتیاز اور تفوق عطافر مایا تھا مگر ساتھ بزرگوں کی صحبت نے تواضع اور فروتن کی بھی ووصفت عطا کر دی تھی جوقد یم علاء دیو بند کا خاص امتیاز تھا کہ نہ بھی علم کے دعویٰ نہ دوسروں پر اپنی فوقیت کا کہیں کوئی شائبہ مشہور مقولہ ہے کہ معاصرت مفاخرت کی بنیاد ہوتی ہے مگر القد والوں کی شان ان سب چیز وں سے بلند ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے مولا نا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جس کے آٹاران کے تمام اعمال وافعال میں ظاہر ہوتے تھے۔

حقیقت ہے کہ معمی کمالات ہیں بھی اپنا رنگ لاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ تزکیہ ہاطن اور تقوی وطہارت ہو مولانا موصوف کوحن تعالی نے جس طرح علمی کمالات ہیں فائق فرمایا تھا۔ مولانا موصوف کوحن تعالی نے جس طرح علمی کمالات کا بچھاندازہ ان کی تصانیف سے لگایا ہو سکتا ہے مدیث کی گنا ہم مکتاؤہ شریف پر آپ کی مفصل شرح تو عرصہ دراز سے علاء وظلاء ہیں فاص مقبولیت عاصل کر چکی ہے بعد میں مل مشکلات بھارتی وغیرہ دوسری تصانیف بھی فن صدیث ہے متعلق ہوتی رہیں جوآ فراب آ مدولیل آ فراب کا مصدات ہیں۔ سیرت نبوی کے متعلق آپ کی تصنیف سیرۃ المصطفیٰ تین جلدوں میں بہترین تصنیف ہے۔ قرآن کریم کی تغیر لکھنے کا ارادہ فرمایا تو معارف القرآن کے کا تصنیف سیرۃ المصطفیٰ تین جلدول میں بہترین تصنیف ہے۔ قرآن کریم کی تغیر لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ میں اوروہ نام ہے لکھنا شروع کیا جھی ہوت و فرمایا کہ میں اوروہ الگ نہیں اس طرح میرے رسالے دعاوی مرزائی کے نام پراسی موضوع پر دورسالے تصنیف فرمائے۔

الگ الگ نہیں اسی طرح میرے رسالے دعاوی مرزائی کے نام پراسی موضوع پر دورسالے تصنیف فرمائے۔ لئے الگ الگ نہیں اس کے کہ مولانا کی تغیر قرآن کی کمل نہ ہوسکی گراس کی جتنی جلدیں جھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ علاء علاباء کے لئے افسوس ہے کہ مولانا کی تغیر قرآن کمل نہ ہوسکی گراس کی جتنی جلدیں جھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ علاء علاباء کے لئے

مولانا کے علمی شغل اور علمی ذوق نے جمیشہ ان کو دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رکھا تھا۔ ایک روز خود بھی فر مایا کہ میر ہے گھر والے بھی بھی مجھے ہے کہتے ہیں کہ پچھاتو دنیا کا بھی خیال کرو۔ تو میں کہد دیتا ہوں کہ دنیا نے میرا کیا خیال کیا ہے جو میں اس کے خیال میں مبتلا رہوں۔

دن رات کے علمی اختفال کا بید عالم تھا کہ میرے بڑے لڑے مولوی محمد زکی سلمہ جو لا ہور ہی میں رہتے ہیں۔ اور مرض وفات میں تقریباً روزانہ ہی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ وفات سے دو تین روز پہلے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نیم بیہوشی کے عالم میں شعف و نقابت بے حدیثی اس حال میں آ نکھ کھولی اور محمد زکی پر نظر پڑک تو پوچھا کہ حدیث کی کتاب مؤطا امام مالک کا اردو ترجمہ وحید الزمان صاحب کا آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں محمد زکی سلمہ نے عرض کیا کہ وہ کھل نہیں چھپا جس قدر جھپا ہے وہ موجود ہے تو فرمایا کہ وہ میرے پاس بھیج و بینا اس وقت جب کہ سب طاقتیں جواب دے چکی تھیں اب

الله معرت مولانا عمد ادريس كاندهلوى

اس دلدا د ہلم کو کتا ہوں کی تلاش تھی جس کی نظریں ائمہ سلف ہی کے حالات میں ملتی ہیں۔

مولانا کے علمی عملی کمالات بیان کرنے کے لئے تو ایک ضخیم کتاب جا ہے اور امید ہے کہ مولانا کے صاحبزاوے مولانا محمد مالک صاحب اس کام کو انجام دیں گے۔ یہ سطور اس تفصیل کی متحمل نہیں یہاں تو اس وقتی تاثر اور تا قابل تلائی نقصان کا اظہار ہے جومولانا کی وفات ہے امت مرحومہ کو پہنچا ہے مولانا علمی عملی کمالات میں تو مجھ سے بہت فائق اور آگے تھے مگر عمر میں پانچ سال پیچھے اس لئے فلا ہری اسباب کے اعتبار سے بیامیدتھی کہ ان کی وفات کا سانحہ میری زندگ میں پیش ندآئے گا اور یہی تمنا اور وعائقی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہت کے قطع کرنے میں بھی وہ ہی مجھ سے سبقت لے میں پیش ندآئے گا اور یہی تمنا اور وعائقی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہتی کے قطع کرنے میں بھی وہ ہی مجھ سے سبقت لے گئے۔انا للہ۔مولانا کی وفات نے بالکل کمرتو ژدی اور اب اپنی زندگی بھی تلخ ہوگئی۔

ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت منهم كالبعير الاجرد

وہ لوگ چل ہے جن کے سائے میں لوگ زندہ رہا کرتے تھے اور میں ان میں سے ایک خارشی اونٹ کی طرح باتی رہ گیا ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کے واقعات پر نظمیں اور مرشے اور تاریخی قطعات لکھا کرتا تھا افسوس ہے کہ اب دل و د ماغ اس سے آبالکل ہی کورا ہو گیا۔ میں اس کو اپنی اس تحریر کاضمیمہ بنا تا ہوں۔ انتد تع کی مولا نا محمد اور ایس صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے اہل وعیال کو صبر وجیل کے ساتھ اپنا تکفل عط فرمائے۔ صاحبز اووں کو مولا نا کی علمی میراث کا سچا جانشین بنا تمیں۔ والله المستعان علیہ الشکلاں۔ بندہ محمد شفیع 'خادم دارالعلوم کرا چی۔

#### از علامه سيدمحمد بوسف بنوريّ:

## شیخ المحد ثین حضرت مولا نامحمدا دریس کا ندهلوی رحمة الله علیه

سال رواں پچھالیا محسوس ہور ہا ہے کہ علمی و نیا کے لئے ''عام الحزن' ہے۔ بڑی بڑی جلیل القدرہ ستیاں اور عظیم القدرا شخاص سفر آخرت پر روانہ ہوئے' ابھی ابھی جولائی سے عالہ جمادی الاولی ہوجے میں عالم اسلام کے مفکر عظیم' سیاس رہنما' تجربہ کا رقد یم سیاست دان اور فقد اسلامی کے مفتی اعظم سید محمد امین الحسینی فلسطینی واصل بحق ہوئے۔ اخبارات کے صفحات پر مرحوم کے حادثہ و فات پر اظہار تا ثرات کے سلسلہ کی روشنائی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ دور حاضر کے ایک بتم میں مختل نہ ہونے پائی تھی کہ دور حاضر کے ایک بتم عالم اور جلیل القدر محدث حضرت مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوگ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو گئے۔ ان الله و انا الله راجعون۔ حضرت مرحوم کی وفات بلاشہ الله کم کے لئے نا قابل برداشت خسارہ ہے جس کی مکافات و تد ارک کا کوئی المکان شہیں۔

حضرت مرحوم کی زندگی پوری نصف صدی تک درس و تدریس اور تصنیف و تالیف پیس گذری تعلیم اور فراغت مدرسد مظاہر العلوم سہاران پور بیس ہوئی مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد دار العلوم دیو بند آ کر حضرت امام العصر مولا تا محمد افورشاہ رحمہ الله کا شرف تلمذ حاصل کیا مطالعہ کتب کا ابتداء ہی ہے و و ق ق ان درسیات سے متعلقہ شروح و حوافی کے علاوہ بھی مطالعہ کتب کا شوق رہا و خافلہ بہت ہی عمدہ اور قابل قدرتھا اس لئے تبحرہ و صعت نظر میں اپنے معاصرین بیس ممتاز رہے نیز ابتداء ہی سے علمی شوق کے ساتھ عبادت کا ذوق بھی تھا جس نے سونے پرسہا گہ کا کام کیا محفرت مولا تا بدر عالم صاحب رحمہ الله مہاجر مدنی کچھ حالات سنایا کرتے تھے۔حضرت الاستاذ امام العصر مولا نا محمد انورشاہ صاحب سے تلمذ کے بعد دار العلوم دیو بند ہی میں مدرس مقرر ہوئے مفوضہ کتب کے علاوہ روز انہ ہے کی نماز کے بعد درس ترجہ قرآن کر کیم بہت شوق و ذوق سے دیا کرتے تھے اور جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ موطا امام ما لک کے درس کا سلمہ شروع کر رکھا تھا ، دار العلوم دیو بند ہی میں ابتدائی تدریسی عبد میں موم کومتوسط درجہ کی کتابوں سے آگے کی کتابیں برائے تدریس وی گئی تھیں ، مقی تھی تھی ابتدائی دور بیس جہاں حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی جیسے محقق روز گار کو مشکو ق المصابح ، کی گئی تھیں ، چنانچہ ابتدائی دور بیس جہاں حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی جیسے محقق روز گار کو مشکو ق المصابح ، کی گئی تھیں وہاں جن بین برائے تدریس وی گئی تھیں وہاں جن بین جہاں حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی جیسے محقق روز گار کو مشکو ق المصابح وی گئی تھی وہاں

مرحوم کوبھی مشکلوۃ المصابح کی جماعت ثانیہ حوالہ کر دی گئی تھی۔ اسساھ میں دارالعلوم ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے استعفاء دیا اور فتنے کا دور شروع ہوا' اس لئے حضرت مرحوم کویہ پہند نہ تھا کہ وہاں اپنے تذریبی شغل کو جاری رکھیں نیز حصرت مولانا حبیب الرحمٰن مرحوم ہے تعلقات تنے ان کوبھی ناراض کرنا مشکل تھا اس لئے مرحوم دارالعلوم کوخیر باد کہدکر حیدر آباد دکن جا کروکیل فیض الدین مرحوم کے ہاں اقامت پذیر ہوئے وکیل صاحب مرحوم کو بڑاعلمی ذوق تھا' بڑاعظیم الشان کتب خانہ جمع کیا تھا' حضرت مرحوم کے قیام کونعمت غیرمتر قبہ سمجھ کر انہوں نے صحیح بخاری کا درس لینا شروع کیا اور یکصد ماہوار مشاہرہ بھی مقرر کیا' حضرت مرحوم کو بیفرصت کے کھات بڑے مغتنم مل گئے' تمام رات فنتح الباری کا مطالعہ کرتے تھے اور جنتنی فتح الباری مطالعہ کی اتنا ہی سبق پڑھا دیا کرتے تھے اور پچھٹیفی کا موں کے لئے فرصت بھی مل گئی' اس دوران مج بیت الله کا فریضہ بھی ادا کیا اور وکیل فیض الدین کی رفاقت میں بیسفر کیا گیر ' حج ادا کرنے ہے پہلے حضرت امام العصر مولا نا محمد انور شاہ کی خدمت میں بقصد بیعت تشریف لائے ' دیو بند پہنچ کرمعلوم ہوا کہ حضرت امام العصر رحمہ الله تبدیلی آب و ہوا کے لئے بجنورتشریف لے گئے ہیں' بہت بے چینی سے بجنور پہنچ حضرت امام العصر شاہ صاحب کا قیام مولا نا شیت اللہ بجنوری کے ہاں تھا اور راقم الحروف بنوری اس وقت پہلی مرتبہ خادم خصوصی کی حیثیت ہے شرف خدمت سے سرفراز تھا' میہ ماہ شوال کے اواخر السمال کا واقعہ ہے' میری موجودگی میں شرف بیعت سے پنرف ہوئے اور اذ کار کی تلقین کی' اس وفت کی تمام کیفیات و حالات الحمد للدسب یا دین' حضرت شاه صاحب کی و فات ۳ صفر ۱۳۵۳ هے کو ہوئی' حضرت شاہ کی وفات کے بعدمجاہدعصر و عارف باللہ شیخ وقت حضرت مولا نا سیدحسین احمہ صاحب مدنی رحمہاللہ کے زمانیہ صدارت میں دیو بند دوبارہ تقرر ہوا' اور غالبًا اسی دوران حضرت تھیم الامت تھا نوگ ہے استفادہ کا سلسلہ جاری ہوا اور آ خرتک دارالعلوم ہی میں خدمت تدریس انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ تقلیم ہندوستان کا تاریخی واقعہ پیش آیا اور ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے 'سیجھ عرصہ جامعہ عباسیہ بہاول پور میں تقلیمی خدمات انجام دیں' بعد ازاں حضرت مولا نامفتی محد حسن صاحب خلیفه مجاز حضرت تھانوی رحمهما الله کی دعوت پر لا ہور تشریف لائے اور جامعہ اشر فیہ میں جس کی ا بنداء نیلا گنبدے ہوئی شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور نہایت سکون واطمینان سے تدریبی تصنیفی زندگی میں مصروف ترین ونت گذارا' العلیق الصیح جومشکو ۃ المصابح کی شرح ہے وہ موصوف کی ابتدائی تصنیفات میں سے ہے اس کی طباعت کے کئے شام کا سفر کیا اور دمشق میں قیام فر ما کرطبع کرائی آخری جزء و ہاں طبع نہ ہوسکار قم ختم ہوگئ' اس کے بعد کی تصانیف میں زیاوہ اتقان ہے تصانیف میں'' سیرۃ المصطفیٰ نہایت عمدہ منتج اور قابل اعتمادسیرت نبوی اردو میں تالیف فر ما کی' صحیح ابنخاری کی شرح '' تخفۃ القاری بحل مشکلات البخاری'' قابل قدرس مایہ ہے جس کے ابتدائی چند جزء طبع ہو گئے ہیں اور آخری جز بھی طبع ہو چکا ہے جونہایت محققانہ انداز میں ہے بلکہ اجزاء سابقہ میں اپنے تحقیقی معیار میں ممتاز ہے' قر آن کریم کی تفسیر ''معارف القرآن'' کے نام سے تالیف فر ما چکے ہیں جلد پنجم طبع ہوگئی جوسورۃ تو بہ برختم ہے بلاشبہ عمد ہ قابل قدرتفییر اور

ان کی علمی پختگی کی شاہکار ہے؛ بعض غریر نقول کا نہایت عمدہ انتخاب فرمایا ہے؛ کلام باری میں ان کا رسالہ 'ااکلام الموثوق فی تحقیق ان القرآن کلام الله غیر مخلوق' نہایت عمدہ رسالہ ہے اور تقریباً تمیں سالہ محنت و مطالعہ کا بتیجہ ہے۔ وارالعلوم دیو بند کے آخری دور میں اس موضوع کا مطالعہ اور لکھنا شروع کیا تھا' میری ناقص رائے میں بیہ کتاب تحقیق معیار اور حسن ترتیب کے اعتبار ہے تمام تالیفات میں اعتیازی شان رکھتی ہے ابتداء ٔ حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم سے متاثر تھے لیکن ترتیب کے اعتبار ہے تمام الویکر با قلونی کی ''الانصاف' نے متاثر ہوئے اور آخری تحقیق جمہور متکلمین کے بالکل موافق ہوئی اور یہی رنگ تمام کتاب میں واضح ہے' حضرت مرحوم کی قابل رشک زندگی کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام لحا ہو جیا تعلمی کدو کا وش ہو فارغ نہیں بیٹھے اور اس میں ایسا استغراق رہا کہ دنیا کی خبر نہیں اور یہ بھی القد تھائی کا ان پر احسان رہا کہ دنیوی افکار و اشغال سے قارغ رکھا اور تمام افکار و اشغال علمی با دیہ پیائی میں صرف ہوئے اور علمی جدو جبد کا سلسلہ اور توت حافظہ اشغال سے قارغ رکھا اور تمام افکار و اشغال علمی با دیہ پیائی میں صرف ہوئے اور علمی جدو جبد کا سلسلہ اور توت عافظہ آخری کھات حیات تک باتی رہی عربی شعر کا بہت قابل قدر ذوق تھا بے تکلف اور برجت شعر کہتے تھے' فاری شعر بھی فرہا ہے تھے۔

بہر حال دھزت مرحوم صدیث وتغیر میں اپنے اہل عصر میں ممتاز رہے وہ محدث سے مقر سے اویب سے شاعر سے صوفی حراح سے صوفی اندلطا تف و معارف سے بہت ذوق تھا، مرحوم اپنے نصل و کمال کے پیش نظر جس قدر دانی کے ستی سے وہ شہرت کے مستحق سے وہ شہرت نہ ہوگی مکارم اخلاق عالمانہ سے لطیفہ گواور حاضر جواب سے اپنی رائے پر پیادہ اعتباد کرتے سے اہل علم کے قدر دان سے خفیف الجسم لطیف الروح سے مزاج میں انتہائی سادگی تھی و نیا کے بھیڑوں سے بہتر سے مطالعہ اور تصنیف میں بھہ وقت خفیف الجسم لطیف الروح سے مراح براح میں انتہائی سادگی تھی و نیا کے بھیڑوں سے بہتر سے مطالعہ اور تصنیف میں انتہائی سادگی تھی و نیا کے بھیڑوں سے بہتر سے مطالعہ اور تصنیف میں بھہ وقت مستفرق سے ان ان کے اوقات علم وعمل اور درس و قد ریس سے معمور سے کتابوں کے عاشق سے نی مطلوعہ کتاب جس قیمت سے بھی لمئی تھی خوش مزاج سے مجلی لطا نف وظرافت سے مالا مال ہوتی تھی مجمور تھی کہ میں معمول نہا ہا ت سے بھی لمئی تھی مجمور تھی کہ میں اولا تا سے دو بھی کا خزانہ اخلاق کا مجمد مرا پاعلم وضل محدث ومضراوی بیا شدون گارہتی آئی جلہ ہم سے رخصت ہونے والی ہے ان لغہ وائا تی معلوم تھا گی اپنے نفضل و کرم سے درجات عالیہ نصیب فرمائے اور اپنی خصوصی رحمت و رضوان سے مالا فرمائے ۔ زلا سے وسیکا سے کومی اس بیا فرمائے افسوس کہ جنازہ کی شرکت سے محروم رہا کی اولینڈی میں اطلاع کو میں جوانی جہازی سیٹ نہ طافی جہازی سیٹ نہ طاف کی جہازی جہازی سیٹ نہ طاف کی ہوائی جہازی سیٹ نہ طاف کی ہوائی جہازی سیٹ نہ طاف ہوئی۔

شعبان المعظم ۱۳۹۳ ه متمبر ۱۹۷۳ ء ما ہنا مہ بین ت کراحی

میں علائے حق ازمولا تا کوژنیازی مرحوم:

## ينبخ الحديث مولانا محمدا دريس كاندهلوي رحمة الله عليه

شیخ الحدیث حضرت مولانا محد اوریس صاحب کا ندهلوئ سے نیاز مندی کا سلسلہ تقریباً بچپس سال کے عرصے میں کھیلا ہوا ہے۔ وہ نیلا گنبد لا ہور کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مدرسہ اشرفیہ میں حدیث پڑھاتے تھے۔ میں ہفت روزہ 'شہاب' کا مدیر تھا ان ونوں ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ کی مہم کا دور دورہ تھا بھی بھی اکا ہر علاء کے مشتر کہ بیان کی ضرورت پڑتی تا کہ حکومت وقت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ پڑسکے اس سسے میں میں بھی بھی حضرت مولانا احمر علی الا ہورگ مولانا ابوالحسنات قاور ک حضرت مولانا داؤد غزنوگ حضرت مولانا مفتی محمد حسن اور حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوئ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے مجوزہ انجباری بیان کی اہمیت عرض کر کے ان کے دستخط حاصل کرتا۔ اب کا ندھلوئ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے مجوزہ انجباری بیان کی اہمیت عرض کر کے ان کے دستخط حاصل کرتا۔ اب ان حضرات کا نام آیا ہے تو دل آنسوؤں سے وضو کر رہا ہے۔ گزرے ہوئے لیحوں میں سے ان نورانی شخصیتوں کی شفقتیں قلب و د ماغ پر جسلمل جسلمل کررہی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ساتھ بچھ وقت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک تی نقش بھی قلب و د ماغ پر جسلمل جسلمل کررہی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ساتھ بچھ وقت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک نقش بھی گئرا وہ ہوگیا۔

اللہ اکبر! کیا لوگ تھے کیاعلم وعمل تھا اور اس پر کیا عاجزی اور فروتی تھی زندگی رہی تو ان میں ہے ایک ایک ہزرگ کی خدمت میں گزرے ہوئے لیحول کا تفصیلی جائزہ لول گا کہ حیات مستعدر پر جمع شدہ بہت سے قرضوں میں سے ایک قرض یہ بھی ہے۔ فی الوقت تو ایک آہ دل دوز اٹھی ہے اور ہونٹوں پر پہل کر بے اختیار یہ کہلا رہی ہے کہ:

۔ وہ صورتیں البی ممس دلیں بستیاں ہیں اب جن کے ویکھنے کو آ تکھیں ترستیاں ہیں

ان تمام رجال وین کی شخصیتیں اپنے رنگ میں منفر دخمیں ۔حضرت مولانا ابوالحسنات قادریؒ اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن بہت خوش بوش نوش فور اور نفاست پہند بھی تھے' ادب کا نہریت اعلی ذوق رکھتے تھے' سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بھی منتی محمد حسن بین کہ میں ان کی نظر نہایت گہری تھی ۔حضرت ابوالحسنات اعلی ورجہ کے طبیب اور نباض تھے۔ میں نے بھی بھی ان سے علاج معالج بھی کرایا (اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصرار کے باوجود دواؤں کی قیت بھی نہیں لی) اسی طرح حضرت لا ہوری

بڑے برزگ بلکہ عمر کے آخری جھے میں تو مجذو بیت تک پنچے ہوئے برزگ تھے۔ سیاست اور ملکی امور میں واشگاف کلمہ حق کہنا ان پرختم تھا مگر درویٹی اور سادگی اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کا جورنگ حضرت کا ندھلوگ میں نظر آیا معلوم نہیں کیوں ول اختلاف ذوق کے ہاو جودان کی طرف کھنچتا ہی چلا گیا۔ سابہا سال میں فارغ کھات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر کسب فیض کرتا رہا۔ حدیث نبوگ کے مشکل مقامات بھی انہیں کی مجلس میں حل ہوئے۔ پرانی کتابوں کے حوالوں کا جواسخصار یہاں و کیجنے میں آیا وہ پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ اپنی طرف سے تو بھی مولا نانے بچھ فرمایا ہی جب بھی بچھ کہا سند کے ساتھ گھا۔ اکثر کہا کرتے تھے۔

مولانا کی درویشی کاعالم بیتھا کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے نہ ہی کوئی اخبار گھر پر آتا میں جب بھی حاضر ہوتا ہو چھتے "مولوی صاحب نئی خبر کیا ہے؟" میں جتہ جت تفصیل عرض کر دیتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا "حضرت! اگر اجازت ہوتو میں اخبار بھجوا دیا کروں آپ تاز ہ ترین حالات سے بہ خبر رہیں گے" فرمانے گے" موبوی صاحب! ہم اخبار کیسے پڑھیں ایک تو اس میں فلمی اشتبار ہوتے ہیں دوسرے تصویری تیسرے خبریں ہوتی ہیں گر رادی نا معلوم! خدا جانے! بی تقد ہے ایک تو اس میں فلمی اشتبار ہوتے ہیں دوسرے تصویری تیسرے خبریں ہوتی ہیں گر رادی نا معلوم! خدا جانے! بی تقد ہے ہمی کہیں ہمیں تو بس اسی طرح خبریں تم ہی بتا دیا کرو۔" سوال اس کانہیں کہ آیہ ہرکہ دمہ کے لئے تقوی اور احقیاط کا بیہ معیار مطلوب ہے یانہیں۔ سوال اس کا بھی نہیں کوفلم اور تصویر کے بارے میں مولان کی بیرائے میرے لئے قابل قبول تھی کہیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دائل بھی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دائل بھی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دائل بھی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دائل بھی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔

کہ جس بات کو حضرت کا ندھلوی نے حق جانا اس پڑھل کس تن کے ساتھ کیا۔ تصویر اور فلم کے بارے میں رائے تو دوسر نے علاء کی بھی بہی تھی اور اس وقت بھی اکثر حضرات بہی رائے رکھتے ہیں شرسوال ہیے ہے کہ اس پڑھل کتنے اصحاب کا ہے؟ کون ہے جو تصویر نہیں کھنچواتا؟ کون ہے جو اپنی تقریبات میں فوٹو گرافر وں کونہیں باواتا؟ کون ہے جو ٹی وکی کو فلط جننے کے باوجود اس پر جلوہ افروز نہیں ہوتا؟ کون ہے جو بدینکنگ سٹم کو فلط قرار دیئے کہ باوجود اس پر جلوہ افروز نہیں ہوتا؟ کون ہے جو بدینکنگ سٹم کو فلط قرار دیئے کہ باوجود بنکوں میں اپنے اکا کو نشر نہیں کھنواتا؟ کون ہے جو جدید پر تعلیم کا مخالف ہونے کے باوجود اپنے کوئی کو تاجود بنکوں میں نہیں بھیتا؟ جہاں تک مذہی حلواتا؟ کون ہے دوہ جس بات پر جو حضرت کا ندھلوی کی تھی فرق صرف عمل کا تھا۔ وہ جس بات پر جانے کہ اعتماد رکھتے تھے اس کے مطابق ان کا عمل تھا۔ اُسوہ یہ فرق تصرف عمل کا تھا۔ وہ جس بات پر جیلے کہ ہمت رکھتے ہیں اور نداس دور میں اس کی ضرورت ہی تجھتے ہیں۔ ہم رک بات بات مانے وہیں اور فیراس پڑھل نہیں کرتے۔ اس معیار پر میں نے تو بھی اور وہ حضرت کا ندھلوی تھے۔ تصویر کو نا جائز کہا تو گھر عمر کھر ان زندگی میں ایک بھی کو بیا مولی کو بات کی دری پر تھو رہ کو نا جائز کہا تو گھر عمر کھر اس بھی ان کی تصویر نہ ہوگی۔ کری گھر میں ان کی تصویر کو نا جائز کہا تو گھر عمر کھر ان کی تصویر نہ ہوگی۔ کری گھر میں ان کی تصویر کو نا جائز کہا تو گھر عمر کھر ان کی تصویر نہ ہوگی۔ کری گھر میں ان کی تصویر نہ ہوگی۔ کری گھر میں ایک وقت کے صاحب جروت عالم ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نی جوائی وقت محملی پاکتان کے گورز شے آپ ہے طفی خواہش کی جوشفی پیغام لاید تھا اس سے کہا:

'' مولوی صاحب میں تو ان کے پاس جانے کا نہیں کہ دکام کے پاس جانا میر ہے مسلک کے خلاف ہے وہ یہاں آنا چاہیں تو شوق ہے آئیں مگر شرط میہ ہے کہ اپنے کمرہ میں کری نہیں رکھنے دوں گا جینے میں گرتو وہ بھی میرے ساتھ دری پر جیٹے میں گے۔''

اب اس تفصیل کو جانے دیجئے کہ آئے کیا ہوا؟ مخضر ہے کہ ملاقات ہوئی اور اس پرتعریف نواب کالا ہاغ کی بھی ہوئی چائے کہ انہوں نے شرط منظور کی اور ایک بوریانشین فقیر کی کتابوں سے اٹے ہوئے کمرے میں نیچے بیٹھ کر ان سے ہوئی چاہئے کہ انہوں کے جارسول پاک پیٹھ کے غلاموں کی ہات ہی کچھاور ہے۔۔۔

بادشاہوں سے ترے در کے گدا اجھے ہیں تخت والوں سے بھی او نچے ہیں ترے خاک نشین

تج پر جانے کی آرز و برسہا برس سے تھی۔ جس عالم دین نے مشکوۃ کی شرح عربی زبان میں لکھی ہواور اس کی طباعت بھی قاہرہ میں ہوئی ہو' پر دیبیگنڈہ اور پہلٹی کے اس دور میں وہ جاہتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفر اور ضیافت کا کیا سچھ سامان بہم نہ پہنچاتی گر وہ تو ان باتوں سے کوسوں دور نتھے۔ ان کا ذکر سننا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ کئی

سالول میں تو جا کرزادِراہ فراہم ہوا۔ بیمرصہ طے ہوا تو فکر دو باتوں کی دامن گیرتھی ایک دن میں حاضر ہوا تو کہنے گئے ''
مولوی صاحب! کوئی الیں صورت کرو کہ پاسپورٹ تصویر کے بغیر بن جائے '' میں نے عرض کیا'' کوشش تو ضرور کروں گا
اگر چہمشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش ہے آپ جانے لگیں تو روا گل کی تاریخ پہلے سے بنا دیں پچھ ہم بھی دعہ کی
درخواست کرسکیں گئے' فرمایا'' مولوی صاحب! دعا تو وعدہ ہے ہر مقام پرنام نے کر کروں گا مگر روا گل کی تاریخ میں نہیں
بناؤں گا اور باں و یکھنا کہیں اخبار میں نہ آجائے کہ جج پر جار ہا ہوں شہرت ہوگی اور عجب و کبر کا ڈر ہے' اب بیمعلوم نہیں
بیڈوٹو کا ہفت خوال کیسے طے ہوا میں تو اپنی کوشش میں ناکام ہوگی تھا۔ ہاں اتنا جا ننا ہوں کہ وہ بغیر تاریخ بنائے تشریف
بے گئے اور بغیر تاریخ بنائے واپس تشریف لے آئے نہ جاتے ہوئے رخصت کرنے والوں کا ججوم تھ نہ آتے ہوئے
استقبال کرنے والوں کا اور دہام۔

# نه پوچه ان خرقه پوشول کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو ید آستیوں میں اپنی آستیوں میں

میں حکومت میں آیا تو ان ہے رابطہ بدستور رہا۔ کئی وفعہ حاضری دی گر کیا مجال کہ مجھی کوئی کام کہا ہو یا کسی کی سفارش بھی کی ہو۔اسلامی مشاور تی کونسل بننے نگی تو میری خواہش تھی کہاس کی رکنیت قبول فر مالیس مگر میں ان کے مزاج سے واقف تھا ڈرتھا کہ انکار کر دیں گے۔ میں نے ان کے صاحبز اوے مولا نا میں محدّ صدیقی کو واسطہ بنایا لا ہور سے کراچی جاتے ہوئے میں نے انہیں لہ ہوراشیشن برآنے کی زحمت دی اور ان سے عرض کیا کہ اس کونسل سے بیا مید تو کم ہے کہ بیاسل می نظام لے آئے گی اور ویسے بھی بیاس وقت وزارت قانون کی تحویل میں ہے میرااس ہے قانونی رشتہ نہیں کیکن میں اس کی تشکیل پراٹر اندازضرور ہوسکتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ حضرت کا ندھلوی اس کی رکنیت قبول فر ما کیں۔ کونسل میں ان کے وجود سے بیرضا نت مل جائے گی کہ بیداراوہ ہے اور نہیں تو کم ہے کم اسلام کے خلاف کوئی سفارش نہیں کرنے پائے گا۔مولا نامحمرمیاں بہت ذہین نوجوان ہیں میری بات کو یا گئے جاتے ہوئے میں نے بیکھی کہہ دیا کہ حضرت سے عرض کرنا کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا اور کل کلاں اس ادارے ہے کوئی خلاف اسلام حرکت سرز دہوگئی تو قیامت کے دن ان ہے بھی اس کی باز برس ہو گی کہانہوں نے بیہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی تھی۔معموم ہوتا ہے بیہ جملہ کام کر گیا۔ مولا نامحمدمیاں نے فون کیا کہ حضرت مان گئے ہیں۔اپنے مزاج' مسلک اور وضع کے خلاف وہ کونسل کےممبر بن گئے میں خوب جانتا تھا کہ اس میں میری دلداری کا پہلوبھی تھا اس لئے مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ رکنیت توقع کے مطابق نتائج پیدانہ کرسکے۔ میں نے اس سلسے میں جو پچھ کیا اس کی سرگزشت سننے کا بیموقع نہیں البتة حضرت مولا نا کےمبسوط اورمضبوط دلائل کا چرجا میں نے وزارت قانون اور کونسل کے صفوں میں بار ہاسنا اوراس پر خدا کاشکر ادا کیا کہ اور نہیں تو کم سے کم مولا نا کے ہوتے ہوئے کونسل میں لا دینی رجی نات کو فتح نہیں ہوسکے گ

**6** 6 **6** 

& A &

شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثاني رحمة الله عليه

ولات: • اسماھ

وفات:۱۳۹۳ه

الله معزت مون ، ظفر احمد عني أن الله

ﷺ میں ملائے حق مولا نا اقبال احمد قریشی:

# يثنخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمدعثاني رحمة الله عليه

حضرت مولانا عثمانی رحمة القدعلیہ نے اپنے احوال وسوائح مولوی حسام الله شریفی کے سوالات کے جواب میں خود تحریر فرمائے تھے جسے مرکزی مجلس صیائة المسلمین لا جور نے انوار النظر فی آثار الظفر کے نام سے دو جلدول میں شائع کیا تھا۔ احقر اس کے تلخیص کی سعی کرتا ہے۔ والله المستعال و علیه النکلان۔

بنده محمرا قبال قريش بإرون آبادى غفرله. ناظم مركز تبليغ اسلام صياعة المسلمين بإرون آباد..

## ابتدائي حالات:

حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی " ۱۳ ربیج الاول • اسلیج بمقام دیو بندمحلّه دیوان اپنے جدی گھر میں پیدا ہوئے اصلی نام ظفر احمد ہن نصیال نے ظریف احمد نام رکھا اور تاریخی نام مرغوب نبی سے نکلتا ہے والد ماجد کا نام شیخ اطیف احمد عثانی " ہے جو حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیو بندیؒ ہے بیعت تھے اور نماز روز ہ کے پابند تھے والد ہ ماجدہ حضرت علیم مالامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نویؒ کی حقیقی بہن تھیں۔

#### لعليم وترببت

ناظرہ قرآن پاک حافظ نامدارصاحب عافظ غلام رسول صاحب اور مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم ہے پڑھا اس کے بعد نوس ل کی عمر میں دارالعلوم دیو بند میں درجہ فاری میں داخل ہوئے اور ابتدائی فاری کتب سے گلتان بوستان تک حضرت مولانا محمد نیبین صاحب (والد ماجد مفتی اعظم پاکتان سیدی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم ) سے پڑھیں۔ حساب منشی منظور احمد صاحب دیو بندی ہے سیکھا۔ والد صاحب گھر پر اگر بزی پڑھاتے تھے گر حضرت مولانا تو انگر بزی سے آئی نفرت تھی کہ جو کتاب ختم ہوتی فور آ اسے جلا دیتے۔ جب والد صاحب ملازمت کے سلسلہ میں دیو بند سے باہر جلے گئے تو اپنے بڑے ہوئی مولانا سعید احمد صاحب تھی نوی مرحوم کو خط لکھا کہ میں اگر بزی پڑھنا نہیں چاہتا ، موں جان حضرت کی مالامت کو اس خط سے بڑی خوشی ہوئی اور جان حضرت کی مالامت کو اس خط سے بڑی خوشی ہوئی اور

آ ب کوتھانہ بھون بدا لیا اس وقت آ ب کی عمر بارہ سال تھی چنانچہ یہاں آ ب نے عربی کی ابتدائی کتب حضرت عبداللہ صاحب سے پڑھ جب صاحب گنگوہ تر مصنف تیسر المبتدی ہے پڑھیں تر جمہ قرآن پاک حضرت مولانا شاہ لطف رسول صاحب سے پڑھ جب مولانا عبداللہ عاحب گنگوہ تی گھوہ تی گئگوہ تشریف لے گئے تو التخیصات کے بعض اسباق خوہ حضرت علیم الامت نظانوی نے پڑھائے۔ اس کے بعد جب حضرت علیم الامت نے تفییر بیان القرآن لکھنا شروع کی تو فر ، یہ '' اب میں نے تفییر قرآن لکھنا شروع کی ہے جس کے لئے بہت وقت کی ضرورت ہے اب میں تم دونوں بھ بیول کوخود نہیں بڑھا سکتا تم دونوں مدرسہ جامع العلوم کان بور چلے جاؤ وہاں میرے خاص دوست احباب بین' ۔ چنا نچہ ساسال ھیں کا نپور تشریف لے گئے چنا نچہ جاملا لین شریف حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب بردوانی آور ہدایہ آخرین ومشکو ق مولانا محمد اسحاق صاحب بردوانی آور ہدایہ آخرین ومشکو ق مولانا محمد اسحاق صاحب کا نپورگ ہے پڑھیں۔

ورہ حدیث جامع العلوم کا نبور ہی میں ۲۹ - ۱۳۳۵ ہیں حضرت بمولانا اسحاق صاحب بردوانی سے بڑھا شعبان ۲۹سا ہے میں امتحان فراغت دینیات ہوا۔ جامع العلوم کا نبور میں امتحان فراغت درسیات ہے قبل امتحان فراغت دینیات ہوتا تھ۔ امتحان کے بعد تعطیل دمضان میں تھانہ بھون تشریف لائے اس سال بیٹی فری قعدہ ۲۹سا ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب بردوانی جامع العلوم کا نبور سے مستعفی ہوکر مدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے اور مولانا محمد رشید صاحب نے بھی چند دنوں بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح مدرسہ جامع العلوم کا نبور جومشرتی اصلاع میں دارالعلوم و یو بند کا نمونہ تھا ان حضرات کے چیے جانے سے اس شان کا نہ رہا۔ چنا نبچہ حضرت سیم الامت کے مشورہ اور حضرت مولانا خمیل احمد صاحب سہر نبور کی کے طلب فرمانے پر وسط محم کے ۱۳۲۷ میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں تشریف لے گئے اور منطق فلفدر یاضی و ہیئت کی کتب مولانا عبدالقہ درصاحب پنجا فی اور مولانا عبدالعیف صاحب ناظم مدرسہ سے پڑھیں۔ گ بے فلفدر یاضی و ہیئت کی کتب مولانا عبدالقہ درصاحب پنجا فی اور مولانا عبدالعیف صاحب ناظم مدرسہ سے پڑھیں۔ گ بے حضرت مولانا ظبل احمد صاحب سہر نبور کی کے درس بخاری میں شریک ہوئے غرض دوسال بعد کتب درسیات سے فلارغ ہو گئے۔

## ببلاحج:

ای سال ۱۳۲۸ ہے میں حفزت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ مولا نا عبداللہ گنگو ہیؓ مولا نا عبدالطلیف صاحب ناظم مظاہر العلوم اور حضرت مورا ناشاہ عبدالرحیم صاحبؓ کے ساتھ پہلا حج کیا۔

#### شادی خانه آیادی:

۳ ذوا محبه ۳۲۱ هے کوحضرت تھیم الامت کی اہلیہ صغریٰ کی بہن کے ساتھ تھا نہ بھون میں شادی خانہ آبادی ہوئی۔ انہوں نے حضرت تھیم الامت سے تعلیم حاصل کی تھی۔ شادی کے جا بیس سال بعداس دارفانی ہے رحلت فر ما گئیں۔ انا ملد وانا الیہ راجعون یہ

#### مظا ہر العلوم میں بطور مدرس:

رئیج الاول ۱۳۳۹ ه بین مدرسه عربیه مظاهر العلوم سهار نپور مین مدری پر فائز ہوئے اور سات آٹھ سال تک فرائض تدریس سرانجام دیتے رہے ابتداء میں شرح وقایہ نور الانوار وغیرہ پڑھا ئیس پھر بتدریج ہدایہ مشکلو قامبیذی شرح عقائد مع ماشیہ خیالی وغیرہ پڑھا ئیس ہے بہر دخیس۔ صاشیہ خیالی وغیرہ بھی آپ ہی کے میر دخیس۔ مدرسہ ارشا و العلوم گڑھی بختہ میں بطور مدرس:

السال کی رخصت کے کر مدرسہ السال ہے رخصت کے سبب مظاہر العلوم سے ایک سال کی رخصت کے کر مدرسہ العلوم سے ایک سال کی رخصت کے کر مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پڑھانے کی بنوبت آئی۔ ارشاد العلوم گڑھی پڑھانے کی بنوبت آئی۔ دوسرا حج :

پھر رخصت میں مزید توسیع کر کے اس اے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دو ہارہ جج بیت اللہ وزیارت مدینہ منورہ کی تو نیق ہوئی اس سفر میں حضرت حکیم 'لامت کی اہلیہ صغریٰ مع اپنے والد والدہ کے تھیں۔ ٹا نقاہ تھانہ بھون میں قیام :

جے ہے واپسی کے بعد تق نہ بھون میں مستقل قیام کرلیا جہاں علاوہ درس و تد رکیں کے تالیف کا ایک شعبہ بھی سپر دہو گیا جہاں تفسیر بیان القرآن کی تہنیص اور اعلاء السنن کی تالیف شروع فر مائی اس کے علاوہ خدمت افتاء بھی سپر دتھی حضرت حکیم الامت نے آپ کے فتاوی کا نام امداد الاحکام تجویز فز مایاس ت جلدوں میں خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون میں محفوظ ہے اس کا پچھ حصہ دسالہ الہاوی و پلی میں بھی شائع ہوا۔

## كانگرس اور خلافت تمييش:

ای زمانے میں کانگرس اور خلافت کمیٹی کی تحریکات شروع ہوئیں حضرت حکیم الامت کو ہندوؤں کے ساتھول کر مسلمانوں کا کوئی تحریک جلانا پندند تھا اس لئے ان تحریکات سے الگ رہے۔حضرت مولانا نے حضرت مولانا حکیم الامت کے مسلک کی تائید میں تحذیر المسلمین عن موالا قالمشر کمین تنبن حصوں میں تالیف فرمائی جب میں مسلمانوں کوشر کت کانگرس سے روکا گیا اور اس کے دینی و دینوی نقصانات پر توجہ دلائی گئی۔

### مسلم لیگ کی حمایت:

پھر جب مسلم لیگ نے کا گرس ہے الگ ہوکر آزادی ہند کا مطالبہ کیا تو حضرت تکیم الامت نے اس کی تا سُدفر مائی اور تنظیم السمین ، تعبیم السمین اور تفہیم السمین کے نام سے چند مضامین شائع فرمائے مسلم لیگ نے پہلا الیکٹن کا گرس اور تنظیم السمین ، تعبیم السمین اور تفہیم السمین کے نام سے چند مضامین شائع فرمائے مسلم لیگ بین کس کو ووٹ وبا سے الگ ہوکر جھ نی میں لڑاتھا۔ جھانی کے مسمانوں نے نار پر دریا فت کیا کہ کا گرس اور مسلم لیگ میں کس کو ووٹ وبا جائے۔ حضرت حکیم الامت نے حضرت مولا نا مرحوم اور حضرت مولا ناشبیر علی فقانوی کے مشورہ سے بیہ تارویا کہ '' کا گرس

حفرت مورانا تلغر احد مثالي

کودوٹ نہ دو چٹانچہای تار پرمسلم لیگ کانگرس سے بیالیکشن جیت گئی۔

حفظ قر آن یاک:

ای زمانہ لیخی ۱۳۳۳ ہے میں باوجود درس و تدریس اور خدمت افرآء و تالیف کے مشاغل کے سرتھ صرف جھے ، ہیں قرآن یاک حفظ فرمالیا۔

مدرسه را نديريه رنگون ميں بطور ناظم:

الله الله الله

وسمسا و میں آتھوں میں پچھ بیاری کا اثر ہونے کے سبب طبیب نے ساحل بحری تیام تجویز کیا تو حضرت علیم الامت کے مشورہ سے مدرسدرا ندیر بیدرگون میں بطور ناظم تشریف لے گئے۔رگون سے چالیس میل کے فاصلہ پر ایک ستی و گیرنو نام تھی جہاں کے سارے مسلمان بہائی ندہب قبول کر کے مرتد ہو گئے بتھے حضرت مولا نانے حاجی محمد یوسف صاحب تاجر رگون کے تعاون سے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا چنانچہ بحد للد حضرت مولا ناکی مسامی سے ایک سامی سامی سے ایک سامی سے ایک سامی سے مسلمان تا بر ہوگئے۔

مج سوم:

ای زونے بینی ۱۳۳۸ ہے میں تیسری بارج وزیارت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ج سے واپس کے بعد چندروز تھا نہ بھون قیام کر کے واپس رگون صرف ایک سال کے لئے گئے تھے گر وہاں تبلیغی ضرورتوں کے بعث ڈھائیہ بھون قیام کر کے واپس کے بعد غالبًا ۱۳۵۸ ہے تک تھا نہ بھون میں مقیم رہے اور اعلاء السنن کی پھیل فرمائی۔ بو نیورسٹی ڈھا کہ میں بطور استاو:

۔ ذوالحجہ ۱۳۵۸ و میں حضرت علیم الامت کی اجازت سے ایک سال کی رخصت لے کر یو نیورٹی ڈھا کہ تشریف لے گئے جہاں آپ کے ذمہ ہدایۂ بخاری شریف مسلم شریف اور کتاب التوحید کے اسباق تنھے۔

مدرسه اشرف العلوم وْ ها كه كا قيام:

یو نیورٹی کے علاوہ آپ نے اپنی زیرسر پرتی مدرسہ اشرف العلوم قائم کیا جہاں مؤطا امام مالک 'بیضاوی اور مشنوی شریف کا درس بلا معاوضہ اپنے فرمہ لیا۔ ان اسباق میں ڈھا کہ یو نیورٹی کے بعض پروفیسر بھی شریک ہوتے تھے چنا نچہ ڈاکٹر رشید اللہ 'ڈاکٹر سراج الحن اور ڈاکٹر جیلانی نے اس مدرسہ میں آپ سے تعلیم پائی۔

حضرت حکیم الامت کی حالت نزع میں موجود گی کی سعادت:

رئیج الا ول ۱۳۲۳ ہے میں تقطیلات گر ما گزار نے تھانہ بھون تشریف لائے تو اس زمانے میں حضرت تھیم الامت کو بھوک ساقط ہونے اور دست بڑھ جانے کی شکایت تھی بیہ حالت دیکھے کر جون ۱۹۳۳ ھیں واپس ڈھا کہ تشریف لے گئے تو جول کی میں گھر والوں کا خط آیا کہ حضرت تھیم الامت کی حالت خراب ہو چکی ہے چنانچہ ایک ماہ کی رخصت لے کرتھانہ

بھون تشریف لائے حضرت حکیم ال مت بہت خوش ہوئے ایک ماہ کی رخصت کا س کرفرہ یا بہت تھوڑی ہے ہوئن کی بعد میں توسیع کرائی جائے گی فر مایا بہت اچھا مگر دس دن بعد ہی حضرت حکیم الامت نے داعی اجل کو لبیک کہا اور توسیع کی ضرورت ندر ہی۔ حضرت مولا نانے حالت نزع میں حضرت کو آب زم زم میں شہد ملا کر چمچہ سے پلایا اور سورہ کیسین پڑھی آ خری فدمت حق سجانہ تعالی نے حضرت مولا ناکے ہی مقدر میں رکھی تھی بعض حضرات سال بھریا چھ ، و سے تیار داری کر رہے تھے آخر وقت میں موجود نہ تھے۔

ایں سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشد

### حضرت حکیم الامت کے جنازہ پڑھانے کی سعادت:

حضرت تحکیم الامت کے چھوٹے بھائی منٹی مظہر البی صاحب کے کہنے پر حضرت تھیم الامت کا جنازہ آپ ہی نے پڑھایا۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔

## حضرت حکیم الامت کی بشارت:

## جمعیت علماء اسلام کی تشکیل:

اکتوبر ۱۹۳۵ء میں جمعیۃ علاء اسلام کی بنیا دکلکتہ میں ڈالی چار دن تک کلکتہ میں اجلاس ہوتے رہے خلافت کانفرنس کلکتہ کے بعد ایسا اجلاس کلکتہ میں بھی نہیں ہوا۔ حضرت مولا نا شبیر احمد عثانی "کوصدر منتخب کیا گیا اور حضرت مولا نا نے بعد وستان کا تقریباً چار ماہ میں پاکستان الیکٹن کے لئے دورہ کیا اس دورہ کے نتیجہ میں حق تعالی نے مسلم لیگ کو مرکزی اسمبلی میں نمایاں کا میا بی عطافر مائی چنا نچینوا ب زاوہ لیا فت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دہلی سے خطاتح برکیا۔ "

### سلهث ریفرندم میں کامیانی کاسهرا:

سلہٹ اور سرحد کے ریفر نا کے بارے میں کا نگری کو اصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے عیبحدہ معلوم کی جائے۔ قاند اعظم نے اس کومنظور کرلیا قرار داد پاکتان منظور ہوجانے کے سبب حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی اور حضرت موں نا الجون کے اور کا نداعظم سے ان کی کوشی پر ملے اور کہا گداگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہو تو اس کا املان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا ہم دونوں صوبوں کا دورہ کریں گے اور انشا ، الندمسلم لیگ کامیاب موگا۔ گا نے فیصلہ ہوا کہ گا نداعظم نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے اس کا اعلان کر دیں کہ یا کستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ چنانچے فیصلہ ہوا کہ

سرحد ریفرندم کے لئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی کام کریں اور سلبٹ ریفرنڈم کے لئے حضرت مولاناً چنانچہ دونو سرحفرات نے ایسا کام کیا کہ ریفرنڈم میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ سلبٹ ریفرنڈم کی کامیابی حضرت مولاناً ہی کے مسائل کا نتیجہ تھا چنانچہ آپ نے اس کامیابی پر نوابز اوہ لیافت علی خان کومبارک باودی تو انہوں نے فر مایا اس مبار کباد کے آپ زیادہ سختی ہیں اس طرح سلبٹ ریفرنڈم کی کامیا بی پر قائد اعظم نے حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کے مبار کباد دیے بر فرمایا ''مولانا اس مبار کباد کے مبار کباد ویے نیر ای میار کباد کے متحق تو آپ ہی ہیں یہ ساری کامیا بی علاء کی بدولت حاصل ہونی۔

سابق مشرقی پاکستان کی برچم کشائی:

۱۱۷ مناراگست کے ۱۹۳ مطابق ۱۷ رمضان ۱۷ ایا او پاکستان منصد شہود پر آیا تو خواجہ ناظم الدین وزیراعلی مشرقی پاکستان نے آپ بی سے پرچم کشائی کرائی حضرت مولا تا نے اس مولا تا پرسور و فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت بھی فرمائی۔ اس کے بعد پاکستان میں اسلامی آئین کے لئے آپ قائداعظم اوران کی وفات کے بعد نوابزاو ولیا قت می خال مرحوم سے ملتے رہے چنا نجیا سلامی دستورساز اسمبلی سے قرار دادمقا صدمنظور کرائی۔

مدرسه عاليه وْ ها كه سے تعلق:

۱۹۴۸ء میں آپ نے ڈھا کہ یونورٹی ہے علیحد گی اختیار کرلی۔ اور آپ کا تعلق مدرسہ عالیہ ڈھا کہ ہے ہو گیا۔ اور ن

اگست ۱۹۳۹ء مطابق شوال ۱۳۳۸ هیں آپ حکومت پاکستان کی طرف سے وفد خیر سگالی میں سعودی عرب گئے اس کی پوری تفصیل سفر نامہ حجاز حصہ دوم میں ہے اس سفر سے واپسی کے بعد محرم وسے اھ (۱۹۵۰ء) میں آپ کی اہلیہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا۔

۲۲ دستوری نکات کے وفد علماء میں شرکت:

مولا نا اختشام الحق صاحب تفانوی مدخلہ نے ہر کھتب خیال کے علماء کا اجتماع کرا چی میں طلب کر کے ۲۲ دستوری نکات بالا تفاق پاس کر کے حکومت کو بھیجے تھے۔ان میں حضرت مولا نا مجمی شامل تھے۔

تحريك ختم نبوت ميں كام

ا ۱۹۵۲ء میں تحریک ختم نبوت چلی تو حضرت مولا نا رحمۃ القدعلیہ نے مشرقی پاکستان میں بڑا کام کیا۔ جلسے کئے حکام سے ملاقا تمیں کیں۔

## دارالعلوم ٹنڈ والہ یار میں تشریف آ وری:

جون ۱۹۵۳ء میں مدرسہ عالیہ ڈھا کہ ہے ریٹائر ہو گئے۔ ای زمانے میں سابق مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ مسلم لیگ کے مقابلہ میں کامیاب ہوگئی تو حضرت مولا ٹا دل برداشتہ ہو گئے اور مغربی پاکستان آنے کا ارادہ کیا مگر اس سے پہلے جج کیا اور جج سے فارغ ہو کر ڈھا کہ تشریف لائے ہی تھے کہ اکتوبر ۱۹۵۳ء میں مولانا اختشام الحق صاحب تھا نوی مدخلہ دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں بطور شیخ الحدیث بلانے کے لئے آپ کے پاس پہنچے۔حضرت مولا ٹانے وعدہ فرما لیا اور اواخر ا کتو بر میں ٹنڈ والہ یار پہنچ گئے اور آخر وقت تک ای دارالعلوم میں بطور شخ الحدیث فرائض سرانجام و ہے رہے۔ تربيت باطن:

حضرت تحکیم الامت ہی کے مشورہ ہے آ پ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ ہے بیعت ہوئے تھے۔ مگر شوال ۱۳۳۳ میں حضرت سہار نپوریؓ کے جج پرتشریف لے جانے اور بظاہر ہجرت کی نیت پر آپ حضرت تھیم الامتؓ ہی ے رجوع ہوئے اور جو حالات پیش آتے رہے وہ خط و کہا بت کی صورت میں تربیت السالک میں منضبط ہو گئے اور انوار النظر في آثار الظفر حصه دوم كے نام سے عليحد و بھي شائع ہوئے بين حضرت حكيم الامت بنے آپ كوسلسله عاليه چشتيه المدادييه ا شر فیہ میں اجازت اور خلافت سے نوازا۔ شوال ۱۳۳۳ ہے میں حسب معمول مظاہر العلوم سہانپور حاضر ہوئے تو حضرت مولا نا محمد یکی صاحب کا ندهلوی نے آپ کومبار کباو دی۔حضرت نے عرض کیا۔ " بوری مبار کباوتو جب ہو گی کہ حضرت. مولا ناخلیل احمد صاحب بھی اس کی تقیدیق فر ما دیں۔''اس پرمولا نامحمہ یجیٰ صاحب کا ندھلویؒ نے فر مایا'' و و بھی انشاء اللہ تقیدین فرما دیں گے اور تمہارا نیخ تو میں بھی ہوں میں تم کواینی طرف سے اجازت وخلافت ویتا ہوں۔'' اس پر حضر ہے ' مولا نانے فر مایا'' واقعی آپ بھی میرے شیخ ہیں آپ کی طرف ہے اجازت وخلافت بھی میرے لئے بڑی نعمت ہے جس کا شکر بیا دانہیں کرسکتا۔'' چنانجے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ نے حرمین شریف سے واپسی کے ایک سال بعد آ پ کے حالات باطنہ میں غور فر ما کر اس کی تقعد بی فر ما دی۔ چنا نچہ اس طرح آپ تین ا کابرین کے خلیفہ خاص تھے۔ مشاہیر خلفاء:

آپ نے تیرہ اشخاص کوخلافت ہے نواز ا ہے جس میں مغربی یا کستان میں مولا تا احتشام اکحق صاحب تھا نوی مدخللہ ' جبکب لائن کراچی اورمولا ناعبدالشکورتر مذی مهتم مدرسه حقانیه سام یوال ضلع سر گودها میں ۔

#### مشاہیر تلاندہ:

مولا نا محمد ا دریس صاحب کا ندهلوی محضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کا نپوری ۔مولا نا بدر عالم میرتھی ' مولا نا محمد ز کریا کا ندهلوی مدظلہ اور حضرت مولا تا اسعد اللہ صاحب مدظلہ ناظم مظاہر العلوم سہار نپور آپ کے مشاہیر تلاندہ ہیں جن ے دنیا بخولی متعارف ہے۔

سب ہے بڑئی علمی تصنیف

آپ کی سب سے بڑی علمی تصنیف مقدمہ اعلاء انسنن اور اعلاء انسنن جوتقریباً ہیں جلدوں میں تمبل ہوئی۔ انشاء الله به تصنیف رہتی دنیا تک آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے اگر بیا کتاب مدارس عربیہ کے نصاب میں شامل ہو جائے تو بڑی حضرت موانفقر حمد عثاني

مفیدر ہے گی۔

## حضرت مولا نا کی ایک خواہش:

مين ١٧٠ ١١٠

ایک خیال میہ بھی ہے کہ مشکو قابیل فصل را لع کا اضافہ کر کے ہر باب میں اعلاء السنن کے متن اجا ویث مؤیدہ حفیہ فصل را بع میں بڑھ دی جا کیں تا کہ مشکو قابر صنے والول کو ہر باب میں حنفیہ کے دلائل بھی ساتھ معلوم ہوتے رہے۔ احادیث متن کی شرح حضرات مدرسین کو اعلاء السنن ہے معلوم ہوسکے گی۔ (انوار النظر حصہ اول ص ۵) حضرت مولا ناکی بی خواہش حضرات علیء کرام کے لئے ایک دعوت ممل ہے۔

## سقوط مشرقی یا کستان سے صدمہ:

حضرت مولا نُا کوسقوط مشرقی پاکستان کا بے حدصد مہ تھا ایک مرتبہ احقر نا کارہ نے ایک عریضہ لکھ جس میں مشرقی پاکستان کا کوئی ذکر نہ تھ تو جوا ہاتح ریر فرمایا'' آپ کے کام سے خوشی ہوئی اللہ تعالی برکت دیں اور مشرقی پاکستان کو جدر پاکستان میں ملاویں۔

## هجمه ارشادات مکتوبات وغیره:

احترنا کارہ نے شعبان ۱۹۳۱ ہیں تو کل علی اللہ یہاں ہارون آ ہود میں مجلس صیاحہ اسمین کی شاخ تھکیل کرکے کام شروع کی تو بعض تبینی جماعت کے متشدہ ین صاحبان نے اس بات کی حتی المقدور سعی نا محکور کی کہ کی طرح یہاں مجلس کا کام ان کے لئے مفید و معاون ثابت ہوگا۔ معاذ المتدان کے خالف نہ ہوگا تو بیصاحبان نہ مانے اور اپنا پروپیگنڈہ جاری رکھا اس پراحتر نے حضرت مولائ کو لکھا تو جوا با تحریر المتدان کے خالف نہ ہوگا تو بیصاحبان نہ مانے اور اپنا پروپیگنڈہ جاری رکھا اس پراحتر نے حضرت مولائ کو لکھا تو جوا با تحریر فرایا '' میں نے اپنے سفر نامہ تجاز حصد دوم میں تبینی جماعت کی بعض غلطیوں پر سمیہ کردی ہے ان میں بید بھی ہے کہ جسسہ وغیرہ پر زور دینا غلو اور تشدہ ہے جبہر حال سب لوگ الی غلطی نہیں کرتے بلکہ جماعت کے نر پرست ان غلطیوں کی اصلاح کرتے بیں عوام کا اعتبار نہیں۔ بلاشیہ حضرت مولائا تبینی جماعت اور بجلس صیاحة السلمین دونوں کے سر پرست تھے انہوں نے حضرت مولائا تو بی ایک چلد لگایا تھا اور مولا نا مجد ائیر جماعت مقرر کرنے کی حضرت مولائا کو بی وصیت فر مائی تھی حضرت مولانا نے بید فر ہا کر بلا شبہ تبینی میں شام ہونا بہت معاشرہ میں بیا بہت بیات کے بعد امیر جماعت تبینی میں شام ہونا بہت میں خوا بہت کے بور است بونے کا حق ادا کیا کہ '' میرے نز دیک اصلاح معاشرہ کے لئے جماعت تبینی میں شام ہونا بہت مفید ہو بال بون ہا کہل کو اس وابستی کی اظہر فر مایا چنا نچ اس بیاتھی طر ہر کر بینا ضروری ہے کہاں ہواں بائی اور اصل ہے کو کہا اور اس بین کے دون کا مقصد ضدمت اسلام اور اصلاح مسلمین ہے صرف طریق کار کافرق ہے کہ بہی دینا اور اصل میں منحور ہا دوسیانہ آسلمین کے مطابع ہے خود اسلام ہونوں کا مقصد ضدمت اسلام اور اصلاح مسلمین ہے صرف طریق کار کافرق ہے کہ بہی

صیانۃ المسلمین میں پہلی تبلیغ کے اصول بھی شامل ہیں جیسا کہ تنہیم المسلمین نے بخو بی معلوم ہو جائے گا۔ (انوار النظر فی آ ٹار الظفر ص)

(۲) ایک مرتبه احقر نا کارہ نے انوار النظر حصہ اول ص۸۴ کی عبارت لکھ کرایک اشکال پیش کیہ تو جوا با تحریر فر ، یو ''میر ہے کسی لفظ سے مولا نا مودود کی کے تبحرعلمی پر استدلال نہیں ہوسکتا۔ وہ محض صحافی مولا نا ہیں جیسے محمد علی جو ہر اور مولا نا ظفر علی خاں زمیندار نتھے۔

ف: بندہ احقر قریشی غفرلہ کے نز دیک حضرت مولا ٹانے مولا نا مودودی کے بارے میں جو پچھتح ریر فرمایا ہے وہ افراط وتفریط سے باک ہے۔

> ع ان کی تصویر وہ تھینجی کہ قلم توڑ دیا اب اس پرمزید کھے کہنے کی گنجائش ہاقی نہیں۔والقداعلم تنمت بالخیر



﴿ بِسِ علائے حق ازمفتی جمیل احمد تھا توگُ:

# قطعه تاريخ

(1100)

لرزہ براندام کیوں ہوتی ہے ساری کا نات الدے کیوں آ تھمول سے دریا آج آخر کیا ہے بات سن ولی اللہ نے ماری ہے اس دنیا پر لات علم کے کوہ بلند اور زبد کے شبلی صفات چھوڑ بیٹھے ہیں ہمیشہ کو جہان نے ثات اب کهال وه جامع شرع و طریقت نیک ذات روح اسلامی سیاست مرکز اسلامیات صاحب تعنیف و تالیف کائب نادرات تربیت روح میں جاری فیض کے وجلہ فرات انقلاب روح کے ضامن تھے جن کے نامہ حات بن گئے برکت ہے جن کی صافحین و صالحات آه ده شخ الحديث و مفتى و شخ نجات محوم افتال کشت بردر باعث سبره نات ندبب احناف کی جملہ احادیث و نکات دفتر "احكام قرآن" روجمله وابيات كر نه يايا كوئى ليكن اب تك ان ير التفات نظم عربی کی الماغت رشک سو زادو ہرات

زارلہ سا عالم علمی میں کیوں بریا ہے آج فاضلان دهر كيول حيران و مششدر مو محي ایک تاریکی نی کیسی جما حمی آفاق برا آه! مولانا ظفر احمد رئيس كاروال عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر روال اب كبال وه فيض على اور كبال اصلاح حال مرکزی جعیت اسلام کے صدر جلیل خانقاہ اشرفی کے مفتی عزت مآب بندو باكتان اور بنكال من درس صديث خط نتابت سے زمین سے آسان تک کا عروج أرول آواره كرد ملك اور اوباش قوم! رو رہا ہے تنڈو الہیار کا دارالعلوم علم کے گہرے سمندر جس کی موجیس ہر طرف ایک اعلاء السنن امخارہ جلدوں کی کتاب بجر ثبوت آیات کا دو منزلیں قرآن کی ان کتابوں کی ضرورت سب کو ہی صدیوں ہے تھی پھر بہت ہے ہیں رسائل اردو عربی دین

بين علائے حق

ہادی عالم ظفر احمد کا لاؤ تو مثیل

شرف یاکتنان کے برچم کشائے اولین صاحب فتح وظفر سلبٹ میں دے کر سب کو مات زہد و بے لوتی کا یہ عالم کہ شہرت سے الگ ممبری عہدوں وظیفوں کی نہ جا گیروں کی بات صر کی تلقین اب کس کس سے ہو کس کس کو ہو ہر مسلمان کے جگر پر زخم کاری ہے وفات ستم علم ظاہر و باطن ہوا ہے کیا غروب روز روشن بخت کا اب بن گیا تاریک رات مفتخ سید ہے ہو کیے شرف کا التفات 0A . 21mgr

1944

آه! كيا دن تھے كه جب تھا موجزن دريائے فيض آمد دنيا "الفضل" "عيد" نفا دور حيات فیض ظاہر فیض باطن جب ہے دونوں سے تعور سے ''شهر ذيقعدو''<sup>ع</sup> مهينه بن عميا سال وفات

لے یعنی اس پر نفظ مشیل لا وُ'' دمثیل مادی عالم ظفر احمہ'' مجھی تو دوسری تاریخ عیسوی بن جائے۔ایسے ہی سید مفتح پر'' شرف کا التفات کر'' مشرف مفتح سیدی کہوتو عیسوی تاریخ ہو جائے۔

ع تجمعتی احسان بیرسال ول دت و نیامیس آنے کا سال ہے۔ ۱۳۱۰ھ اور عید (۸۴ سال زندگی ہے۔ )

س بیش رہنا' کام بند کرونیا جو وفات ہے بند ہوا۔

و فات کامہینہ اس لیے سال وفات بن گیا۔

﴿ مَنِي عَلَائِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

# تاریخ ہائے وفات حضرت مولا نا ظفر احمرعثانی تھا نوی رحمة الله علیه

| علامه مولوي ظفر احمد رحمة الله عليداز اولياء يود                             | -(+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ظفراحد تقانوي فظیهه وولی بودے سے استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | -(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علامة الحاج ظفر احد محدث                                                     | -(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاقتباسات القرانية                                                          | -(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وقال الله جل قوله وحكمه كل نفس ذاقة الموت                                    | -(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وقد قال الله جل وحيه وكلامه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدناء            | -(Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فقد قال الله جل حكمه ان المتقين في جنات و نهر_                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قال الله حل قوله و كلامه ووحيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر.                   | -( <b>\</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قدقال الله عزوجل يايتهاالنفس المطمنة ارجعي الى ربك                           | -(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قد قال الله جل وعده فادخلي في عبادي وادخلي جنتي                              | -(1+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سلام عليكم طبتم ادخلوا                                                       | -(11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| از نتیجه فکر محمد احمد تھانوی                                                | -(ır)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                              | ظفراحد تمالوي فقيه وولى بووك المحدث الاقتباسات القرانية وقال الله حل قوله وحكمه كل نفس ذاقة الموت وقال الله حل وحيه وكلامه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عفد قال الله حل حكمه ان المتقين في جنات ونهر قال الله حل قوله وكلامه ووحيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قال الله حل قوله وكلامه ووحيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قال الله عزو حل يايتهاالنفس المطمنة ارجعي الي ربك قد قال الله حل وعده فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سلام عليكم طبتم ادخلوا. |

حضرت مولاتا ظفر احدعثاني

ازمفتی سیدعبدالفکورتر مَدیٌ:

# شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمة الله علیه میرے شیخ کامل

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی قدس سرہ نہ صرف پاکستان کے جید علاء میں سے تھے بلکہ پورے متحدہ ہندوستان کے علیہ ومشائخ کی صف اول میں ایک بلنداور ممتاز مقام کے مالک تھے واقعہ بیہ کہ شریعت وطریقت اور علم ومشائخ کی صف اول میں ایک بلنداور ممتاز مقام کے مالک تھے واقعہ بیہ کہ شریعت وطریقت اور علم ومشائح کی صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور فی الوقت الی عزیز الوجود ہستیاں کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہوتی جا رہے ہیں اور موجودہ دور میں ایسی با کمال مخصیتیں نہ ہونے بلکہ نایاب ہوتی جا رہے ہیں اور موجودہ دور میں ایسی با کمال مخصیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جوابے بیش رووں کے خلاء کو پر کر سکیں۔

بلا شبہ مولا ناعثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنے زمانے میں برصغیر کے ان مشاہیر اہل علم وعمل کے سلسلہ میں سرفہرست آتا تھا بلکہ آپ ان کے صدر نشین تھے جن کے تبحرعلمی' نقدس و ہزرگی' وینی علوم میں کمال جامعیت وبصیرت اور تفاقہ کوعلمی حلقوں میں بطور سند پیش کیا جاتا تھا۔

مولا نا مرحوم نے حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی زیر گرائی خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون بل عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتو کی نولی کی گراں قدر خدیات انجام دیں اور ای زیانے بیس آپ کی نوک قلم ہے ایسی بلند پایہ تالیفت و تقنیفات عالم ظہور بیس آئیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر علائے کرام نے آپ کوشا ندار الفاظ بیس فراج تحسین چیش کیا۔ تھا نہ بھون کے علاوہ مولا نا مرحوم نے ہندوستان کے مختلف دینی مراکز بیس علمی خدیات انجام دی ہیں فرا ایک جس کے نتیج بیس آپ سے اور ایک طویل عرصے تک ڈھا کہ یو نیورٹی اور مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے بھی وابستہ رہے ہیں جس کے نتیج بیس آپ سے استفادہ کرنے والے شاگروان کرام بیس جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے بڑے محدث اور جلیل القدر مضر نظر آتے ہیں اس طرح جدید علوم کے باہرین نے بھی آپ کی ذات بابر کات سے علمی استفادہ کیا ہے۔

فراموش ہیں۔ مولانا مرحوم کی سیاسی جدو جہد کا آغاز ۱۹۳۸ء میں آل انڈیامسلم بیگ کے پٹنے بیشن سے ہوا جہال حکیم الامت حضرت تھانوگ کے نمائندہ خصوص کی حیثیت ہے آپ نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پیغام پڑھ کر سنایا تھا۔ اور قائد اعظم اور دیگرا کا ہرین مسلم لیگ کے سامنے حضرت تھانویؒ کے نقطہ نگاہ کی ترجمانی فرمائی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ اور کا گرس کے آخری فیصلہ کن امتخابات کے سلسد میں آپ نے پورے ہندوستان کا طوف نی دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کے نظر بیہ تھدہ قومیت کا اثر تھاان مقامات پر پہنچ کر اس کے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کے نظر بیہ تھدہ قومیت کا اثر تھاان مقامات پر پہنچ کر اس کے باطل اثر ات کومنایا اور یہ بات بلاخوف تر دید کہی جا تحق ہے کہ اس انگشن کی کامیا ہی میں مولانا مرحوم کے اس دورہ کا بہت بڑا دخل تھا جس کا ہر طل اعتراف قائدا عظم اور قائد ملت خان لیا فت علی خان مرحوم نے کیا ہے۔

ای طرح سلبث ریفرنڈم کی مہم جونہایت معرکة رامہم تقی اس کی فتح کا سبرا بھی مولانا مرحوم کے سرتھا۔

ملکی سیاسیات میں مولانا عثانی شروع ہے دوتو می نظر بداور مسلمانوں کی جداگا نہ تظیم کے نہ صرف حامی بلکد دائل اور ملبر دارر ہے ہیں اور آپ نے کا گرس کے نظر بہ صحدہ تو میت کی جمیشہ تخالفت کی ہے اور ہرز مانہ میں ہندو مسلم اتحاد کے دلفریت نعروں کا کھو کھلا پن واضح کرتے اور ان کے نقصانات سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا مرحوم عام سیاسی لیڈروں کی طرح آل سیاست میں حصہ نہیں لیٹے سے اور نہ کس سیاسی جوڑتو ڑا اور اکھاڑ چھیاڑ سے کوئی سروکارر کھتے سے بلکہ ایک بلند مرتبدد پی رہنما ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کو جب بھی ان کی دیٹی اور سیاسی رہنمائی کی ضرورت پیش قرور و میں ہو دوسر سے بلکہ ایک بلند مرتبدد پی رہنما ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کو جب بھی بھی در لیڈ نہیں کیا۔ بہی وجہ ہے کہ مولانا مرحوم نے و پی مشاغل علیہ کے ساتھ میں طور پر حصہ لینے سے بھی بھی ورلیڈ نہیں کیا۔ بہی وجہ ہے کہ مولانا مرحوم نے اگر چدائل سیاست کی باہمی آ ویزشوں اور متعقبانہ صوبہ پرتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر سے 191ء بی میں مملی سیاست سے کن رہ شی افتدیٹ کی حیثیت سے درس و کئر رہ شی افتدیٹ کی حیثیت سے درس و کئر رہ سی میں خوالی میں کیلوں کے ساتھ مشغول ہو گئے سے گر 194 وار میں جب ملک میں سوشلزم اور درسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لئے ملکی سیاسیات میں مملی طور پر حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو انتہائی ضعف درسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لئے ملکی سیاسیات میں مجلی طور پر حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو انتہائی ضعف اور بیرانہ سائی کے باوجود آ ہے نے بدؤ مدداری بھی تجول فرمائی۔

## مولا ناعثانی محمی روحانی شخصیت:

حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی "نه صرف بید که علوم شریعت کے تبھر عالم شخے بلکہ حضرت مرحوم علوم طریقت اورسلوک و تضوف کے بھی کامل شخ بینے اور آپ کی ذات گرامی علوم ظاہری اور علوم باطنی وونوں کامخزن تھی اور علم سفینہ ہے زیادہ علم سیند حضرت موصوف کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آپ کے علم وفضل اطلاص وعمل تقوی وطہارت مشیت وللہیت سادگ تواضع اور دیگر اوصاف فاضلہ ہے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی تھی اور آپ کے فیض صحبت ہے ایمان وایقان کی ایسی دولت

ملی تھی اور دین کا وہ تیجے مزاج پیدا ہوتا تھا جو تھن کتابوں کے پڑھنے پڑھانے ہے بھی پیدائہیں ہوسکتا کسی نے بیج کیا ہے۔ ۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بایں علم وفضل اور ہمد کمالات سے متصف ہونے کے باوجود مولانا مرحوم عادات واطوار کی سادگی میں خود اپنی مثال آپ تھے نہ مولانا کے خور دونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگو اور طرز کلام میں کوئی تصنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے بزرگ تھے ہمیشہ نے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے۔ چنانچہ وضع قطع لباس وطعام اور گفتگو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اختیار کیا اور بہ واقعہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور نا درہ روزگار شخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند کی جن گئی چنی معروف و تا مورعلمی وروحانی شخصیتوں کے فضل و کمال 'علم وعرفان اور دینی بصیرت و فقا ہت 'تقوی وطہارت اور رسوخ فی العلم پرتمام دینی اورعلمی حلقوں میں بالا تفاق اعتماد کیا جاتا تھ حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی '' نہصرف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکہ ان میں سرفہرست اور ان کےصدرنشین تھے۔

حضرت مولانا مرحوم ابتداء زمانہ تعلیم سے ہی اپنے حقیقی ماموں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھ ٹوی ٹور اللہ مرقدہ کی توجہت عالیہ اور خصوصی تربیت کا مرکز بنے رہے اور حضرت تھا نوگ نے مولانا کی تعلیم و تربیت کا اس طرح اہتمام فرمایا جیسے کوئی شفیق ومہر بان باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔

حضرت تھانویؒ کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب
سہار نپوریؒ شارح ابوداؤ دیے ظل عاطفت میں تزکیہ باطن کی آخری منزلیں طے کرنے کا شرف بھی مولا نا مرحوم کو حاصل
ہوا اور اس طرح مولا نا مرحوم کو اپنے زمانہ کے حکیم الامتؓ کی بزم علم وعرفان سے متنفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے
محدث جلیل کی محفل ارشاد و ہدایت سے متنفید و متنفیض ہونے کے بکساں مواقع میسر آئے اور آپ بیک و فت علم وعرف ن
کی شع فروزاں محفل ارشاد و ہدایت کے شہر شین بن کر اور میدان حکمت و سیاست کے شہروار اور علم وعمل اور زبد و
اور سیرت و کردار کی جملہ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کرعلمی اور روحانی دنیا میں نمو دار ہوئے اور اپنے علم وعمل اور زبد و
تقوی کی شمخ فورانی سے ایک عالم کومنور اور ہزاروں تشنگان معرفت کو سیراب وشاداب کیا۔

علمی اور روحانی شخصیتوں کا مرکز:

تھانہ بھون' دیو بند اور سہار نپور اور ان کے اطراف و اکناف کوحق تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسی ایسی علمی اور روحانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا کہ ان کے علم ونضل' خلوص عمل اور زہد وتقویٰ کو دیکھے کر اسلاف کی یا د تا ز ہ ہو جاتی تھی اور ان کی صحبت کی برکت سے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین ومعرفت کی دولت میسر آتی تھی' انہی سرا پا اخلاص ومجسمہ علم وعمل روحانی شخصیتوں اور برگذیدہ ہستیوں میں سے ضلع مظفر نگر یو پی کے قصبہ تھا نہ بھون میں ایک عظیم روحانی ہستی حضرت ہ امداد القدم ہم جرکی گی تھی جن کے فیض صحبت سے ہزاروں بندگان خدا کوفیض پہنچا اور بہت سے تشنگان معرفت کو اس چشمہ عرفان سے سیرانی حاصل ہوئی۔

#### دارالعلوم د يو بند:

عارف بالقد حضرت عابی امداد القد صاحب مہا جرکی کی دعاء سحرگا ہی اور ان کے روحانی وارثوں قطب العالم حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی رحمۃ القد علیہ اور ججۃ الاسلام مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء محتر م کی مسائل جمیلہ کا مبارک بتیجہ دارالعلوم دیو بند کا قیام تھا جس کے چشہ فیفل سے سیراب ہونے والے فضلاء نے ندصر ف برصغیر پاک و بند کے مسلمانوں کو بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے حصے کو اپنے علمی و روحانی فیفل سے سیراب اور ایک جہان کونور معرفت سے منور کیا۔ اس چشہ فیفل سے فیفل یاب ہو کر اور اس گہوار وَ علم جس پرورش پاکر بے شارعلاء و ہراور فضلاء فیلے اور بڑے بڑے روحانی پیشوا پیدا ہوئے جو آسان فضل و کمال اور علم وعرفان کے درخشندہ آفناب و ماہتا ب بن کر چکے اور انہوں نے اپنے علم ظاہر اور علم باطن کے ذریعے ایک عالم کوفیض یاب کیا اور علم ومعرفت کی روشی کو اقطار علم جس وردور تک پہنچا دیا۔

## حضرت سهار نيوريٌ اورمولا نا تھانويٌ:

دارالعلوم دیو بند کے بانیوں حضرت مولا تا رشید احمد گنگوبی اور حضرت مولا نامحمد قاسم تا نوتو کی ہے براہ راست ملمی اکتساب کرنے والوں اور روحانی فیض پانے والوں میں ہے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری علم فقہ میں ورجہ کہل پر فائز ہونے کے علاوہ بسنت صحاب اور کمال اتباع سنت کے ساتھ متصف ہوئے اور حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کو کھم تصوف اور تفسیر قر آن نیز تربیت ساکلین میں کمال حاصل ہونے کے علاوہ اصلاح رسو مات اور اصلاح محاشرہ میں وہ منصب حاصل ہوا کہ مجد دالملت اور عکیم الامت کے لقب سے مشرف ومعزز ہوئے۔

### مولا ناعثانی می جامعیت:

حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی " نے تھانہ بھون' سہار نپور اور کا نپور کے مراکز علوم میں فلا ہری علوم کی تخصیل کرنے کے علاوہ حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نپوری اور حضرت حکیم الامت تھانوی کے مرکز صدق وصفا میں باطنی تربیت کی شخیل فر ، نی ۔ ان دونوں در ہاروں سے اکتساب فیض کے بعد جس طرح حضرت مولا نا کا باطن دو آتشہ بن گیا تھا اور علوم تصوف وسلوک میں بصیرت حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح علوم فلا ہری حدیث وتغییر اور فقد میں بھی کمال درجہ کی مہارت و فقہ ہت حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح علوم فلا ہری حدیث وتغییر اور فقد میں بھی کمال درجہ کی مہارت و فقہ ہت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کی نظر اس قدر میتی اور مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کی نظر اس

زمانے میں نہ صرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں نہیں ملتی۔ بلا شبہ حضرت مولا نا اپنے علمی اور روحانی کمالات میں اسلاف کے سپے جانشین اور ان کی مایہ نازیادگار تھے جن پر آپ کی محققانہ اور بلند پایہ علمی تصنیفات کے بنظیر تدریسی خدمات اور تربیت وسلوک کا صحیح ذوق شاہد عدل ہیں۔

حضرت مولاناً کی تصانیف کو دیکی کر بلاخوف تر دید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے وسیج النظر عالم' بلند پایے محقق' وقیق النظر محدث' عدیم النظیر مفسر اور اصول حدیث اور علم رجال کے محض ماہر ہی نہ تنے بلکہ اصول نفذ و درایت میں مولانا مرحوم کی تحقیقات کو استناد کا درجہ حاصل تھا نیز قوت حافظ اور وسعت مطالعہ کے ساتھ دفت نظر اور سلامت فکر اور اپنے مدعا کو بہترین اسلوب اور دل نشین انداز میں بیان کرنے کا جو خاص ملکہ حق تعالیٰ نے حضرت مدوح کو عطافر مایا تھا وہ ان کے رب تعالیٰ کا ان پر خاص عطیہ تھا' ذہانت و ذکاوت فکر کی گہرائی اور دفت نظر میں وہ اپنی مثال آ ب تھے۔

تزکیہ نفس اور تربیت باطن میں مولانا مرحوم کا طریقہ تربیت وسلوک محققانہ ہونے کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ اور مربیانہ تھا اور اس میں اب اپنے مشائخ عظام کے نقش قدم پر تنھے اور آپ کا طریقہ سلوک ان حضرات کے طریق سلوک کے عین مطابق تھا جو آپ کے مطبوعہ مکتوبات متعلقہ تربیت سالکین سے واضح ہے۔

#### اعتداز:

الین جامع کمالات شخصیت اور ہمہ گیر ہتی کے کمالات اور علمی وروحانی عظمتوں کا صحیح ادراک اوراس کی سیرت و عمل کی رفعتوں کی پوری پوری معرفت یا اس کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمل عرفان ہم جیسے کوتاہ دستوں اور علم وعمل عمل کی رفعتوں کی بوری پوری معرفت یا اس کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمل عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں سے عاری لوگوں کے بس کی بات نہ تھی جبکہ اس عظیم شخصیت سے کمالات اوراس کی علمی عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں میں بہت می مرتبہ شناس اور نامور شخصیت بھی شامل میں بہت می مرتبہ شناس اور نامور شخصیت بھی شامل ہوا ور علامہ محمد زاہد کوثر کی مصری جیسے فاضل بگانہ اور وسیع نظر محقق بھی جس کے علمی کارنا موں کو د کھے کر جیران وسٹسٹدر رہ گئے ہوں ایس شخصیت کے علمی وروحانی کارنا موں کا تعارف چیش کرنا اورالی جامع کمالات ہستی کی سیرت نگاری کا حق ادا گئے ہوں ایس شخصیت کے علمی وروحانی کارنا موں کا تعارف چیش کرنا اورالی جامع کمالات ہستی کی سیرت نگاری کا حق ادا کرنا ہم جیسے کم سوادوں کے لیے کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

تعشرت مولا نا مرحوم کے علم و نصل اور حالات و کمالات کے بارے میں پچھ لکھنا دراصل آپ کے ہم عصر بزرگوں اور ہم چشموں کا کام تھا یا پھرید کام آپ کے فاصل تلا فدہ میں کسی ایسے شخص کے لیے موزوں تھا جس کومولا نا ممروح کے فاصل میں اگر پوری طر منہیں تو بقدر ضرورت ہی واقفیت حاصل ہوتی۔ فضل و کمال اور مرتبہ و مقام کے بارے میں اگر پوری طر منہیں تو بقدر ضرورت ہی واقفیت حاصل ہوتی۔

حضرت مولا ناخفر الترعثاني"

از علامه سيدمحمد يوسف بنوريٌ:

مين علائے حق

## حضرت مولانا ظفراحمه عثاني نوراللدمرقده

((كل من عليها فاذ ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام\_))

کل ابن انشی و ان طالت سلامته یوما علی آلة حدباء محمول آه! آج مندعلم و تحقیق مندتصنیف و تالیف مندتعلیم و تدریس مند بیعت و ارشاد بیک وقت خالی هو گئیں۔ انا لله انا الیه راجعون...

۳۳۷ ری قعده ۱۳۹۴ه (۸ وتمبر ۱۹۷۳) اتواری صبح حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے داعی اجل کولبیک کہا اور واصل بحق ہوئے اس مردحق نے زندگی نوے منز۔ س طے کر کے سفر آخرت کے لئے قدم اٹھایا ختم ہونے والی زندگی ختم ہوئے مالے حتم مرکعا۔

مولا تا عثانی کی ذات سے تھانہ بھون اور سہار نپور کی بوری تاریخ وابستے تھی' آپ عالم سے اور ذکی عالم فقیہ سے اور محدث رجال حدیث کے مقتل سے اصول حدیث کے نہ صرف ماہر بلکہ اس علم کی مہمات کو کتب حدیث و رجال سے تلاش و جبتی کے ذریعہ بھی علوم حاصل کئے اور جبتی کے ذریعہ بھی علوم حاصل کئے اور مرکز صدق وصفا میں تربیت پائی ۔ عکیم الامت تھانو گی کی محبت وشفقت کے ذریع سابہ تمام علمی وتصنیفی کا رنا ہے انجام و سے علمی جوابرات کو ملفوظات و تقریرات کی صورت میں تلم بند کرتے کرتے خود صاحب جوابرات بن گئے نسبی نبست نے علمی وعرف الامت کے جلو نظر آنے گئے عربی کے ادبیب بھے شاعر سے عربی الحقم و بی کا دبیب سے شاعر سے عربی الحقم و بی کا رہاں قدرت تھی علمی کمالات کے ساتھ مزاج میں صد درجہ سادگی تھی۔

مولا ناعثانی کی وفا داری اورا فلاص شک و شبہ سے بالاتر تھا بے شار چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف تھے'اگران کی تصانیف میں '' اعلاء السنن'' کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی' تنہا بیہ کتاب ہی علمی کمالات' حدیث وفقہ و رجال کی قابیت ومہارت اور بحث و تحقیق کے ذوق محنت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لئے برہان قاطع ہے' اعلاء السنن کے ذریعہ حدیث وفقہ اور خصوصاً ند ہب حنی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی' یہ کتاب ان کی تصانیف کا

شاہ کار اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے علمی جواہرات کی قدر شناسی وہی شخص کرسکتا ہے جس کی زندگی اس وادی میں گذری ہو' دور درازموا قع اور غیرمظان ہے جواہرات نکال کرخوبصورتی ہے سجا کر رکھ وینا یہ وہ قابل قدر کا رنامہ ہے جس پر جنتنا رشک کیا جائے کم ہے۔موصوف نے اس کتاب کے ذریعہ جہاںعلم پراحسان کیا ہے وہاں حقی ندہب پر بھی احسان عظیم کیا ہے۔ علماء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے بلا شبہ اس بے نظیر کتاب میں حضرت عکیم الامت قدس سرہ کے انفاس قد سیداور تو جہات عالیہ اور ارشا دات گرامی کا بہت کچھ دخل ہے لیکن حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی کے ذریعہ ان کا ظہور پر نور ان کے کمال کی دلیل ہے۔ ب<u>ے۱۳۵۶</u> میں جب راقم الحروف قاہرہ میں مجلس علمی کی طرف ہے ایک علمی خدمت پر مامورتھ اور میرے رفیق کا رمولا نا سید احمد رضا صاحب بجنوری تھے اس وقت حضرت عکیم الامت قدس سرہ نے اعلاء السنن کے طبع شدہ اجزاء بھیجے اور خواہش ظاہر کی کہ جب تک تمہیں اس کی ضرورت ہوا ہے یاس رکھوا ورضر ورت کے بعد حصرت شیخ محمد زامد کوثری کو مدید پیش کر دیں اور اگر ان کے ذریعہ قاہرہ میں عمدہ ٹائی ہے طبع ہو سکے تو بہت اچھا ہے اور بقیہ اجزاء غیرمطبوعہ بھی نقل کروا کرارسال کر دوں گا' حضرت شیخ کوژی اس وفت و نیائے اسلام کے محقق عالم اور نا درہُ روز گار تھے اور علاء احناف کے سرمایہ افتخار اور بےنظیر محقق وسیع النظر متبحر عالم تھے ترکی الاصل تھے فتنہ کمالیہ میں وطن سے بجرت کر کے مصر میں مقیم تھے جب کتاب میں نے پیش کی تو حضرت نے مطالعہ کر کے فر مایا کہ احادیث احکام میں حنفیہ کے نقطہ نگاہ ہے اس کتاب کی نظیر نہیں اور فر مایا کہ بیہ مجھے دکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ قد ماء کی کتابوں میں بھی اس استیعاب واستیفاء کے ساتھ اولہ حنفیہ کو جمع کر کے اس کی تحقیق و تنقیح کی مثال مشکل ہے ملے گی اور پھروہ تقریظ تحریر فرمائی جو کتاب کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔

اعلاء السنن كا مقدمہ'' انہاء السكن'' كے نام سے تالیف فر مایا' بیر مقدمہ اصول حدیث کے نوا در اور نفائس پر مشتمل ہے تمام كتاب رج ل اور كتب حدیث اور كتب اصول حدیث سے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ وہ نفائس جمع كر دیئے ہیں كے مقال حيران ہے بجائے خود ایک مستقل بے مثال كتاب ہے۔

حلب کے مابی ناز عالم رہائی اور دنیائے اسلام کے محقق فاضل اور ہمارے مخلص ومحترم کرم فرمالشیخ ابوغدۃ عبدالفتاح کوحق تعالی شانہ جزائے خیرعطا فرمائے کہ جنہوں نے مصنف سے اجازت لے کر کتاب کا نام ' قواعدالتحدیث' تجویز فرمایا اور پر قابل قدر تعلیقات واغدافات ومقدمہ لکھ کرعلم اور اہل علم پراحسان عظیم فرمایا اور نہایت آب و تا ب کے ساتھ زیورطبع ہے۔ آراستہ کیا کہ جسے دیکھتے ہی دل سے دعاء کلتی ہے کہ کتاب جس خدمت کی مستحق تھی انشیخ ابوغدۃ اطال اللہ بقاءہ نے اس خدمت کوخوش اسلولی سے انجام دیا کہ قیامت تک آنے والی شلیس ان کی احسان مندر ہیں گی۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ اس شہید علم کی بیا لیک کتاب ہی ان کی آئینہ کمالات ہے اگر اور تصنیف نہ بھی ہوتی تو صرف بیا بیا لیک کتاب ہی کافی وشافی تھی حالانکہ ان کے قلم خوب رقم ہے کتنے جواہرات مرضع خزانہ علم میں آئے ہیں ان کی قابل رشک زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آخر لمحہ حیات تک تدریس صدیث اور تھنیف و تالیف بیس مشغول رہے '' اعلاء اسنن' کا پہلا حصہ جواحیاء اسنن کے نام سے چھپا تھا وہ نامقبول ہوا تھا اور اس بیس پچھالی چیزیں آگئ تھیں جس سے کتاب کا حسن ماند پڑگیا تھا' اس کو دوبارہ ادھیر کر'' خذ ماصفا وہ ع ماکدر' کے پیش نظر جد بید تھنیف بنائی۔ حق تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں اس شہید علم پر جس نے آخری لمحہ زندگی کو خدمت علم بیس خرچ کیا' مظاہر العلوم سہار نپور سے فراغت علوم کی سند حاصل کی اور وہیں عرصہ تک تدریس علوم کی خدمت انجام دیتے رہے پھر ڈھاکہ وغیرہ بیس رہے پچھ عرصہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل بیس رہے اور آخر سے زندگی کے تقریباً بیس سال دارالعلوم الاسلامیہ ننڈوالہ یار بیس گذار ہے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے لیر بین گذار سے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے لیر بین گذار سے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے ایر بین گذار سے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحہ نے قلوب کو بھروح کر دیا۔ صدمہ اس بات کا ہے کہ ان اکا بر کے رخصت ہو جانے سے سے لیر بین کی مندل نہ ہونے پائے سے کہ دھنرت عثانی کے عظیم سانحہ نے قلوب کو بھروح کر دیا۔ صدمہ اس بات کا ہے کہ ان اکا بر کے رخصت ہو جانے سے ان کی مسند علم وضل بھیشہ کے لئے خاتی ہو جاتی ہے اور کوئی اس کو پر کرنے والاستعتبل بیں بھی نظر نہیں آتا ہے عرصہ دراز سے بیس بیس کھی نظر نہیں آتا ہے عرصہ دراز سے بیدور دناک سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ انا الله و انا الیہ راجعون۔

حق تعالیٰ حضرت مرحوم کورحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فرما نمیں اور ان کی علمی خدمات کو قبول فرما نمیں اور ان کے لئے اجروثو آب کے عظیم سرمایہ بنائے اور ان کے زلات سے درگذرفرما نمیں آمین ۔ ( ذوالحجہ ۱۳۹ ط جنوری ۱۹۷۵ء ماہنامہ بینات کراچی )



حفزت مولانا ظفر احر عثاني"

# ارُ علا مه جسٹس مفتی محمد تقی عثانی مد ظلہ:

## حضرت مولانا ظفراحمه عثماني رحمة الله عليه

ابھی حضرت مولا نامحمدا درلیں صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ و فات کا زخم تاز ہ ہی تھا کہ آج حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی '' کے حادثہ ارتحال نے دلول پر بجل گرا دی۔ آج کسی اور موضوع پر اداریہ لکھنے کا ارادہ تھا' لیکن اس المناک خبرنے دل و و ماغ کو ہر دوسرے موضوع کے لئے بند کر دیا۔

برصغیر کے جن اہل علم واخلاص نے اس خطے کوائیان ویقین اور دین کے علم سیح سے جگمگایا تھا اب وہ ایک ایک کر کے رخصت ہورہے ہیں اور ہر جانے والا اپنے پیچھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کر جارہا ہے جس کے پر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حروف ونقوش' کتا بی معلومات اور فئی تحقیقات کا تعلق ہے ان کے شاوروں کی اب بھی زیادہ کمی نہیں' اور شاید آئندہ بھی نہ ہو لیکن وین کا وہ شھیٹھ مزاج و نداق اور تقویل وطہارت سادگی وقناعت اور تواضع وللّہیت کا وہ البیلا انداز جو کتا بول سے نہیں' بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے' اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلائی کا گوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

دیو بند' سہار نپور اور تھانہ بھون کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں ان نورانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں نے اپ علم وفضل' جہدوعمل' ورع وتقویٰ سادگی وانکسار اور خشیت وانا بت میں قرون اولیٰ کی یاد تا زہ کر دی تھی۔انہوں نے اپ عمل سے یہ ٹابت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتنی جڑ رسی اور احتیاط کے ساتھ یا بندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے' اور قرون اولی کی مثالیس آج بھی زندہ کی جاسکتی ہیں۔

لیکن اب علم و دین کے ان مراکز سے فیض پانے والے رفتہ رفتہ کوچ کررہے ہیں اور کرب انگیز بات یہ ہے کہ جو دولت انہوں نے دیو بند سہار نپور اور تھا نہ بھون کے اکابر سے حاصل کی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہورہی ہے۔ ان حضرات کے علم وفضل کے مداح اب بھی بہت ہوں گے ان کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نبیس ہوگالیکن ٹیٹھ مزاج و غداق اور اصلاح وعمل کی و دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو سکتی تھی اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کا لعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی انہیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

شیخ الاسلام حفرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی " وضرت علامہ سید سلیمان ندوی وضرت مورا نا سید حسین احمد صاحب مدنی " حفرت مولا نا عبد افغی صاحب مدنی " حفرت مولا نا عبد افغی صاحب بھول ہوری وضرت مولا نا عبد افغی صاحب بھول ہوری حضرت مولا نا عبد افغی صاحب بھول ہوری حضرت مولا نا محمد صاحب جالندھری حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میر شی وضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی میں سب حضرات وہ بیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی ملیس کے لیکن ایسے افراد وہ وہ نا کہ کہ کالات کوجذب کیا ہوں

حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمة الله علیه ای مقدس قافلے کے ایک رکن تھے آج وہ بھی ہم ہے رخصت ہوئے۔اناللّہ وانا الیہ راجعون ۔

حفرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمة الله عليه محيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوى قدس سرہ كے بھانے بھے اور حضرت تقانویؒ نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے دینی تعلیم کا نپور اور مظاہر العلوم سہار نپور میں حاصل کی تھی جہال انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمة الله علیه کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متفرق او قات میں مظاہر العلوم کے استاد حدیث خانقاہ تھا نہ بھون کے مفتی اور مصنف اور مدرسہ عالیہ کے شخ الحدیث کی حیثیت میں سالہا سال علمی اور تدریسی خد مات انجام ویں۔

کی جوعم حدیث میں اس صدی کا شاید نسب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اوراس کے دو میں مور میں اس صدی کا شاید نسب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اوراس کے دو میں وہ مقد ہے '' اٹھاء السکن'' اور'' انجاء الوطن'' اس کے علاوہ ہیں اس کتاب ہیں تمام فقبی ابواب ہے متعلق اعادیث نبویہ کوجع کر کے الن کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی تحقیق' وسعت معلومات اور دفت نظر کے لحاظ سے پورے عالم اسلام سے اپنالو ہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایاب ہو چکی ہیں۔ اور جو جھے دستیاب میں ان کی بھی کتاب وطباعت شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مبیا فرمادیں۔ ا

ل ال کتاب کا ایک مقدمہ'' انھاء انسکن' کرا پی بیل بھی طبع ہو چکا ہے اور اس کوشام کے مقل عالم شیخ عبدالفتاح ابوغدہ مذہ ہم نے باس زیر اس قد میڈ نام ہے اپنی گراں قد رتعلیقات کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ دوسرا مقدمہ' انجاء الوطن' بھی ان کے پاس زیر طبع ہے ادھ' اعلاء اسنن' کی جلد اول پر حضرت مولا ٹامفتی محم شفیع صد حب مظلیم کی فرمائش کے مطابق مصنف عیدالرحمۃ نے حال ہی میں نظر ٹانی کی ہاں کے مسودہ پر آج کل راقم الحروف تحقیق وقعلیق کر رہا ہے اور ان شاء اللہ بی جلد ہی عقر یب ٹائپ کی عمدہ طباعت کے ساتھ دارائعلوم کر آپی دارائصنیف سے شائع ہوج ہے گی اللہ تعالی بی قبلہ وں کی اشاعت کا بھی انتظام فرما دے۔ آمین (م ت ع) بیکن ہو جائے گی اللہ تعالی بوگل ہو گئی ہوگئی ہے جس کے ۲۱ جسے ۱۳ مجلدات پر مشتل ہیں۔ ناشر۔

علم تغییر میں حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کا بڑا کارنامہ''احکام القرآن' ہے۔ یہ کتاب بھی تحکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ایماء چار حضرات نے لکھنی شروع کی تھی۔ پہلی دوجلدیں جوسورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک کی تغییر پرمشمل ہیں' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کی کمسی ہوئی ہیں۔ بچ کی دوجلیں احقر کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلیم نے اور آخری جلد حضرت مولا نامحمد ادریس صاحب کا ندھلویؒ نے۔ یہ جھے اگر چہ طبع ہو چکے ہیں' گران کی کتاب وطباعت بھی اختیائی ناقعی ہے اور سورہ نساء سے سورہ شعراء تک کا حصہ ابھی ناتمام ہے۔ پچھلے دنوں جب حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثانی داور سورہ نساء سے سورہ شعراء تک کا حصہ ابھی ناتمام ہے۔ پچھلے دنوں جب حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثانی (ار معلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فر مایا تھا کہ ہیں سورہ نساء سے احکام القرآن کی مولا ناظفر احمد صاحب عثانی (ار معلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فر مایا تھا کہ ہیں سورہ نساء سے احکام القرآن کی تالیف کا آغالہ کرچکا بھوں نے یہ مودہ کہاں تک پہنچ سکا ہوگا ہا۔

علم نظایش تعرب موصوف کی عظیم یادگاران کے فآوی کا مجموع 'امدادالاحکام' ہے۔ جب عیم الامت حضرت موالات کا جواب موالات کا جواب موالات کا جواب موالات کا جواب در ساخت مولان اللہ معادب تھا نوی گئے نوی لکھنا چھوڑ دیا تھا تو خانقاہ تھا نہ بھون میں آئے والے تمام سوالات کا جواب معرب مولانا ظفر احمد صاحب بی لکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فآوی کا ایک ضخیم مجموعہ تیار ہو گیا' جس کا انتقاب فرما کر حضرت تھا نوی نے بی اس کا نام'' امدادالاحکام' 'تجویز فرمایا تھا جے'' امدادالفتاوی' 'کا تمد کہنا چاہئے۔ اس کا مصودہ سات ضخیم رجشروں میں ہے اب تک بے گرال قدر مجموعہ شائع نہیں ہوسکا تھا' اب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کی محرانی اور سر پری میں ہے اب تک بے گرال قدر مجموعہ شائع ہورہی ہے' پہلی جلد کی کتا ہت کھل ہو چھی ہے' اور امید صاحب مظلم کی محرانی اور سر پری میں ہے تیاب دارالعلوم سے شائع ہورہی ہے' پہلی جلد کی کتا ہت کھل ہو چھی ہے' اور امید ہے کہ دو ان شا داللہ جلد بی منظر عام پر آ جائے گی۔ ع

یے علم تغییر علم حدیث اور علم فقد میں حضرت مولا نا کے صرف تین نمایاں ترین کارنا موں کا مخفر تعارف تھا۔اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف نے مختلف دینی موضوعات پرعمر فی اور اردو میں دسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف ندکورہ بالا تیمن کا موں ہی کو دیکھا جائے تو بلا شہوہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بڑی بڑی اکیڈ میاں سالہا سال کی محنت اور لاکھوں روپے کے خرج سے بھی انجام نہیں دے یا تیں۔حضرت مولا نا نے یہ سارے کام تن تنہا انجام دیا۔ وحمہ اللّه رحمہ و اسعة۔

علمی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولا نا ظغر احمد صاحب کی سیاسی اور اجھا کی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نوی کے ایماء پر انہوں کے تھا نوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نوی نے قائد اعظم محمولی جناح مرحوم کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نوی نے قائد اعظم محمولی جناح مرحوم کے پاس مختلف علماء کے جو تبلیغی و فود بھیجے ان میں وہ نہی شامل تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثانی قدس القدسرہ

ا جمراللہ بیہمی عربی ٹائپ پرادارۃ القرآن سے ۵ جلدوں پرمشتل جھپ چکا ہے۔ ٹاشر۔ ع جمراللہ اس کی ۴ جلدیں بہترین کتابت پر مکتبہ دارالعلوم کراچی سے شائع ہوگئی ہیں۔ ناشر۔

نے قیام پاکتان کی جدو جہد کے لئے جو جماعت' جمعیۃ علاء اسلام' کے نام سے قائم فر مائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہے اور ہندوستان کے طول وعرض میں پاکتان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلبٹ کے عوام سے پاکتان میں شمولیت کے جو ریفر نڈم کرایا گیا' اس میں پاکتان کی کامیا بی بڑی حد تک دو حضرات کے مرہون منت ہے ایک حضرت مولا نا محد سہول صاحب عثمانی "۔

مولانا کی انہی خد مات کا اثر تھا کہ جب پاکتان بنا اور اس سرز مین پر پہلی بار پاکتان کا پر چم لبرانے کا وقت آیا تو
قائد اعظم کا نگاہ انتخاب دوحضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شبیراحمدصاحب عثانی "جنہوں نے مغربی پاکتان میں بیہ
جھنڈ البرایا اور دوسرے حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثانی "جن کے ہاتھوں ہے مشرقی پاکتان میں بیہ پر چم بلند ہوا۔
قیام پاکتان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا' لیکن جب بھی مسلمانوں کوکوئی اجتماعی ضرورت پیش آئی تو مولا نا ان لوگوں میں سرفہرست تھے جن کی طرف سب کی نگا ہیں با تفاق اٹھتی تھیں۔

عبادت وتقوی میں مولا تا نے حضرت مولا نافلیل احمد صاحب سہار نپوری اور عکیم الامت حضرت تھا نوی قدس اللہ مرہ جیسے حضرات کی صحبت اٹھائی تھی 'ان کی عملی زندگی میں اس صحبت کا اثر نما بیاں تھا۔ ہم جیسے طفلان کمتب نے انہیں ضعف اور کبرسیٰ کی حالت ہی میں دیکھا۔ لیکن اس عمر میں بھی ان کی ہمت وعز بیت اور ان کا جذبہ وحوصلہ ہم جوانوں کے لئے قابل رشک تھا۔ آخر وقت تک دارالعلوم اسلامیہ ننڈ والہ بیار میں صحیح بخاری کا درس دیتے رہے اور بچاسی سال کی عمر میں ضعف و امراض کے ساتھ بھی نہ صرف یا نچوں وقت کی نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرتے بلکہ ظہر وعصر کی نمازوں میں امامت بھی خود فر ماتے تھے۔ احقر کومشرتی پاکستان کے ایک دورے میں آپ کی رفاقت میسر ہوئی ۔ ضعف و علالت کے باو جودعبادات کا اجتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہردم جوان معلوم ہوتا تھا۔

آخری بار دارالعلوم تشریف لائے تو اس تذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لی اس وقت کمزوری کا بیرعالم تھی کہ موٹر میں جیٹنے کے لئے بھی دو آ دمیوں کے سہارے کی ضرورت تھی لیکن ای مجلس میں ''احکام القرآن' کی پیمیل کے لئے تصنیفی کام شروع کرنے کا ارادہ ظاہر فر مایا اور کہا کہ جب جھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں سیح بخاری کا درس شروع کردیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت وقوت عطافر ما دیتے ہیں۔

آخر وقت تک ڈاک کے جواب میں پابندی حیرت انگیزتھی' بھی یا دہیں ہے کہ والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلہم نے یا احقر نے کوئی عریضہ کھا ہوا در تیسرے چوشے روز جواب نہ آئیا ہو۔

اعلاء السنن کی پہلی جلد'' احیاء السنن'' کے نام سے چھپی تھی اور اس میں ایک ضرورت کی بناء پر'' الاستدراک الحسن'' کے نام سے ایک ضرورت کی بناء پر علماء کو بالخصوص عالم الحسن'' کے نام سے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علماء کو بالخصوص عالم علم سے نام بیٹر آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حصرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے خواہش ظاہر عرب کے اہل علم کو بڑی البحصن پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حصرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے خواہش ظاہر

فر مائی کہ بیجلد ایک مسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی''احیاء اسنن' کے بجائے''اعلاء اسنن' ہی ہو جائے تو اچھا ہو۔ بید کام کس قدر الجھا ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے بیر کتاب دیکھی ہے لیکن حضرت مولا نا عثانی ''نے اس پیرانہ سالی ہیں بیر پیچیدہ کام بھی کھمل فر ما دیا۔ اب بید کتاب دارالعلوم کے دارالتصنیف سے ٹائپ پرشائع ہونے والی ہے۔ تمناتھی کہ بید حضرت موصوف کی حیات ہی ہیں منظر عام پر آ جائے لیکن تقدیر ہیں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ولن یو حر اللّٰہ نفساً اذا جاء اجلھا۔

حضرت مولا نا کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی وہ ان مقدس ہستیوں میں سے ہے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے گئے فتنوں کے لئے آڑ بنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے اور ہمیں ان کے فیوش سے مستفید ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین خم آمین ۔

البلاغ جلد ٨شار١٢٥



# استاذ المحدثين يشخ الاسلام حضرت مولانا ظفراحمه عثماني رحمة الله عليه

استاذ المحدثین حفرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی "کی شخصیت علائے رہانی ہیں وہ عظیم شخصیت تھی جس کو دین و
سیاست کے رجال کاربھی فراموش نہیں کر سکتے ۔کل کا مورخ جب پاکستان کے بانی "محرک اور مؤید اہل فکر اور نظریہ
پاکستان کوفروغ دینے والے مدہرین ومبصرین پرقلم اٹھائے گا تو علائے حق ہیں سے شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمہ عثانی
رحمۃ القد علیہ کے اسم گرامی کوسنہری حروف سے لکھنے پرمجبور ہوگا۔ آپ کو ضصرف ہندوستان و پاکستان کے اہل علم بلکہ تمام
دنیائے اسلام متفقہ طور پر آسان علم و حکمت و سیاست کا نیز اعظم تصور کرتی ہے۔ یوں تو دنیا ہیں بڑے بڑے اہل علم
گزرے ہیں گرایی شخصیت جس کو بکساں طور پر تفیر طدیث فقہ علم کلام و محقولات و منقولات و منقولات تو تقریر و تحریر اور سیاسیات

حضرت مولا نا عنمانی کی شخصیت دین و سیاست کا سنگھم تھی اور تمام علوم کی جامع 'پھران سب کا بید کمال تھا کہ وہ دین اور بین الاقوامی مسائل کو ہم آ ہنگ بنانے میں پیرطولی رکھتے تھے۔ آپ کی شخصی عظمت اور علمی و روحانی مقام کے بارے میں حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتم دارالعلوم دیو بندفر ماتے ہیں کہ:

" حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "اس تاریک دور مین علم وعمل ٔ اخلاص و ہمت اور علم ظاہری و باطنی کے آفز تناب و ماہتاب سے ٔ رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ آفر وقت تک تحریر وتقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت ومعرفت کی شمیس جلاتے رہے اور راہ طریقت وتصوف کے ذریعے خلق اللہ کے بزریہ نفس اور باطنی اصلاح میں مصروف ہے ۔ سینکڑوں علاء اور ہزار ہا افراد آپ کے فیوض و برکات سے مستنفید ہوئے۔ "(ماہنا مدالر شید لا ہور دیمبر ۱۹۷۷ء)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمة القدعلیه فرماتے ہیں کہ: '' حضرت عثانی عہد حاضر کے آئمہ فن علاء' اولیاء اتقیاء کی صف میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حق تعالی نے ان کوعلمی وعملی مقامات میں ایک خاص امتیاز عطا فر مایا تھا اور ساتھ ہی ہزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتن کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی کہ جوعلاء دیو ہند کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوعلمی کمالات سے بھی مزین فر مایا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل خدا ہتیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔'( ماہنامہ بینات کراچی )

یوفر روزگار عالم ۱۳ رسی الاول ۱۳۱۰ ہوگئی اطیف احمد صاحب عثانی کے گر قصبہ ویو بند شلع سہار نپور میں بیدا ہوا۔ آپ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے حقیقی بھا نجے سے۔ والدہ محتر مدکا انتقال بیدائش کے حمین ماہ بعد ہی ہوگیا تھا۔ ابتدائی تربیت دادی صاحب نے نوی عائج سال کی عمر میں دارالعلوم دیو بند میں قرآن بیرائش کے حمین ماہ بعد ہیں ہوگیا تھا۔ ابتدائی تربیت دادی صاحب کے والد متحرم مولانا محمد نیسین صاحب دیو بندی سے شریف برج ھنا شروع کیا۔ پھر حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شعفی صاحب کے والد متحرم مولانا محمد الیان کا درس لیا۔ اس کے بعد تھانہ بھون میں حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی ہے عربی زبان کا درس لیا۔ اس مولانا محمد اسٹونی پرجوانی گوئی سے عربی زبان کا درس لیا۔ اس مولانا محمد رشید کا نہورگئی ہوئے تو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ آپ کوکانپور لے گئے جہاں پرمولانا محمد اسخاق بردوائی آاور مولانا محمد رشید کا نہورگئی ہوئے تو مظاہر العلوم سہار نپور میں اس زمانہ کے نامدار سے اس کی عربی سے کر گیا تھا۔ اور ۱۳۲۸ ہوگا تھی مطل کر کے اس درسگا الیان میں مقرر ہوا۔ حضرت عثانی مطار سے مولانا طیل احمد صاحب سہار نپوری کے شاگر دی نہیں مظاہر العلوم سہار نپوری کے دیور میں اس کی عربی خطارت مولانا طیل احمد صاحب سہار نپوری کے دیور کو تا مولانا طیل احمد صاحب سہار نپوری کے شاگر دی نہیں مظاہر العلوم سہار نپوری کی وجد سے ان سے شرف خلافت بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ اہام العصر حضرت عثانی مطارت میں دوحانی صلاحیتوں کی وجد سے ان سے شرف خلافت بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ اہام العصر حضرت عثانی میاں میں مولانا خلول کی حرصہ فیضان حاصل کیا۔

بلا شبه عہد حاضر میں حضرت عثانی قدس سرہ کا شاران علماء دین میں کیا جاتا ہے جن پرعرب وعجم ہمیشہ ناز کرتا رہے گا۔ سات سال مظاہر العلوم سہار نپور میں درس و تذریس دینے کے بعد آپ تھانہ بھون چلے آئے جہاں آئندہ سات برس تک حدیث و فقہ اور منطق کا درس دیتے رہے۔ اس ووران آپ نے اپنی معرکۃ الآراکتاب'' اعلاء السنن'' بیس شخیم جلدوں میں علم صدیث پرعر بی زبان میں تصنیف کی۔ اس بلند پایا علمی تالیف کو عالم اسلام کے مشاہیر علماء نے جس طرح خراج شخسین پیش کیا وہ قابل و ید ہے۔ چندمشاہیر علماء کی مختصراً آراء چیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے۔

" مصركے نامور محقق عالم علامہ زاہد الكوثريّ اس كتاب كود كيھ كرفر ماتے ہيں كہ:

''اس کتاب کے مؤلف جو تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے بھانجے ہیں یعنی محدث محقق' مدبرا ناقد زیردست نقیہہ' مولانا ظفر عثانی تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ علمی خدمات کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے میں تو اس غیرت مند عالم کی علمی قابلیت ومہارت اور اس مجموعہ کو دکھے کر حیران وسششدر رہ گیا جس میں اس قدر مکمل تحقیق وجبتی اور تلاش و تدقیق سے کام لیا گیا ہے کہ ہر صدیث برفن صدیث کے تقاضوں کے مطابق متن پر بھی اور سند پر بھی اس طریقہ سے کام کیا گیا ہے کہ اپنے ندہب کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آٹار قطعاً نظر نہیں آئے بلکہ اہل نداہب کی آ راء پر تفتلو کرتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی در ہے کا رشک ہونا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی در ہے کا رشک ہونے لگا۔ مردوں کی ہمت اور بہا درول کی ٹابت قدمی اس قتم کے نتائج فکر پیدا کیا کرتی ہے۔ خدا ان کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ دراز فر مائے کہ وہ اس قتم کی مزید تھنیفات پیش کر کیس۔''

(المفتى ديو بند ١٣٥٤ ه بحواله بمفت روزصوت الاسلام لا بهور )

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف صاحب بنوري مد ظلة تحرير فرمات بين كه:

''اگر حضرت عثانی ''کی تصانیف میں اعلاء اسنن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو بھی تنہا یہ کتاب ہی علمی کم لات 'صدیث وفقہ ور جال کی قابلیت ومہارت اور بحث وتحقیق کے ذوق کو محنت وعرق ریزی کے سلقہ کے لیے برہان قاطع ہے۔ اعلاء اسنن کے ذریعہ صدیث وفقہ اور خصوصاً نہ بہ خنی کی وہ قابل قدر طقہ محسار کی نظیر مشکل سے مطی ۔ یہ کتاب ان کا تصانیف کا شاہ کاراور فنی وتحقیق ذوق کا معیار ہے اور یہ وہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتن رشک کیا جائے کم ہے۔ موصوف نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر احسان کیا ہے وہاں حفی نہ بہ بر بھی احسان عظیم کیا ہے۔ علاء حفیہ قیر مت تک ان کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فرہ کیں ۔ کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فرہ کیں ۔ آمین ۔ '' راہنامہ'' بنیات'' کراچی ذی الحیم ۱۳۹۴ھ)

شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب حقانی مدظلہ بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنک پیٹا ورفر ماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا عثانی قدس سرہ کی سب سے بڑی خصوصیت بیتھی کہ حق تعالیٰ نے آپ کو حدیث رسول کی خدمت جلیلہ سے نوازاتھ پھر حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ جیسے مرشد و ہاوی ویشخ کامل کی رہنمائی اور سر پرستی میں علمی خد مات سرانجام دینے کا موقع عطا فر مایا۔ اور اپنی ذہانت ' تبحرعلمی کے بدولت صدیث مبارکہ سے ند جب حنفی کی تا ئید وتقویت کاعظیم الشان کارنامہ'' اعلاء السنن' جیسی شہرہ آ آ فاق تصدیف کی شکل میں انجام دیا جس پرحنفی دنیا بالخصوص اور تمام علمی دنیا بالعموم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حق تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ اور خد مات جلیلہ کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔'

(ما بهنامه ''الرشيد'' وتمبر ۲ ۱۹۷ء )

اعلاء السنن کے بارے میں حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہیہ ہے کہ:

"ان کے مرکز علمی خانقاہ امداد میر نتا نہ بھون سے اگر اس کتاب کی تالیف کے علاوہ کوئی دوسری علمی خدمت انجام نہ دی تقی نوا بی فضیلت وکرامت کے اعتبار سے بہی ایک کتاب بہت کافی تقی ۔"

(يغت روزه و صوت لاسلام ٔ الا جور ۸ استمبر • ١٩٤٠ )

حضرت عنائی قدس سرہ نے کم وہیش ۲۵ برس تک حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرہ کی رفاقت بیس تھنیف و تالیف اور تبایغ وافقاء کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دوران ہیں ''ادکام القرآن' اور 'امدادالا دکام' بہیسی تغییر و نقد کی عظیم الشان تالیفات آپ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آئیں جو آپ کی علمی وفقہی بصیرت کا ہیں ثبوت ہیں۔ اسی لئے تو تھیم الامت آپ کی علمی صلاحیتوں س اس قدر متاثر اور مطمئن ستھے کہ اپنے ذاتی معاملات ہیں بھی آپ ہی سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہمولانا ظفر احمد صاحب اس دور کے امام محمد ہیں اور علوم دین کا سرچشمہ ہیں۔ آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب پڑھائیں گے۔ چنا نچہ یہ سعادت بھی آپ بن کو نصیب ہوئی۔ آپ کے فومر ہی عارف کامل محدث وقت حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب سہار نپوری فرمایا کرتے ہیں۔

''مولا نا ظفر احمدعثانی اپنی ماموں علیم الامت تھا نوگ کانمونہ ہیں۔' (انوارالنظر فی آٹارالظفر)
حضرت عثانی قدس سرہ کے علمی و روحانی مقام کا اندازہ اس امر ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے تلاندہ اور خلفاء
میں ایسے جید علاء بھی شامل ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں احترام سے جھک جاتی ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولا نامحد
الیاس صاحب کا ندھلوگ' حضرت مولا نابدر عالم میرشی مہا جریدنی' حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کامل پوری حضرت مولا نا اسعد
اللہ صاحب سہار نپوری محضرت مولا ناسش الحق فرید پوری شخ الحدیث حضرت مولا نامجمر زکر یا کا ندھلوی' حضرت مولا نا محمد نام الحق فرید پوری شخ الحدیث حضرت مولا نام کی ورڈورور خلفاء ہیں سے ہیں۔ ان
احتشام الحق تھا نوی اور حضرت مولا ناسید عبدالشکور صاحب ترندی جیسے اکا بر آپ کے شاگر واور خلفاء ہیں سے ہیں۔ ان
کے علاوہ لاکھوں تلاندہ اور مریدین ملک و بیرون ملک ہیں دین علمی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خرضیکہ
آپ کا فیض افریقہ سے لے کرشرق بعید تک پھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سابق مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے طلائے ہوئے چے اغروشی پھیلا رہے ہیں۔

تھانہ بھون ہے ہر ما کے مسلمانوں کی خواہش پر آپ مدرسہ محمد بیر نگون تشریف لے گئے اور وہاں ۴ ہرس تک حدیث رسول کے چراغ جلائے۔ پھر ڈھا کہ یو نیورٹی کی طرف ہے آپ کو دینی علوم کے سر پرست کی حیثیت ہے اپنے ہاں آ نے کی دعوت دی گئی۔ تو حضرت حکیم الامت کی اجازت ہے آپ وہاں تشریف لے گئے اور کئی سال تک اس یو نیورٹی میں علم کے موتی رو لئے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں بھی آٹھ سال تک صدر مدرس رہے۔ یہیں پر'' جامعہ قرآنیا' لال باغ کی اپنے دست مہارک ہے بنیا در کھی۔ یوں آج مشرقی پاکتان کا کوئی چھوٹا بڑا شہریا تصبہ ایسا نہ ہوگا جہاں آپ

کے تلا فدہ اور مریدین علم وین کو پھیلائے کی خدمت سرانجام نہ دے رہے ہوں اور یوں آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر زمین پر اسلامی علوم کی جوت جگانے میں صرف کیا۔ پھر مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی کے اصرار پر وہاں سے وارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے تشریف لائے اور آخر دم تک یہی وینی علمی اور اصل تی خدیات انجام وینتے رہے۔

۱۹۱۷ سے ۱۹۱۷ سے ۱۹۱۷ و قائد اعظم کی خواہش پر پاکستان کی پہلی رسم پر چم کشائی کا شرف بھی مغربی پاکستان میں علامہ شہیر احمد عثانی کو اور مشرقی پاکستان میں مولا نا ظفر احمد عثانی کو حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت عثانی مشرقی پاکستان کی جمعیت علاء اسلام کے صدر کی حیثیت سے علاء مشرقی پاکستان کے ایک نمائندہ وفعہ کے قائد بن کو کرا پی تشریف لائے۔ اس وفعہ میں حضرت مولا نا اطهر علی صاحب اور مولا نا تمس الحق صاحب فرید پوری کے علاوہ مفتی دین محمد خان بھی شامل تھے۔ آپ نے اردو زبان کو پاکستان میں سرکاری زبان بنانے کے لیے پانچ لاکھ بنگالی مسلمانوں کے دشخطوں کے ساتھ ایک یا دگار تحریری دستاویز قائد اعظم کی خدمت میں پیش کی۔ جس کے بعد قائد اعظم نے ڈھا کہ بنج کر اپنی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کیا تھا۔ وسمول عشر واجہ شہاب الدین تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو زبان کی تائید میں حمایت کا اعلان کیا تھا۔ وسمول ء میں خواجہ شہاب الدین

وزیر داخلہ پاکستان کے ہمراہ حکومت کی طرف سے حکومت سعودی عرب کے لیے خیر سگالی مشن ہیں ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت فر مائی اور میدان عرفات میں سلطان ابن سعود کی درخواست پرمسلمانان عالم کوخطاب فر مایا تھا۔

پاکتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں علامہ شہیر احمد عثانی "اور مفتی محمد شفیع صاحب کے شانہ بشانہ کام کیا اور قر ار داد مقاصد پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب حکومت پاکتان کی طرف ہے ملکی قوانین کواسلامی اصولوں کی روشنی میں مدون کرنے کے لیے ایک لاء کمیشن قائم کیا گیا تو مولانا عثانی نے ایک اعزازی رکن کی حشیت ہے اراکین لاء کمیشن کی دینی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد ہر کمت فکر کے جیدعلاء نے ۲۲ نکات پر مشتمل ایک وستوری خاکہ تیار کیا تو آپ بھی اس میں شامل شعے۔ بہر حال حضرت عثانی رحمۃ القد علیہ کی خدمات اتن ہیں کہ احاط کرٹا بہت مشکل ہے۔ آپ بھی اس میں شامل شعے۔ بہر حال حضرت عثانی رحمۃ القد علیہ کی خدمات اتن ہیں کہ احاط کرٹا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے آخری وقت میں اکثر ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور زندگی کا آخری حصہ درس و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں صرف کیا۔ مگر جب بھی ملک میں کی شئے فینئے نے سراٹھا یا تو آپ باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و علالت کے میدان میں صرف کیا۔ مگر جب بھی ملک میں کی شئے فینئے نے سراٹھا یا تو آپ باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و علالت کے میدان علی میں کود پڑتے تھے اور جمیشہ ہر جابر و ظالم کے سامنے کلمہ میں ادا کرتے رہے۔ آخر کار یہ مردحتی اپنی دین علی کو رہائی اور سیاسی خدمات انجام دیے ہوئے ۲۲۷ ذی قعد ۱۳۹۵ھ ہے بطابی ۸رد و مبر ۲۷ کے 19 میروز اتوار اپنے خالق حقیق ہے جالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعو گ

ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جناز و میں شرکت کی اور نماز جناز ومفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؒ دیو بندی نے پڑھاتی اور پاپوش گر کرا چی کے قبرستان میں دنن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر پورے عالم اسلام کے مشاہیرعلاء نے رنج وغم کا اظہار کیا اور آپ کی شخص عظمت اور خد مات جلیلہ کا اعتراف کیا۔

حافظ الحديث حضرت مولا نامحم عبد القد درخواسي مد ظله نے اپنے تعزیق بیان میں فر مایا کہ

'' مولا ناعثانی کی وفات سے جوخلا پیدا ہوا ہے وہ بھی پرنہیں ہوگا۔ وہ اس وقت برصغیر میں ایک ممتاز اور جید عالم وین تھے ان کی ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں بسر ہوئی۔''

خطیب ملت مولا نا اختشام الحق صاحب تھا نوی نے اپنے بیان میں قرمایا کہ:

'' حضرت مولانا عثانی کی وفات سے تمام علمی و دین حلقے بیٹیم ہو گئے اور پاکستان اپنے ندہبی بانی و سر پرست سے محروم ہو گیا ہے۔''

محدث عصر حفترت مولا نا سیدمجمد یوسف صاحب بنوری مدخلان این تعزیزی اداری می تحریر فرمایا که:

"حضرت عثانی کے عظیم سانحہ نے ہمارے قلوب کو مجروح کر دیا ہے اور ان کی صحت ہے مسند علم وشخیل مسند تصنیف و تالیف مسند تعلیم و مقدریس مسند بیعت و ارشاد بیک وقت ماں ہو آئیں۔ ان کو پڑ کرنے والا مستقبل میں کوئی تظرفیس آتا ہے۔"

فخ اسلاف حضرت مولا نامحرتق عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ:

" ان کی وفات بورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے اور ان کے ساتھ ہی موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی ہے۔اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔''

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمرصاحب تفانوی مدخلداین تاثرات میں فرماتے ہیں کہ:

آہ! مولانا ظفر احمد رئیس کارواں علم کے کوہ بلند اور زہد کے شبلی صفات

عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر روال چھوڑ بیٹے ہیں ہیشہ کو جہان بے ثبات اب كهال وه فيض علمي اور كهال اصلاح حال اب كهال وه جامع شرع وطريقت نيك ذات حمر علم ظاہر و باطن ہوا ہے غروب روش بخت کا اب بن گیا تاریک رات عارف بالله حضرت بابا عجم احسن صاحب مجرای نے بیتاریخ وفات آلمی ہے۔

> ظفر احمد زے مرد حق آگاہ! مكيل طُلد شدٌ مغقور بالله



مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع و بو بندی رحمه الله علیه

ولات:۱۳۱۳ه

وفات:۱۳۹۲ھ

ميس ملائة ازمولا نامحمرا قبال قريش مدظله:

# مختصراحوال وسوائح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب د یو بندی قدس سره

برادر مکرم محترم جناب حافظ الحاج محمد اکبرشاہ صاحب بخاری زیدمجدہ اپنے اکابر واسلاف کے بارے میں جوعظیم خدمات انجام دے رہے جین وہ کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی دو درجن سے زائد تصانیف اس وقت تک منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جن میں ''اکابر علماء دیو بند' '' کاروان تھا نوی '' ۔ تحریک پاکتان اور علماء دیو بند' حیات اختشام' خطبات اختشام' خطبات اکابر' شیخ الاسلام پاکتان' ذکر طیب سیرت بدر عالم' مفتی اعظم پاکتان' تذکرہ خطیب الامت میں بڑے علماء ذکر خیرمحمد' مواخ خلیل' اور حیات مالک'' قابل ذکر ہیں۔

آپ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ القدعلیہ کے فاص متعلقین میں سے میں اور حضرت کُر کُن کمّا میں تصنیف کر چکے میں۔ انہی میں زیر نظر'' کتاب'' ہے جوانشاء القدنہا بت مفید کتاب ٹابت ہوگی۔ انہی کے اصرار پرسیدی حضرت مفتی اعظم ؒ کے بارے میں بیخضرمضمون نظر قارئمین ہے۔

الله تعالى قبول فرمائے \_ آين ! \_

بنده محمدا قبال قريثي غفرله بإرون آباد به

#### ولاوت باسعادت:

آ پ مریز علوم اسلامیہ قصبہ دیو بند کے مردم خیز علاقہ میں ۲۰٬۲۰ رشعبان المعظم ۱۳۱۳ ہے کی درمیانی شب (مطابق جنوری ۱۸۹۶ء) کو بیدا ہوئے۔

## ابتدائي حالات:

ميس علائے حق

والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد کیمین صاحب تھا جو دارالعلوم دیو بند کے تقریباً ہم عمر نتے۔ انہوں نے دارالعلوم کا وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کے مہتم سے دربان تک سب صاحب نبیت ولی اللہ تنے اور وہ خود بھی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نتے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب نے جس ماحول آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہ سراسراسلامی اور نہ جی تھا۔ آپ کا اسم مبارک ''محمد شفیع'' بھی قطب عالم حضرت کنگوہ گئے دکھا تھا۔ سلسلہ سُس

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ عثانی خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔ چنانچہ خود فرہاتے ہیں: '' میں نے اپنے خاندان کے بزرگول سے متواتر یہ بات سی ہے کہ ہمارا خاندان حضرت عثان غنی رضی اللہ عندسے ہے۔'' (میرے والد ماجد ص ۲)

#### لعليم وتربيت:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ نے قرآن پاک دارالعلوم کے اساتذہ حافظ عبدالعلیم صاحب اور حافظ نامدار خال صاحب سے پڑھیا اور عربی فاری ابتدائی کتب اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد کیا ہیں صاحب سے پڑھیں۔ اسسال میں دارالعلوم دیو بند ہیں با قاعدہ داخل ہوئے اور ۱۳۳۵ میں محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الاسلام حضرت مولانا شیر احمد صاحب عثانی " شیخ الاسلام حضرت مولانا اعز ازعلی صاحب مفتی اعظم حضرت مولانا عز بر الرحم صاحب عالمی سے اصفرت مولانا سید اصفرت مولانا سید اصفرت مولانا محمد اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولانا مجمد الراہیم صاحب اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولانا مجمد الراہیم صاحب اور جامع المحقول والمحقول حضرت مولانا محمد المحمد اللہ علیہ درس صاحب اور جامع کی تحمیل فرمائی۔ اور حضرت علامہ رسول خال صاحب (حمیم القد الجعین) سے زانو کے تلمذ کا شرف حاصل کرتے ہوئے درس نظامی کی تحمیل فرمائی۔

## تعليم وتذريس:

استارہ آپ کی تعلیم ویڈ رکیس کامشتر کہ سال تھا جس میں فنون کی بقیہ کتب قاضی امیر زاہداور امور عامہ کی پیمیل بھی فر مائی اور دارالعلوم میں اپنی ابتدائی کتابیں بھی اپنے اساتذ وَ کرام نے تھم سے پڑھا کمیں۔

#### مندور*ل بر*:

مرکز علوم اسلامیه دارالعلوم دیوبند میں پھیسیا ھیں یا قاعدہ تد ریس شروع فر مائی اور پورے بارہ برس مختلف علوم وفنون کی متوسط اوراعلی کتابوں کا درس دیا۔

#### مىندا فياءير:

وسساه میں مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندجیسی بے مثال دینی درس گاہ کے صدرمفتی کے عہدہ َ جلیلہ پرمتمکن

ہوئے اور پورے چودہ برس اس منصب جلیلہ کی الیم بے نظیر خد مات انجام دیں جوان شاء القدرہتی دنیہ تک ہاتی رہیں گی۔اس خدمت کے ساتھ ساتھ حدیث وتفسیر کی چند کتب بھی آپ کے زیر درس رہیں۔ ...

تحریک پاکستان کی خاطر دارالعلوم دیو بند سے استعفاء:

۳۱۳ استاه میں دارالعلوم کی چھبیس ۳۶ سالہ ناق بل فراموش خد مات کے بعد تحریک پاکستان میں بھر پور حصہ لینے اور دارالعلوم کا نظم و صبط بر قرارر کھنے کی خاطر آپ نے اپنی اسی محبوب ، درعلمی سے استعفاء دے دیا اور خانقاہ امدادیہ تھانہ مجبون تشریف لیے گئے۔ عارف بائلہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحبٌ امرتسری فر ماتے ہیں۔

''اس زمانہ میں حضرت حکیم الامت تھا نوگ نے ان کو مخاطب کر کے دیوان حماسہ کا بیمصرعہ اونیٰ تغیر کے ساتھ پڑھا۔'' ساتھ پڑھا۔''

اضاعوك واي فتي اضاعوا.

پھر فر مایا جتنا مشاہرہ دارالعنوم ہے آ پ کو ملتا تھا اس سے زیادہ کا تو وعدہ نہیں کرتا' نیکن اتنا ضرور دول گا۔آپ یہاں میرے پاس تھہریں اوراطمینان سے کام کریں۔''

(احسن السوائح ص ۸۳۳)

ببعث وسلوك:

ابتداء بیعت حضرت شیخ الہندمولا نامحمودالحسن صاحب رحمة الله تعالیٰ علیہ سے فر ، کی ' جب وہ مال ہے واپس ویو بند تشریف لائے تھے۔

خانقاه نقانه بھون میں ابتدائی حاضریاں:

اپنے والد ماجد کے ہمراہ حضرت امام ربانی مولانا رشیداحد گنگوہی قدس سرہ کے وصال کے بعد لاشعوری کے زمانہ میں پہلی حاضری ہوئی۔اس کے بعد الاستعاری ہوئی۔اس کے بعد الاستعاری ہوئی۔اس کے بعد عاضری ہوئی۔اس کے بعد کا مول روز مرہ کے بعد کا مول روز مرہ کے انقلابول اورفتنوں کے سبب جلد حاضری نہ ہوئی۔

#### تجديد بيعت:

اس کے بعد السیاھ میں تجدید بیعت فرہ کی اور ۱۳۳۵ھ سے ۱۳۲۲ھ کے (حضرت حکیم الامت تھانویؑ کے وصال مہارک تک)مسلسل متعدد حاضریاں ہوتی رہیں۔

اجازت بيعت تلقين:

و ۱۳۲۷ همی حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ نے آپ کوا جازت بیعت وتلقین

32402

عطاقر ما كرايية مجازين بيعت ميس شامل فرمايا\_

حكيم الامت كي نظريين:

حصرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ:

''ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی محمد شفیع کی عمر دراز کرے' مجھے ان ہے وو خوشیاں میں' ایک تو بیہ کہ ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا رہتا ہے اور دوسری بیہ کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود میں۔'' (بحوالہ اکا برعلائے دیو بند)

#### علمی خد مات:

ونیا کے اسلامی ممالک طلایا انڈونیشیا افغانستان ایران بخارا سمر قند میں بھی آپ کے شاگر دول کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کے بلا واسطہ تلاندہ علاء کرام کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ اس کے علاوہ دوصد سے زا کہ تصانیف آپ کی علمی خدمات کا مند بولٹا ثبوت ہیں۔

## دارالعلوم کرا<u>چی</u> :

علاوہ ازیں سب سے بڑی علمی یادگار وارالعلوم کراچی ہے جو قیامت تک انشاء اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بی رہے گی جے آپ نے آپ نے بروسامانی کی حالت میں شوال و سال ھیں محلّہ نا تک واڑہ کی ایک عمارت میں آ غاز فر مایا تھا اور اب الحمد للد کور تھی میں ۵۷ ایکڑ کی وسیج اراضی میں خوشنما عمارت میں آباد ہے اور اس وقت پاکستان میں ٹانی وارالعلوم و بیز ہے۔

اس کے علاوہ ماہنامہ'' البلاغ'' ترجمان دارالعلوم کرا چی بھی آ پ کے باقیات صالحات میں ہے ہے جس کا آغاز محرم الاسلام میں فرمایا تھا اور آج انٹرنیٹنل جریدہ ہے۔ محرم الاسلام میں فرمایا تھا اور آج انٹرنیٹنل جریدہ ہے۔

#### فقهی خد مات:

آپ کی ساری زندگی فقیمی خدمت کی آئینہ دار ہے۔ دارالعلوم دیو بند سے دارالعلوم کرا چی کے قیام تک کا عرصہ بھی آپ کی فقیمی خدمات سے خالی نہ رہا۔ جہاں بھی آپ تشریف رکھتے وہی دارالا فناء ہوتا۔ اس لئے آپ کی فقیمی خدمات کا کوئی انداز ہ بھی نہیں لگا سکتا ۔

> رند جو ظرف اٹھالے وہی ساغر بن جائے جس جگہ بیٹے کے پی لے وہی میخانہ ہے

ایک محیط اندازہ کے مطابق آپ نے دو لا کھ سے زائد فقاویٰ جاری فرمائے۔حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ نے نقول فقاویٰ کوشائع کرنے کے قابل فرما کر''عزیز الفتاوی'' کے نام سے شائع کرایا۔حضرت تھیم الامت کے ''امدادی الفتاوی'' کواز سرنو بتویب کروا کرش کع فر مایا۔ اس کے علاوہ شاید بی کوئی جدید پیش آمدہ مسئلہ ہوجس پر آپ نے جامع رسالہ تحریر ندفر مایا ہو۔ بی تو یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بے شار بیش قیمت فقہی رسالے تحریر فر ماکر بڑے برئے سختیم فناوئی کے ویکھنے سے بے نیاز کر دیا۔ ہرجد یدفقہی موضوع پر آپ کا جامع رسالہ موجود ہے (مثلاً آلات جدیدہ کے شری احکام' رویت ہلال' اعضاء انسانی کی پیوند کاری' بیمہ کے احکام و مسائل' مسئلہ سود و غیرہ' دلائل القرآن علی مسائل العمال' امداد المفتین اور جوا ہر الفقہ بھی آپ کے فقہی خدمات کے شاہکار ہیں۔ و صال سے تقریباً گیارہ گھنٹے پیشتر (دن کے سوا بجے تک ) آپ نے یہ خدمت سر انجام دی اور ایک فتوی پر دستخط فر مائے۔ دراصل آپ کو اس سے اس قدر مناسبت اور تعلق تھا کہ اس کی دعافر مائی تھی۔ چنانچ امداد المفتین کی مختصر تاریخ بیستح رفر مایا تھا۔

''گواصل خدمت فآویٰ جو بہر حال دارالعلوم ہی کا قیض ہے اور اس کی خدمت ہے بھر اللہ جاری ہے اور امید ہے دعا ہے کہ آخر دم تک جاری رہے۔'' حق تعالیٰ نے آپ کی بیر آرڈ و یوری فر مادی ۔

> ے وہد برواں مراد متنیں تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں

#### سیاس خدمات:

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو سیا ی ہنگاموں سے طبعًا دلچپی نہتھی۔ گرمکی وقومی اشد ضرورت کے موقع پر خدمت دین کے جذبہ سے شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ تیسری جنگ عظیم کے بعد چندہ بلقان کے لئے حضرت شیخ الہندمولانا محمود الحسن رحمة الله علیہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔

## تحریک یا کستان میں شرکت:

نومبر ١٩٣٥ء میں کلکتہ میں جمعیت علاء اسلام کی بنیاد ڈالی گئی جس کا مقصد اعظم پاکستان کے لئے جدو جہد کرتا تھا۔
کا نپور کے ایک اجلاس میں شرکت فرما کر با قاعدہ ممبر کی قبول فرمائی اور تحریک پاکستان کی جدو جہد میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔
اسی سلسلہ میں حضرت قائد اعظم محموعلی جناح مرحوم ہے ۱۲ رفروری ۱۹۳۹ء اور ۹ رجون ۱۹۳۷ء کو دیگر علاء کے ساتھ ملاقا تیں بھی فرمائیں۔ ریفریڈم کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام مولا نا شبیر احمد عثانی کی معیت میں صوبہ سرحد کا تاریخی دورہ بھی فرمایا جس میں حق تھی نئی شانہ نے شاندار کامیا بی عطافر مائی اور خود قائد اعظم نے مبارک باد چیش کی اور آپ کی خدمات کی تعریف کی۔

یا کستان میں دستور اسلامی کے لئے وطن مالوف سے بجرت:

پاکستان کے لئے دستور اسلامی کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے حضرت شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمد عثمانی رحمة الله علیہ کی دعوت پر اپنے اصلی وطن دیو بند کو خیر باد کہہ کر ۳۰ رجمادی الثانی بح<sup>۳</sup> ۳ اے مطابق کیم مئی ۱۹۳۸ء کو پاکستان کی طرف اجرت کے لئے روانہ ہو گئے۔ ( ہجرت نے ۱۳ ابرس بعد آپ پا کستان سے ایک بارا پے علمی و روحانی وطن کو دیکھنے کے لئے گئے بتھے جس کی تفصیل'' نقوش و تا ثرات' میں ہے۔ ۱۹۳۹ء میں قرار داد مقاصد کی ترتیب و قدوین میں آپ نے دن رات ایک کردیئے۔ جو آپ کاعظیم کارنامہ ہے۔

## بورة آ ف تعلیمات اسلام کی رکنیت:

پھر وسمواء ہی میں دستور ساز اسمبل نے دستور سازی کے لئے ایک اسلامی مشاورتی بورڈ قائم کیا تو آپ کو اس بورڈ کا ایک اہم رکن فتخب کیا۔

## بور دُو آ ف لاء كميش كي ركنيت:

حکومت پاکستان نے <u>۱۹۵۰ء میں موجودہ توانین کواسلامی ڈھانچہ میں</u> ڈھالنے کے لئے بورڈ آف لاء کمیشن قائم کیا تو حضرت علامہ سید سلیمان ندویؓ کی درخواست پرار باب حل وعقد نے آپ کومبر منتخب کیا۔

## باليس نكات:

ا<u>اما اور مولا</u> تا احتشام الحق تھا نوگ اس کے محرک و داعی نتھے۔

## جمعیت علمائے اسلام کی قیادت:

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیراحمرعثانی " کے وصال کے بعد مغربی پاکستان کے بعض لوگوں نے ای نام سے ایک جمعیت قائم کی جس کا اصلی مرکزی جمعیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسلسل شب و روز کی جدو جہد فر ماکر آپ نے سب کو ایک پلیٹ پر جمع کیا۔

## النکشن و ۱۹۷ء میں دینی خدمت:

سوشلزم کے خلاف فتوئی دینے والے ۱۱۳ علائے حقائی کی سرفہرست میں آپ شریک ہتھے۔ آپ نے شعیفی اور علالت کے ہاو جوداس سلسلہ میں کافی تحریری کام کیا۔ سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں کا دورہ بھی فر مایا: ختم نبوت کے سلسلہ میں خدمات :

و المال الم

مِن علائي الله

شرکت فر ما کی تقی اور پھرشنخ الاسلام علامه شبیر احمد عثانی "کی قیادت میں متعدد شهروں کا دورہ بھی کیا۔ سلوک وتصوف کی خد مات:

سلوک و تصوف میں بھی آپ نے آخر دم تک اپنی بھر پور خد مات انجام دیں۔ سالکین ہے آپ روزانہ ملاقات فرماتے اور قریب بیٹھنے کا وقت بھی دیے۔ اتوار کی مجلس عام ہوتی جس میں دور دراز کے لوگ آ کرشریک ہوتے۔ یہ اہتمام وصال ہے دویوم پیشتر کے اتوار ۱۳ اکتوبر لاے اواء تک جاری رہاں سالکین کے خطوط کے جوابات خودتح ریفر ماتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت ہے مجبور ہوکر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب ہے کھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت ہے مجبور ہوکر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب ہے کھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آپ کے مریدین کی تعداد بھی ہزاروں سے متجاوز ہے۔ مہا حضرات کو آپ نے اجازت بیعت وتلقین بھی عطافر مائی۔ فداوند قد دس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باتی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب خداوند قد دس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باتی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب بھی تحریفر مائیں اور بعض ابھی کتابوں کے تراجم بھی تحریفر مائے۔

#### اصلاح معاشرہ کے لئے خدمات:

حفزت مفتی صاحب رحمة الله علیه کومعاشره کی اصلاح کا بڑا خیال تھا۔اس سلسله میں متعدد تصانیف بھی فرمائیں۔ مثلًا گناہ بے لذت 'نج ت اسلمین' وافع الافلاس وغیرہ۔اس کا آپ کواتنا خیال تھا کہ اپنے وصیت نامه میں بھی اصلاح معاشرہ کے لئے متعدد ہدایات ونصائح تحریر فرمائیں۔کاش ہم سب کواس پڑمل کی توفیق نصیب ہو۔آ مین۔ وصال ممارک:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس کس خد مات کو گنوایا جائے۔ پچ تو بیہ ہے کہ آپ کی خد مات کا احاطہ و احصاء محال ہے۔

> ۔ ایں سخن رانسیت ممکن اختام پس سخن کوتاہ باید والسلام

ای طرح آخر دم تک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ۱۰ شوال المکزم ۱۳۹۱ه کی شب کو اپنی جان جان آ فرین کے سپر دکر دی۔

انا لله وانا اليه راجعون\_

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؓ عارفی (خیفہ خاص حضرت تھیم الامتؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اورمسجد دارالعلوم کے عقب میں مغربی سمیت پراہیے ہی وقف کر دہ قبرستان میں سپر د خاک کر دیۓ گئے۔

ع پوند خاک زمد و سخا مول بزارحیف

ان ان كَ إِنْ الله الله الله معرعاً ' دوزخ كي آئ مج محصر بالبي حرام' وكلتي ب- آپ في بي مج اور متعدد

## عمرے فرمائے۔ آخری عمرہ وصال ہے ایک سال قبل رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ میں فرمایا تھا۔ اولا دصالحہ:

آپ کے پانچ صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں ہیں۔ بڑے صاحبزادے کا ایم گرامی حضرت مولانا ذکی رکیفی مرحوم و مغفور ہے جن کا وصال حضرت نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ (۱۰مرم ۱۳۹۵ھ) میں ہوگیا تھا۔ '' ادارہ اسلامیات لا ہور' ان کی یادگار ہے جن کوان کے تین صاحبزادے مولانا محمود اشرف مسعود اشرف اور سعود اشرف بڑے سلامیات لا ہور' ان کی یادگار ہے جن کوان کے تین صاحبزادے مولانا محمود اشرف مسعود اشرف اور دورود سلیقہ سے چلا رہے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھیں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے آپ کی نعت اپنے رسالہ '' ذکر اللہ اور دورود شریف کے فضائل واحکام میں ورج فرمائی تھی۔ دوسرے صاحبزادے حضرت محمد رضی عثانی صاحب جو'' دارالا شاعت کراچی'' کے مالک وسر پرست تھے۔ متعدود ین کتب آپ ہی کی سر پرسی میں شائع ہوئیں۔ اس طرح دین کی اشاعت میں آپ معروف رہے ہیں۔ فالحمد لللہ علی ذلك۔

تیسرےصاحبزادے جناب محد ولی رازی ایم اے پروفیسر اسلامیات ہیں۔ جن کے دینی مضامین'' البلاغ'' میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔حضرت مفتی صاحبؒ نے ان کی شادی پرسبرالکھاتھ۔ جس کا ایک مصرعہ ہے۔ شرکل خوشی مناؤ کہ شادی ولی کی ہے

چوتھے صاحبزادے مولانا محمد رفیع صاحب عثانی صاحب مدظلہ ہیں جو دارالعلوم کرا چی کے صدر اور استاذ حدیث ہیں۔اگرافتاء میں حضرت مفتی صاحبؑ کا جانشین کہہ دوں تو بجا ہے۔حضرت مفتی صاحبؓ نے متعدد مسائل اپنی زیرِنگرانی ان سے قلمبند کروائے تھے۔

پانچویں صاحبزاد ہے مولانا محمرتقی عثانی صاحب مدظلہ مدیر ماہنامہ'' البلاغ''اور دارالعلوم کے استافہ حدیث ہیں۔ متعدد و دینی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اورشر بعت سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سیدی حضرت مفتی صاحبؓ نے آپ کی ایک کتاب علوم القرآن کے پیش لفظ ہیں تحریر فرمایا تھا'' دل ہے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ میر ہے اس نورنظر کوعافیت کا ملہ کے ساتھ عمر درازنصیب فرماویں اور تمام شرور و آفات اورفتن طاہرہ و باطنہ ہے حفاظت کے ساتھ مزید دینی' علمی خدمات کی توفیق عطافر ماویں اورصد تی واخلاص اور اپنی رضائے کامل عطافر مائیں۔''

حضرت تحكيم الابيلام مولانا قارى محمر طيب صاحب رحمة التدتع لي عليه فرمات سير.

''عزیز تقی سلمہ ہے ہماری امیدیں زیادہ دابستہ ہیں۔اب انہیں یہ بچھ لینا جائے کہ دہ مفتی محمد شفیع ہیں۔'' (البلاغ ذوالحجہ ۱۹۶ھ)

ول ہے دعا ہے کہ حق تعالی ان کو حضرت مفتی صاحبؓ کا سچا جائشین بنا دے۔ آمین۔

ا آپ کی خدمت دین کابیعالم تھ کہ دارالعلوم کی متصل خدمت وانتظامی ذید داری کے باوجود مختف امراض ومشاغل کی حالت میں ۱۳۸۸ ھے ۱۳۹۳ ھے تک پانچ سال کے عرصہ میں سات ہزارصفحات پرمشتمل تغییر'' معارف القرآ ن''تحریر فرمائی جو دور حاضر کی تفاسیر میں اپنی مثال آپ ہے۔انہی ایام میں دس فقہی مسائل بھی تحریر فرمائے جو جو اہر الفقہ میں شامل میں۔

# مشہور تلاندہ وخلفاء کے اساءگرامی

- (۱)- ﷺ الحديث علامه سيدمحمد بوسف نبوري صاحب رحمة القدعليه بإنى جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن كرا چي و سابق اميرمجلس تحفظ ختم نبوت وركن اسلامي نظرياتي كۈسل وصدروفاق المدارس العربيه پي كستان ـ
- (۲)- حضرت مولا نامسیح الله خال صاحبٌ خییفه مجاز حضرت نخانوی و سربراه مدرسه ممفتاح العلوم جلال آباوضلع مظفر تحمر(بھارت)
  - (٣)- حضرت مولا ناسيدمحمر ميال صاحب رحمة الندعلية سابق ناظم اعلى جمعيت علاء ہند \_
- (۳) شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحبٌ بانی ومهتم دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ (پیثاور) دسابق رکن قومی اسمبلی یاکتان به
  - (۵)- عالم محقق حضرت مولا نامحمد سرفراز خال صاحب صغدر' شيخ الحديث نصرت العلوم كوجرا نوانه (پنجاب) \_
- (۲)- خطیب پاکتان حضرت مولا نا اختشام الحق صاحبٌ تفانوی' بانی ومبتم دارالعلوم الاسلامیهٔ نندُ واله یار' سابق قائد مرکزی جمعیت علماءاسلام وسابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکتتان به
- (۷)- سينخ القراء حضرت مولانا قاري فتح محمرصاحبٌ بإنى پيّ صدر شعبه حفظ وتجويدٌ دارالعلوم كراچي، مقيم حال مكه مكر مهـ
  - (٨)- مولا نامحمه انواراكحن صاحب انور شيركوني 'سابق صدر شعبه فاري ٔ اسلاميه كالح فيعل آباد\_(پنجاب)
- (۹)- حضرت مولانا سيدحسن صاحب ويو بندى رحمة الله عليهٔ مجاز صحبت حضرت حکيم الامت تھا نوگ و سالق استاذ حديث وتفيير دارالعلوم ديو بند۔
  - (١٠)- حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لدهیا نوی ٔ بانی ومهتم اشرف المدارس ناظم آباد \_ کراچی \_
    - (۱۱) حضرت مولا نامفتی سیاح الدین صاحب رحمة القدعلیدرکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان به
  - (۱۴) حضرت مولا ناعرض نمد صاحب رحمة الله عليه باني مدرسه مطلع العلوم بروري رود \_ كوئثه بلوچتان \_

- (١٥) حضرت مولانا قاري رعايت الله صاحب مرظلهم \_استاذ حديث وسابق ناظم اعلى وارالعلوم كراجي \_
  - (١٦) حضرت مولا نا سبحان محمووصا حب مرظلهم استاذ حديث وتفسير و ناظم دارالعلوم كرا جي \_
  - (۱۷)- حضرت مولا نا غلام محمد صاحب دامت برکاتهم \_استاذ حدیث وتفییر دارالعلوم کراچی \_
- (۱۸)- برادر عزیز مولانا محمد تقی صاحب عثانی به استاد حدیث و مدیر ما بهنامه البلاغ و نائب مبتم دارالعلوم کراچی و رکن اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان به
  - (١٩) حضرت مولا نا قاضي عبدالكريم صاحب صدر مدرس جم المدارس كلاحي وثره اساعيل خان \_
  - ر (۲۰)− حضرت مولانا قاري عبدالعزيز شوقي صاحب انبالوي رحمة الله عليه سابق صدر مدرس دا رالعلوم الاسلاميه لا مهور ـ
- . (۲۱) حضرت مولا نا مفق عبدالکیم صاحب رحمة الله تعالی علیه مفتی و استاد حدیث مدرسه اشر فیه سکھر و رکن مجلس منتظمه وارالعلوم کراچی وخلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه به
  - (٢٢)- حضرت مولا ناصديق احمرصاحب صدر نظام اسلام يار في وشيخ الحديث جامعه اسلاميه پيشه جا نگام بنگله ديش\_
    - . (٢٣)- حضرت مولا نامصلح الدين صاحب كشور سنج ضلع يمن سنگه بنگله ديش ..
- (۲۴۷)- حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحبٌ خلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم ومفتی و استاد حدیث مدرسه اشرف العلوم بژا کژه ژهاکه-

  - (٢٦)- حضرت مولا نامفتی سيدعبدالشكورترندي مدخله ٔ بانی مهتم جامعه حقانيه ساميوال ضلع سرگودها ـ
- (٣٤)- حضرت مولا نامفتی محمد وجهیه صاحب مدّ ظلهم شیخ الحدیث مدرسه مظاہر العلوم حیدر آباد وخلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم رحمة اللّه علیه۔
  - ( ۲۸ ) حضرت مولا نا قاضی زیدالعابدین سجا دمیرنفی ( مؤلف بیان اللسان )
  - (٢٩)- حضرت مولانا امير الزمان كشميري صاحب رحمة القدعلية بتهم مدرسة قاسم العلوم باغ يونجه آزاد كشمير-
    - (۳۰)- حضرت مولا نامحمه بوسف خال صاحب مهتم وشيخ الحديث دارالعلوم بلندري آزاد كشمير.
      - (۱۳۱)- مولانا عبدالصمد صارم صاحب ( کئی کتب کے مصنف میں )۔
  - (٣٢)- مولا ناسيدة فآب عالم مهاجر مدنى فرزندرشيد حضرت مولا ناسيد بدر عالم ميرتضى مهاجر مدنى قدس سره-
    - ( ٣٣ ) مولا نا ميراما م الدين باشميٌ خليفه مجاز حصرت مفتى اعظمٌ -
    - (٣١٧)- مولا نا سيدمحمودحسن صاحب تنبهلي ( خليفه مجاز حضرت مفتى اعظم ) \_
    - (٣٥) مولا ناحكيم إمداد الله صاحب احمد ذكي (مجاذبيعت حضرت مفتى اعظم رحمة الله عليه)

الله معرت موا، نامفتي محمد في ويو بندي ا

32400

(٣٦) - حضرت مولا نامفتي محمضليل صاحب رحمة التدتعالي عليهُ بإني مدرسه اشرف العلوم لوجرا نوله-

(٣٧) - حضرت مولا نامفتي محمد عبدالقد ملتاني رحمة الله عليه سابق شيخ الحديث جامعه خير المدارس ملتان -

( PA )- حضرت مولا نامجر عبيد القدصاحب مظلم مهتم جامعداشر فيدلا جور-

(٣٩) - حضرت مولا نامحمة شريف صاحب جالندهري رحمة القدعلية سابق مهتم جامعه خير المدارس ملتان -

( ۴۰ ) - حضرت مولا نا عبيد القدانور سابق صدر انجمن خدام الدين ومهتم مدرسه قاسم العلوم لا بهور ـ

(۴۱) - حضرت مولانا قاضي زايدالحسيني صاحب رحمة القدتعالي عليه كيمبل يوري (مصنف تصانيف كثيره)

( ٣٢ ) - حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثم نی مدخلهم مهتمم وصدر دارالعلوم کرا چی -

( ٣٣ ) - حضرت مول نامفتى عبدالرؤف صاحب تكهروي ( خيفه مي زحضرت مفتى اعظم رحمة الله عليه \_ )

( ۱۲۳ ) - حضرت مولا نا عبدالرشيدر بإني ناظم اعلى مركزي جمعية علماء برطانيه-

( ٣٥ ) - احقر بنده محمدا قبال قريشي غفرله مارون آباد (خليفه حضرت مفتى اعظمٌ )

نوٹ: حصرت مفتی اعظم کے تفصیلی حالات ' البلاغ '' کے ' مفتی اعظم' 'نمبر میں ملاحظہ فر ما ہے۔

ﷺ میں ملائے حق مولا نا محم محتر م فہیم عثانی صاحب:

# ان کی یا دوں میں گلوں کی خوشبو

شیخ العالم فقید اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شفیخ جیسی ہتی جوا پی ذات میں عم و معرفت کا ایک جہان ہو' جوا یک ہی وقت میں مفسر قرآن بھی ہوا ور صحلے بھی' فقید بھی ہوا ور صوفی بھی' خطیب بھی ہوا ور متعلم بھی ۔ جس کی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان رہی ہو۔ جس کا قلم فقد وتصوف کا حسین امتزاج ہو۔ جس کی تقریر یں روحانی مریفنوں کے لیے شفا کا پیغام ثابت ہوتی رہی ہوں اور جس کی تحریریں دقائق علمی اور وہا نُق ایمانی کا پیکر نظر آتی ہوں مختصر ہدکہ وہ ہتی جس کی ذات علوم ظاہر کی و باطنی کا مجمع البحرین ہو۔ اس کی حیات طیب کے بارے میں کوئی کی تصفی اور کسے لکھے۔ بالخصوص جمیع جسیا بے بعناعت انسان جوٹی الحقیقت علم کی چاشی تک سے بھی کما حقد ' واقف نہیں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقد ہو جسی بھی جسی بھی عالم بے مثال فقید' متن مار فع واعلی پر فہ تر محدث و متعلم اور جامع الشریعت و الطریقت فضل اجل کی زندگی کے جسی بھی قلم اٹھانی کو جس کی تقریب سے دیکھا ہوئے ہیں خبر و ہو کر نوٹ آتی ہیں۔ میرکی نظروں کے لیے تو یہی بات انتہائی نخر کی ہے کہ انہوں نے اس ہستی کو قریب سے دیکھا ہوئے جس کی زبان سے نکھ ہوئے جس کے ما منے بڑے بڑے بڑے بڑے جس کے دیا تھا ور جس کے قلم سے نکل ہوئی تحریب کر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ علوم و تھم سے نجر پور مقولوں کی حیثیت کے حال متھا ور جس کے قلم سے نکل ہوئی تحریب ہر کمت نگرے کی ضلین کے درمیان سند کا ورجہ رکھی تھیں۔

#### متاع دو جهال:

مجھے گخر ہے اور بجا طور پر گخر ہے کہ ہیں بھی حضرت مفتی صاحب نور انقد مرقد ہ کے محتر م خانوا وے کا ایک اونی سا فرد ہوں۔ مجھے بھی بیشرف حاصل ہے اور ہیں اس شرف پر ٹازاں ہوں کہ میرے ذہن میں بھی چند ایسی ہیش بہایا دیں محفوظ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح حضرت مفتی صاحبؓ کی ذات اقدس سے رہا ہے اور اس ی ظ سے ان یا دوں کو ہیں اپنی زندگی کا انمول سر مایا کہوں تو بے جانہ ہوگا۔

## ع للبل ہمیں کہ قافیہ کل شود بس است

یہ یادیں میرے لیے زندگی کا سرمایہ ہی نہیں متاع آخرت بھی ہیں۔ رب رحیم کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان یادوں کو ایک ایک ایسے و شیقے کے طور پر قبول فرمالے گا جو مجھ جیسے عاصی گنهگار کے لیے دخول جنت کا ضامن ٹابت ہو سکے۔ اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے محبوب ومقرب بندے سے وابستہ ان یادوں کومیرے اعمال نامے میں سرفہرست لکھ کر مجھے جہنم سے رہائی کا پروانہ عنایت فرما دے اور میں خوشی سے چھولا نہ ساؤں۔ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھا تا پھروں اور کہوں ھاؤ م اقراء و اکتبیه (لومیرانامہ اعمال پڑھلو) کہ یہی میراس مایہ ہے ہی میری متاع ہے۔

آ خرت میں میرے لیے فخر ومسرت کا سامان بہم پہنچانے والی ان مقدس یا دوں کو میں اس دنیا میں بھی اپنی تسکیس قلب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان یا دوں میں توشئہ آخرت بنے کی اہلیت ہوتو بیصرف مجھ تک ہی کیوں محدود رہیں۔ یہ یا دیں میرے ذبین سے حضرت مفتی صاحب نورالقدم قدہ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے ذبین میں منتقل ہو کراس کے محضر آخرت کا سرمایہ کیوں نہ بین جا کیں۔ یہ یا دیں محض یا دیں ہی نہیں سفر آخرت کی تاریک راہوں کو منور کرنے والی وہ قدیلیس ہیں جو ہرمسافر آخرت کے لیے نشان منزل کا کام دے سے تی ہیں۔

یہ یادیں اگر چہ تہہ در نہ میرے ذہن میں محفوظ میں' گرمنتشر اور غیر مر بوط صورت میں میں میں جا ہتا ہوں کہ ان کو مر بوط بنانے کے لیے تکلف کا استعمال کرنے کے بجائے وقت اور واقعہ کی تر تیب کا لحاظ کیے بغیر جو یا دبھی ذہن کے نہاں خانوں سے ابھر آئے' آپ کے سامنے چیش کرتا چلا جاؤں۔

#### صوت بادی:

ان یادوں میں وہ یادجس کے نقوش میرے ذہان میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں ان کا تعلق ایک ایے واقع سے جواپنے نتیج کے اعتبار سے میری زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے میرے لیے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے کوئی تئیس چوہیں سال پہنے کی بات ہے۔ میری جوائی کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے دینی وعلی ماحول سے جھے جدا ہوئے تقریباً سات آٹھ سال کا عرصہ گذر چکا تھا۔ والدمحتر م کا شفق سالیہ بھی میرے سرسے اٹھے تھی حارسال ہیت گئے تھے۔ میری دینی تعلیم کا وہ سلسلہ جو دارالعلوم سے منقطع ہونے کے بعد والد صاحب کی بلا واسط شاگر دی میں چاتا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری وضع قطع ایک مغرب شاگر دی میں چاتا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری وضع قطع ایک مغرب زدہ نوجوان کے طرز و اوا کا مکمل نمونہ بن چکی تھی۔ انہی دنوں ایک روز شام کے وقت میں حسب معمول اوار ہا اسلامیات (حضرت مقتی صاحب کے بڑے صاحب ادر محر مولا نا محد زکی کیفی کا کتب خانہ ) پہنچا تو دیکھا حضرت ماضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سریر کوئی ٹو بی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سریر کوئی ٹو بی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سریر کوئی ٹو بی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سریر کوئی ٹو بی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سریر کوئی ٹو بی تک نہ

سی ۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ جارو تا چار سامنے جا کر سر جھا کر بیٹے گیا۔ حضرت نے میری طرف ایک نظر اٹھائی۔
میرے قریب ہی میرے خالہ زاد بھائی زاہد حسن انصاری بھی آئے بیٹھے تھے۔ وہ بھی میری طرح معلوم ہوتا ہے ریخے بل ہاتھوں کی طرف مخاطب ہو کر بڑے حسرت آمیز لہج میں باتھوں کی طرف مخاطب ہو کر بڑے حسرت آمیز لہج میں فرمایا۔'' جھے تم دونوں کے بارے میں کسی کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تم دونوں میرے بھا نجے ہو۔'' پھر میری طرف د کیے کرخصوصیت سے فرمایا تمہارے بارے میں تو میں ہی نہیں بتا سکتا کہ بیہ مولا نامسلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا ہے۔'' حضرت کے ان الفاظ میں کیا جادوتھا؟ میں بتانہیں سکتا' وہیں منہ ہوکررہ گیا۔ میں وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوں' جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نگنے والے ان الفاظ کوس کر جھے پر طاری ہوئی اگر میں یہ کہوں تو غلانہ ہوگا کہ حضرت کے الفاظ میرے ہوئ وحواس پر بحل بن کرگرے۔ میرا سارا وجود جھنجھنا اٹھا۔ اظہار ندامت کے لیے بھی کوئی لفظ میرے منہ سے ندنگل سکا۔ گم سم جیشار ہا' تا آ نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے ندنگل سکا۔ گم سم جیشار ہا' تا آ نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے ندنگل سکا۔ گم سم جیشار ہا' تا آ نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے ندنگل سکا۔ گم سم جیشار ہا' تا آن نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف ہے گئی۔ وہاں سے اٹھا تو اس عزم میں عام کا مینا اور مفتی محمد شفیع جیسے فقیہ نہ بان کا بھانی بی کر دکھانا ہے۔

اس واقعہ کو بیٹس سال کے قریب گذر چکے ہیں۔ اس عزم کے سہارے میں آج تک بہ پیم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوں۔ اس عزم کو حقیقت میں بدل سکوں گا یا نہیں؟ بہتو میں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اب جو کہتے ہوں 'اس عزم کی بدولت ہوں اور بہعزم عطیہ ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا جومولانا اطاف حسین حالی کی زبان میں میرے حق میں یقیناً صوت ہادی ہی ثابت ہوئے اور جنہوں نے جھے میری روح کی گہرائیوں تک جنجھوڑ ڈالا۔

## روحانی تصرف:

حضرت مفتی صاحب رحمة القدت لی کے الفاظ کے اس جادو کی آپ خواہ کوئی بھی تعبیر کریں۔ ہیں اے حضرت مفتی صاحب کے روحانی تضرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے اس سے پہلے بھی میر سے بہت سے بزرگوں اور محسنوں نے اس سلسلے میں بہت سے اس کے روحانی تضرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے پروہ اثر شہوا جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نگلنے والے سید ھے سہت کی شعد و بارکی تھیں مگر کسی تھین حضرت مفتی صاحب کا روحانی تضرف تھا جو کا م کر گیا۔

حضرت مفتی صاحب کے الفاظ کی اس تا ٹیرکورو حانی تصرف قرار دیے پر میں اس لیے بھی مصر ہوں کہ اس کا تجربہ و مشاہدہ مجھے ایک اور موقعہ پر بھی ہوا۔ میری ایک نچی آٹھ نوسال کی عمر میں قضائے الہی ہے اچا تک فوت ہوگئی۔ چونکہ اس کی وفات بالکل اچا تک ہوئی تھی' دو پہر دو بجے سرسام ہوا اور رات کے دو بجے سے پہلے وہ اللہ کو بیاری بھی ہوگئی اس لیے مجھے کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ ہزار ضبط کے باوجود آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ وفات کو تیمن چار روز گذر جکے سے گر کرب اور بہ چینی کا وہی عام تھا۔ انفاق سے حضرت مفتی صاحب کا لا ہور آٹا ہوا تو از راوشفقت تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ میری حالت و کیچ کر مجھے اپنے قریب بلایا اور نہایت آ ہتگی سے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر فرمایا'' جس کی امانت تھی اس نے واپس نے کی راضی برف رہو صبر سے کام لو۔' حضرت کا ہاتھ میرے سینے پر تھی اور یوں محسوس ہور ہاتھا کہ ہوتے میرے رائی بلکی بلکی بلکی بیکوار پڑ رہی ہواور بھڑ کتی ہوئی آگ بجینے گلی ہو۔ سینے پر بدستور ہاتھ کالمس تھا اور کانوں میں حضرت کے الفاظ کوئی ہے ہوئے زخموں پر مرہم اور کانوں میں حضرت کے الفاظ کوئی ہے ہوئے زخموں پر مرہم اور کانوں میں حضرت کے الفاظ کوئی ہے ہے۔' جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔' رہتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ یا گیا تھا۔ کھوں کی دریتے ہوئے زخموں کی دولت سے مالا مال تھا۔

ان واقعات کو حضرت مفتی صاحب کی کرامت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ا ً رچہ فتی صاحب کی اصل کرامات تو آپ کا تفقہ کی طہرات 'آپ کا تفقہ فی الدین' شرقی علوم میں آپ کی مہرات و بھیرت' باوٹ خدمت دین اور بے غرضانہ کلفین رشد و ہدایت ہیں۔ ان میں سے ہرامت ہرایک 'ستفل مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ تگر بید میرے مقام سے او ہرکی چیزیں ہیں تو صرف چند یا دوں کے نقوش صفی قرطاس پر نتقل کرنے کا ارادہ لے کر چلا ہوں۔ چنا نچہ جھے انہی تک محد دودر ہنا جا ہے۔

#### تفقه في الدين:

حضرت مفتی صدب کے تفقہ فی الدین کے ذکر پر ایک اور واقع کی یا دیں کے آئی کی سطح پر ابھر رہی ہے۔ اس واقع کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ النہ علیہ کے تفقہ فی الدین کا ایک نمونہ کہ جا سکتا ہے۔ یہ ال دنوں کی بات ہے جب یہود یوں کے باتھوں می راقع کی تو آگ گئے کا حادثہ رونہ ہوا۔ پچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ سارا عالم اسلام مضطرب اور ہے چین تھا۔ حضرت مفتی صاحب یا ہور آئے ہوئے تتے اور اپنے سب سے بڑے صاحبز اور موایا تا محمد زکی کیفی مرحوم کے بہاں مقیم تتے۔ بعد نمازعصر راقم الحروف ملہ قات کے لیے حاضر ہوا۔ جبس میں جا کر جیف ہی تھ کہ کی صاحب نے فاسطین کی بہود یوں کے قیفے اور پھر مجد اقصی کو آگ رگا دینے کے حوالے سے سوال کردی کے قرآن کے قطعی ارش وات سے تو جمجھ میں بیا کہ ویک کے موالے سے سوال کردیا ہو اقعاد اس والی نظم آتا میں ایک بردیا ہو ایک موالے نظم آتا کے اس کے خوالے نظم آتا کے دونیا میں بہود یوں کو جمیشہ ذات و مسکنت کا سامن کرنا پڑے، گا۔ مگر اب امر واقعا اس کے خلاف نظم آتا سے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب رحمہ الفہ نے اس سوال کے جواب میں ایک بری جامع تقر برفر ہائی کہ برا سے میں ایک برخی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کے جواب میں ایک برو کی کی دوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کے بعد اس کریم نے بنی اسرائیل کی سرخی اور اس کے نتیج میں اٹین ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کی تابی کے دو واقعے ذکر کرنے کے بعد اس کریم نے بنی اسرائیل کی سرائیل کی سرخی این فرمایا ہے کہ دوران کے بعد اس کریم نے بنی اسرائیل کی سرخی اور اس کے نتیج میں اپنا ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ:

( یعنی تم اگر پھر نافر مانی وسرکشی کرو گے تو پھر ہم ای طرح سزاوعذا ب میں مبتلا کر دیں گے )۔

یہ ضابطہ قلی مت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل میں' لیکن مسلمانوں کو اس ضابطہ کی اطلاع دینے سے مقصود میہ ہے کہتم بھی اس ضابطہ البہیہ ہے مشتنی نہیں ہوتم اگر القداور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو تم پربھی تمہارے دشمنوں اور کا فروں کومسلط کر دیا جائے گا اور جس طرح مجوی اور رومی یا دش ہوں کے ہاتھوں یہود یوں کے معامدے بھی محفوظ نہ رہے تھے ای طرح تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں تمہاری مساجد بھی محفوظ نہ رہ عمیں گی۔مسجد اقصیٰ کو آ گ لگانے کے حالیہ واقع ہے اس قر آئی ارش دکی تقیدیق ہو رہی ہے۔مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بھلا دیا تو وہی ضابطہ البیدسا ہے آیا کہ کر ۰ ژوں عرب مسلمانوں پر چند لا کھافوں پرمشتمل ایک ایسی قوم غالب آگئی جو د نیا میں سب سے زیدوہ ذلیل وخوار بھی جاتی رہی ہے۔ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے جان و مال کوبھی نقصان پہنچا اور اس عظیم المرتبت مسجد کی بھی ہے حرمتی ہوئی جس و تمام انبیاء کا قبلہ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا' البتہ مسممانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے یہود کی دائمی ذات ومسّنت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سور ہ آ ل عمران کی مشہور آبت کے حوالے ہے فر مایا کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ بہلوگ خواد کتنے ہی مال و راورکیسی ہی قوت واقتہ ، رکے مالک کیوں نہ ہوجائمیں ہمیشہ تمام اقوال عالم کے درمیان ذلیل و حقیر ہی سمجھیں جائمیں گے۔جس کا بس جیے گا ان کو اپنا تابع فر مان بنا لے گا۔سوائے دوصورتوں کے کہ یا تو اللہ ہی ان میں ہے بعض کواینے قانون میں امن دے دے جیے عورتیں بیجے اور وہ احبار دغیرہ جومسلمانوں سے برسمر پریکار نہ ہوں یا دوسری صورت بید که کسی دوسری قوم کی پشت پناہی میں آ کر محفوظ و مامون ہو جائیں۔ پھر فر مایا که فلسطین میں یہود بول کی حکومت قائم ہو جانے ہے کسی شہر میں پڑنے کا کوئی جواز نہیں۔سب جانتے ہیں کہ بیحکومت درحقیقت یہودیوں کی نہیں ہے ان کے سر پرستوں کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا سامیہ نہ ہوتو یہ حکومت ایک دن بھی قائم نہ رہ سکے۔ بنی اسرائیل فی الحقیقت آج بھی غلام ہیں۔اگر چہ بظاہر قوت واقتدار کے مالک نظر آتے ہیں۔

مهارت علمی:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی اس تمام تقریر میں سب سے زیادہ جیران کن بات بیتھی کہ درمیان میں مفتی صاحب جا بجا مختف مفسرین کے اقوال بطور حوالہ پیش فر ماتے جاتے تھے ٔ حالا نکہ سامنے کوئی کتاب نہتھی۔معلوم ہوتا تھا ذہن میں سب پچھ اس تر تیت کے ساتھ محفوظ ہے کہ ذہن کے جس ورق کو چاہتے ہیں 'پلنتے ہیں اور مظلوبہ مواد نکال کر پیش کر دیتے ہیں۔ حاضرین میں سے بعض لوگ تنجب سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ یہ بات تھی بھی واقعی ہوئی جیب ۔ گرمیری نظر میں مفتی صاحب کی مہارت علمی کے لیے یہ بالکل معمول کی بات تھی۔ کیونکہ میں مفتی صاحب کی فرات سے ایک دوسرے تھے میرے ذہن میں وہی واقعہ سے اس سے بھی عجیب ترکا صدور ہوتا دیکھ چکا تھا اور جس وقت مفتی صاحب تقریر فر مارے تھے میرے ذہن میں وہی واقعہ

گردش کررہا تھا۔ ایک مرتبہ لا ہور سے لا کمچ رتک کے سنر میں جیجے حضرت مفتی صاحب رحمہ القد تعالی کی معیت نصیب ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب کی تبدینی جلے میں مہاں خصوص کی حیثیت سے مرعو سے۔ درمیان راہ میں کسی جگہ کسی مرسے کا میل کسی بیا در کھنا بھی پروگرام میں شامل تھا۔ اب جیجے مدرے اور مقام کانام یا دنیس آرہا۔ سنر میں میرے علاوہ حضرت مفتی صاحب کسی حب برے صاحب کسی مسلم برا دے براور محترم مولانا محمد زکی کیفی مرحوم بھی ہے۔ بلکہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کل معیت کا شرف جیجے انہی کی سفارش پرنصیب ہوا تھا۔ بیسفر بذریعہ کار طے ہورہا تھا۔ بہر حال جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ سے کہ دوراان سفر میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی میں سے بچھا کا فقدات نکالے اور قلم لے کر پچھ مورہ نانا شروع کر دیا۔ سفر کا اکثر حصہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی میں سے بچھا کا فقدات نکا لے اور قلم لے کر پچھ موجا ہو۔ میں اس روائی ہے تکھن شروع کی تھا۔ بہر مانا شروع کر چھ موجا ہو۔ میں اس روائی ہے آئی بار بھی یہ نوبت نہ آئی کہ حضرت مفتی صاحب نے قلم روک کر پچھ موجا ہو۔ میں پچھلی سیٹ پر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جھک کر پڑھنا تو خلاف اوب تھا، مگر میں نے اندازہ لگا یا کہ محسرت مفتی صاحب اردو میں پچھ تو برفرم مارہ ہے ہے گر کہیں کہیں عربی عبی نظر آئی تھیں۔ بعد میں مواد نا محمد نظر آئی تھیں۔ ابتہ میاں محسرت مورہ باتھا۔ القد آئی کا پھرمفسرین کے حصہ تھا جو دوران سفر بایں طور مرتب ہور ہا تھا۔ القد اللہ میری تجھ میں آ یا کہ دہ درمیان میں عربی عبول گے۔ دیگ رہ گئے۔ اندازہ نگا کے ہوں گے۔ میں اس کی کیفی صاحب نے بیش کے ہوں گے۔ میں اس کے بھی کے ہوں گے۔ میں کے بھی کے ہوں گے۔ میں کے بھی کے ہوں گے۔ میں کے بھی کے ہوں گے۔ کھیں کے بھی کے ہوں گے۔ کھی کے ہوں گے۔ کھی کے ہوں گے۔ کھی

لاکمپور کے اس سفر میں ایک اور عجیب واقعہ پیٹی آیا۔ مدرسہ اشاعت العنوم ہو مع مسجد لاکمپور میں حضرت مفتی صاحب کے قیام کا انتظام تھا۔ اس مدر ہے کا نام ہم بجپن نے سنتے آئے تنے کیونکہ حضرت مولا نامجہ سلم عثانی تقریباً با کیس سال اس مدرسہ کی صدر مدری کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ جب بھی چھٹیوں میں ہمارے پاس ویو ہندتشریف لاتے تو مختلف احباب سے گفتگو کے دوران حضرت والدصاحب بھی بھی اس مدرے کے احوال بیان فرماتے تو تمارے کا نول میں بھی پڑتے اس طرح اس مدرے کے پہنفسیل حالات ہے بھی ہم با خبر تھے۔ گرآ تکھوں سے اس مدرے کو دیکھنے کا خوب موقع میں بڑتے اس طرح اس مدرے کے پہنفسیل حالات ہے بھی ہم با خبر تھے۔ گرآ تکھوں سے اس مدرے کو دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ یہ تو جھے معلوم تھا کہ اس مدرے کے کی تمرے میں والدصاحب کی رہائش بھی تھی گرمتعین طور پر پیتہ نہ تھا کہ وہ کون سا طا۔ یہ تو جھے معلوم تھا کہ اس مدرے کے گئی کرے میں والدصاحب کی رہائش بھی تھی گرمتعین طور پر پیتہ نہ تھا کہ وہ کون سا کر میں ہوں تا ہوگا کی کہ مارت و کھتے وہ کھتے ہم کتب خونے میں پہنچ تو حضرت مفتی صاحب رحمہ المدتعیان کے سامنے بھی یہ خواہش زبان پر کئی ۔ مدرے کی عمارت و کھتے وہ کہتے ہم کتب خونے میں پہنچ تو حضرت مفتی صاحب رحمہ المدتعیان کے مامنے بھی معلوم ہوتا ہوگا کی دورائش نہ بینے تو حضرت مفتی صاحب رحمہ المدتعیان ہوگا کہ وہ کہتے اس کرے میں سلسلہ تشنید یہ ہی کہرہ مولوی مسلم صاحب کی رہائش کے لیے استعال ہوتا ہوگا کیونکہ جھے اس کرے میں سلسلہ نتشیند یہ کی مہلک بھے ) اس وقت تو نقشیند یہ کی مہلک بھے ) اس وقت تو نقشیند یہ کی مہلک بھے ) اس وقت تو

بات آئی گئی ہوگئی محرص کو ناشتے پر جہاں مدر سے کے عما کدین اور پکھ معززین شہر بھی موجود ہتے ایک نابینا سیم صاحب نے جن کا نام پوری طرح میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہا شاید عبدالمجید نام تھا از خود ہی مدرسہ اشاعت العلوم کے گذشتہ حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والدصاحب رحمۃ القدعلیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور اسی ذکر کے دوران وہ بیبھی بتلا گئے کہ والد صاحب کی رہائش اسی کمرے میں رہتی تھی جہاں اب کتب خانہ ہے۔ میں بیس کر حیران رہ گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میرے کا نول میں گوئے رہے ہتے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب ومقرب بندوں کو شاید حواس خمسہ کے علاوہ بھی پکھ نا معلوم حاسے عطا فرمادیتا ہے۔

وعظ کی اثر آ فرین:

لامکیور کے سفر کا ذکر چل رہا ہے تو جی جا جتا ہے کہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی جو تقریر سننے کا مجھے موقعہ ملا اس کے بارے میں اینے کچھ تا ٹرات سپر دقعم کرتا چلوں۔میری زندگی میں یہ پہلاموقعہ تھ کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مبسوط تقریر کسی جلے میں میں نے سی ہو۔اس سے پہلے درس قرآن سننے کا موقعہ ضرور ملا۔ریڈیویا کتان سے حضرت کا جو درس نشر ہوتا تھا وہ تو یا بندی ہے سنتا ہی تھا۔ بعض مساجد میں بھی ایک دوبار بالمشافیہ حضرت کے درس قر آ ن ہے فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوا' مگر وعظ وتقریر کی صورت میں حضرت کا خطاب سننے کا یہ میرا پہلا ہی موقع تھا۔ وعظ کیا تھا۔ اثر انگیزی کا ایک مرقع تھا۔ یول محسوس ہوتا تھا کہ ہر بات دل سے نکل رہی ہے اور بلا واسطہ دلوں پر ہی پڑ ر بی ہے۔ آپ کا طرز تنی طب اس قدر دلکش اور اتنا دل نشین تھا جیسے حضرت مفتی صاحب میرے بی دل کی بات ارشا دفر ما رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سامعین میں سے ہرا یک کا یہی حال تھا کیونکہ ہر شخص ہمہ تن گوش نظر آر یا تھا۔ رات گئے تک وعظ جاری رہا۔ تکرمجال ہے جوکوئی اپنی جگہ ہے ملابھی ہو۔ حضرت کے وعظ میں جو بات خاص طور پر میں نے نوٹ کی وہ یکھی کہ دین کے بارے میں جدید ذہن کے شبہات کے ازالہ کی طرف آپ خاص توجہ فرماتے تھے۔اس روز کے وعظ کا موضوع کچھ کچھ یادیژ تا ہے جوحقوق القدوحقوق العباد ہے متعلق تھا۔نفس مضمون تو کچھ بھی اب ذہن میں محفوظ نہیں۔ پندرہ سولہ سال سے بھی زیادہ ہی عرصہ ہونے کو آیا۔ تا ہم مجموعی طور سے بیتا ٹرات اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ حضرت مفتی صاحب موضوع ہے متعلق تمام شبہات واستراضات کو کرید کرید کراز خود ، منے لا رہے تھے اور پھر جواب میں ان کی اصل حقیقت واشگاف کرتے وقت اپیا عجیب ونر یب منطقی وعقلی استدلال چیش فر مار ہے تھے کہ تصدیق و تا ئید کے سوا کوئی جارہ نظر ندآتا تھا۔ نقار راور مواعظ تو اس سے پہلے بھی مختلف بزرگوں سے سننے کا خاصا موقع ملا تھا اور بعد میں بھی بہت سننے میں آئے مگرحق یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا وعظ اپنی مثال آپ ہی تھا۔

بے مثل درس قراق ن:

جن لوگوں کوریڈیو یا کتان ہے حضرت مفتی صاحب کا درس قرآن سننے کا موقعہ ملاہے وہ خوب جانتے ہیں کہ

حضرت مفتی صاحب کا صرف وعظ ہی نہیں درس قرآن بھی اپنی مثال آپ ہی ہوتا تھا۔ قرآنی علوم وحکم کی شرح کرتے وقت ایسے اسرارو نکات مختر مگر جامع انداز میں بیان فرماتے کہ عمل دیگ رہ جاتی تھی۔ کمال کی بات بیتھی کہ حضرت کا درس عوام وخواص اور طلباء و علاء سب کے لیے کیسال فیض کا حال ہوتا تھا۔ ہرکوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے مستفیض ہوسکتا تھ، جہال عاء کے لیے دقائق علمی کا فرزانہ ہوتا تھا وہاں ایک عام آدمی کے لیے حق تق ایمانی کا سرچشمہ بھی ہوسکتا تھ، جہاں تھی ہوئی۔ شہیر مرف کو اربی ہی عرض کیا درس قرآن کی بالمشافہ جہاں میں مجھے بہت کم نصیب ہوئی۔ شہیر مرف دوبار مجھے یہ موقعہ ملا۔ ایک مرتبہ نیلا گنبد کے قریب مجدعی احمد میں اور دوسری باروا پڑا کا لونی مال روڈ کی جامع محمد میں مجھے باد ہو نیلا گنبد والے، درس میں مودا نا کور نیاز کی بھی موجود تھے۔ اس وقت تک انہوں نے خارزار سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بخت روزہ شہاب نکالا کی تین ہوں اور اخبار وا پڑا کے بڑے باخران کی زبان سے بھی ای وقت سنا گیا جب مولان کی تربان سے بھی ای وقت سنا گیا جب مولان مشرف علی تھانوی کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے واپڑا کالونی کی چامع مجد کی نماز کے بعد درس دی تھا۔ مشرف علی تھانوی کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے واپڑا کالونی کی چامع مجد کی نماز کے بعد درس دی تھا۔ مشرف علی تھانوی کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے واپڑا کالونی کی چامع مجد کی نماز کے بعد درس دی تھا۔ مشرف علی تھانوی کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے واپڑا کالونی کی چامع مجد کی نماز کے بعد درس دی تھا۔ مشرف علی تھانوں کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے واپڑا کالونی کی چامع مجد کی نماز کے بعد درس دی تھا۔

ہت دراصل صرف تقریر ووعظ یا درس قرآن ہی کی نہیں۔ مفتی صد حب رحمہ اللہ تعی لی جو پھی بھی فرمات تھے انتہا کی دل سوزی سے فرم تے تھے۔ اللہ کے بندوں کو اطاعت البید سے فال دیکھ کر انہیں دلی قلق ہوتا تھا۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کسی طرح یہ خفلت دور ہوجائے۔ چنا نچہ اصلاح کی غرض سے جب پچھارشاد فرماتے تو الفاظ دل کی تہوں سے اٹھو اٹھ کر باہر آتے فلاہر ہے الی عالت میں وہ تمام تر اثر انگیزی میں ڈوبے ہوتے اور مخاطب کے سید سے دل پر جا کر لگتے۔ اثر انگیزی کا یہ عالم تھا۔ اس کا تجربہ جھے اس زمانہ میں بار با اثر انگیزی کا یہ عالم حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بھی علیمہ محسوس ہوجاتا تھا۔ اس کا تجربہ جھے اس زمانہ میں بار با ہوا جس زمانے میں حضرت کی ر بائش لسبیلہ والے مکان میں تھی اور بعد عصر کی مجلس میں مجھے اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت میں صاضری نصیب ہوجاتی ہوجاتی دول کراچی تباولہ ہوگیا تھا۔ تقریبا جار پانچ یہ: میں کراچی ہی مقیم رہا۔ میں اس میں مخیل کی نیک آف انڈیا میں ملازم تھے۔ بینک سے فی رغ ہوکر میکلوڈ روڈ سے سیدھا سبید بہنچ جو تا۔ مجلس کا انداز:

مجلس کے ہوتی تھی؟ سنت نبوی کا مکمل نمونہ ہوتی تھی۔ نہ کوئی ٹھاٹ باٹ نہ کوئی رکھ رکھاؤ۔ سادگی اور پا کیزگی کا محبلہ کے ہوتی ہوتی تھی۔ ورمیان میں زمین پر ہی حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے 'اردگرد مرقع ۔ با ہرلان میں شخیں یا دریال بچھی ہوتیں۔ درمیان میں زمین پر ہی حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے 'اردگرد لوگوں کا ججوم ہوتا۔ اس ججوم میں بڑے برٹ سے ارباب شروت و دولت بھی نظر آتے 'اعلی تعلیم یافتہ اور اخلاص میں ڈوئی لوگ بھی بیٹے دکھائی ویے ۔ مفتی صاحب گفتگو شروع فرماتے تو ہرکوئی ہمہ تن گوش ہو جاتا۔ للہیت اور اخلاص میں ڈوئی ہوئی بائیں۔ چھوٹے چھوٹے جیلے مختم مگر جامع' دقیق رموز ونکات اور بجیب امرار و حکم بھی بیان ہور ہے ہیں تو ایس

آسان اور عام فہم زبان میں کہ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف علمی کے مطابق ان سے فیض یاب ہور ہاہے۔ اثر انگیزی کا عالم:

باتوں میں اثر انگیزی کا یہ عالم کہ میں نے متعدد ہاربعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ویکھے۔خود میرا یہ عالم ہوتا کہ حصرت کی مجلس میں بہنچ کر میرا دل دنیا اور اس کے بکھیڑوں ہے ہتنفر ہو جاتا۔ تی جا ہتا سب پچھے چھوڑ حچھاڑ کر بس الله بی کا ہور ہول۔ سنتے آئے تھے کہ اللہ والول کی مجلس میں خدایاد آتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر اس کاعمنی مشاہرہ ہو جاتا۔حضرت کی زبان سے حلال روزی کمانے اور حرام روزی ہے بیچنے کا ذکر سنتنا' تو میرا ذہن فورآ ا بنی ملازمت کی طرف منتقل ہو جاتا۔ سوجتا بینک کی ملازمت تو خالصتا ایک سودی ادارے کی ملازمت ہے اس لحاظ ہے میری کمائی میں حرام شامل ہو گیا اراوہ کرتا کہ بینک ہے استعفیٰ وے دول مگر پھر بچوں کی کفالت کا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوتا۔حضرت کی مجلس میں حاضری کے بعد ہرچیجن شدید ہو جاتی۔ آخر ایک روز موقعہ یا کر حضرت مفتی صاحب سے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کر رہی دیا۔ آپ نے س کر فرمایا 'پیخلش تو بڑی مبارک ہے' مگر بینک کی ملازمت اس وقت تک نه حجورٌ نا جب تک کوئی دوسری ملازمت ندمل جائے ورنه تنگدستیوں اور پریشانیوں میں گرا دیکھ کرشیطان تنہمیں کسی غلط راہ پر لگانے میں کہیں کا میاب نہ ہو جا تمیں بینک کی ملازمت گناہ بچھتے ہوئے کرتے رہواور کوئی مذبول ملازمت بھی تلاش کرتے ر ہو۔ جونہی مل جائے چھوڑ وینا۔حضرت مفتی صاحب کی پیفییحت دل کونگی کسی متبادل ملازمت کی تلاش ہیں دن رات ایک کر دیا۔ نگر تین جار ماہ اسی طرح گذر گئے اور نا کا می رہی۔ادھر بینک کی حرام کی کمائی کا خیال میری جان کا روگ بن کررہ گیا۔ ایک روز جومجلس میں حاضر ہوا تو اتفاق کی بات حضرت مفتی صاحب دی کے موضوع پر گفتگوفر مارہے تھے۔ دوران تُفتَلُوآ ب نے فر مایا حرام کمائی کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔بس پچھ نہ دھنرت کا یہ جملہ بنتے ہی مجھ پر کیا گذری۔ اگر چہ اس مضمون سے متغلق حدیث بار ہائی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی گر اس وفت حضرت مفتی صاحب نے جس کیفیت اور دل سوزی کے ساتھ میہ جملہ اوا کیا۔ میں بتلانہیں سکتا کے کس طرح اس نے مجھے لرز اکر رکھ دیا۔ مجلس سے اٹھا تو میں اپنے طور پر دل میں پیعزم بالجزم لے کر اٹھا کہ اب خواہ پچھ ہو جائے بینک میں مدازم کی حیثیت سے قدم نہ رکھوں گا۔اس کے بعد جو پچھ ہواس کی تفصیل میں جانا ہے کار ہے۔مختفر آبوں سمجھ کیجنے کہ الگلے ہی روز سے میں نے بینک کو جمیشہ بمیشہ کے لیے خیر باد کہد دیا اور آبیب پر چون کی د کان کھول کر بیٹھ گیا۔ اگر جدوہ زیادہ دمیر نہ چل سکی مگر القدنے بجھ مرصہ بعد ہی ہمیے ایک برائیویٹ فرم میں ایک معقول مدا زمت دلوا دی پھر وہاں ہے بھی میں واپڈ اکی مدا زمت میں آ گیا۔ خا نکی زندگی کی جھلک:

بہر حال مجھے بتلا تا بیتھا کہ بینک کی حرام کمائی ہے بینجات مجھے محفل حضرت مفتی صاحب کی مجلسوں میں حاضری ں بدولت نصیب ہوئی۔للہیت اور اخلاص میں ڈولی ہوئی' حضرت کی ہاتیں آخر رنگ لائیں۔کراچی میں میرے قیہ مسام

ز ماندا کر چہ میرے لیے بہت ہی پریشانیول کا موجب بھی رہا۔ مگر اس لحاظ سے بہت مبارک بھی تھا کہ اس ز مانے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری کا موقعہ خوب ملتار ہا۔ مجلس کے بعد اکثر تو میں باہر سے باہر ہی واپس آ جا تا مگر مجمی بھی محتر مدممانی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے اندر گھر میں بھی جانا ہو جاتا 'مجھی از راہ شفقت حضرت مفتی صاحب خود بھی اندر چلنے کا اشارہ فر ما دیتے۔ اندر جاتا تو جائے کی پیالی یا کم از کم یان سے ضرور نوازا جاتا۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضرت کا طرزعمل بالکل حیر کم حیر کم لا هله کا مصداق نظر آیا۔نہ تصنع نہ بناوٹ نہ با ضرورت رکھ رکھاؤ نہ لے جارعب جمانے کا اندازا نہ خواہ مخواہ کے وقار کی فکر کبعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ ممانی صاحبہ گھر کے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور مفتی صاحب کو یان کی ضرورت ہوتی ہے تو خود ہی یان لگانا شروع کر دیا ہے۔ یبال کرا چی میں تو خیرا تنازیا دہ مجھے حضرت کی خانگی زندگی کے مشاہدے کا اتفاق نبیں ہوا مگر بچین میں مجھے یا و ہے ٔ دیو بند میں ہم اکثر حضرت کے گھر چلے جاتے۔اوربعض او قات گھنٹوں بہن بھائیوں کے ساتھ ٹل کر کھیلتے رہتے تھے۔اس وقت کی حضرت کی زندگی کا انداز بھی نظرول میں ہے۔ فی الواقع خیر کم خیر کم لاهله کا زندہ نمونہ تھی۔اسی طرح دوسری جانب حضرت کی تمام اولا د اور دیگر اہل خانہ کا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جوسلوک تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ یوں محسوں ہوتا تھا جیسے حضرت مفتی صاحب محض گھر کے ایک سر پرست ہی نہیں بلکہ ان سب کے مر بی ومعلم اور ہادی و رہنما بھی ہیں۔ والٹیر کا وہمشہورہ فقرہ حضرت مفتی صاحبؓ کے حق میں اپنی معنویت سے محروم نظر آتا ہے۔ جس کے الفاظ بیہ ہیں۔No man is a hero to his valet ( کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرونہیں ہوسکتا ) کوئی ہویا نہ ہولیکن حقیقت میہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب اپنے گھر کے بمی ہیرو تے اور بد بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ فروتنی وانکساری:

حصرت مفتی صاحب رحمة الله اليه الله عليه كل بيعظمت اس وقت اين انتهائي بلنديوں كو چھوتى ہوئى نظر آتى ہے جب ہم د کھتے ہیں کہاس قدر عظیم انسان ہونے کے باو جود آپ فروتن اور انکساری کا پیکر تھے۔حضرت کی فروتن اور انکساری کا بھی ایک روح برورمنظر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

حصرت مفتی صاحب لا ہورتشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ لا ہور میں جب تک قیام رہتا شام کے وقت ادارۂ اسلامیات ضرورتشریف لاتے۔مثنا قان زیارت کا بھی شام کے وقت وہیں ہجوم رہتا۔ایک روز الی ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت کے لیے پہنچا تو ویکھا حضرت مفتی صاحب کسی کا فون نمبر ملارہے ہیں۔ کال ملی تو انداز ہ ہوا کہ حضرت مولا نا داؤ دغز نوی ہے گفتگو مقصود ہے۔ رابطہ قائم ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے گفتگوشروع کی تو سننے اور و کھنے والے جیرانی ہے تک رہے تھے۔حضرت مفتی صاحب کے طرز تخاطب سے ایبا انداز ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی آ دمی کسی بڑی ہستی ہےمصروف گفتگو ہے۔حضرت مفتی صاحب فر ما رہے تھے۔'' اگر آ پ اجازت مرحمت فر ما کیس تو زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔' ووسری طرف سے بھی معلوم ہوتا ہے جواب میں ای خواہش کا اظہار ہور ہاتھا کہ آپ' تکلیف نہ فر ما کیں میں خود حاضر ہوں ا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی طرف سے بار بار بیا صرار ہے کہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں' ادھر دوسری طرف مولا نا داؤد غرنوی کو کسی طرح بی گوارا نہیں کہ حضرت تکلیف فرما کیں۔ وہ اس پر بھند ہیں کہ آپ چند منٹ تو قف فرما کیں۔ جھے اپنی خدمت میں پہنچا ہی بچھئے۔ بالآ خرمولا نا داؤد غرنوی نے اپنی ضد پر اصرار کرتے ہوئے مشتی صاحب کے جواب کا انتظار کئے بغیر فون بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ادار و اسلامیت میں کھڑے نظر آئے۔ اب دونوں کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ ایک دوسرے کہ آگے بچھے جرہے تھے۔ معافے کے بعد کرسیوں پر آپ مناسہ جیشے تو دونوں ہی اسی طرح مؤدب کر دیکھنے والا جران۔ شاید کوئی شاگر دیجی اپنے اس دی سامنے اس طرح نہ میں سامنے بیشتا ہوگا بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا حضرت مفتی صاحب نے مولا نا داؤد غرنوی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا وہ سانا مقصود تھا۔ پورا خواب تو اب میرے ذہبن سے نکل گیا۔ اتفایا دے کہ اس میں حضرت مولا نا داؤد غرنوی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا میں روضہ نبوی علی صاحب الصلو ق والسلام پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا میں روضہ نبوی علی صاحب الصلو ق والسلام پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا دوسری مال نا داؤد خرنوی کی گا آدار کھڑا ہوئی گا دوسری کی آئیس دوسہ نبوی علی صاحب الصلو ق والسلام پر عاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا دوسری کی آئیس دوسری نوی کی گا تھوں سے فرط جذبات سے آئیس بوسریہ جھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی معلوم ہوتا تھا انتہائی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ میں مظرکہ کیا روح پر ورتھا بیان نہیں ہوتا تھا انتہائی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ میں مظرکہ اور حربر ورتھا بیان نہیں ہوتا تھا انتہائی خواب کی مطرح کور کرتھا۔

## حتِ نبوی کی عظمت کا احساس:

روضہ اطہر سے متعلق حضرت مفتی صاحب کی زبان سے سنا ہوا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔ گراب میہ یا ونہیں آرہا کہ میں نے بید واقعہ حضرت مفتی صاحب نے کسی اور کہاں سنا تھا'تا ہم اتن بات بقینی ہے کہ بید واقعہ حضرت مفتی صاحب نے کسی ایک سفر جج سے والیسی کے بعد سنایا تھا۔ فر مایا '' روضہ اطہر پر حاضری کے وقت یوں تو ہمیشہ ہی میری عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ گراس بار ایک روز جو میں روضہ اقد س پر سلام کے لیے حاضر ہوا تو عجیب ہی محالمہ پیش آیا' دل ایسا قابو سے باہر ہوا گلتا تھا کہ ایسی باہر آگرے گا۔ اس عالم میں ذہمن نے کہا کہ تیری بید حالت اس محبت کی بنا پر ہے جو صاحب روضہ مرکار دو عالم سنگ کے لیے تیرے دل میں موجزن ہے۔ آنے کو تو یہ خیال ذہمن میں آگیا گرمفتی صاحب فرماتے ہیں محالم میں اس کے فور ابعد جھے محسوس ہوا جو بیت بڑا دعو کی ہے۔ اس دعو ہے کی برداشت کی صلاحیت کہاں سے آئے گی۔ '' پھر فرماتے ہیں' اس کے فور ابعد جھے محسوس ہوا جسے میرا بدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ قیام تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ لز و شدید ہوگیا اور دیکھتے تی دیکھتے ہوں بھا برا برا ہوں۔ مسلسل جو ہیں شدید ہوگیا اور دیکھتے تی دیکھتے بدن بخار سے تینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جھے کوئی ہوش نہ تھا' میں کہاں ہوں۔ مسلسل جو ہیں شدید ہوش آیا تو گرتا پڑتا روضہ اطہر پر پہنچا اور اپنی گتا خی کی معافی ما تھی کہ بیا عاصی اور محبت کا دعوئی۔ گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو گرتا پڑتا روضہ اطہر پر پہنچا اور اپنی گتا خی کی معافی ما تھی کہ بیاصی اور محبت کا دعوئی۔

تعبيرخواب:

رحمت دوی لم ﷺ کے ذکر مہارک پر مجھے اپنا ایک خواب یا د آ گیا' جوابتداء میں میرے لیے بڑی البحض کا سبب بنی رہی ۔ مگر میرے استفسار پر جب حضرت مفتی صاحب نے اس کی تعبیر بتلائی تو معلوم ہوا البحص کی کوئی وجہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ بیران دنوں کی بات ہے جب میرے والد ہ جدحضرت مولا نا محدمسلم عثانی نور امتد مرقد ہ کی وفات کوتھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھ کہ میں کسی دریا کے بل پر دریا کی طرف منہ کئے کھڑا ہوں۔ ا جا تک کیا دیکتا :وں کہ دریا کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہروں میں ہے پچھانسانوں کےسرا بھرنے شروع ہوئے اور بل کے قریب آتے آتے وہ پورے جسم کے ساتھ یانی پر گویا جیتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے اور ذرا قریب ہوئے تو دیکھا کہ سب ہے آ گے آ گے نبی کریم ﷺ تشریف ل رے ہیں۔ آ پ نے اپنے کا ندھوں پرمیرے والد مرحوم کو اٹھا یا ہوا ہے اور پیچھے بیجیے بہت سے لوگ سر جھکائے چلے آ رہے ہیں یہیں تک دیکھ پایا تھ کہ آ نکھ کھل گئی۔طبیعت بہت پریشان ہوئی۔ نبی كريم ﷺ كے شاندمبارك اور والد مرحوم' كوئى ربط تمجھ ميں نه آتا تفات نبي كريم ﷺ كی شان ميں گنتا خی كی طرف ذبمن منتقل ہوتا تھا تو تصور ہی ہے دل لرز اٹھتا تھا۔ بڑی الجھن تھی' کسی کے سامنے بیخواب سنانے کی بھی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ میری خوش قشمتی' ایک روزمفتی صاحب والدہ محتر مہے ملئے گھریر ہی تشریف لے آئے۔ میں نے موقعہ نیبےت جا تا اور اپنا خواب من وعن سنا کرایل البحص کا اظہار بھی کر دیا۔ مفتی صاحب نے سنتے ہی فرمایا 'اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ تم نے بھی کسی باپ کواپنے کا ندھوں پر اپنے بچے کو از راہ محبت اٹھاتے نہیں دیکھا۔ پوری تعبیر تو حضرت صاحب کی زبان میارک سے بعد میں سنی۔ اس ایک فقرے نے ہی میری ساری البحضن چثم زون میں دور کر کے رکھدی۔ اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہوا۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرہ یا کہتمہارا بیخواب بڑا مہارک ہے۔ ا تباع سنت اور ب بوث خدمت دین کے صلے میں تمہارے والد کو نبی کریم ﷺ کے دربار میں محبوبیت کے مقام سے نوازا گیا ہے اور چیچھے آنے والے وہ لوگ ہیں' جوتمہارے والد کی زندگی میں ان کی تعلیم وتر بیت اوران کی تحریرو تقریر ہے مختلف طریقوں سے قیض یا ب ہوتے رہے اور اب اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو کرتمہارے والد کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کی تعبیر بتلانے سے پہلے بیخواب جتنی عجیب تھی' تعبیر بتلانے کے بعداتنی ہی مبارک نظر آئی۔

#### عنايت خاص:

اس مبارک خواب کی مبارک تعبیر کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدس سے وابستہ میرے ذہن میں محفوظ یا دوں کا سستہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ بیمنتشریا دیں اگر آپ کو بے ربط نظر آئیں تو اس میں میری کوتا ہی کو دخل ہے اور اگر خوش تشمتی ہے بیتمام یا یں بغیر کسی کوشش کے از خود ہی آپس میں مربوط ہوگئ ہیں تو یقین رکھئے کہ بیرسب پچھ

حضرت مفتی صاحب رحمہ القد تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ ان بابرکت یا دوں کا تذکرہ فتم کرنے سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدۂ کی ایک الی عنایت کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ جو حضرت مفتی صاحب نے محف از راہ کرم کشتی صاحب نے محف از راہ کرم کشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزے صاحبزادے برادر محترم حضرت مولا نا محمد زکی کیفی مرحوم ایک بارکرا چی میں ہفتہ عشرہ قیم موان نا محمد زکی کیفی مرحوم ایک بارکرا چی میں ہفتہ عشرہ قیم موان نے بعد واپس آئے تو آئے ہی مجھے خوشنجری سائی کہ میں اس مرتبہ والدصاحب (حضرت مفتی صاحب) کی جانب سے! میری کے بعد واپس آئے تو آئے ہوں۔ ہدیہ! مجھے جھے لاشی محفل کے لیے اور حضرت مفتی صاحب کی جانب سے! میری جیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تھوڑی دیا کے بعد ایک بنڈل مواز نا زکی کیفی مرحوم نے میرے ہاتھ میں تھا دیا کھول کر دیکھا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنی کے میری کے باتھ میں تھی دیا کے حکول کر دیکھا تو کے سرورت پر حضرت مفتی صاحب نے ایخ واپس تعظیم کیف مرحوم نے میر کے باتھ میں تھی دیا کھوڑی کے میرے ہوئی ہوئی کی مرحوم کے بوں محسوس ہوتا تھا۔ حضرت نے مجھے فرش سے بھی نہیں کرسکنا کہ حضرت مجھ نا چیز کی اس طرح عزت افزائی فرما کیں گے۔ یوں محسوس ہوتا تھا۔ حضرت نے مجھے فرش سے اش کرعوش پر لے جاکر کھڑا کیا ہے۔ میں مولا نا محمد زکی کیفی مرحوم کو جواس عظیم تحفظ کو مجھ تک پہنچانے کا سبب بے تھے تشکر اورا درا سان مندی کی نظروں سے دیکھا تھا تی رہ گیا ہی رہ گیا۔

## حوصلها فزالًى:

میں سمجھتا ہوں اس میں حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر میری حوصلہ افزائی تھی۔ میری بدلتی ہوئی حالت اور دین کی طرف میری رغبت کو دیکھ کر حضرت اس ہے پہلے مختلف طریقوں ہے میری حوصلہ افزائی کر چکے تھے۔ مولا نا محمہ زکی کیفی مرحوم ہی کی زبائی مجھ تک بیہ بات بھی پہنچتی تھی کہ حضرت میرے حالات سنتے ہیں تو اپنی مسرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ اظہار مسرت بھی فل ہر ہے اس نا چیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی تھا۔ جن دنوں میں حضرت مفتی صاحب کی کتاب ''احکام جے'' کا انگریزی ہیں ترجمہ کرر ہا تھا تو معلوم ہوا کسی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے میرے بیے بزی تنسین وتعریف کے کہات استعمال فرمائے ہیں۔ جو کام خود میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہوا ورجس کا میرے سپر دکیا جانا ہی خود میری احسان مندی کا باعث ہواس کام میں میرے لیے تخسین وتعریف کی گنجائش کہاں مگر حضرت مفتی صاحب کی عظمت تھی کہ جھے نا کار و لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بھی کوئی موقعہ ہاتھ ہے نہ جانے دیے۔

حضرت مفتی ضاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے اس عاجز کی یوں حوصدافزائی میں زیادہ تر وخل حضرت مولانا محمد زکی کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قبلی تعلق تھا اور میرے و را ہے زکی کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قبلی تعلق تھا اور میرے و را ہے کام کو بہت خوش ہو ہو کر حضرت مفتی صاحب کے سامنے نمایاں کر کے چیش کرتے تھے۔ مجھے یفین ہے تفہر معارف القرآن بطور ہدید ولانے میں انہوں نے ضرور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میری سفارش کی ہوگی۔اللہ

تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت العرد زیست سربت عالیہ عطا فر ہائے۔ وہ حضرت مفتی صاحب کے دست مبارک سے تغییر معارف القرآن کا ہدید دلا کرمیرے لیے اس دنیا میں ہی جنت کی خوشی مہیا کر گئے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ کی جانب سے اس بیش بہا ہدیہ کے ذکر کے ساتھ ہی یا دوں کا بیسلسلہ اختیام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ان یا دول کے وسلے سے اللہ تبارک وقع لی کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ان متبرک یا دول کے فیوض و برکات سے بھی مجھے پوری طرح بہرہ مند فر مائے۔ اس طرح کہ حضرت مفتی ساحب کی ذات اقدس سے وابستہ ان یا دول کے نفوش میرے سفر آخرت کا نشان منزل بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

میں علائے حق از مولا نا کوٹر نیازی مرحوم:

# مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محمد شفيع رحمة الله عليه

اب ٹھیک یا دنہیں کہ مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع مرحوم سے میری پہلی ملا قات کب ہوئی البتہ میہ تفصیل حافظہ میں ضرور تا زو ہے کہ پہلے پہل آپ کی زیارت ادارہ اسلامیات! نارکلی لا ہور میں ہوئی تھی ۔سن ١٩٥٥ء تھایا ۲۹۵ ء ادار و اسلامیات ان کے بڑے صاحبز ادے مولانا زکی کیفی مرحوم نے قائم کیا تھا انار کلی کے بررونق مرکز میں عین بائبل بک سوسائٹ کے سامنے اس سے بچھ ہی فاصلے پر تکمینہ بیکری اور مکتبہ کارواں واقع ہتھے۔ جہاں اکثر شام کو لا ہور کے مشہور ادیوں اور شاعروں کا جمکھلا رہتا تھینہ بیکری کی تو جائے مشہورتھی اور مکتبہ کارواں کے مالک عبدالحمید جالندهری کی وضعداری اورمہمان نوازی' اس ہے پچھ ہٹ کرمولا نا زکی نے اسلامی کتابوں کی بیہ دکان کھولی تنمی جہاں بعارت سے چھینے والی مطبوعات بھی ہوتی تھیں اور دوسری نادر' نایاب تفاسیر اور مجموعہ بائے احادیث بھی' مولانا زکی عجیب قانع اورمتوکل انسان تنے اور عجیب وغریب خوبیوں کا مجموعہ دن میں تو اکثر اپنی سیٹ پر بیٹے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔گا کہ آتا تو ملازم ہی اے اٹینڈ کرتا۔عصر کے بعدوہ دوستوں کی محفل کے دولہا ہوتے۔غزل بہت اچھی کتے تھے(اب ان کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادوں نے ان کا مجموعہ کلام'' کیفیات'' کے نام سے شاکع کر دیا ہے ) اور اچھی غزل کہنے والوں کے بڑے قدر وان بھی تھے لا ہور کے شاعر اویب اور علماء تو ان عصری مجلسوں میں آیا ہی کرتے تھے۔ ملک کے کسی مقام ہے کوئی بھی شاعر و عالم آتا ادارۂ اسلامیات میں حاضری دیئے بغیر واپس نہ جاتا۔ آ غا شورش کاشمیری مرحوم حضرت احسان دانش حضرت نظر امر د ہوی جنا ب کلیم عثانی اور راقم الحروف تو ان کے مستقل حاضر باش تنے۔ بھی بھی حضرت ماہر القادری یا مولا تا ظغر احمد انصاری کراچی ہے آ جاتے تو ان کا قیام ز کی صاحب ہی کے دولت کد دیر ہوتا اور دن مجروہ ادارہ اسلامیات ہی میں نشست فر مار جنے ماہر مرحوم کی بخن آفرینیاں اور ترنم ریزیاں تو خیرعروس ار دو کے ماتھے کا جھومرتھیں بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ حضرت مولا نا ظفر احمد انصاری بھی شعر ویخن کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ جوانی میں تو ہا قاعدہ شعر بھی کہتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی آید ہے محفل میں اور گرمی پیدا ہو جاتی ۔ ایک ایسی بی محفل میں جہاں «مغرت شورش بھی موجود تھے ماہر صاحب نے ایک فی البدیہ نظم کہی تھی یاتی اشعار تو

یا دنہیں ایک مصرعہ اب تک و ہن میں ہے۔

#### ا اعت وه محفل جهال شورش مجھی تھا شورش مجھی تھی

تو جن عرض کررہا تھ کہ ادارہ اسلامیات کی ایک ایس ہی شورش انگیز محفل جیں اول اول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی کی زیارت ہوئی تھی۔ بوٹا ساقد مخضر جسامت سفید نورانی ڈاڑھی تیکھے نقوش کا تھے پر روش محراب آنکھوں میں علم کا نور شیروانی اور پانچ مہ زیب تن سر پر پگڑی پاؤں میں جرابوں کے ساتھ دیسی جوتا بچے سلے قدم باتوں میں تواضع کی خوشبو گفتگو کرتے کھی کھی ایک آہ دلدون اب ان کے خدو خال اور وضع قطع یاد کرتا ہوں تو ایک مجیب دلکش سراپا نگا ہوں میں گھوم جاتا ہے۔ مولانا زکی مرحوم سے تعتقات بھائیوں کی طرح تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی ای نبیت سے شفقت بدری سے سرفراز فر مایا۔ بس پھرکیا تھا بدرشتہ روز بروز استوار ہوتا چلا گیا۔ وہ تشریف لاتے تو بھائی زکی کے گھر برنا شیت سے شفقت بدری سے سرفراز فر مایا۔ بس پھرکیا تھا بدرشتہ روز بروز استوار ہوتا چلا گیا۔ وہ تشریف لاتے تو بھائی زکی کے گھر برنا شیت سے سے کر کھانے تک میری حاضری لازم و مزوم تھی بھی جھرت مفتی صاحب کے داماد جو ہو۔ پی سوڈ اواٹر فیکٹری کے مالک تھا نی نواں کوٹ کی عالی شان کوشی میں ضیافت کرتے تو ہیں بھی ان کے ہم رکا ب ہوتا بار ہاغریب خانہ برجمی قدم رنجہ فرمایا۔ اب ان محفول کو یاد کرتا ہوں تو دل تھام کررہ جاتا ہوں ان کے ایک سے ایک کی جا کی کی تا ہوں ہو کہ فرمایا۔ اب ان محفول کو یاد کرتا ہوں تو دل تھام کررہ جاتا ہوں بہ کو کرتا ہوں تو دل تھام کررہ جاتا ہوں بہ کی کھر بہ کی بیں ہے۔

#### مقدور ہوتو خاک سے بوچھوں کہ اے کیم تو نے وہ شنج ہائے گرال ما سے کیا کئے

۱۹۱۰ء میں میں نے لاہور سے مقت روزہ ''شہاب' ، جاری کیا تو حضرت مفتی صاحب دید ہو پاکتان سے درس قرآن نظر فرمایا کرتے ہے جو ملک اور ہیرون ملک ہر جگدانتہائی احترام سے سنا جاتا تھا۔ میری تجویز پر آپ نے مفت روزہ ''شہاب' ، میں اس کی بالا قساط اشاعت منظور فرمائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئییں ساتھ ساتھ مسووہ پرنظر ٹائی کا بھی موقع مل گیر یہ سلملہ اشاعت کوئی سات آٹھ سال جاری رہا تا آئد آپ نے ''معارف القرآن' کے نام سے آٹھ جلدوں میں قرآن حکیم کی پوری تغییر قلم ہند کر دی' دارالا شاعت' کراچی نے بڑے اہتمام سے شائع بھی کر دیا ہے۔ تغییر کے علاوہ فتوی تو لی تو خیر آپ کا اوڑھا بچھونا تھا بی ہزاروں ہزارفتوئی آپ کے قلم سے نظر اور مطبوعہ صورت میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تو الی نے آپ کو تفقہ فی الدین کے لحاظ سے جو مقام عطافر مایا تھا۔ اس لحاظ ہے آپ بچ طور پر مفتی اعظم پاکتان کہا ہے فتو دُس کے علاوہ بھی جیمیوں کر بیں آپ کے قلم سے نکلیں جن میں زبان کی فصاحت و بلاغت بھی ہے اور عم کی گرائی اور گیرائی بھی۔ تالیف و تصنیف کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور خطبہ وارش دکا سلسم بھی جاری تھا۔ لاہور ہیں ن کا خطاب بوتا تو بڑے شوق سے شریک ہوتا۔ بہت دھیے اور باوقار انداز ہیں تقریر کرتے یوں لگتا جیے ایک سبک خرام ندی کہتی چلی چار بی جاری ہوا ہر بی خوام ندی خام ندی کا جور میں خال بھی چلی چار بی جاری ہور میں خال بہت ہور میں گئے جی لی گوگوں کو سرفر از فر میا گر وہ ہتیاں ہر دور میں خال

خال ہی نظر آتی ہیں جوعلم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہے بھی آ راستہ ہوں۔حضرت مفتی صاحب کی ذات لا ریب اس دوسرے گروہ میں شامل تھی وہ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے باق عدہ خدیفہ می زیتھے۔ بہت ہے لوگ ان ہے بیعت بھی تھے گرمعروف پیروں کا انداز انہیں چھو تک نہیں گیا تھا وہ عقیدت مندوں کی محفل میں بھی اس تواضع اور عا جزی ہے بیٹھتے تھے جیسے ان میں ہے ہرا یک ان کا بیر ہے بھی اپنی شخصیت کونمایاں کرنے اور دوسروں پر ٹھونسے کی ادنیٰ ی جھنگ بھی میں نے اپنی سینکڑوں حاضر بول میں نہیں یا گی۔ تنہائی میں جب بھی جیٹنے کا اتفاق ہوا میں نے انہیں خشیت الہی ہے لزرتے اور کا بیتے ویکھا غیبت اور گلے کا ان کی محفل میں کیا گزر! ہر وقت یہی دھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کسی کی دل آ زاری نہ ہو جائے۔ضرورت و بنی ہے تنقید بھی کرتے تو اس اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ کہا گلے کی تنقیص کے بچائے خیرخوا بی کا رنگ پیش نظر رہتا۔ دیو بندی ہی نہ تھے دیو بند کے شیوخ میں ہے تھے لیکن دوسرے مسلک کے ا کابر کا ہمیشہ احترام كرتے ميں نے بار ہاان كى زبان سے اعلى حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بريلوي كے عشق رسول كا اقرار و اعتراف سنا۔ کراچی کے دود پنی دارالعلوم بہت یائے کے ہیں ایک آپ کا قائم کردہ دوسرا حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری مرحوم کا جاری کردہ۔ فتنہ معاصرت الیی بری چیز ہے کہ کم ہی لوگ ہر دور میں اس سے محفوظ رہے مگر محتِ ومحبوب کے جو تعتقات ان دونوں بزرگوں کے مابین قائم دیکھے کم ہی ان کی مثال کہیں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ بتیجہ تھا صرف اور صرف ذوق تصوف اورتز کیہء باطن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ورقابت کے روگ راہ ہی نہیں پاسکتے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے با قاعدہ بیعت تو نہ تھالیکن ہمیشہ ان کی محفل میں اس طرح بیٹھا جیسے ایک مرید اپنے مرشد کے حضور بیٹھتا ہے اور بیان کا کرم ہے کہ انہوں نے بھی بہجی اپنے باطنی فیوض کے فزانے اس بندؤ دنیا پرلٹانے سے در لغ نہیں کئے بیالگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دامن میں روحانیت کے گہریائے تا بدار کی جگہ مادیت کے حذف ریزے ہی سمینے مگران بزرگوں کے فیض و بر کات دیکھ کربھی بھی بیسوچ کربھی تسلی ہو جاتی ہے کہ

ہے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے

مستقل شاعر ہونا اور شاعری کو پیشہ بنانا اور بات ہے اور شعری ذوق سے مالا مال ہونا اور بات پہلی صورت اسلام میں نا پہندیدہ ہے تو دوسری مستحسن' میں نے تو اپنے تجربہ میں جس شخص میں ذوق نہیں پایا اس کی انسانیت میں بھی فرق و یکھا۔ ذوق شعری دل میں ایک گداز پیدا کر دیتا ہے جس تک وہ ارباب کمال ہمارے ہاں مندنشین علم رہے جنہیں انقد تندی کی نے بیدا کو دیا تھا تو ہماری اجتم می زندگی میں مشماس اور خوش خلقی کی فضاء برابر قائم رہی بیدا صحاب فضل اختمان فات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشمنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

اختمان فات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشمنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

میراث میں آئی ہے انہیں مند ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

تو ہماری حیات قومی کا رنگ ہی ووسرا ہے۔حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ستھرا نداق تخن عطا کیا تھا وہ مجمی بھی غزل کہتے تنے اور نعت بھی' اشعار نے اورخود بھی سناتے۔ایک مرتبہ جج پر گئے تو مدینہ منورہ بیں ایک ووست کی زبان سے یہ عاشقانہ مصرعہ سنا:

یہ ان کا کرم ہے طبیعت بے اختیار ہوگی اس پرایک پوری نعت کہددی اور از راہ کرم دیار حبیب ہی ہے جمجے رواند کی جمجے جہاں تک یاد پڑتا ہے ۲۲ء یا ۲۷ کا زمانہ تھا اس دور کے شہاب کے کسی شارے میں میں نے اسے شائع بھی کیا تھا۔ اب اپنے کا غذات سے نکال کر اس کے چنداشعار نڈر قار کین کرتا ہوں کہ بہتیرک بھی جیں اور میرے پاس اردو زبان وادب کی امانت بھی۔

پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے پھر نام خدا روضتہ جنت میں قدم ہے پھر شکر خدا سامنے محراب نی ہے مجر سر ب مرا اور زا نقش قدم ب پھر منت دریان کا اعزاز ملا ہے اب ڈر ہے کسی کا نہ کس چیز کا غم ہے پھر بار کہ سید کونین میں پہنجا یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے یہ ذرہ ناچز ہے خورشید بدامال و کھی ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے ہرموتے بدن بھی جو زیان بن کے کرے شکر کم ہے بخدا ان کی عنایات ہے کم ہے وہ عالم توحید کا مظیر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ مجم ہے ول نعت رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تحیر کا زبان ہے نہ تلم ہے

حضرت مفتی صاحب عرف عام میں سیاست دان نہ تھے ان کی زندگی کا طلح نظراول وآ خردین ہی دین تھا اسی کے

پیش نظرانہوں نے حضرت مولا ناشبیرا حمد عثانی اور مولا نا ظفر احمد انصاری کے ساتھ مل کرتح کیک پاکتان کے لیے کام کیا اور اس جمعیت علائے اسلام بیل شرکت کی جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی موئید و معاون تھی۔ اندرون پاکتان سیاست بیل ان کا ذوق تقیری تھا وہ اپنے احباب و متعلقین ہے سیاسی امور بیل بھی مباحثہ و مناقشہ پندئیس کرتے تھے۔ میرا سیاسی مسلک جو بھی متاثر ٹیس ہونے ویا یہ تمبر ۱۹۵۵ء سیاسی مسلک جو بھی متاثر ٹیس ہونے ویا یہ تمبر ۱۹۵۵ء بیل انہوں نے پاکتان کے چیدہ چیدہ پیدہ علائے کرام کو وار العلوم کراچی بیل مدعو کیا۔ ان بیل حضرت مفتی محمود حضرت مولا نا ابین احس نا ورخورت مولا نا عبد الحق (اکو ڈھ فنگ) اور حضرت مولا نا عبد الحق (اکو ڈھ فنگ) اور حضرت مولا نا عبد الحق (اکو ڈھ فنگ) اور حضرت مولا نا عبد الحق (اکو ڈھ فنگ) اور حضرت مولا نا عبد الحق ان ورخورت مولا نا عبد الحق ان میں مقبرت وی سے مائے کرام کے اللہ اللہ علم شامل تھے بید مفتی صاحب کی شفقت تھی کہ جھے بھی شرکت کی وعوت واصلاح 'قائم کر نے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب اس کے سربراہ منتخب ہوئے۔ مشرقی پاکتان اور مغربی پاکتان کے بعض شہروں کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور ان مقامت پر بجلس کی با قاعدہ شاخیس بھی قائم ہو کیں مقر بعد میں حضرت مفتی صاحب کی ورسری مصروفیات کی وجہ سے بحل کا ظام اور کام نہ بڑھ سے انہوں کر بری اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے اپنی تنظیم قائم کی تو جھے بھی فراموش نیس جھے سے میری اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے اپنی تنظیم قائم کی تو جھے بھی فراموش نیس جھے سے میری اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے اپنی تنظیم قائم کی تو جھے بھی فراموش نیس جھی ہو کیا وربری مور سے میں جمر سے میں جو سے کر اس کے اغراض و مقاصد کی تحریر وتبوید تک ہرم سے میں جس سے کر اس کے اغراض و مقاصد کی تحریر وتبوید تک ہرم سے میں جھے سے برابر مشورونیا دے کر اس کے ایس اور کیا میں شرکت سے کر اس کے اغراض و مقاصد کی تحریر وتبوید تک ہرم سے میں جھی ہو کی میں دورہ کی اس ورت کی میں دورہ دورہ کیا ہو میں شرکت سے کر اس کے اغراض و مقاصد کی تحریر وتبوید تک ہرم سے میں جس

بیں حکومت بیں آیا تو حضرت مفتی صاحب ہے بیقلبی لعنقات اس کے بعد بھی استوار رہے وہ جانتے تھے کہ وہ جب بھی کوئی تھم دیں گے بیں ول و جان ہے اس کی تعیل کروں گا مگراس کے باوجود بھی کوئی کا م نہیں کہا نہ کسی کی سفارش کی مولا نا زکی کیفی مرحوم کو بیس جج وفد بیں اپنے ساتھ لے گیا تو ہے بھی میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا اشارہ اس بیں شامل نہ تھا۔ سعودی عرب کے وزیر جج سید صن کیتی پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو بیس انہیں دارالعلوم بیں بھی لے گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کے لیے بڑا اہتمام فر مایا لیکن سپاس نامہ بیس نصرف تملق نہ کلمہ مطلب سارے عہد حکومت بیس صرف ایک بار متوجہ کیا وہ بھی دینی غرض ہے! اسلامی مشاورتی کونسل نے مالی اور فقتی مطلب سارے عہد حکومت بیس بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب امور بیس اہل علم کے لیے سوالنامہ جاری کیا تو اسے حضرت مفتی صاحب کی قدمت بیس بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب کی ایک نقل جھیے بھی ارسال فر مائی اور نکھا کہ کونسل کو بیس ان وینی محاملات بیس بطور خاص ہشیار اور خبر دار کر دول' بیس کی ایک نقل جھیے بھی ارسال فر مائی اور نکھا کہ کونسل کو بیس ان وینی محاملات بیس بطور خاص ہشیار اور خبر دار کر دول' بیس اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ذاتی تو اضع اور خاکساری کا اظہار بھی خط پر تاریخ انا ۔ 20 ایک بیطابق کی جون ۵ کے دائر ہوتا ہے اور ان کے ذاتی تو اضع اور خاکساری کا اظہار بھی خط پر تاریخ انا ۔ 20 ایک بیل بھی اسل کی ایک تو اس کے درج ذیل ہے کہ اس سے چھوٹوں پر شفقت کا بھی درج دیل ہورہ اسل کی ایک بھی اسلام کی بھی ایک اور تاریخ ان اسلام کی بھی ایک اور تاریخ اور ان کے ذاتی تو اضع اور خاکساری کا اظہار بھی خط پر تاریخ ان اسلام کی بھی ایک اسلام کیا تو اسلام کی ایک درج دیا ہور کوئی بھی ایک درج دیا ہور کیا ہور کی بھی ایک کی درج دیتوں کیا ہور کیا ہوں کیا تو اسلام کی بھی تو اسلام کی کوئی کوئی کوئی کیا گوئی کوئی بھی بھی بھی اسلام کیا کیا ہور کیا ہور

المعزت موادا ما مفتى محمد شفيع ويوبندى

مكرم ومحترّ م مولا نا كوثر نيازي صاحب دامت مكارمه-السلام عليكم ورحمة الله و بركاته-

تکرمت نامدمور ننه ۲۸مئی ۵ ۱۹۷ ینمبر ۲۱ ایم آرا ہے۔

وصول ہوا۔ مشاورتی کونسل کے سوالنامہ کے جواب میں احقر کی تحریر پر آل محترم نے کونسل کو توجہ مبذول کرنے کی ہدایت فرمادی۔ اس سے مسرت ہوئی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مناسب راہ عمل اختیار کر لی جائے گی۔ تفییر معارف القرآن کی دوجد یں جو آ سمحترم تک نہیں ہنچیں کرا چی میں آپ کی غیر معمولی مصروفیات کے سبب سے بیارادہ تھا کہ ڈاک ہے بھیجے دول گا مگر میری مسلسل یاری اور پھر حجہ ذکی مرحوم کا حادثہ جا نکاہ پیش آگیا تا خیر ہوتی چلی گئی۔ اس عرصہ میں جداول نظر خانی اور ترمیم واضافہ کے ساتھ نی جیسے گئی جس میں علوم قرآن پرایک مقدمہ بھی لکھا گیا ہے آج کی ڈاک سے معارف القرآن و جد بھا فیدیش روانہ کردی جیں۔ قبول فرما کرمنون فرما کمیں میں مرحوم محمد زکی کیفی کی وفات پر آل محترم کی شرکت جنازہ اور غیر معمولی تاثر کا حال اسی وقت معلوم ہوگیا تھا جبکہ احقر خود اپنی زندگی سے مایوس کروٹ بدلنے میں بھی دوسروں کا محتاق تھا گر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مرحوم رخصت ہوگئے اور اس سالہ بوڑھ پھرزندہ ہوگیا۔ و لللہ الامر میں قبل و من بعد۔ والسلام بندہ محد شفع

بات پھیل گئی گریادیں بدستور پر جمائے صف درصف کھڑی ہیں کس کولوں اور کس کو چھوڑوں گرایک بجیب و غریب بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ اس میں حضرت مفتی صاحب کی کرامت اور ولایت کا پہلو بھی ہے اور قوم''جن' کے وجود کے بارے میں ان کے ذاتی مشاہرے کا تذکرہ بھی میں ان دنول قصہ'' آ دم وابلیس' کے نام سے تخلیق آ دم کی قرآنی داستان لکھنے میں معروف تھا (یہ کتاب پہلے قصہ آ دم ابلیس کے نام سے شائع ہوئی اور بعد میں تخلیق آ دم کے زیرعنوان) مرحلہ تحقیق یہ تھ کہ ابلیس قرآن کھیم کے ارشاد کے مطابق جنول میں سے تھا اور بید جن کون سے میں ان کے بارے میں جدید وقد یم آرا' وافکار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ذبن میں مجیب خلفشارتھ کہ حصرت مفتی صاحب سے ذکر آیا اس پر آ پ نے ایک نہا بیت ہی ولچسپ ڈاتی مشاہدے کا تذکرہ کیا فرمایا کہ:

ایک زمانہ میں خود میری ہوی پر جن مسلط ہو گیا میں نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے میں نے اس سے جو فر مائش کر کے دیکھ لیس میں ہے میں نے اس سے جو فر مائش کر کے دیکھ لیس میں نے بجیب فرمائش کی کہ الا بچی کے درخت سے ایک ایس سبز خبنی لے کر آؤجس پر سبز الا بچی گئی ہو۔ اب یہ درخت ہمارے ہاں تو ہے نہیں میں نے سوچھا کہاں سے لائے گاتھوڑی ہی دیر میں سبز شاخ پر سبز الا پچی میری گود میں تھی۔ اب میں نے س کی مسلمانی کا امتی ن لیا۔ میری ہوی عربی خبیں ج نی تھی میں نے کہا تھیدہ ہردہ کے بچھ عربی اشعار سناؤاس نے فرفر پوراقصیدہ سن اشروع کردیا۔

اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں کیا ہوا ظاہر ہے حضرت مفتی صاحب کی برکت سے جن چلا گیا۔ بتانا صرف یہ جا ہوا ہا ہوں کہ با کمال لوگ فقط تاریخ اسلام کے گذشتہ ادوار ہی میں نہیں گزرے ہمارے اپنے زمانہ میں بھی پیدا ہوئے میں گراس کے لیے دیکھنے والی آئکھ کی ضرورت ہے وہ آئکھ جو ظاہر سے نہیں باطن کے نور سے روشنی اور جلا پاتی ہے۔

پاتی ہے۔

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی



مين علائے حق از مولا ناسميع الحق:

# فقيه العصرمفسرقر آنمفتي اعظم مولانا محمر شفيع كي وفات

۱۹-۵ اکتوبر۱۹۷۱ء کی درمیانی شب کوکراچی میں علم وفضل کا ایک ایسا آفناب و ماہتاب غروب ہو گیا جس کی ضیاء باریوں سے پون صدی تک برصغیر کی علمی دنیا مستخیر ہوتی رہی علم وعرفان کی وہ بساط اجڑ گئی جو قیام پاکستان کے بعد کراچی جیسے صنعتی اور مادی مرکز میں علمی اور روحانی سیرانی کا سامان بنی رہی۔

اسلاف کے کاروان علم وفضل کے فرد فرید' دنیائے فقہ وشریعت کے گو ہرتا بندہ' فقید الملۃ' مفسر عصر' محقق ہے بدل مفتی اعظم مولا تا مجمد شفیع صاحب دیو بندی واصل بحق ہوئے۔ وقعت الواقعة۔ والا لله والا اليه واجعون۔ حضرت مفتی صاحب کے ہم مشرف بزرگ علامہ سلیمان ندویؓ نے اپنے مرشد کیم الامۃ تھا نویؓ کے وصال پر کہا تھا۔

اے دل خموش مبرو رضا کا مقام ہے نقش دوام فیض مٹایا نہ جائے گا

اور آخر میں مقطع تھا کہ \_

جاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ یونمی جلا کرے گا بجمایا نہ جائے گا

آئی برم اشرف کی محفل دوشین کا چراغ خاموش ہوگیا ہے گراس کی ضوفشانیاں قائم رہیں گی اوراس چراغ علم و عرفان کی فیوش خیرو برکت کا چراغ جاتارہے گا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کی ویٹی وعلمی خد مات کا دائر وا تناوسیج اور ہمہ گیر ہے کہ ایک کم سواد غمز دہ اپنے تعزیق کلمات میں کس ایک گوشہ کا بھی احاط نہیں کر سکتا۔ حضرت کی ذات شریعت و گیر ہے کہ ایک کم معرفت کا مجمع البحرین تھی۔ وہ اکا بر دیو بند کے اس سلسلۃ الذہب کی ایک کر بی تھے جنہیں و کھے کر عالم اللہ یاد آتا اور جن کے وجود سے زمین کی تمکینی قائم رہتی ہے اور جن میں سے ایک بستی علامہ انورش و کشیری کو دیکھ کر عالم اسلام کے مشہور فاضل علامہ رشید رضا مصری نے کہا تھا۔ و الله مارایت مشل ھدا قطہ (واللہ میں نے ان جیسا مخص

مجمعی نہیں ویکھا۔) اوران اکا برکے مادرعلمی ویو بند کی عظمت تو ایس ان کے دل پرنقش ہوئی کہ فر مایا:لو لم ارھا لر جعت من الهند حزینا (اگر میں ویو بند کونہ و کمچے چکا ہوتا تو ہندوستان سے ممگین جاتا) حضرت مفتی صاحب کوان اسلاف کاعلم وعمل ٔ زہدوتقویٰ "بحراور جامعیت ورثہ میں کمی انہوں نے اس وراثت کوا خیر تک سینہ سے لگائے رکھا' اور جاتے وقت بہ امانت اپنے اخلاف کے سپر دکروی۔

اهیم بلیلی ما حییت وان امت او کل بلیلی من یهیم بهابعدی

حضرت مرحوم ۱۳۱۷ھ میں دیو بند میں پیدا ہوئے تعلیم وتربیت کے مراحل مرکز عنوم اسلامیہ دارالعنوم میں وقت کے ممتاز علاء سے طے کئے۔ ۱۳۳۵ھ میں فارغ انتصیل ہونے کے بعد قیام پاکستان تک دارالعلوم دیو بند میں افتاء و تدریس اورتصنیف و تالیف کی خد مات جلیله میں مشغول رہے اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے خلاف اپنے استاذ مولا نا کشمیری کی رہنمائی و رفافت میں علمی وقلمی محاذ پرعظیم الشان جہا د کیا۔اورختم نبوت کےموضوع پر اسلام علم کلام وعقا کد میں بہترین اضافہ کیا۔ بیعت اولا حضرت شیخ البندَّ ہے فر مائی ان کے وصال کے بعد ۱۳۴۲ھ یا ۱۳۴۳ھ میں حضرت حکیم الامت ﷺ ہے تجدید بیعت کی اور ایبا ربط و تعلق ان ہے استوار ہوا کہ ان ہی کے ہو کر ر ہ گئے اور تحریک آ زادی کے ساس ہنگاموں میں بھی ان سے رہنمائی لیتے رہے ٔ حضرت حکیم الامت ک<sup>علم</sup>ی کاموں میں آ پ پراتنا اعتاد تھ کہا کث<sup>ر نصنی</sup>فی اور تحقیقی کاموں میں انہیں اپنا شریک کار بنایا اور جو کا م حضرت حکیم الامت ٌ بوجہ ضعف یا مشاغل خود نہ کر سکتے ان کی پنجمیل آ پ ہے کرائی مثلاً حیلہ ناجز ہ اورا حکام القرآن جیسی علمی اور شخفیقی خد مات آپ ہے کروائیس حضرت حکیم الامت ؑ کے فقہی' تغییری اور تحقیقی خد مات کا رنگ آپ کے خلفاء میں حضرت مفتی صاحبؓ پر بہت گہرا رہا۔ حضرت مفتی صاحبؓ کا خاص وصف فتوی نویسی بھی رہا ہرفتو کی فقہی جزئیات کی تتبع واستقصاء اور اصول و جزئیات پر گہرے نظر کا غماز ہوتا عصر حاضر کی نلمی مشکلات اور حوادث و نوازل کے پیچیدہ مسائل ہیں عماء اجد بھی آ ب ہی کی طرف رجوع فرہ نے' یہاں تک کہ خود خصرت حکیم الامت ؓ نے کئی بار ذاتی معاملات میں حضرت مفتی صاحب ہے استصواب فر ماکر اس پرعمل کیا۔ ایسے ہی ایک فتوی کے جواب میں تھیم الامة مولا ناتھا نویؒ نے انہیں لکھا کہ اللہ تعالٰی کاشکر ہے کہ میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود ہیں۔ ہزار ہا ہزار فتی وی کے علاوہ علوم اسلامیہ قرآن وحدیث تفسیر وفقہ' کلام وعقائد' شعرواد ب' قانون و سیاست' معاشیات و معاشرت کا کوئی گوشہ ایس نہیں جس پر آپ نے گرانقدر تصانیف نہ چھوڑی ہوں۔ اخیر عمر میں ضعف و علالت کے باوجود معارف القرآن کے نام سے وہ عظیم الثان تفسیر کممل فر مائی جس نے پہلی ہار اردو زبان میں ایک بڑے خلاء کو ہر کر دیا۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ روحانی اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا' اصابت رائے' تدین وتقویٰ' صبط ونظم اور سب سے بڑھ کرتواضع وانکساری اور حمل وشفقت میں وہ اکابر کی تصویر تھے' اس افتا بطبع کی بناء پر وہ منکرات کے مقابلہ اور ﴿ حضرت مو . نامفتی محمد شفیع ، یو بندی ﴾

ار باب اقتدار پر تنقید میں بھی مقابے اور مجادے کی بجائے داعیانہ اور حکیمانہ طریق کار پند فر ماتے اور خاموش سے اصلاح احوال میں کوشاں رہتے' اس انداز میں آپ نے صدر ایوب کو حکمت وموعظت سے خطوط لکھے اور اس انداز میں صدر یکی کومراسلات کے ذریعے متوجہ کیا۔

قیام پر ستان کے بعد جس کے قیام میں آپ کا بھی حصہ تھا (اور اس باب میں آپ اپ مرشد عکیم الامۃ تھ نوگ اور اپ استاذ مولا ناشیر احمہ عثانی کے بعد اور اور اس باستان میں شریعت اسلامی کے نفاذ کی بھر پور کوشش کی قرار داد مقاصد کی بھیل میں آپ کا اہم حصہ تھا۔ پھر ہراہم موقعہ پر سیاسی میدان میں اپنی حد تک اصلاح احوال کی سعی فرماتے رہے مرقول وعمل میں سیاسی زعماء کی منافقت اور ان کے پر فریب اسمامی دعووں کے تسلسل نے بالآخر آپ کو مایوں کر دیا اور خارز ارسیاست سے کنارہ کش ہو کرعلمی و دینی خدمات میں مصروف ہوگئے جوان کے ذوق وانہاک کا اصل میدان تھا۔ ان کے صدقات جارہ یہ مل کراپئی کا مشہور دار العلوم بھی ہے جنہیں آپ نے ایک عظیم مرکز بنا کے پھوڑا اور اخلاف میں ہزاروں متوسلین کے علاوہ ان کے قابل فخر صاحبز ادگان بالجنموص برادرگرامی مرتبت مولا نا محمد تقی ما جزادگان بالجنموص برادرگرامی مرتبت مولا نا محمد تقی مدیر البلاغ جوان کے لئے سرہ یہ غیر ہیں اور جنہیں خدائے حضرت مفتی صاحب کے کمالات وصفات سے وافر حصہ عثانی مدیر البلاغ جوان کے لئے سرہ یہ غیر ہیں اور جنہیں خدائے دیس نحد فاجعہ تو میرے لئے ہمی فراتی نوعیت کا بن گیا ہا اور سیمی خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کیوکر کہ اسے موہم میں خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کوکر کہ اسے موہم میں خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کوکر کہ اسے موہم میں خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کوکر کہ اسے موہم میں خود مستحق تعزین ہوں۔

دارالعلوم حقانیہ سے حضرت مفتی صاحب کا جوتعلق خاطر رہا اور اس کے بانی اور شیخ الحدیث مدخلہ سے زمانہ قیام دیو بند کے رشتہ تعلیم ویدریس میں اشتراک ان سب باتوں نے بھی وارالعلوم حقانیہ اور الحق کوشریک غم بنا دیا ہے اور وارالعلوم اپنے تمام طلباء واسا تذہ کے ساتھ ایصال ثواب اور دعائے رفع درجات میں پوری ملت مسلمہ کاشریک ہے۔

﴿ حضرت موال ما مفتى محمد شفيع اليوبندي

قاری محمد طبیب قاتمی کے تاثر است: ناظم دفتر اجتمام دار العلوم دیو بندانڈیا:

مين علمائے حق

# دارالعلوم ديوبندمين مفتى اعظم مولانا محمر شفيع كاسوگ

و بو بند۔ ۲ اکتوبر کی صبح کو پاکستان ریڈ ہو ہے ہے المناک خبر سن کر کہ آئ شب میں حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے واعی اجل کو لبیک کہا وارالعلوم و بو بند کے سلمی صفتے میں رنج وغم کے گہرے باول چھا گئے۔

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طبیب صاحب مد ظلہ العالی مہتم وارالعلوم و یو بند پراس حادثہ فاجعہ کا سب سے زیاوہ اثر تھا۔

حضرت مفتی صاحب حضرت مہتم صاحب کے معاصر اور تعلیمی زمانے کے ساتھی تھے۔ ایک س تھ دونوں نے پڑھا ایک ساتھ جج کیا ایک ہی ادارہ میں دے۔ حضرت مفتی صاحب وارالعلوم و یو بند کے عظیم فرزند تھے۔

مرتوں دارالعلوم دیو بندیل صدیث و فقہ کے استاداور صدر مفتی کے منصب جلید پر ف تزرہے۔ وہ سیکڑوں کتابوں کے مصنف ہے تفسیم ملک کے بعد حضرت مفتی صاحب پاکستان تشریف کے مصنف ہے تفسیم ملک کے بعد حضرت مفتی صاحب پاکستان تشریف لے گئے۔ وہاں کراچی ہیں دارالعلوم کے نام سے عموم دید کی ایک بڑی در سگاہ قائم فرہ کی۔ حضرت مفتی صاحب پاکستان ہیں مسلک دیو بند کے عظیم دا کی اور تر جمان ہے انہیں حضرت تھ نوگ سے خلافت حاصل تھی اور ان کے اجلہ خلفاء ہیں ہے ۔ مفتی صاحب کی ایک مفر و خصوصیت بی تھی کہ انہوں نے وقت کے ہراہم حادثے پرقہم اٹھایا ہے اور اس بیں شخیق و افتی عادتی وائی اور علم پر کلیٹا اعتا وفر ماتے ہے اور اس بیں شخیق و افتی کے کا حق اور کردیا ہے۔ ان کا ورجہ حضرت تھ نوگ کی نگاہ میں ایسا تھا کہ وہ ان کی شخیق اور علم پر کلیٹا اعتا وفر ماتے ہے اور اس میں حضرت نے بہت سے مسائل پر مفتی صاحب سے مضامین مرتب کرائے ۔ ان کی ایک خصوصیت بیٹی کہ اسلاف کا ووق ان میں بیٹ بیں بیری طرح رہا بساتھ اور وہ ہر ہز کی مسئلہ میں ہز گول کے اتباع کو ضروری سمجھتے تھے۔ مفتی صاحب اگر چی آئی ہم میں نہیں ہیں جس بیں مگر ان کا علم اور ان کی وی خد مات زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی اور اس سے ان کی یاد ہارے دلوں میں ہیشہ تازہ رہے گی وار العلوم دیو بند میں حضرت مفتی صاحب کی وفات کی خبر معلوم ہونے پر فورا کلہ طیب اور قرآن کریم کا ختم کر اکر رہے گئے تھر ہیں حضرت مفتی صاحب کے عامن و ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مہتم صاحب مدظلہ نے اپنی تحریج تی تیز ہر میں حضرت مفتی صاحب کے عامن و ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مہتم صاحب مدظلہ نے اپنی تحریج تی تقریر میں حضرت مفتی صاحب کے انتقال کی مالات بیان کرتے ہوئے انہیں دار العلوم کے جو ہر فرد سے تعیم فرد بی تی تقریر میں حضرت مفتی صاحب کے انتقال کی الیت بیان کرتے ہوئے انہیں دار العلوم کے جو ہر فرد دے تعیم فرد بی تی تقریر میں حضرت مفتی صاحب کے انتقال کی کانت کی انتقال کی کانت کی انتقال کی کانت کی دورات کی بیات کی کہتے کی کانت کی کانت کی کانت کی کان کو کی کانت کی کانت کی کانت کی کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کی کانت کی کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کوئی کی کی کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کی کانت کی کانت کی کانت کی کانت کی کوئی کی کانت کی کی کانت کی کی کی کانت کی کی کانت کی کی کانت کی کانت کی

اطلاع سنے سے پہلے میں نے اس شب میں بیخواب و یکھا کہ کسی نے آ کر بیخبر دی کہ جنازہ تیار ہے اور بس آپ کا انظار ہور ہا ہے۔ جس سے میں بیسمجھا کہ اپنی کوئی متعارف شخصیت ہے۔ جس کے لیے بیجی بتانے کی ضرورت نہیں مجھی گئی کہ کس کا جنازہ ہے جتی کہ انقال کی خبر سنتے ہی میری زبان پر بیآ بت کر بید بے ساختہ جاری ہوگئی۔ لہم در جات عند ربھہ و مغفرہ و رزق کریم۔ آخر میں حضرت مفتی صاحب کے لئے دعائے مغفرت کی گئی۔ ایصال تو اب کی غرض سے دارالعلوم دیو بند میں دوون کی تعطیل کی گئی۔

حعزب مولانامفتي محمشفيع ويوبندي

#### مين علاية حق از حصرت مولا نامفتی جمیل احد تھا ٹو گُ:

# تاريخ انتقال اردوبيا دمفتي اعظم رحمة الله عليه

ہوتے تھے جن کے سامنے سرخم نہیں رہے رکھتے تھے ایسے وقت جو مرہم نہیں رہے میدان علم و فضل کے رستم نہیں رہے ہر کام کے کسی میں وہ دم خم تیس رہے بے مثل کار بائے منظم نہیں رہے بورب رووں کے دل میں مسلم نہیں رہے شبہات اور شکوک کے بیرسم نہیں رہے بال بال وو خانقاه میں کھیے کم نہیں رہے

اک تیخ وقت و بادی الم نہیں رے شرع وطریق عشق کے عکم نہیں رے باطل کے مند میں دینے تے ہو۔ وقت لگام کوچوں سے وہریت کے بے اب رقم زقم وین تقوی و زید و معرفت حق کے مقتداء نوئی کر ہر ایک کی اس سانحہ کے بعد افآء و درس و وعظ تصانیف و نقم و نثر چودہ سوسالہ نظریے اسلام کے جو آج تغییر میں نکالے ہیں چن چن کے ان کے خار اصلاح و تربیت کا رہا تھانوی طریق اف "عصر" کے بدی شخ معظم نہیں رہے دینی کتب کی اشاعت کا اک نظام دنیا و دین جو دونوں تھے مدغم نہیں رہے اک مخفر سے جش سے اتنے بڑے یہ کام دو پیر بھائی آپ کے جو شخ عصر تھے پایائے جم واطہر ہدم نہیں رہے تاریخ ارتحال ہے ہر اک کی ''فوت شخ'' تیوں کے فیض عام تھے اک دم نہیں رہے

ہوش و حواس باختہ کیوں ہوں نہ اہل وین وہ باکمال مفتی اعظم نہیں رہے

## تاريخ وفات مع سجع جناب مفتى محمر شفيع صاحب رحمة التدعليه

رُما رفت آل مفتی اعظم بدنیا وقع یاعقمی رفع بدنیا وقع اعظم بتاریخ وجعش ندائے دل آمد برائے خطایا محمد شفیع برائے خطایا محمد شفیع

ماخوز''البلاغ'' كراچي

# مفتى اعظم حضرت مولا نامحمة شفيع صاحب رحمة التدعليه

علم و آگابی کے بیاتا تاجدار مفتی دین عالم گردوں وقار رو رہے ہیں اہل دین اہل کال سب کے دل یر آپ کا ہے افتدار آب ہی کے فیض سے ہے مستیر! تھابیہ خطہ جہل کا تاریک غار آب نے رخ اس کا پھیرا سوئے فلد جب فزال کے موڑ ہے آئی بہار میں وہ "قرآنی معارف" آپ کے جن ہے ہے سر معانی آشکار مفتي اعظمُ ، جو دنيا هِي نبين

ييخ كامل ياسيان علم و فن بايزيد عصر فخر روز گار نقتہ ہو یا ہو اوب کا کوئی باب ہے ہر اک تھنیف مہر زر تگار عالم وین میں۔ بالغ نظر! آپ کے آگے ہے خم ہر کوہسار اے محدث اے مغر اے فقید اے مجابد! عابد شب زندہ وار عرش سے تا "سرزمن یاک" آج عم کے سائے میں قطار اندر قطار ملت اسلامیہ ہے اشکیار

مسلم غازي

### آه مفتی اعظم قدس سره

سارے عالم یہ بہ توٹا ہے بھلا عم کس کا جام و پیانه و خم کرتے ہیں ماتم کس کا لاشه کاندهوں بید لئے جاتے ہیں بیہ ہم کس کا ہو عمیا " آج وہ مجذوب مجسم کس کا لائيں اب زخم جگر کے لئے مرہم کس کا برم مخانہ میں اب کون ہے محرم کس کا درسگاہ ہوں میں ہے تذکرہ غم کس کا

کیوں ہے یہ آہ و بکا' آج ہے ماتم کس کا کس کی رحلت سے ہوا محتم نیہ عالم کا سکول اوجہ کرتی ہے بیہ بے ربطی عالم کس کا لے چی کس کو اٹھا کر بیہ قضائے میرم سارے عالم میں ہے بیہ نوحہ وماتم کس کا کون بیا محفل رندال سے اٹھا ہے ساتی د کچه کر خلق خدا کو بیں ملائک جیران اشک کیوں گرتے ہیں شبیع کے دانوں کی طرح بسمیوں کو تو گیا حجوز مسجائے زمانہ راہبر کس کو کہیں جائیں کہاں اہل سلوک سالک و عالم و مفتی و مشائخ میں چیزیں دھوم افلاک میں آمد یہ مجی ہے کس کی سریلند آج ہے بیہ خلد میں برچم کس کا تعزیت کس کی کرے کس سے کرے کون کرے کے سارا عالم ہے جزیں خاص ہے بیا تم کس کا

اے خدا تو ہی بتا ان کو بلائے والے نام اب رکیس کے ہم مفتی اعظم کس کا

مشرف على تعانوي

### مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمة التدعليه

کیا بتائیں آپ کا کیا ہے مقام آپ کا فردوں میں ہے اب قیام

ذكر لب ير آپ كا ہے صبح و شام آپ شع محفل خير الانام

بی ہے ہیں لے کے ہم نام آپ کا ے مارے باتھ میں جام آپ کا

جو نہ تھا کچھ آپ سے ذک شان بنا جو نہ تھ انسان وہ انسان بنا وشمن دیں صاحب ایمان بنا استعمال آدمی آیمینہ قرآن بنا

آب ہی کے فیض سے عظمت ملی زندگی کو رفعت و شوکت ملی

آپ سے روش روایات قدیم آپ کا گوچہ صراط متقیم

آپ کی محفل کا ہر انسان فہیم آپ کو حق سے ملا رتبہ عظیم

وین کا روش ستارہ آپ تھے

وحدت حق کا نظارہ آپ تھے

تھے بزاروں آپ کے حلقہ جگوش آپ کے خادم ہوئے جنت بدوش جز خيال مصطفیٰ سيجھ تھا نہ ہوش

س رہے تھے آپ آواز سردش

باتھ میں توحید کا پیانہ تھا

دل رسول یاک کا کاشانه تھا

آپ کا دل مرکز تور یقین صدق کی تنور سے روش جبین

ہر ادا تھی شرح آیات مبین بدر کامل آپ کے سب ہم تھین

آپ ہے جو بھی ملا کامل ہوا حاصل تقدیس آدم دل موا

قدر کے قابل سے سارے اتقیا وین کا تھا آپ سے روش ویا تھا بزرگان سلف سے سسلہ

آپ مجھی تھے شمع بزم مصطفا

اب کہاں یا تیں کے ہم شان وقع خلد میں میں حضرت مفتی شفیع

منکشف اس پر نہ کیوں ہوں دیں کے راز

ا بی قست میر مذرکیوں ہو اس کو ناز دولت دیں سے ند کیوں ہو سر فراز کیوں نہ دل اس کا ہے وحدت کا ساز

> کیوں نہ تابندہ ہو اس کی زندگی آپ کے در کا گدا ہے یہ ڈکی

(از حکیم ایدا داننداحمه ذکی عفی عنه)

€1.

محدث العصر علا مه سيدمحمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

ولات:۲۲۲۱ه

وفات: ۱۳۹۷ھ

المعتر مواه ناسيد محمد يوسف بنوري

ا زمولا ناسليم الله خان جامعه فارو قيه كراچي :

جين علمائے حق

### علامة العصرمولانا سيدمحمه يوسف بنوري رحمة التدعليه

#### سوانحی نقوش

مولا نا سیدمحمد بوسف بنوری ۳ ربیج الثانی ۱۳۲۷ ہے میں ضلع مردان کے ایک جھوٹے سے گاؤں میں مہابت آباد میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی اور متوسط تعیم پیٹا ور اور کابل میں مختف علاء سے حاصل کی۔ ۱۳۳۵ ہیں اعلی تعیم کے لیے دارالعلوم و یو بند
میں داخلہ لیا اور ببال مختف عوم وفنون کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۳۷ ہیں حضرت مولانا مجد انور شمیری اور حضرت مولانا شمر انور انتجد عنی نی و فیہ و اکابر اساتذہ ہے و ابھیل میں دورہ حدیث پڑھا۔ دورہ حدیث کی شکیل کے بعد آپ حضرت مولانا شمر انور کشمیری ہی کہ خدمت میں رہ پڑے اور شب و روز کی مصاحب میں کمالات انوری سے بھر پور استفادہ کیا۔ ۱۳ ساتھ میں امتیاز کے ساتھ جامعہ بنجاب سے مولوی فاضل کا امتحان پوس کیا۔ ای سال بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور فیض الباری و نصب الرابد کی طباعت کے لیے مصر کا سفر کیا۔ مصر کے دی ماہ کے قیام میں و ہاں کے رسائل و مجلّدت میں دارالعلوم دیو بند اور اس کے اکابر پر گراں قدر مقالات کھے اور علامہ زاہد الکوثری جو اس زمانہ میں مقربی میں مقیم سے خوب استفادہ کیا۔ بعد از اس مدرسہ رفیع الاسلام پشاور میں تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ تدریس کے دوران جمیت العلماء صوبہ سرحد کے ناظم انہا حیثیت سے ملکی سیاسیات میں حصد لیتے رہے۔ ۱۳۵۲ ہیں حضرت مولانا مجد اثور شاہ شمیری کے سانحہ ارتبی ل کے بعد دابھی میں سیاسیات میں حصد لیتے رہے۔ ۱۳۵۲ ہیں حضرت مولانا مجد اثور شاہ شمیری کے سانحہ ارتبی ل کے بعد دابھی میں سیاسیات سے بھی تعلق رکھا اور مجلس علمی کی نظامت کے فرائض انجام دینے کی فورست بھی آئی۔

غالبًا ۱۳۹۸ ہیں دارالعلوم ٹنڈ والہ یار میں شیخ النفیر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ چند سال کے بعد دارالعلوم ٹنڈ والہ یار سے قطع تعلق کر کے کراچی تشریف لے آئے اور غالبًا ۱۹۵۳ ہیں مدرسد عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کی بنیاد ڈالی اور آخر وقت تک اس کی ظاہری و باطنی تحییل و ترقی میں کوشاں رہے۔الند تع کی کافضل خاص اور مولا نا مرحوم کی مساعی کا تنجد ہے کدآج مدرسدا بی بعض خصوصیات میں برصغیر کی تمام درسگا ہوں میں بےنظیر ہے۔

یب بہ بار میں ہوئے ہیں ہوئے جلی تو قیادت کی عظیم ذمدداری تمام اسلامی فرقوں نے متفقہ طور پر آپ کے سپر دک ۔

آپ کے حسن عمل اورا خلاص و تذہر کی بدولت برصغیر میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر قادیا نی امت غیر مسلم اقلیت قرار پائی ۔

1892 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مقرر ہوئے ۔ پوری کی پوری قوم آپ کی رکنیت پرمطمئن تھی کہ اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے آپ کا وجود بڑی زبروست ضانت ثابت ہوگا کیکن اس مہم کو سرکرتے ہوئے یہ مجابد کہیر کی تو والقعدہ کا 1892ھیں پوری قوم کوسوگوار چھوڑ کراپنے خالق حقیق ہے جالے ۔

ذوالقعدہ کا 1894ھیں پوری قوم کوسوگوار چھوڑ کراپنے خالق حقیق ہے جالے ۔

اذا للّٰہ و انا اللّٰہ و اللّٰہ و انا اللّٰہ و اللّٰ

مولا نا بنوری کے علمی وصنیفی کارنا ہے: مولا نا بنوری کے علمی وصنیفی کارنا ہے:

آپ کے سب سے بڑا علمی کا رنا مدرسہ حربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کرا جی ہے۔ جہاں سے سینکڑوں علاء وحفاظ وقر اُو فظاء وصفین اور مناظر پیدا ہوکر دنیا کے کونے میں اسلام کی خدمت اور قر آن وسنت کے علوم کی اشاعت و ترویخ میں مشغول ہیں۔ پاکستان اور بیرونی دنیا کے ۲۲ ملکوں سے آئے ہوئے سینکڑوں طلبا اس وقت بھی بیبال اپنی علمی پیاس بھانے میں مصروف ہیں۔ پینچ بنوری نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے متعلق طور پر در جات تخصص کا اجراء کیا۔ حدیث وفقہ اور دعوت وارشاد کے موضوعات پر ذبین کی اور ہونہار نو جوان علماء نے ان در جات میں داخلہ لے کرخصوصی تربیت حاصل کی چنانچہ ۱۳۸۵ ہوسے ۱۳۹۷ ہوتک علم حدیث کو مختلف اہم موضوعات پر ۲۸ علماء نے عظیم الثان مقالات ہزار ہاصفحات کی شکل میں ترتیب دینے علم فقہ پر ۱۹ علماء نے اسی طرح شاندار ربیر چ کی اور ہزاروں صفحات کے مقالات مرتب کی کے علماء نے دعوت وارشاد کے مختلف موضوعات پر فرق باطلہ کی تر دیداور الحادی نظریات کے استیصال کے لیے تحقیق کام کیا۔

حضرت مولا ٹانے علوم اسلامیہ کی شخصی و اشاعت کے لیے مجلس شخصی و دعوت اسلامی قائم کی اور صاحب رسوخ اہل علم کواس کی ذمہ داری سپروگی۔

رسالہ ماہنامہ 'بینات' کا اجراء فر مایا اور علوم اسلامیہ کی اشاعت اور تبلیغ اور فرق باطلہ کی تر دید کے سلسلہ میں دوسر ہے ہم عصر رسائل و جرائد پر اس کی برتری وعظمت کا سکہ بٹھایا۔ شیخ بنور کی کی تصانیف میں جامعہ ترند کی گئرر محارف السنن ساڑھے تین ہزار صفحات پر مشتمل المعنیم جلدوں میں (جوابھی زیر پھیل ہی تھی) نہایت اہم تصنیف ہے جامع از ہر کے فضیلہ الاستاذشیخ عبد الحلیم کی رائے ملاحظہ ہو۔

'' ابن حجر عسقلانی اور علامه عینی کی شروح حدیث پر معارف السنن کی اعلیٰ توجیهات ٔ بے مثال طرز استدلال اوراوب ومعانی نے سبقت حاصل کرلی ہے۔'' ابتدائی دوجلدوں کے مطالعہ ہے اس شرح کی جوخصوصیات ہمارے سامنے آئیں وہ بالانتصار پیش خدمت ہیں۔ ۱- علامہ محمد انور شاہ تشمیر کی کی قیمتی آراء اور سنہری تحقیقات کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ حسین پیرا یہ میں پیش کیا گیا ہے۔

العرف الشذى كے مبهم يا موہم مقامات كاتشفى نجش حل بيش كرتے ہوئے امام الحديث علامہ تشميري كے نقط نظر كى عدہ تشريحات كى گئى ہيں۔

۳- حافظ ابن حجرؓ 'علامہ شو کانی '' مولا تا مبار کپوریؓ اور دیگر حضرات کی طرف ہے احتاف پر کیے گئے اعتراضات کا نہایت ہی خوش اسلو بی ہے از الد کیا گیا ہے۔

۳- اسادی مباحث میں معرکۃ الآراء موضوعات پر انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اور اختلاف کی صورت میں قول فیمل بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

۵- فقهی اور اسنادی تحقیقات کے علاوہ بعض نحوی ٔ لغوی ٔ کلامی اور اصولی مسائل پرنفیس اور عمدہ تحقیقات اور قیمتی فوائد اس شرح کی زینت ہیں۔

۲- متقد مین مثل امام طحاوی وغیره کی طرح متاخرین مثل شاه ولی الله مولا نا محمد قاسم نا نوتو گ ، علامه نمیو گ اور شخ لکھنوی کی تحقیقات و آراء کو بھی اس شرح میں مولا نا مرحوم اہتمام کے ساتھ درج کرتے ہیں۔

2- بعض حضرات صحابہ و تابعین و آئمہ فقہ و حدیث کے احوال اس شرح میں اس قدر بسط تفصیل کے ساتھ آ گئے میں کہ یکجاکسی دوسرے مقام پراتن تفصیل کے ساتھ ان کا ملنا دشوار ہے۔

۸- خاص خاص مسائل پر جومستفل کتا بین کھی گئی ہیں' ان کا بہت اچھا تعارف کرایا گیا ہے' جس کو دیکھ کر قاری میں
 ان کتا بوں کے مطالعہ کا شوق کروٹیں لیتا ہے۔

9- نقل ندا بہب میں بیا حتیاط برتی گئی ہے کہ اصل مآخذ ہے بی ان کولیا گیا ہے۔ مثلاً شوافع "کا ند بہ کتب شوافع" کی مراجعت کے بعد درج کیا گیا ہے۔ ای طرح بیا حتیاط حنابلہ اور مالکیہ کے ندا بہ کا ذکر کرتے وقت وقت کی گئی ہے۔ اس سے بید فائدہ ہوا کہ تسامح فی النقل کی وہ خامی جو دوسرے ندا بہت کونقل کرتے وقت بالعوم پیش آ جایا کرتی ہے۔ اس سے بیشرح محنوظ ہے۔

احناف یے اقوال کونقل کرتے وقت عموماً متقد مین کی کتابوں پر اعتاد کیا گیا ہے۔ نیز احناف میں صرف ان حضرات کی تحقیقات کونقل کیا گیا ہے جن کا مرتبہ حدیث میں مسلمہ ہے جیسے امام طحاوی ' عیتی اور صاحب بدائع وغیرہ۔ تلک عشرة کا ملہ۔

حضرت مولا نا بنوريٌ كي ديگر تصانيف. ٢ \_عوارف أنمنن في معارف السنن \_ بيه معارف السنن كا غير

مطبوعه نهایت فیمتی معلومات پرمشمتل ضخیم • • ۵صفحات کا مقدمه ہے۔

- سینمة البیان فی حل مشکلات القرآن علامه تشمیری کی مشکلات القرآن کا سوصفحات پرشامل علمی مقدمه ہے۔
   اس میں مبادی تفییر'احوال مفسرین اور کتب تغییر کا قیمتی تعارف ہے۔
  - سم بغیة الا دیب فی القبله المحاریب -سمت قبله سے متعلق علمی بحث ہے۔
- ۵- نفحة العنمر في حياة الشيخ الانور علامه محمد انورشاه كشميريٌّ كے سوانح وافكار اورعلمي زندگي كابے مثال مرقع ہے۔
  - ٣- مقدمه نصب الرابي في تخ تخ احاديث الهدابيه حديثي ' نقبي اوراصو لي مباحث كالتنج كراں ما بيہ ہے۔
    - -2 مقدمه فيض الباري -
      - ۸- مقدمه عبقات ۸
    - 9- مقدمه عقيدة الاسلام -
    - ۱۰ مقدمه مقالات کوثر گا۔

علاوہ ازیں اسلام وعصر حاضر پرموتمر عالم اسلامی قاہرہ کے موقعہ برعظیم الشان مقالدتر تبیب دیا۔

را بطه عالم اسلامی مکہ کے لیے عصری تقاضے اور اسلام کے موضوع پر بصیرت افروز مقالہ لکھا۔

الجمن خدام القرآن کی قرآن کانفرنس میں آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی معلوماتی دستاویز اسلام اور

سائنس کے نام سے موسوم ہے۔

#### مولا نا مرحوم کے تبلیغی کارناہے:

حضرت مولا تا سید محمد بوسف بنوریؒ نے پاکستان کے علاوہ بورپ' افریقنداورمشرق وسطی کے مختلف مما لک کے تبلیغی دورے گئے۔ بہت سے ممالک میں مبلغین روانہ کئے۔ چنا نچہ فیجی آئیلینڈ میں دو'انگشتان میں چار دیگر بور پی ممالک میں دس مشرق وسطی میں ہیں سے زائداورافریقہ میں آپ کے بھیجے ہوئے بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لیے کام کیا۔ مختلف ممالک میں دینی مدارس کا اجراکیا گیا۔

بہت ی کتا ہیں عربی زبان میں شائع کرا کے مخلف مما لک کوروانہ کیں۔

بڑی تعداد میں افریقہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

جمال عبدالناصر کی دعوت پر کئی مرتبہ مصرتشریف لے گئے اور اسلام کے اقتصادی اور معاشی مسائل پرتقریریں کیس

اور مقالات پڑھے۔

مولا نا محمد علی جالندھریؒ کی وفات کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے سربراہ مقرر ہوئے اور گرانفذر خد ہات انجام دیں ۔

الماسية الماسي

۱۳۹۳ء بین تحریک ختم نبوت چلی تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے بالا تفاق آپ ہی کواس کا سر براہ چٹا اور آپ نے بیاری اور نغامیت کے باوجود طوفانی دورے کئے۔

ناہ بیعل کرنل قذافی صدر مساوات اور دیگر عرب زعیء پرمسئلہ ختم نبوت کی اساس اہمیت کوواضح فر مایا ادراس کے نہیج میں ابوظہبی سعودی عرب کیبیا وغیرہ عرب ممالک میں قادیا نی غیرمسلم اقلیت قرار دیئے گئے۔ پھر پائستان میں تمام احمد ہوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دلوایا۔

غلام احمد پرویز کے فتندا نگار حدیث کا زبان وقلم سے ڈٹ کرمقابلہ کیا اور آپ ہی کی سربراہی میں منکرین حدیث کے گفر کا متفقہ فتو کی شائع ہوا۔

ڈ اکٹر فضل الرحمٰن کے ابی دی نظریات پرمضبوط علمی تقیدیں کیں۔ ''بینات'' کے ادارتی شذرات میں اور پبلک جلسوں میں ڈ اکٹر فضل الرحمٰن کے طلسم کا پر دہ چاک کیا۔ اس کے نظریات کے رد میں مستقل ضخیم کتا ہیں بھی شاکع کرائیں۔ ابوب بخانی دور میں راولپنڈی میں اسلامی سربراہی کا نفرنس میں شرکت فر ماکر اسلام کی نمی کندگی کا حق ادا کیا۔ 1942 کے 1941 ھیں جزل محمد ضیاء الحق چیف مارشل لاء ایڈ منسفریٹر نے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن نا عزد کیا۔ چینا نچہ اسی کونسل کا رکن نا عزد کیا۔ چینا نچہ اسی کونسل کے اجلاس کی شرکت کے دوران سے عالم نبیل 'مجام کبیر اسلام کاعظیم جرئیل شب زندہ دار دروایش' بی امی (فداہ ردی وائی وائی ) کا سچا عاشق' اسلام کی عظمت و حرمت پر مرضنے کا جذبہ صادق رکھنے والا مردمومن' باطل کے سراٹھانے پر بے تا بی واضطراب کے عالم میں بے خود ہوکر اللہ سے امت کی صلاح وقلاح ما نگنے والا سید بنوری عارضہ قلب کے بہانے اسی منطق فرائض اداکر کے خود بارگاہ رب العزت میں باریاب ہوگیا۔

ازعبدالرشيدارشد:

### حضرت مولانا محمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

حضرت مولانا محمد بوسف بنوری عبد حاضر کے ان نامور علاء مخفقین میں سے ہیں جن پر ندصرف برصفیر پاک و ہند بلکہ بوراعالم اسلام بجاطور پر ناز کرسکتا ہے۔

آپ کا آبائی وطن اور مؤلد و مسکن ضلع پیٹا ورصوبہ مرحد ہے اس صدی کے سب سے بڑے محدث حضرت علامہ انور شاہ کشیری رحمۃ الندتعالی کے شاگر دان رشید ہیں ہے ایک ہیں بلکہ بعض معاملات اور خصوصیات کے اعتبار ہے مولا نا اپنے ناموراستا دگرا می قدر سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں۔ تقریباً ہیں سال کا عرصہ مولا نا کا اپنے استاد کے ساتھ گزرا اور جھا ہہ کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ سوائے دو تین گھنٹہ کے آرام کے آپ کا ہر لحد حضرت استاد کی خدمت کے لیے وقف تھا اور حضرت علامہ کو بھی مولا نا ہے بہت زیادہ شفقت و محبت تھی اور اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف رات دریتک اپنی علمی مشغولیوں اور مصروفیتوں کی وجہ سے جا گتے رہتے نیجہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سو جاتے۔ حضرت علامہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ فشاء جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ فشاء طرح مشفق احتاد نے اپنی سنت نبوی کی ہے مثال اطاعت کی نظیر چیش کی۔ کہ شاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا ایک عکمت عمل طرح مشفق احتاد نے اپنی سنت نبوی کی ہے مثال اطاعت کی نظیر چیش کی۔ کہ شاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا ایک عکمت عمل اور تا دیا۔

حضرت کشمیری جب بعض اختلافی امور کی بناء پر دارالعلوم دیو بند سے ڈابھیل ضلع سورت بمبی چلے گئے تو موار نا بنوری بھی ان کے ساتھ ڈابھیل چلے گئے۔ اس شمن میں ایک واقعہ کا ذکر مناسب ہوگا۔ کہ علامہ اقبال کی بینخواہش تھی کہ حضرت علامہ شمیری اینامستقل مشتقر لا ہور کوقر ار دیں اور ان سے علمی کام لیا جائے۔ علامہ اقبال کی اس پاکیزہ خواہش کا ذکر مولا ناسعید احمد اکبر آبادی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ان کے دل میں ( علامہ اقبال کے دل میں ) حضرت الاستاد کی کس درجہ عظمت تھی۔اس کا اس بات ہے انداز ہ ہو

سکتا ہے کہ دارالعلوم دیو بند میں اختلافات کے باعث جب حضرت الاستاد نے اپنے عہدہ صدر الا ساتذہ سے استعفیٰ دے دیا اور بیخبر اخبارات میں چھپی تو اس کے چندروز بعد میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا فرمانے گئے کہ آپ کا یا دوسرے مسلمان کا جوبھی تاثر ہو میں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے بڑے تعجب دوسرے مسلمان کا جوبھی تاثر ہو میں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں گر؟ دارالعلوم کو صدر سے عرض کیا کہ ''آپ کو دارالعلوم دیو بند کے نقصان کا بچھ ملال نہیں ہے۔'' فرمایا کیوں نہیں گر؟ دارالعلوم کو صدر المدرسین اور بھی مل جا کیں گور دیر انہیں کرسکتا۔ (بیس بڑے صلمان)

ہماری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے بعض مخلص دوستوں سے پیچاس ہزار روپے کے لگ بھگ مواعیہ بھی ۔ ڈاکٹر صاحب نے دیو بند خطالکھ۔ مواعیہ بھی نے اپنے بتھے تا کہ حضرت کشمیریؒ کی شایان شان رہائش کا انظام کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیو بند خطالکھ۔ تارویا اوراس کے بعدمولا ناعبدالحتان ہزاروی خطیب جامع مجد آسٹریلیا کو اپناسفیر بنا کر بھیجا۔لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے نتھے کہ علامہ صاحب ڈابھیل تشریف لے گئے۔

مورا نامحمہ یوسف بنوری نے اپنے استادی اس طرح خلوص اور محنت و محبت سے خدمت کی جس کی واستانیں اس صفے میں پائی جاتی ہیں جس سے مولا نا اور حضرت علامہ صاحب وابستہ تھے۔ ووسر ہے طلقوں ہیں شایداس کاعشر عشیر بھی شال سکے اور آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اسی خدمت کی سعادت ہے کہ مولا نا کولوگ علامہ تشمیر کی کے علوم کا وارث سجھتے ہیں۔ علاء دیو بندا پئی بعض خصوصی وجوہ وصفات کی بنیاو پر پرو پیگنڈا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے مشن اور کام پر رہتی ہے۔ جے وہ لوجہ اللہ ظنوص سے کرتے چلے آئے ہیں۔ خطرت محلوف توجہ نہیں وجے آئد ورفت کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب محضرت گئاوہ بی مصاحب محضرت گئاوہ بی مصاحب محضرت گئاوہ بی مصاحب محضرت گئاوہ بی مصاحب محضرت کا اہمی میں اور علامے دیو بند کا تفصیلی تعارف مولا نا محمد ہوسف دار العموم کی شہرت بینی چکی تھی ۔ لیکن مصر اور بلاد عربہ ہیں دار العموم اور علائے دیو بند کا تفصیلی تعارف مولا نا محمد ہوسف صاحب کی وجہ سے ہوا۔

قیام پاکتان کے وقت آپ ڈائھیل ہی میں تدریس وتعلیم حدیث کی خدمت سرانجام دے رہے تھے۔اگر چہ جیسا کہ شروع میں گزرا آپ کا وطن مالوف ضلع بھا ور ہے لیکن استاد مکرم کی پیروی اور دیگر خاد مان علوم دین کی طرح اپنے گھر ہے دوراپنے اشغال دینیہ میں منہمک تھے۔ شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثمانی آنے (کہ پاکتان تشریف لا کرکرا چی میں پرچم پاکتان کی نقاب کش کی فرما چیکے تھے) کا خیال ہوا کہ پاکتان میں ایک مرکزی دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے تا کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اسلام مملکت میں کوئی مرکزی جامعہ عربین تھا۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت مولات محمد بیس سب سب بڑی اسلام مملکت میں کوئی مرکزی جامعہ عربین بیس تھا۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت مولات محمد بیس سب سب بری اسلام میں تشریف لائے گے کی دعوت دی (کہ خود تو اجرت کر کے پاکتان تشریف لائے تھے)

ای طرح حضرت مولا نا ظغر احمد عثانی ' حضرت مولا تا سیدمحمد بدر عالم اور حضرت مولا نامحمد رفیق میمیمری کو دعوت دی تا که علم وحدیث وفقہ کے ان نامور علائے کرام کو بیجا کر کے مرکزی دارالعلوم قائم کیا جا سکے۔

اگریش الاسلام کا بیمنصوبہ کامیاب ہوجا تا۔ تو کوئی شک نہیں کہ جس جامعہ یا دارالعلوم میں بیہ چاروں اسا تذہ جمع ہوجاتے تو اپنی شان میں شاید برصغیر پاک و ہند دونوں میں اپنی تذریس کے لحاظ ہے منفر د ہوتا۔

علامہ صاحب کی نظر دارالعلوم کے لیے کراچی پڑتھی مگر علامہ صاحب کا جلد انتقال ہو گیا اور حضرت مولانا محمد یوسف پاکستان تشریف لانے پر دارالعلوم ٹنڈوالہ یار بیس تدریس صدیث کے فرائض سرانجام دیئے گئے۔ جو علامہ صاحب ہی کی سرپرتی بیس قائم ہوا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی بخد لقد آج بھی بتید حیات وہاں بینخ الحدیث کے فرائفس سرانجام دے رہے ہیں۔

مہتم دارالعلوم مولا نا احتشام الحق تھا نوی اور مولا نا مجر یوسف بنوری کا بعض امور میں اختلاف ہو گیا اور مولا نا مجم یوسف بنوری صاحب ٹنڈوالہ یا رہے کرا چی ختل ہو گئے اور تو کلا علی اللہ نیونا وُن جشیدروڈ پر مدرسہ عربیہ کی بنیا در کھ دی۔ مدرسہ نے دن دگی اور رات چوگئی ترتی کی اور آج مدرسہ عربیہ نیونا وُن اپنی تدریس' اسا تذہ اور محارت نیز بعض دوسری لئم وضیط کی خصوصیات کے لیا ظرے اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حضرت مولا نا کے حسن و جمال کی طاہری و باطنی خوبیوں کا عکس جمیل ہے اور مدرسہ بیس تمام اسا تذہ علم وضیل کے اعتبار ہے ممتاز مقام کے حالی جیسے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علامہ جیل جوار مدرسہ بیس تمام اسا تذہ علم وضیل کے اعتبار ہے ممتاز مقام کے حالی جیسے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علامہ جیل خوالے کے شخ الحد یہ جوار موسوع بین ایک شعبہ درجہ تحصی کا جیسے با کمال لوگ وہاں موجود ہیں۔ مدرسہ بیس ایک شعبہ درجہ تحصی کا ہے جے بجا طور پر ڈاکٹر بیٹ (پی ایج ڈی) کا درجہ کہنا بجا ہوگا جو طلبہ ایجھے نبروں پر فارغ انتحصیل ہوتے ہیں وہ پر کھی عاص عنوان اور موضوع پر بینتکڑوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس عنوان پر بالکل اس طرح ایک مفصل مقالہ کیلئے کہم کی خاص محل علی حضرت مولا نا کی محرائی میں حدیث کی جس میں علوم اسلامیہ پر ہزاروں کتا ہیں موجود ہیں اور ابھی پیچھلے دنوں حضرے مولا نا کی محرائی میں حدیث کی مشہور کتا ہے جس میں علوم اسلامیہ پر ہزاروں کتا ہیں موجود ہیں اور ابھی پیچھلے دنوں حضرے مولا نا کی محرائی میں حدیث کی مشہور کتا ہے جس میں علوم اسلامیہ پر ہزاروں کتا ہیں موجود ہیں اور ابھی پیچھلے دنوں حضرے مولا نا کی عمل کی مدرسہ میں ساڑھے تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام و طعام کا مدرسہ مشہور کتا ہے۔ جس معن کی اور حضرت مولا نا کی بندات خودطلبہ کی محرائی اور دیجی نے برسہ کو چارج اور عائم کیا درسہ بیل مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہوکر بازار میں آئی ہے۔ اور ایک بیک کی کام ان کے کمال کے لئے بہت کائی ہے مدرسہ میں ساڑھے تین صدیف کی دور سے تیں دور کیا گور کیا درجو ہیں و طعام کا مدرسہ ذمید دور کے جس کی کام ان کے کمال کے لئے بہت کائی ہے مدرسہ میں ان کے کی اور حضرت مولانا کی بدرت کی کور کار کی ہور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی ک

منرت مولانا محمد رفیق کشمیری اگر چه عام علمی حلقوں میں معروف نہیں ہیں۔ لیکن علم عدیث میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ انہائی منکسر منز ان اور سادہ تھے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پڑھاتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثاثی کے فرمان پریہ بھی تشریف لائے اور پھر ساری عمر پاکستان میں صلع لانکچ رمیں دارالعلوم ربانیہ میں درس حدیث میں عمر گزار دی۔ تین جارسال قبل ان کا انتقال ہوا۔ ذکاوت و حافظ میں ہے مثال تھے۔ راقم کو بھی ان سے تلمذ حاصل ہے۔ (ارشد)

سالانہ دولا کھ روپے کا خرچہ ہے۔ جس کے لئے کوئی سفیریا جلسہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا کی ذات کی تشش جذب اور خلوص وللبیت کی بناء پرلوگ بھر پور امداد کرتے ہیں اور اگر میخرج وس لا کھ بھی ہو جائے تب بھی ان شاء الندان کے خلوص سے بیخر ی یورا ہو گااور کسی اپیل یا مطالبہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔حضرت مولانا نے تبلیغ اور دینی امور کی خاطر مشرق وسطی اور یورپ کے اکثر مما لک کا کئی د فعہ سفر کیا ہے اور کئی ایک رمضان اعتکاف کی خاطرید پینہ منور ہ مسجد نبوی میں كزارے ہيں۔ تا ہم وہ اپنے آپ كواول آخراہے مدرسد كا خادم خيال كرتے ہيں۔ اسلامی ممالک ہے دين ہے تعلق ر کھنے والے مشہیر کا جب یا کستان میں ورود ہوتا ہے تو ان کو ملک میں دینی تعلیمات کی ترقی وفروغ کا معائنہ کرانے کے لیے سرکاری طور پر اکثر مدرسد عربید کا معائند کرایا جاتا ہے شالی نائیجیریا کے مردمومن سربراہ احمد و بیلومرحوم تشریف لائے تو انہیں مدرسہ عربیہ نیوٹا فون دکھایا گیا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جامہ از ہر کے بیخ تشریف لائے تو سرکاری اہتمام و ا تظام میں ان کو مدرسہ کا معائنہ کرا یا گیا اور عام طور پرایسے معاہئہ جات سے حکومت کا منشا بیہ ہوتا ہے کہ غیرملکی عما کدین ہیہ متمجھیں کہ یا کشان میں دین اورعکم دین کا بہت اچھا انتظام ہے اور اس کا کریڈٹ حکومت کو جائے۔ حالا نکہ مدر سدعر بیہ نیو ٹا ؤن کی ساری خو ٹی حضرت مولا نامحمہ پوسف بنوری ہیں۔۔۔

> نے تخت و تاج میں نہ نشکر و سیاہ میں ہے وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

صرف مدرسه عربیه نیوٹاؤن ہی کی بات نہیں۔حضرت مولا نامفتی محمشفیع کا دارالعلوم' دارالعلوم ٹنڈو' والہ یار' مدرسہ ع بي خير المدارس ملتان وارالعلوم اكوژ و خنك جامعه اشر فيه لا بور ٔ جامعه رشيد بيه ساميوال مدرسه قاسم العلوم ملتان ٔ جامعه مدنیه له هورا ور دیگرا ہے ہی ہے شار مدارس عربیه علائے حقانی " کی محنت کوشش وینی علوم کی تر وینج واشاعت ہے لگن وعشق کے مظہر ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ ان مدارس عربیہ کا وجود یا کتان میں غنیمت ہے۔ اگر جہ ان مدارس میں آٹھ آٹھ سال لگانے اور پڑھنے کے بعد طلبہ کا مادی اور دنیاوی لحاظ ہے کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تا ہم یہی وہ در سگاہیں ہیں جن ہے حضرت موما نا محمد بوسف بنوري' حضرت مولا نا مفتى محمد شفيع' حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی' حضرت مولا نامفتی محمود' حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهلوی جیسے ملائے حقانی تربیت لے کر فکلے۔ہم ان علماء کرام میں سے صرف ایک کومثلاً مولانا محمد بوسف صاحب ہوری کو پیش کرتے ہیں۔ ملک کے تمام کا لج اور دیگر ایسے ادارے سب مل کر ایک ایسی شخصیت پیش کریں۔ جو انہوں نے تیار کی ہو۔هل من میارز؟ ہے کوئی جواس چیلنج کوقبول کرے۔علم و دانش' فراست وبصیرت' تقوی وطہارت ا بمان واعتماد على اللهُ رسوخ في العلم والعمل اور ديگر ايسے ہى اخلاقی صفات اور عاليه امورکسي اور ميں دکھلائے جائيں \_ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کہیں نہیں مل سکتے۔

حضرت مولا نا محمد بوسف بنوری این علم وعمل اور تقوی وطہارت کے لحاظ سے صحیح معنوں میں سلف صالحین کی جیتی

پ گی تصویر ہیں اور ان کے چہرہ سے مرومومن کی تمام علامات وصفات ٹپکی ہیں۔ تحریر وتقریر۔ درس و تدریس ہیں بدطولی رکھتے ہیں۔ اردو فاری اور عربی ہیں بکساں مہارت رکھتے ہیں۔ عربی ہیں برجت بات چیت کرتے یا لکھنے ہیں ان کو جو ملکہ حاصل ہو وہ شدید برصغیر پاک و ہند ہیں چند علاء کو ہی اور حاصل ہو۔ تر ذری کی شرح عربی میں معارف السنن کے نام سے محاصل ہے وہ شرک ان کے چھر میں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کی و فات کے بعد ان کے جات پر مشتمل ایک کا بین نصحت العبر تحریر فر مائی۔ جس کو د کھے کران کی عربی فر ابن میں فصاحت و بلاغت کی واود یا پڑتی ہے۔ مدرسر عربید نیونا وُن کی جانب سے ایک ماہ نامہ ' بینا ہے'' آپ کی گرانی میں شائع ہوتا ہے جس کے شذرات ' بصائر وعبر' کے نام سے نیونا وُن کی جانب ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی میں ملک کے موجودہ حالات پر ماہی وَفَر میں وُد وہی ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی میں ملک کے موجودہ حالات پر ماہی بیا آپ کی طرح تر پتے ہیں۔ علامہ اقبال نے میر کاروال کے لیے جس نگہ بلند بخن وانواز' اور جال پر سوز کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی طرح تر بتے ہیں۔ علامہ اقبال نے میر کاروال کے لیے جس نگہ بلند بخن وانواز' اور جال پر سوز کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی طرح تر بتے ہیں۔ عامہ اقبال نے میر کاروال کے لیے جس نگہ بلند بخن وانواز' اور جال پر سوز کا ذکر کیا ہے۔ آپ ہم مولانا کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ باس غیر ملکی اسلامی مما لک کے تمام جیرعاء کرام آپ کی علام وی سی تصانیف کی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسلامی مما لک کے تمام جیرعاء کرام آپ کی علام وی بی صفحارف نہ ہے۔

مجس احرار اسلام اپنے آغاز ہی سے تحقظ ختم نبوت کا کام کررہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اجلاس عام میں سید عطاء الندشاہ بخاری نے مجلس عاملہ میں پاس کرا کر مجلس احرار اسلام کا دائرہ کارسیاسیات سے بٹا کر صرف تبیغ دین اور تحفظ ختم نبوت تک محدود کر دیا اور مستقل طور پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام ایک عیدہ جماعت کا قیام بھی عمل میں آیا۔ جس کے روح وروال حفرت امیر شریعت ہی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد قاضی احسان احمد صد حب شجاع آبادی امیر قرار پائے اور ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد علی جائے ہوں ان کے انتقال کے بعد تاضی احسان احمد صد حب شجاع آبادی امیر قرار بنے اور ان کی وفات پر مولانا لال حسین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیر مولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سی بنے۔ ان کی وفات پر مولانا لال حسین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیر مولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سی منصب آبا۔ لیکن وہ اپنی مرنج طبیعت کی وجہ سے یہ بوجھ نہ اٹھا سکے اور مجلس شخط ختم نبوت کے ارباب حل وعقد نے مخسرت مولانا محمد بوسف بنوری سے درخواست کی کہ وہ اس عہدہ کو قبول کریں اور حضرت مولانا کی امارت بی میں ربوہ کا طرح حضرت مولانا نے بہلی بار پورا ملک ربی ایک متعارف بوا۔ ورنہ شاید حضرت مولانا اپنی ساری زندگی مدر سرح ربید نیو طرح حضرت مولانا اپنی ساری زندگی مدر سرح ربید نیو ناون کے مہتم کی حیثیت سے گذار و سے اور اہل وطن ان سے یوں متعارف نہ ہوتے اور ربی سی دور کی ہیں عوام کو بیتا شرو دیے کی کوشش کی گئی دور میں متوام کی بیتا شروح کے کی کوشش کی گئی دور میں میں مقوام کو بیتا تاش و حین کی کوشش کی گئی دور میں میاز داشتہاروں نے یوں متعارف نہ ہوتے اور ربی کستان میں کہنز ' کے جہازی میں باز اشتہاروں نے یوں متعارف نہ ہو میں عروام کو بیتا شروح کی کوشش کی گئی

کہ گوی مول نا پکھیلے دنوں ہی ہندوستان ہے تشریف لائے ہیں۔ حالا نکہ حضرت مولا نا جنوری 1<u>۹۵</u>1ء میں یا کستان پرمث پر تشریف لائے تھے کہ بیران کا اپنا وطن تھا نہ یا سپورٹ بنایا نہ ویز الیا کہ اصل شہری تو وہ یا کتان کے تھے اور جمارے وزیر اعظم نے بھی اپنے ایک بیان میں ایک ایسا جملہ کہا جس میں انہوں نے مولا نا کا نام تونہیں لیا۔ لیکن ان کا مدف مولا نا ہی معلوم ہوتے ہیں اور ہم بچھتے ہیں کہ مولا نا کے خلاف جن لوگوں نے اشتہارات دیئے ہیں وہ انتہائی احمق اور نا دان لوگ ہیں اور انہوں نے ہوا میں فائر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجلس عمل کے کنونیئر یا امیر کے ملیے حضرت مولا ماسے بہتر شخصیت شائد کوئی اور نەل سکتی۔ بلکہ بوں کہنا صحیح ہوگا کہ مجلس عمل کی دینی اور شرعی نمائندگی محل نظر ہوئی اگر مولانا اس کے امیر نہ ہوتے اور اگران مطالبات میں جومجلس عمل نے پیش کئے ہیں کوئی بھی سیاسی آ میزش ہوتی تو کم از کم حضرت مولا نا اس کی صدارت بھی قبول نہ کرتے اورا گربعض سیاسی جماعتوں یا افراد نے مجلس عمل کے ساتھ ہمنوائی کی ہے تو بیران کے ایمان و عقیدہ کا مسئنہ ہے اگر وہ جماعتیں یا افراد پیجمعوائی نہ کرتے توان کے جملہ نعرےاوراسلامیان یا کستان کی نمائندگی کا دعویٰ مشکوک اور محل نظر ہوتا۔خود وزیر اعظم اپنے عقیدہ ایمان کا اعلان بار بار کرتے نظر آتے ہیں۔ جن سے یہ بات اظهر مناتقتس ہو جاتی ہے کہ نہ مجلس عمل سیاس ہے اور نہ ہی حضرت مولا نا بطور کسی سیاسی لیڈر کے منظر عام پر آئے ہیں۔ حضرت مولا نا کواللہ تعالیٰ نے جس علم اورفضل اور تقویٰ وطہارت اورعشق ومحبت رسول ہے نوازا ہے اس کے ہوتے ہوئے موما ناکسی و نیاوی منصب و جاہ اور اعز از واکرام کو پیرگاہ کی بھی حیثیت نہیں دیتے اور جو مقام ان کو حاصل ہے اور جن علمی خدمات کو وہ آج تک سرانجام دیتے چلے آئے ہیں۔اس نے انہیں بقائے دوام اور حیات جاوواں عطا کر دی ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنے لئے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کامحبوب مشغلہ اختیار کیا ہے اور شحفظ ختم نبوت ای کا ایک حصہ ہے۔

مولا نا موصوف اپنے افکار میں شدت اور دین کو بطور دین ہی اختیار کرنے کے اس شدت سے قائل ہیں کہ وہ طلب دین کا دینی علوم کو ملازمت یا ذریعہ معاش کے حصول کے لئے پڑھنے کو ضیاع وقت اور گناہ بجھتے ہیں اور یہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں کہ دین کی اشاعت و خدمت وہی کر سے ہیں جو دین کو دین کے لئے پڑھیں اور پھر دین ہی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دین ۔ دنیا کمانے کے دھندے میں نہ پڑیں۔ اس خمن میں ایک واقعہ کا ذکر دلچی سے خالی نہ ہو گاکہ ڈھا کہ میں ملک کے نا مورعلاء کا ایک اجتماع ہوا جس میں اس بارے میں غور وفکر کرنا مطلوب تھا کہ دینی مدارس میں گاکہ ڈھا کہ میں اس بارے میں غور وفکر کرنا مطلوب تھا کہ دینی مدارس میں کی دینیات کے عداوہ پچھ شعبے ایسے بھی ہونے چاہمین کہ طلباء جب فارغ انتحصیل ہوکر مدارس سے نگلیں تو وہ معاش میں کی کرنے کے دینیات کے عداوہ وہ اپنی اس فنی تعلیم کو ہروئے کا رلا کر اپنے معاش سے مطمئن ہو کیس حضرت مولا تا بھی ڈھا کہ گئے۔ دہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں انتجاح فی دین المصطفیٰ لکھا ہوا وہ ہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں انتجاح فی دین المصطفیٰ لکھا ہوا ہے۔ مولا نا اس کو بڑھتے ہیں اور ساتھ خود بلند آواز سے اس جملہ کے ساتھ ''سید السادات'' کا اضافہ کرتے ہیں اور صبح

کومولا نانے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کراچی واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مدرسہ کی سند میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا۔

ان کے تبحرعکمی اور سرچشمہ ہدایت قرآن پاک کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور اس کے علوم و معارف کو صحیح طریق ہے اشاعت کرنے کی نگن کے سلسلہ میں ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جا تا ہے اور وہ بیر کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ طنطاوی مرحوم نے پندرہ سولہ جلدول میں قرآن باک کی ایک تغییر بنام جواہر القرآن لکھی ہے جے اس دور کی تفسیر کبیر کہا جاتا ہے اس تفسیر میں انہوں نے عام متنورین کی طرح اس بات پر بہت بحث کی ہے کہ قر آن تمام علوم جدیدہ کا ماخذاورسر چشمہ ہو۔ سائنس فلسفہ جدیدہ اور فلکیات وغیرہ کےعلوم کوقر آن پاک سے نظام کرنے کی یا نکالنے کی کوشش ک ہے۔حضرت مولا نانے جب سے تغییر پڑھی تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ قرآن یاک کوان علوم کا رہنما مبلغ ٹابت کرنے ک كوشش كرة \_ بہر حال قرآن ياك كے مقاصد كے خلاف ہے ۔ قرآن مجيد كامركزى نقطه انساني ہدا يت ہے كه انسان ايخ خالق و ما لک کو پہچان کوعبودیت وعبدیت کا حق اوا کرے اور بید دنیا کہ جے حدیث پاک میں آخرت کی تھیتی کہا گیا ہے۔اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اگر انہی امور کی طرف توجہ دلانے کے لئے قرآن مجید میں بحرو برئشس وقمريا کواکب و جبال اوراشجار واحجار اور دوسری معدنیات وغیره کا ذکرآیا ہے تو ان اشیاء کی تخلیق اورحر کات و سکنات اور گردش وغیرہ کو وجود باری کے اثبات اور عقیدہ تو حید کے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے نہ کہ سائنسی علوم میں رہنمائی کے طور پر اس تغییر کا بلا د اسلامیہ میں بہت شہرہ ہوا۔حضرت مولا نانے عزم فرمایا کہ علامہ طنطاوی مرحوم کو ان کی اس فکر ونظر کی غلطی اور اس کے عواقب و نتائج ہے آگاہ کیا جائے۔لیکن علامہ طبطا وی اہل زبان اورمصر کے مایہ نا ز عالم تھے اور مولا نامجمی اور پھر ان دنوں ابھی جوان تھے۔ چنانچہ تائیدایز دی کے حصول کے لئے پہلے مکہ معظمہ حاضری دی اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کرملتزم سے لیٹ کرروروکر ( کہ اجابت دعا کا مقام ہے) دعا کی کہ یا اللہ تیرے قرآن یاک کی خاطر علامہ طنطا وی سے گفتگو کرنے جار ہا ہوں۔شرح صدرعطا فر ما اور اس کے بعد قاہرہ جا کر علامہ طنطا وی سے مفصل گفتگو کی ۔ علامہ طنطا وی باوجود علامہ نہامہ ہونے کے سلیم الطبع تھے اور اپنی غلطی کے اعتراف واقر ار سے انہیں اپنا وقار مجروح ہوتا نظرنہیں آتا تھا۔ جیسا کہ آج کل کے متجد دین کا وطیرہ ہے۔ انہوں نے تصورفہم کا اعتراف فر مایا اور وہ بار بار ا ہے ہاتھوں کو کا نوں تک لے جاتے تھے اور تخیر انگیز کہے میں بار بارفر ماتے تھے۔

الآن افهم منك معنى هذا الحديث من اب آب سے أس صديث كامعن مجما بون اور يكمي قرماياكه:

لست عالم هندی بل انت مَلك منزل من السماء لاصلاحی

آپ ہندی عالم نہیں ہیں بلکہ آپ تو فرشتہ ہیں جومیری اصلاح کے لئے آسان سے اترے ہیں۔

اور وہ خیال فر مار ہے تھے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سے محو گفتگو ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ ان دنوں حضرت مولا نا ان کے مقابلے بیل اپنے آپ کوشا کہ ان کی جوتوں کی دنوں حضرت مولا نا ان کے مقابلے بیل اپنے آپ کوشا کہ ان کی جوتوں کی خاص کے حضرت مولا نا ان کے مقابلہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے اسا تذہ کا اور شیوخ کا ایسے ہی انداز کا احرّ ام کرتے ہیں اور ایسا کرنے بیل شاکہ مبالغہ بھی نہ ہو۔ کہ ان حضرات کے اسا تذہ علامہ کشیری ۔ حضرت شخ الہند ۔ حضرت تھا نوگ حضرت مدنی اور علامہ عثانی ایسے ہی لوگ تھے۔ بیل نے اپنے کا نوں سے حضرت مولا نا احمد می لا ہوری کا ایک خطبہ جعد حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیہ کی وفات کے بعد سا۔ آپ بادید وَ نم فر ماتے تھے کہ میں جب اپنی واڑھی میں تکھی کیا کرتا تھا تو جو بال اکٹر تے تھے۔ ان کو جمع کرتا جاتا تھا اور خیل بادید و نم می آپ نہ ہو جا کہیں جب اپنی واڑھی میں تکھی کیا کرتا تھا تو جو بال اکٹر تے تھے۔ ان کو جمع کرتا جاتا تھا اور خیل بال سلوا دوں گا اور احمد علی بید خیال کرتا ہے کہ اگر حضرت مدنی تی جوتا پہن لیتے تو احمد علی کی نجات کے لئے کا فی ہوتا۔ ہم حال حضرت مولا نا مجمد اور زیدو قناعت کا ایسا مجمد اور زیدو قناعت کا ایسا مجمد اور زیدو قناعت کا ایسا بیکر اور سنت و اطاعت رسول کا ایک ایسا وجود ہیں کہ ان کی مثال بہت کم نظر آئے گی اور اگر آئے گی تو بھر اس قبلہ کے کی فرویل ۔

ایک الزام مولانا پریدلگایا گیا ہے کہ آپ مولانا اسعد مدنی فرزندار جمند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی " ہے ملتے رہے جیں گویا یہ بھی کوئی جرم ہے۔ شخ جیب الرحمٰن کے گلے ملنا اور اندرا گاندھی کے خاندان کے ساتھ مراسم فخریہ بیان کرنا حب الوطنی کی نشانی ہے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندار جمند سے ملنا اکبرالکبائز فیاللعجب! حالا فکہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے پاکستان بنے کے بعد اپنے متوسلین کو جو پاکستان بیں رہتے تھے وصیت کی کہ جب تک ملک نہیں بنا تھے۔ ہمارانظریاتی اختلاف تھالیکن اب اس کے بننے کے بعد اس کی ایسے حفاظت کرنا ضروری ہے جسے مسجد کی۔ اگر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے صاحبزادہ سے ملنا ایسا ہی جرم ہے تو پھر مفتی محمود اور عبد الولی خال کی برٹیوں کو وزارت بنانے و بینا اور اب تک ان سے خداکرات کرتے آنا کیوں صحیح ہے۔

اور موران ملام غوث ہزاروی جو آج کل حکمران پارٹی کے حلیف ہیں وہ بھی تو نظریہ پاکستان کے خلاف تھے۔ تمہاری زلف میں پینچی تو حسن کہلائی! وہ تیرگی جو میرے نامۂ سیاہ میں ہے

مجس ممل کی جماعتوں یا اس میں شامل افراد ہے کوئی اوراختل ف ہوتو علیحدہ بات ہے لیکن جس نقطہ پرمجلس ممل کی جماعتوں یا اس میں شامل افراد ہے کوئی اوراختل ف ہوتو علیحدہ بات ہے لیکن جس نقطہ پرمجلس ممل مثال پرصغیر کی پوری تاریخ میں نبیس ملتی اورمجلس بنیاد ہے۔ اس میں پوری تاریخ میں نبیس ملتی اورمجلس عمل کے مطالبات میں کوئی ایسا امرنہیں جے سیاس کہا جا سکے وہ سراسر دینی اور شرعی ہیں اور ملت اسلامیہ کی متحدہ ومتفقہ

آ واز اوراس مجلس عمل کی قیاوت وامارت حضرت مولا تا محمد بوسف بنوری فر مار ہے ہیں اور بیتو بہت اچھی بات ہے کہ ایک خالص دینی مطالبہ بلند پابیہ عالم دین کی قیادت میں کیا جار ہاہے۔

ہم نے بیسطور لکھ تو دی ہیں لیکن حضرت مولا نا ہے معذرت خواہ ہیں کہ وہ اس کوا چھانہیں سمجھیں گے۔ کہ ان کی شخصیت وکر دار پرمضامین لکھے جائیں اور وہ حسب معمول فرمائیں گے۔
شخصیت وکر دار پرمضامین لکھے جائیں اور وہ حسب معمول فرمائیں گے۔
خدا کے بندو۔ان با توں کو چھوڑ و۔خدا کے لیے دین کا کام کرو۔ بیکوئی کام نہیں ہے۔

معزت مور ناسيد مي يوسف بنوري

﴿ بِينِ علائِق ﴾ از ۋا کٹرنفیس الدین صدیق : رئیل ایکانی کالج میڈوگری ٹائیجیریا:

### ينتخ الحديث حضرت مولانا محمه بوسف بنوري رحمة الله تعالى

۱۱۷ کا اکتوبر کے <u>اور اسلامی میں میں میں میں ہوں سے بیخبرنشر ہوئی کہ ممتازی کم وین اور اسلامی میں ورتی ہوئی کہ ممتازی کم وین اور اسلامی میں ورتی کو نسل کے رکن حضرت مولانا محمد یوسف بنوری انتقال کر گئے۔ بیخبر سنتے ہی ایک دھچکا لگا اور اپنے کا نول پریفین نہ آیا۔ آخر تفصیلی خبرول میں آپ کے انتقال کی تقیدیتی ہوگئی۔ ونیا میں مرنا جینا ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر چیز کوفنا ہے یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت کا مزا چکھنا ہوگا۔</u>

کل من علیھا فان ویبقی و جه ربك ذوالحلال والا کرام۔ کل نفس ذائقة الموت۔ قرآن پاک نفس ذائقة الموت منہیں بلکہ قرآن پاک نے اورا حادیث میں نبی اکرم ﷺ نے اس کی اطلاع پہلے ہی دے دی و نیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ بڑاروں ہوگ ایسے ہیں جن کے انتقال کے بعدان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور پچھ خصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مرنے کا ماتم عزیز ورشتہ دار ہی نہیں بلکہ پورا عالم کرتا ہے اوران کی یا د ہمیشہ ہمیشہ باتی رہتی ہے۔

گزشتہ دنوں پاکستان کی بہت می ممتاز علمی شخصیتیں رحلت کر گئیں۔ جن میں حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیہ کی رحلت کا صدمہ بر مسلمان محسوس کر رہا تھا اور دلوں کے زخم ابھی ہرے ہی شخے کے علم نبوت کا ایک دوسرا آت ت بہیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا' مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی کی مسند حدیث شریف ویران ہوگئ جس مسند پر حضرت شخ علامہ ہنوری قدس سرہ درس بخاری شریف دیا کرتے ہتے وہ اپنے شخ سے خالی ہو چی ۔ دنیائے اسلام میں شائد ہی کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت ہنوری قدس القدسرہ العزیز کی خدمات سے واقف نہ ہو۔ پاکستان کی علمی شخصیتیں الی بھی ہیں جن کو بیرون ملک بھی اسی طرح جانا پہچانا جاتا ہے جس طرح اندرون ملک ۔ نائیجریا کا علمی طبقہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ساحب رحمۃ المتدعلیہ اور حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مدظلہ کو جس طرح جانا ہیں وہ حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری قدس سرہ کو جانتے ہیں ۔ میرے اساف ہیں جو اساقت ہیں جو اساقت ہیں۔ جب میں نے اینے کالج کے ایک استاد کو عشاء کی نماز میں پہنر سائی تو التعلیما کو ان کے علم وضل کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب میں نے اینے کالج کے ایک استاد کو عشاء کی نماز میں پینر سائی تو التعلیما کو ان کے علم وضل کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب میں نے اینے کالج کے ایک استاد کو عشاء کی نماز میں پرخبر سائی تو التعلیما کو ان کے علم وضل کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب میں نے اینے کالج کے ایک استاد کو عشاء کی نماز میں پرخبر سائی تو

وہ جیران رہ گیا اور دعائے مغفرت کرنے لگامعلوم ہوا کہ وہ حضرت بینخ بنوریؒ کو جانتے ہیں۔

میں نے حضرت مولا نا سے متعدد بار ملاقات کی پید ملاقاتیں تحقیق کا موں کے سلسلہ میں ہوتی تھیں۔ میں نے جس مسئلہ پر بھی تفتگو کرنا چاہی آ پ نے اس پر سیر حاصل تقریر فر مائی علی نکات کو اس طرح واضح فر ماتے کہ ہر شخص آ سانی سے بچھ لیتا۔ تقریر ایسی آ سان اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص کے دماغ میں اور جاتی ۔ آپ کے نز دیک چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہ جو بھی آ تا آپ اس کے ساتھ مدرسہ کے باغیچہ میں آ کر بیٹے جاتے اور اچھی طرح اس کی بات سنتے اور اس کی تشفی فر ماتے ۔ حضرت مولا نا کی کن کن باتوں کو یا دکیا جائے ۔ آپ ہر طرح سے ملم نبوت کے پاسبان اور سنت نبوی کا شخص فر ماتے ۔ حضرت مولا نا کی کن کن باتوں کو یا دکیا جائے ۔ آپ ہر طرح سے ملم نبوت کے پاسبان اور سنت نبوی کے نمونہ تھے ۔ آج اسلام کا یہ بلخ اعظم اہل اسلام کو اور خصوصاً اہل پاکتان کو پیٹیم کر گیا' آج مدرسہ عربیہ اسلامیہ' کی عظیم درس گا واس کے انتقال پر ملال پر ماتم کناں ہے عربی کا یہ مایہ ناز اسکالر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگیا۔

آپ نے اپنی تمام زندگی وین کی خدمت میں گزار دی۔ آپ حفرت مولا ناعلامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری رحمة القد علیہ کے شاگر درشید مسجح جانشین اور عاشق صادق تنے ویسے تو آپ کوعلمی خدمات کی تعداد بہت ہے مگر صحاح ستہ بیں مشہور حدیث پاک کی کتاب تر ندی شریف کی شرح عربی زبان میں لکھی جس کی چھ جلدیں شائع ہو چھی ہیں یہ خدمت اللہ عنبارک و تو الی نے حضرت شیخ بنوری قدس سرہ ہی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔ اس خدمت پر عرب بھی داد تحسین و سے بغیر شرہ سکے ۔ شی وجھی کہ آپ بین الا قوامی کا نفرنسوں میں پاکستان کی خدرہ سکے۔ شیخ الا زہر جیسے عالم بھی آپ کی علیت کے قائل شے۔ یہی وجھی کہ آپ بین الا قوامی کا نفرنسوں میں پاکستان کی فلائدگی کہا کرتے ہے۔

بخاری شریف کے درس کے دوران آپ ند بہب حنفی کو واضح دلائل سے ٹابت کرتے جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ دین کی تبلیغ کے لئے آپ نے ایک ' ماہنامہ بینات' ، جاری فر مایا' جس بیس آپ کے افکار و خیالات شائع ہوتے تھے آپ حالات حاضرہ کا تجزیہ فر ماتے اور لوگوں کو دعوت فکر وعمل دیتے' آپ کے شاگر د ملک اور بیرون ملک کافی تعداد میں علمی و تبلیغی خد مات انجام دے رہے ہیں۔

آ پ نے ڈائجیل میں صدر مدرس اور شخ الحدیث کی حیثیت سے کام کیا اس کے بعد پاکیتان میں ٹنڈوالہ یار
میں شخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے آخر میں جدو جہداور رات ون کوشش کر کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ نبوٹاؤن کرا پی کی
بنیاد رکھی جو آج ایک عظیم اسلامی درس گاہ کی حیثیت سے مشہور ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلباء تعلیم حاصل کر
رہے ہیں۔ آپ حدیث شریف کے علاوہ تفیر' فقہ' اور علم الرجال' غرض کہ جملہ عربی علوم پر حاوی ہتے۔ عربی میں بلا تکان
اشعار کہتے تھے۔

پاکستان میں قادیانی فتنہ کو دفن کرنے میں آپ کی رات دن کی کوششیں کون نہیں جانتا؟ اس مسئلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے اس زمانے میں آپ بیار ہونے کے باوجود اس سلسلہ میں سفر کرتے رہے اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ قادیانی فتنہ کاحل نہ نکل آیا اور حکومت سے ان کوغیر مسلم سلیم نہ کرالیا۔ آپ نے ہمیشہ کھل کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو اسلام کے خلاف ابجرے۔ چقیقی کاموں کے لئے آپ نے ادارہ دعوت و تحقیق اسلامی کے نام سے قائم کیا جس میں علاء کرام کام کر رہے ہیں اور ان کی تحقیقی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ آپ کی علم دوئتی کا واضح شوت ہے اللہ تعالی اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ آپ نے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرانے کی جدو جہد میں ہمیشہ علاء کرام کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کوشش میں متھے کہ اپنے اللہ کو پیارے ہوگئے۔ کرانے کی جدو جہد میں ہمیشہ علاء کرام کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کوشش میں متھے کہ اپنے اللہ کو پیارے ہوگئے۔

موجودہ حکومت نے اسلامی مشاورتی کونسل کا رکن آپ کوننتخب کیا اور کونسل ہمیشہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتی رہی آپ اسلام کو یا کستان میں پھلتا پھولتا دیکھنا جا ہتے تھے۔

المراب المحالية على آپ صوبه سرحد على پيدا ہوئے ابتدائی تعلیم پٹاور اور کابل على حاصل کی اس کے بعد با قاعد و تعلیم کے لئے '' دارالعلوم دیو بند' چلے گئے اور ڈانجمیل سے فارغ انتحصیل ہوئے۔ دارالعلوم دیو بند کا بیر مابینا زفر زند آج ہم میں موجود نہیں۔ اللہ تق کی مولا تا مرحوم کو جنت الفرووس میں اعلی ورجہ عطا فر مائے اور مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

'' خود صالح ہونا اور دوسروں کوصالح بنانا بیہ ہے اسلامی حکومت کا اساسی اصول ''

(بصائر وعبر ـ ذي الحجه ـ ۲۸۸ هـ)



میں علائے حق از مولا ناسمیع الحق:

### آه! مولا نامحر بوسف بنوري رحمة الله عليه

آ ہ کہ سر ذی قعدہ مطابق کا دراکتوبر کے 19 ہوئے جبہ سپیدہ سحر آفاب عالمتاب کے طلوع کا مردہ سانے لگا تھا و نیائے علم وادب کا آفاب و ماہتاب بون صدی کی تابنا کی اور درخشانی کے بعد یکا کی غروب ہو گیا اور علم و دین کے ایوانوں میں اندھرا چھا گیا۔ یعنی حال علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یادگار سلف محدث جلیل محقق یکا ندادیب فاضل کے ایوانوں میں اندھرا چھا گیا۔ یعنی حال علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یادگار سلف محدث جلیل محقق بھا گیا نداد یہ فاضل بعت ہو گئے۔ البقاء ببدل جانشین امام انورشاہ کشمیری علامہ مولانا سید محمد یوسف جان البوری البیثاوری قدس سرہ واصل بحق ہو گئے۔ البقاء لله و حدہ۔ انا الله و انا الله و انا الله و احدہ اسلامیہ کے لئے جو محر مجمر اور میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا احل رہی تھی اور امتداد زمانہ کے ساتھ اس کی لو میں اس کے سوز و ترقب اور اس کی روشنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا احیا کہ بجھ گئی۔

اک شمع رہ گئی تھی سووہ بھی شوش ہے ادراب علم دخقیق کا عالم اجڑا اجڑا سا ہے۔ دعوت حق اور دفاع دین کی رزم گا ہوں میں سکوت مرگ سا طاری ہو گیا ہے۔ ۔۔

# ہارے بعد اندھرا رہے گا محفل میں بوے چراخ جلاؤ کے روشی کے لئے

جعد کی شام کو قائد ملت مولا نامفتی محدود صاحب بجمع البحوث الاسلامیة قابره کے اجلاس بیس شرکت کرنے مصر جا رہے تھے۔ ادھر مولا نابنوری مرحوم اور مولا نامحہ تقی عثانی صاحب وغیرہ اسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس بیس شرکت کرنے اسلام آباد تشریف لائے تھے مفتی صاحب کوراولپنڈی ائر پورٹ پرالوداع کہنے کے بعد احقر اسلام آبادگیا مولا نا بنوری گورنمنٹ ہاسل کرہ نمبر سلام تیں مقیم تھے اور دیگر حضرات واحباب دیگر کمروں ہیں۔ رات مولا ناکونسل کی میٹنگ سے ساڑھ رہی ہونے بہنچ رات میں مولا ناکونسل کی میٹنگ سے ساڑھ نو بجے بہنچ رات ہیں مولا ناتقی صاحب کے ساتھ رہا ، ہفتہ ملے ہم دونوں مولا ناکے کمرے ہیں گے تو معلوم ساڑھ و بجے بہنچ رات میں مولا ناتھ صاحب کے ساتھ رہا ، ہفتہ میں کے ہوں مولا ناکے کمرے ہیں گے تو معلوم ساڑھ و بھی مولوں مولا ناکے کمرے ہیں گے تو معلوم

ہوا کو خسل خانہ میں اچا تک دھپکا سالگا ہے گا تھیج ساگیا اور اب معاند کے لیے پولی کلینک اسلام آباد تشریف لیے گئے ہیں۔ گیارہ بجے والیس تشریف لائے۔ میں اور تقی صاحب نے گاڑی سے سہارا دیا۔ مولانا کے صاحبزا دے محمہ بنوری سلمہ اللہ بھی ساتھ تھے ہم متیوں انہیں کمرے میں لے گئے خوب بات چیت فرمائے رہے ہم سب نے اصرار کیا کہ اب کمل آرام فرما ویں اور بستر پر دراز ہوجا نمیں فرمایا نہیں کوئی خاص بات نہیں ' انسی خوشی ہم کمرہ سے نکل آئے 'ساڑھے بارہ بے یکا کیک مولانا پر دوبارا فیک ہواجسم مبارک پسینہ سے شرابور رنگ بالکل پیلا پڑگیا' استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد فرماتے رہے ' اور فرماتے کہ اس دفعہ بالکل نئی کیفیت محسوس ہور ہی ہے جسٹس افضل پر صاحب چیئر مین مشاورتی کونسل بھی موجود تھے' کی ایم ایک کی پہنچائے کا پروگرام بنا ایمبولینس آئے میں کافی دیرگی' اور جار بجبر منے پر آپ ہی ایم ایک کے آفیر زوار ڈ کے ایم جنسی روم میں داخل کئے گئے' وہاں پہنچ کر طبیعت کافی دیرگئی اور جار بجبر میں دوم میں داخل کئے گئے' وہاں پہنچ کر طبیعت کافی دیرگئی اور سے لوگوں نے اللہ کاشکر اوا کیا۔

ودسرے دن اور پیرکی شب کو آپ بیمی زیر علاج رہ نے فات کی شب رات تو بیج ان کے صاحبز اوے برادرم محمد صاحب ملئے گئے تو کسی فراکٹر نے مولا نا کو اٹھنے بیٹھنے کے بارہ میں اختیا کی تلقین کی تو تحد صاحب کی روایت ہم مولا نا موجوم نے انہیں کہ کہا اب بھی نہیں اٹھوں گا۔ پیرکی شن ہے کے لگ بھگ واصل بحق ہوئے۔ وفات اپنے اندر شان ابود ری لئے ہوئے تھی ایسی عالت میں کہ ملت کا نیٹمگسار ملت کے درد وغم کے سلسلہ میں حالت سفر میں سنے اور وفات کے وفت بستر کے قریب کوئی عزیز بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ بہتال کی طرف سے کسی کو ساتھ در بنے کی اجازت نہیں تھی آخری کی اجازت نہیں تھی آخری لئات کیے گذر سے کی کو ساتھ در بنے کی اجازت نہیں تھی آخری کی اجازت نہیں تھی آخری کا باعث ہوئے در افسات اور تا ٹر ات رہ اس لئے کہ بہتال کی طرف سے کسی کو ساتھ در بنے کی اجازت نہیں تھی آخری کا باعث ہوئی دھیا اور پھر بیدا میں مولا عامی بہتی میں دی گئی پہلی اطلاع کئی تھینے بعد جز ل ضیاء الحق صاحب چیف مارش لاء ایڈ پنسٹریٹر کو دی گئی۔ ان کے تو سط سے چیئر میں اسلای کونس کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑہ مارش لاء ایڈ پنسٹریٹر کو دی گئی۔ ان کے تو سط سے چیئر میں اسلامی کونس کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑہ ایک بندی تعدادراد لینڈی روانہ ہوگئی۔ اس بیا جم میں مولا نا کی تجہیز و تکفین ہو وہ کو تھی۔ مولا نا کا جد اطلام ایک کمرے میں برف کی سلوں کے ساتھ اس صدم سے نڈ ھال سے میں میں میں سلوں کے ساتھ رکھا گیا جارے دھرت شخ الحد بیٹ مدظلہ جو مریفن و تحیف ہونے کے ساتھ اس صدم سے نڈ ھال سے سلوں کے ساتھ دکھا گیا میں ان صدم سے نڈ ھال سے میں میں کہ کو مادین کی کو مادین کی گھرے وادور کا نا سے می اس صدم سے نڈ ھال سے سلوں کے ساتھ دکھا ہیں میں کو جو مادین کی گھر کے دور میں و تحیف ہونے کے ساتھ اس صدم سے نڈ ھال سے سلوں کے ساتھ دکھا ہور کر مایا کہ:

''اے دین کے خادم اور ملت کے خمگسار تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں جوں۔ اے اللہ اس ذات کو جو قرآن وسنت کا حامل اور خادم رہاا نی قرب ورضا ہے مالا مال فرما۔''

مولا نا مرحوم کا چہرہ عجیب پرسکون تھا۔ جیسے آسودۂ خواب ہوں۔ چہرۂ انور کاحسن سفید کفن میں اور بھی کھر گیا تھا۔ ۳ بجے بعد ظہر نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث مد ظلہ نے پڑھائی علماء ومشائخ ' زعماء ومشاہیراور عامۃ السلمین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شمولیت کی اس سے قبل حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ۱۵ منٹ تک حضرت مولانا مرحوم کے کمالات علمی اور خدمات دینی پرتقر برفر مائی' نمازہ جنازہ کے بعد آپ کا تابوت ائر نپورٹ لے جایا گیا اور ٹھیک ۵ بج جہاز علم ومعرفت کے اس شیخ گرال مابیکو لے کر کراچی روانہ جوااور کراچی ہیں ران نو بیجے آپ کواپنے قائم کروہ مدرسہ عربیہ ٹاؤن میں سپر دخاک کیا گیا' یہاں ووبارہ نماز جنازہ پڑھائی گئی جس ہیں مولانا کے عشاق اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد ہیں شرکت کی۔

حضرت مولا تا بنوری کے وصال ہے علم وفضل کی دنیا ہیں گئی خلاء پیدا ہوگئ ہے؟ اس کی وسعت اور گہرائیوں کا سیح اندازہ ہم جیسے ہے مابیطم وفہم کر ہی نہیں سکتے ' مگر مولا تا کے طویل وعریض کمالات علمی اور خدمت و بنی پر ایک سرسری نگاہ والے اوالا بھی اس حادثہ کی وجہ ہے مُ واندوہ کی گہرائیوں میں ڈو ہے بغیر نہیں رہ سکنا ' مولا تا کی ذات جا مع صفات تھی اس ہمہ گیر شخصیت میں امام کشمیری کے کئی مزایا اور صفات کی جھک نمایاں تھی اپنے استاذ کا رنگ لئے ہوئے ہے علمی تجر' وسعت معلومات ' غضب کا حافظ ' اوب عربی اور علوم او بید میں کھمل وسترس اور علیٰ ذوق عربی کے ایسے او یہ اور مصنف کہ سعت معلومات ' غضب کا حافظ ' اوب عربی اور علوم او بید میں کھمل وسترس اور علیٰ ذوق عربی کے ایسے او یہ اور مصنف کہ گئے چنے افراد میں شار ہوتے ہے ' عربی نشر نگاری میں قدیم اور جد بید دونوں اسلوبوں پر گرفت تھی' عربی شعروشاعری کا ایسا میں اور ذوق اور ایک تشکی کہ آخر وقت تک ملکہ کہ تربی اور ایس نوان کے کئی مزایا اور فروق کی ایسا کہ ورف اور ایس نوان کہ کہ ایسا عمرہ و دوق اور ایس تشکیری کے گئی کہ آخر وقت تک مربی کے کہ ایسا عمرہ خوبی نور گئی ہم میں فرمات ' کہابوں کا ایسا عمرہ و دوق اور ایس تشکیری کے تو رسے تو وجد کی کیفیت ان پر عربی اور بات اور استاذ علامہ تشمیری کے ذکر سے تو وجد کی کیفیت ان پر خوص ہا عربی فاری قصا کہ واشعار سنا نے لگ جائے ۔ اپ شخ اور استاذ علامہ تشمیری کے ذکر سے تو وجد کی کیفیت ان پر خوبی تا ہم دوبیا تے و ایس کی خوبی کیفیت ان پر خوبی تا ہم دوبی تا ہم بیس میں میں دو گذار غضب کا تھا۔ دین کے اضحال اور زوال پر آنوں کے جمعری لگ جاتی ۔

مولانا کو اللہ نے باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری نفاست سے بھی بدرجہ اتم نوازاتھا، ہرکام میں نہا ہت خوش ذوق رہ بہن ہن خوراک و پوشاک نشست و برخاست میں خوش سلیقہ دستر خوان ہو یا میز ہر جگہ ہر چیز کو ترتیب سے دیکھنا چاہتے سے ہمار سے بعض احباب اس معاملہ میں مولانا کو ماہر جمالیات کہتے تھے۔ صاف دل اور صاف کو تھے۔ کسی کو پہند فرمانے لگتے تو اس کی تعریف و تحسین میں استے فیاض کو ناواقف حال حضرات کو غلو اور مبالغہ کا گمان ہونے لگتا اوراگر دین اور علم کے معاملہ میں کسی سے اختلاف ہوجاتا تو اپنی صوابدید کی بناء پر بے در بیج اور بلاخوف لومۃ لائم میدان میں آ جاتے۔ ڈاکٹر نصل الرحمٰن اوراس دور کے فتہ تجدد پر آپ نے بتی شاحلے کے اور اپنا پر چہ بینات اس کے لئے مخصوص جاتے۔ ڈاکٹر نصل الرحمٰن اور اس کے والی پرویز کی تکفیر کا اجماعی فتو کی آپ کا کارنامہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالی نے فتنہ فرمایا۔ فتنہ انکار حدیث اور اس کے والی پرویز کی تکفیر کا اجماعی فتو کی آپ کا کارنامہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالی نے فتنہ قادیا نیت کا استیصال جس تح کی سے کرایا اس کی سرخیلی کا ضلعت فاخرہ بھی آپ کو نصیب ہوا۔

تحریک ختم نبوت پیلی الا ہور کے مدرسہ شیرانوالہ گیٹ میں ہر کتب فکر کے علاء اور زعماء مجلس عمل کی تفکیل کے لئے جمع سے اپنے متضاد اور مختلف الخیال مکا تب اور عناصر کی قیادت کا مسئلہ بڑی المجھن کا باعث بن سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو بہی منظور تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مدخلہ بکا ہے مجل میں اشھے اور تمہید کے بعد مجلس عمل کی صدارت کے لئے مولا نا قدس سرہ کا م تجویز فرمایا۔ اللہ کا کرم تھا اور مجوز اور مجوز دونوں کی عظمت اور احترام کا تقاضا کہ سب لوگوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مولا نا افور شاہ سمیری کے مشن کوان کے چہیتے خادم اور شاگر دبی کے ذریعہ تحییل تک پہنچا یادب علی الاسلام اور جیت تی کے ان عظیم معرکوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے علم صدے کی خاص طور سے علامت کی تر نہیں گرتی شریف کی شرح معارف اسٹن کی صرف چھ جلدیں چھپ سکیس جو ۲۹۳۳ معظیات پر مشتمل ہیں۔ ابھی اتنا خدمت کی تر نہیں گرتی شریف کی شرح معارف السنن کی صرف چھ جلدیں چھپ سکیس جو ۲۹۳۳ معظی سے ملاء عرب کا مورت معارف الباری کی طباعت کے سلسلہ میں معرز کی یونان اور ججاز کے سفر پر گئے تو پا یہ سے علی المجل علامہ طور سے محل اور انسان کی طرف سے فیم المجمل کی سے جوام القرآن سے بھی المجھنے میں جھجنگ کے بیانات مورت کے بیان اور اظہار تی سے بھی المجھنے میں جھجنگ کے بعد آپ علامہ کورٹی کے علی ور ابعد میں قاہرہ کے جمع البوث الور مشنے میں علی دنیا میں متعارف ہو گئے ۔ گئی ایک مقالات اور تصائد عربی کی دنیا میں متعارف ہو گئے۔ گئی ایک مقالات اور تصائد عربی کی کئی مجال سے جوام اللا تی کی کئی مجال سے جوام اللات کی کئی مجال سے کہ مورٹ کی محمل کی معرف کی کہاں میں شاکتے ہوئے۔ دمشق کی مجل علی اور بعد میں قاہرہ کے مجمع البوث الاسلامی اور محمد معظمہ کے رابط عالم الم اللی کی کئی مجال سے جوام در تھی المورٹ کی معرف کے معرف کے محمد کے اللہ معرف کئی مجال سے معرف کی کھوں اس سے جوام در اللے عالم اللہ اس کی کئی مجال سے حورت کے در معرف کے اس سفر سے بھی ور بھی معرف کی معرف کی کھوں کی معرف کی کھوں کئی مجال سے در کے معرف کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی مجال سے کھوں کے در انسان میں کئی معرف کی کھوں کھوں کے در معرف کے در انسان میں کئی کھوں کی کھوں کی مجال کے در انسان کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی مجال کھوں کے در انسان میں کھوں کے در انسان میں کھوں کی کھوں کی کے در ا

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(سميع الحق)

会

عفرت مولانا سيد محد بوسف بنوري

بین علائے حق جناب مسلم غازی:

### حضرت علامه سيدمحمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

غروہ ہیں الل والش الل وین تیرے بغیر

ہوگ تاریکی اپنی سر زمین میں تیرے بغیر!

تھی ترے وم سے جو اک سرگری جہدو عمل

يرم وين مين أب وه سر مرمى نيس تيرے بغير!

آوا اے علامہ ہوست اے سرایا علم و فضل

آج ہے بے نور سی عمع یقین حیرے بغیر!

تیرے فیضان نظر سے کتنے دل زندہ ہوئے

رو رہے ہیں تشکان علم دین تیرے بغیر

وارث علم نبوت أفأب دين حق!

اب تو ذرے جگمگاتے ہی نہیں تیرے بغیر

ہو گئی وریان اب رشہ و ہدایت کی بیہ برم

جانار وین ختم المرسلین تیرے بغیر

الغراق اے تاجدار علم و عرفان الغراق

کس کو کہے آج نقش دلنشین تیرے بغیر

€11}

خطیب الامت حضرت مولانا اختشام الحق تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ

ولات: ١٣٣٣ هـ

وفات: \*\* ۱<u>۳</u>

حعزت مولانا وصتام الحق تضانوي

#### میں منائے حق ازمولا نامحمرصد بی ارکانی:

## خطیب پاکستان حضرت مولا نااحتشام الحق تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ ک قومی وملی خد مات برایک طائر انہ نظر

قار کین کرام نوٹ فر مالیں کہ خطیب پاکتان مولانا اختشام الحق تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوائح عمری کی ترتیب وقد وین کاعمل اورکوشش جاری ہے اگر رحمت ایز دی شامل حال ہوئی اور فضاء بھی سازگار رہی تو انشاء اللہ مستنقبل قریب میں حضرات کی حیات جاوداں اور ان کے وہ نفیحت آمیز مشاہدات و تاثرات منصد شہود برآجا کیں گے جن ہے ایک ونیائے استفادہ کیا۔

جملہ قارئین کرام و متعلقین حضرات ہے التماس ہے کہ اس عظیم الثان دینی خدیات میں ادارے کے ساتھ بھر پورتعاون کا مظاہرہ فرمائیں اور اگر کسی بھی صاحب کے پاس خطیب پاکستان کا کوئی بھی مخطوطہ یا بیان یا قابل اشاعت کوئی خط مغیرہ موجود ہوتو ادارے کوامانتا ارسال فرمائیں وہ آپ کے نام گرامی کے ساتھ شاکع کیا جائے گا اور آپ عندالقد ماجور بھی ہوں گے۔

زیر نظر مقالہ خطیب پاکتان کی تو می ولمی خدمات پرمشمل ہے جومولانا محمد لیں ارکانی صاحب کا مرتب کروہ ہے میں مقالہ ۱۴ اپریل ۲۰۰۴ء کوروز نامہ جنگ کراچی اور روز نامہ تو می اخبار کراچی میں بھی شائع ہو چکا ہے اب حق نوائے احتشام کے قارئین کرام کی نذر ہے۔ (مرتب)

خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھا نوگ کی عبقری شخصیت اور تظیم المرتبت ذات کسی تعارف کی مختاج انہیں ہے کیونکہ حضرت کا تعارف پیش کرنا سورج کو جراغ دکھانے کے مترادف ہے موصوف نے اپنے جیتے جی اور چندہ روز و مستعدر زندگی میں قومی و ملی جذبہ سے جتنے امور سرانجام دیے وہ ایک پوری جماعت کے لئے بھی مشکل کام ہے قرآن کریم نے حضرت ابراجیم علیہ السلام کوامت ہے تشبیہ دی ہے۔" ان ابواہیم کان احد "ای طرح خطیب پاکستان کا قرآن کریم نے حضرت ابراجیم علیہ السلام کوامت سے تشبیہ دی ہے۔" ان ابواہیم کان احد "ای طرح خطیب پاکستان کا

بھی ایک جماعت سے موازنہ کیا جا سکت ہے بلاشبہ موصوف اپنے محیر العقول کارناموں کامیاب تحریکوں اور یادگار کارکردگیوں کی وجہ سے اپنے ہمعصروں پر سبقت لے گئے اور عربی کے بہت مشہور شاعر متنبی کے اس شعر کے مصداق بن گئے۔۔۔۔

> فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال

اگر آپ مخلوق میں سے ہونے کے باوجود اپنی حسن کارکردگی کی وجہ سے بنی نوع انسان سے آگے نگل گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ مشک عزر ہرن کے خون بستہ کا حصہ ہونے کے باوجود الگ حیثیت اور جدا گانہ شان کی حامل ہے۔ ایسی بی نا بغہ روز گارہستیوں کی تخلیق وا یجاد پر زبانہ بخیل ہوتا ہے۔ ۔

> مضت الدهور وما اتين بمثله ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

یعنی مدت دراز گزر جانے کے باوجود زمانہ اس کی مثل اور نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے 'بلا شبہ ایسے شخصیات و مشائخ کا آئھوں سے اوجھل ہوکرراہی عدم ہو جانا قومی ولمی المیہ ہے ۔

> وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكن بنيان قوم ع تهدما

لیمن قیم کی ہلاکت فرووا صد کی ہلاکت نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کی ہلاکت ہے۔ اس حقیقت ہے انکار مشکل ہے کہ اس پر آشوب دوراور پرفتن زمانہ میں جہاں دنیا نے ترتی کی وہاں ہمارے مزاج اور طبیعت میں بھی اچھی خاصی تید یلی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس پندیدہ فرواور محبوب شخص کی سوانح عمری اور حالات زندگی پرقلم اٹھاتے ہیں تو آسان و زمین کے قلا بے ملاکرا ہے مافوق الفطرت مخلوق قرار دیتے ہیں اور جملہ کارنا موں کا منبع اے تھہراتے ہیں اور دوسروں کی کارکردگی اور خدمات ملی کو یا تو چھپا دیتے ہیں یا اپنے محروح کے سرکر دیتے ہیں جس سے تاریخ کا منح ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اس وقت ایسے ہی چندرسائل ہو کہ ہیں میرے سامنے بھری ہوئی ہیں۔ جنہیں دیچوکر چرا تی بھی ہوتی ہے اور ہنمی بھی آتی ہے۔ اس لئے ول نے چاہا کہ خطیب پاکستان کی صرف ان خدمات و قائل تھید حالات کا ذکر کروں جنہیں موجودہ بعض قلم کاروں 'نج فہم تاریخ وانوں اور متعصب سوانح نگاروں نے خلط ملط کر کے "وضع الشیء فی غیر محلہ" کا کارنامہ مرانجام ویا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطیب پاکستانؓ اپنی سیاسی بصیرت' مخلوس صلاحیت' خدا داد قابلیت اور سحر انگیز خطابت میں اپنی مثال آپ تنھے۔جس کا اقرار داعتراف دوست و دشمن سبھی کرتے ہیں' موصوفؓ نے جس لگن' کامل توجہ' للّٰہیت اور

جس سمائے حق

خلوص نبیت ہے بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی کی'ار باب اقتدار کولاکارا اور نفاذ شریعت کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں وہ تاریخ کا زرّیں حصہ ہے۔

#### جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں

خطیب کی بے مثال کارکردگی' بےلوث خدمات' خداد دا دصلاحیت اور تھوں علمی قابلیت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وقت کے بزرگوں' استادوں' اللہ والوں اورعلم وعمل کے شہسواروں بلکہ دوستنوں و دشمنوں نے بھی ہرمشکل وقت میں خطیب کو آ واز دی اوران کے ٹالٹی کردار کے سامنے سرتشلیم نم کیا' چتانچہ جب حیات النبی اللے کے سلسلے میں حیاتی ومماتی علاء میدان مناظره میں کمر بستہ ہوکراتر ہے تو مماتی علماء شیخ القرآن مولانا غلام القدخان صاحب سیدعنایت اللَّدشاہ بخاری مجراتی اور حیاتی علماءمولا نامحمرعلی جالندهری اور مناظر اسلام مولا نالعل محرّ نے با تفاق رائے خطیب پاکستان اور محدث زمان مولا نا ظفر احمرعثانی کو ثالث تسلیم کیا۔ (ماہنامہ حق جاریار لاہور۔ دنمبر• ۲۰۰۰ء صفحہ ۱۵) ایسے بے شار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔

خطیب یا کتانؑ کے والد ماجدمولا نا حکیم ظہور الحق حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؓ کے شاگر درشید اور سید الطائفہ جاتی امداد اللّہ مہاجر کئی کے مرید خاص نتے اور والدہ محتر مہ ' حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس اللّه تع لی سرہ کی چھوٹی (علاقی) بہن ہیں جوشنے الہندمولا نامحمود حسنٌ سے بیعت تھیں 'خطیب یا کستان کی ولا وت با سعاوت ٣٣٣ هـ/١٩١٥ ء بمقام قصبه كيرانه شلع مظفرتكريويي بهارت مين بوئي وارالعلوم ديو بند مين داخله ١٩٣٠ ء مين بوااور و بين سے فراغت ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔ دیو بند کے ان آفتاب ومہتاب سے فیض حاصل کیا ہے۔ پینخ العرب والعجم مولا ناسید حسین احمد مدنيٌّ ، شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثمانيٌّ ، شيخ الا دب مولا نا اعز ازعلى امروبيٌّ ما درز ا دولي مولا نا اصغرحسينٌ ، شيخ المعقول والمنقول مولا نامحمه ابراجيم بلياويٌّ اورمفتي اعظم يا كسّان مولا نامحم شفيٌّ \_

بیعت حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے دست مبارک پر کی اور خلافت علامہ ظفر احمد عثانی سے ملی کا ۱۹۴۷ء میں یا کتان کی طرف ججرت کی' با قاعد گی کے ساتھ فروری م ۱۹۷ء ہے تا دم واپسی ریڈیو یا کتان ہے درس قرآن دیا جومقبول ترین درس تفارمولا نا موصوف وارالعلوم و یو بند کی صد ساله تقریبات ۲۵٬۲۳ مارچ ۱۹۸۰ء میں شرکت کی غرض ہے و بلی تشریف لے گئے۔ اا را پر بل ۱۹۸۰ء کی صبح بعد نماز فجر جامع مسجد مدراس میں آخری درس قر آن و با اور ورس قر آن کے بعد دل کا دورہ بڑا جو جان لیوا ٹابت ہوا' یوں روح قفس عضری ہے برداز کر گئی پھر نعش کراچی لائی گئی اور جامعہ ا خشامہ جبکب لائن کرا جی کے پہلومپر و خاک کئے گئے۔

مجلس صابئة المسلمين مجلس دعوة الحق اورخطيب يا كستانً:

تھیم الامت مجد دالملسد مولا نا اشرف علی تھا نو گئے نے تخص اصلاح کے لئے ۱۳۲۵ھ میں حیاۃ المسلمین کے نام سے

جين علمائية حق

ا کے کتاب لکھی اور اس کے متصل بعد اجتماعی نظام کی اصلاح کے لئے کتاب صیابۃ المسلمین کا خاکہ تیار کیا جس کی تالیف تقریباً ۱۳۲۷ ہیں ہوئی' البتہ اس کا آ کمنی ڈھانچہ اگست ۱۹۳۰ء میں منظر عام برآیا' ان دونوں کے بارے میں خود حضرت تھا نوگ فر ماتے ہیں کہ اگرمسلمان ان دونوں کواپنا دستورائعمل بنالیں تو میں حدا کی ڈات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں كه "انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين." كا ظهور هو جائة گا (تعارف مجلس صيائة المسلمين مؤلف مولانا مفتى عبدالشكور صاحب ترندیٌ صفحہ۱۱) ماہنامہ الصیابیۃ شارہ اگست ۲۰۰۱ء میں ہے کہ حضرت تھا نویؓ نے ۲۰ جمادی الاول ۱۳۴۷ھ میں حياة المسلمين كي تصنيف فرما أبي \_ رساله "مجلس صيائة المسلمين كامخضر تعارف "" صفحه ١٩ ير ہے كه حياة المسلمين ميں ٢٥ اصول ہیں جبکہ صیانة المسلمین ۳۱ دفعات یرمشمل ہے جے ۱۳۴۹ھ کوقوم کے سامنے پیش کیا گیا۔

خواجه عزيز الحنُّ فرمات بين كه حضرتُ نے رسالہ 'حياة المسلمين' 'كا ايك مكمل نظام العمل بھى حجويز فرما كر' 'صيانة السلمین من خیانة السلمین'' کے نام ہے شائع فرما دیا ( اشرف السوانح ) چونکہ بیرسائل بوری شریعت پر حاوی ہیں اس لئے اس سے استفادہ وافادہ عام و تام کرنے کے لئے ایک تھیل دی گئی جو' جملس صیاعۃ المسلمین'' کے نام سے ۱۹۳۰ء میں منظر عام پر آئی' اس مجلس کی ایک شاخ مجلس دعوۃ الحق کے نام سے تشکیل دی گئی' مجلس دعوۃ الحق کے دیگر مقاصد میں ہے ایک مقصد پیجمی تھا کہ مثا ہیرمبیغین جگہ جگہ اور گاؤں گاؤں جا کر دین کی باتیس کریں ُ نفاذ اسلام کی خاطر ذہن سازی کریں اور زعما مسلم لیگ کے اندر دین کی تڑپ اور روح پیدا کرنے کی کوشش کریں تا کہ عنقریب وقوع پذیر ہونے والے یا کستان میں تنفیذ اسلام کا مسئلہ آسان ہو۔ چونکہ ان دنوں (۱۳۵۶ھ/۱۹۳۸ء) حضرت تھا نو کٹے نےمسلم لیگ کے حق میں ا پنا فتوی اور فیصله صا در فر ما دیا تھا' اس لئے مجلس دعوۃ الحق کی ضرورت اور فعالیت میں مزید اضافہ نا گزیر تھا۔

مجلس دعوت الحق کے اغرانی و مقاصد' ابتدائی ہرایات' مستقل لائح عمل اور نظام عمل برمشتمل ایک جاندار مقالہ حضرت تف نوی ۱۳۵۵ ہر ۱۹۳۷ء میں رقم فر ما کرمنظر عام پر لائے 'پروگرام کے مطابق مجلس وعوت الحق کا بہلا با قاعد و مرکز حضرت تھا نویؒ کے ایک اجل خلیفہ مولا نا شاہ حافظ محمد اللہ ( مشہور حافظ جی حضورؒ ) کے زیرسریری لال باغ شاہی مسجد ڈ ھا کہ بنگلہ دیش میں قائم ہوا جس کی پوری تفصیل رسالہ مجلس دعوت الحق میں موجود ہے۔

اس مجلس کے تخت خطیب یا کستان مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ ( وارالعلوم و بو بند سے فراغت کے بعد ) نئی وہلی کی جامع مسجد میں خطیب مقرر نہوئے جہاں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ مرکزی اسمبلی اور کوٹسل آف اسٹیٹ کے ممبران بھی حاضر ہوتے تھے جیسے خواجہ ناظم الدین' مولا نا تظفر علی خان' مولوی تمیز الدین خان' لیافت علی خان' سر دارعبدالرب نشتر آئی آئی چندر گیرا سروار عبدالحلیم غزنوی اور سرعتان وغیرہ۔خطیب پاکستان کا خطاب نماز جمعہ سے پہلے ہوتا تھا جس میں زعماء مسلم لیگ بڑے ذوق وشوق سے شریک ہوتے تھے۔ اس مجلس کے پروگرام کے تحت جن مشہیر علمائے نے نمایاں کر دار ا دا کیا ان میں خطیب یا کتانؑ کے ملاوہ مولا نا ظفر احمد عثا تی 'مفتی اعظم یا کتان مولا نا محمد شفیعٌ ' مولا نا مرتضیٰ حسن

عائد پوری مولانا مفتی محمد حسن امرتسری مولانا شبیرعلی تھانوی مولانا مفتی عبدالکریم ممتعلوی مولانا عبدالمجید بچر ایو فی م مولانا اطبرعلی اورمولانا خیرمحمه جالندهری وغیره قابل ذکر ہیں۔

خطیب پاکستان نے مجلس صیانہ السلمین اور مجلس دعوۃ الحق کے اغراض و مقاصد کی تحییل کی خاطر مختلف مما لک کے دورے کے اور تادم آخراس میں گے رہے البتہ بیانظام غالباً ۱۹۳۹ھ سے مارچ ۱۹۲۷ء تک دبلی میں خان بہا ور حاجی مجر پوسٹ کے زیرسر پرسی چلا اور مارچ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۱ء تک مولا نا حافظ میل احمد شیر واٹی (خلیفہ حضرت تھا نوگ) اس کے سر پرست رہے۔ ۱۹۵۱ء میں حضرت شیر واٹی کی پاکستان ہجرت کے بعد بیانظام پاکستان منتقل ہوا اور جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد لا ہور میں مجلس کا خصوصی اجلاس ہوا۔ جس میں مولا نا مفتی محمد حسن کوسر پرست مقررکیا گیا، مفتی صاحب کی علالت کے زمانہ میں اس کے صدر مولا نا سید بھم الحسن تھا نوگ منتخب ہوئے حضرت نے ۱۹۵۵ء سے اکتو بر ۱۹۹۹ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیے۔ (الصیافۃ لا ہور) کتو بر ۱۹۹۹ء صدارتی فرائض سر انجام دیے۔ (الصیافۃ لا ہور) کتو بر ۱۹۹۹ء صدارتی فرائض سر انجام دیے۔ (الصیافۃ لا ہور) کتو بر ۱۹۹۹ء صدارتی

ان کی وفات کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مہتم مولا نا عبید اللہ صدر اور جامعہ اسلامیہ ایدادیہ فیصل آباو کے شخ الحدیث مولا نا نذیر احمد نائب صدر مقرر ہوئے۔مجلس صیانۃ المسلمین کے جملہ اراکین وعہد پیداران کے نام گرامی رسالہ دومجلس صیانۃ المسلمین کامختصر تعارف ''میں ہیں۔

تا ہم خطیب پاکتانؓ نے مجلس دعوۃ الحق کےصدراورمجلس صیانۃ المسلمین کے رکن کی حیثیت سے جوکروارا دا کیا وہ نا قابل فراموش کا رنامہاورزندگی کا قیمتی سر مایا ہے۔

# تحریک پاکستان کے سلسلے میں خطیب پاکستان کا نمایاں کردار

خطیب پاکستان نے قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی گرال قد رخد مات سرانجام دیں 'دارالعلوم دیو بند ہے فراغت کے بعد حضرت حکیم الامت کے اشارے پرنئی دبلی کی جامع صحید میں مجلس دعوۃ الحق کے پروگرام کے تحت خطیب مقرر ہوئے (جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی) تا کہ دعوۃ الحق کے اغراض و مقاصد کی تکیل ہونے کے ساتھ مسلم لیگ کی جمایت میں فضاء ہموار ہو سکے اور پاکستان کے حق میں عوام و حکام کی ذہن سازی بھی ہو جائے۔ چٹا نچے موصوف اینے اس مقصد میں کا فی حد تک کا میاب رہے۔ اگریہ حضرات نہ ہوتے تو مسلم لیگ کوکون جانتا اور اسے کا میابی کیسے ملتی۔ جو نکہ علامہ شبیراحم عثاثی 'قائد اعظم' کی جمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں پیش بیش تھے۔ اس لئے ان کے شاگر و چونکہ علامہ شبیراحم عثائی 'قائد اعظم' کی جمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں پیش بیش تھے۔ اس لئے ان کے شاگر و گئد علامہ شبیراحم عثائی 'قائد استاد کے ساتھ اس کام میں گئے ہوئے تھے' یہی وجہ تھی کہ اار جوان کے 196ء کے لگ

بھگ جب ریفرنڈم کا مسئلہ سامنے آیا تو قائد اعظم نے آبدیدہ ہوکر علامہ شہیراحمد عثاثی سے کہا کہ سرحداور سلہت کی ذمہ داری آپسنجالیں میں ان شاء القد ضرور اسلام نافذ کروں گا اور میرے حوالے سے اس کا اعلان بھی کر دیا جائے جس کی تفصیل ماہنامہ حق نوائے احتشام شارہ ماہ اپریل ۲۰۰۲ء کے اداریہ میں آپھی ہے۔ اس وعدہ پر علامہ شہیر احمد عثاثی مفتی اعظم پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوگ نے سرحد کا طوفانی دورہ کیا اور راہ ہموارک اس طرح علامہ کے حکم پر مولا نا ظفر احمد عثاثی مولا نا اطهر علی اور مولا نا سلم الحق فرید پوری نے سلمت کا دورہ کر کے وہاں کی فضاء مطالبہ پاکستان کے حق میں ہموارک ۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو بھی یا کستان اس ریفرنڈم میں کامیاب نہ ہوتا۔

چونکہ تحریک پاکستان میں علامہ شہیر احمد عثائی و دیگر علاء رہائیین کی بے مثال قربانیاں شامل ہیں۔ اس لئے قاکم اعظم نے جشن آزادی پاکستان (۱۹۱۳ست ۱۹۲۷ء رمنان المبارک ۱۹۳۱ھ بروز جمعہ) کے موقع پر پر چم کشائی کے لئے علامہ شبیر احمد عثائی' مولا نا ظفر احمد عثائی' مولا نا مفتی محمد شفیع اور خطیب پاکستان و دیگر علاء کو منتخب کیا' مغربی پاکستان کا جمنڈ اعلامہ نے لہرایا جبکہ مشرقی پاکستان کا علم مولا نا ظفر احمد عثائی نے بلند فر مایا اور قائد اعظم نے فدکورہ علاء کو مبارک باو دیتے ہوئے فرمایا کہ مولا نا (علامہ کی طرف اشارہ ہے) بیمبارک باد آپ کو ہے کہ آپ کی کوششوں سے ہی بیکا میا بی ہوئی (نقمبر پاکستان اور علاء ربائین) اس لئے تحریک پاکستان کی تاریخ خطیب پاکستان کے تذکرے کے بغیر ناکمل اور اوھوری ہے۔

اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ اگر عیم الامت مسلم لیگ کی حمایت اور مطالبہ پا کستان کے حق بیں اپنا فتو کی و فیصلہ بنام '' شظیم المسلمین' ۹ و والحجہ ۱۳۵۱ ھرو ۱ فروری ۱۹۳۸ء کو صاور ند فریا ہے تو مسلم لیگ کو کون جانتا اور پا کستان کا وجود کیسے ہوتا' اگر حضرت تھا نوگ کے مریدین و متوسلین علامہ شیر احمد عثاثی' مولانا ظفر احمد عثاثی' مولانا شمس المحق خطیب پا کستان' مولانا شیر علی تھا نوگ تاری مجمد طیب مولانا عبد الکریم گمتھلوگ' مولانا عبد الجبری علی مولانا شمس المحق فرید پوری مولانا اطهری علی مولانا شاہ عبد الحقی مولانا شماری مولانا شمس مولانا شمس المحق فرید پوری مولانا اطهری علی مولانا شاہ عبد الحقی مولانا شماری مولانا شاہ عبد الموری مولانا خیر محمد جالندھری و فیرہ تحرکی باکستان مولان میں بڑھ کرحمد جالندھری و فیرہ تحرکی باکستان میں بڑھ کرحمد ما نو کسلم سید سید سلیمان ندوی مولانا مفتی محمد حسن امر تسری' مولانا نیر محمد جالندھری و فیرہ تحرکی باکستان میں بڑھ کرحمد منہ لیت تو کون کہ سکتان ہے کہ پاکستان معرض و جود میں آ جاتا ۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کے رسائل کا محمد الموری مولانا موتا؟ اگر خطیب پاکستان مورٹ و جود میں آ جاتا ۔ اگر مفتی اعظم پاکستان تاکہ اعظم کی تمایت مسلم لیگ کے متعالق شری فیصلہ اور ''افاویت اسٹر فید در مسائل سیاسید۔'' مولانا تو مسلمان قائد اعظم کی تمایت کی مولانات کا اجلاس دیلی جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا اس پر فور کرنے کے لئے ۹ مرجون ہے 19 کو کا کہ ان کا اجلاس دیلی میں طلب کی تھا۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور قطیب کی تمام سلم ارکان کا اجلاس دیلی میں طلب کی تھا۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور قطیب شدہ اور دورہ کیا گیا تھا۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور قطیب میں مشفقہ طور پر قیام پاکستان کا مجون کی متعقد طور پر قیام پاکستان کا مجوز دورہ قسم مظور کرلیا گیا تھا۔

## جمعیت علماءاور نظام اسلام پارٹی کو بام عروج تک کس نے پہنچایا؟

جمعیت العلماء کا نام سامنے آتے ہی ذہن میں کی سوالات گردش کرتے ہیں کہ آج کل تو کئی جمعیت کام کررہی ہیں ہم جمعیت علماء کا بید دعویٰ ہے کہ اصل جمعیت علماء ہیں ہے جس کا سلسلہ علامہ شبیرا حمد عثما تی کی قائم کردہ جمعیت علماء ہیں ہے کہ شخ البند اور ان کے رفقاء کی گرفآری کے بعد ہر سومایوی چھا گئی تھی ملتا ہے اندرونی کہ بی کیا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ شخ البند اور ان کے رفقاء کی گرفآری کے بعد ہر سومایوی چھا گئی تھی علماء منتشر ہوگئے سے اور مقصد اصلی (استخلاص وطن) سے توجہ ہٹ گئی تھی ۔ اس لئے خدافت کا نفرنس (جس کی تفصیل الگ عنوان کے تحت ہے) منعقد ۲۶ ہر نوم ہر ۱۹۹۹ء میں جمعیت علماء ہند کا اعلان کر دیا گیا جس کے اعزازی صدر شخ البند (جو کہ وہ ان دنوں مالٹا جیل میں اسیر سنے ) مقرر کے گئے مفتی اعظم ہند مولا نا کھا بیت اللہ نا نب صدر اور سحبان البند مولا نا سعید اور بھی ادا کین میں سے ۔ سیدسین احمد مد ٹی مولا نا قیام اللہ بن عبدالباری لکھنوی مولا نا معید الدین عبدالباری لکھنوی مولا نا معید اللہ بن البرائی مولا نا ابو الکلام آزاد مولا نا سید سلیمان ندوی مولا نا شوکت علی مولا نا ظفر علی خان محمد اجمل خان مولا نا حسب سمولی کی ڈاکٹر مخار احمد انصاری مفتی محمد شفی اور بعض معاونین سے ۔

۳۰ رنومبر ۱۹۲۰ء کوشیخ البند کے انقال پر مان کے بعد مفتی کفایت الندصاحب جمعیت کے مستقل صدر منتخب ہوئے اور جون ۱۹۳۹ء کو مولا تا سید حسین احمد اور جون ۱۹۳۹ء تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے اور ناظم سجبان البند رہے دں جون ۱۹۳۹ء کو مولا تا سید حسین احمد مدفی صدر مقرر ہوئے اور مولا تا حفظ الرحمن سیو ہاروی تاظم بنے وفات (۱۳۵۷ اور ۱۹۵۷ء) تک مولا تا مدفی صدر رہے اور سیو ہاروی تاظم رہے اور حضرت مدفی کے انتقال کے بعد مولا تا اسعد مدنی مدفلہم العالی جمعیت علماء ہند کے امیر مقرر ہوئے جواب تک جین اس جمعیت نے جوتوی وہی ضد مات سرانجام دیں وہ مستقل کتاب کی متقاضی ہیں۔ (تحریک آزادی ہند میں مسلم علماء وعوام کا کروار)

یہ جمعیت کا تکریس کے ساتھ ٹن سراستخلاص وطن کے سلسلے میں کوشش کر رہی تھی' مسلم لیگ کی می لفت کر رہی تھی اور

مطالبہ پاکستان کو غلط بمجھ رہی تھی اور پاکستان کے نام پرلڑ ہے جانے والے انتخابات قریب آرہے تھے۔ اس لئے مسلم لیگ کے حامی علاء نے ضرورت محسوں کی کہ مطالبہ پاکستان و دیگر مقاصد کی جمیل کے لئے علاء کی ایک الگ جماعت ہونی حیاہئے تاکہ قیام پاکستان کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو چنانچہ اس نظر بیضرورت کے تحت مسلم لیگ کے حامی علاء نے اکتو ہر (یا نومبر) ۱۹۳۵ء کو محمومی پارک کلکتہ میں جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ بہ جلسہ مولا ناظفر احمد عثمانی کی صدارت میں منعقد ہوا اور لگ بھگ یا نجے سوعلاء کرام نے شرکت کی۔

جمعیت علاء اسلام کے صدر علامہ شہیر احمد عثانی " منتخب ہوئے اور نائب صدر مولا ناظفر احمد عثانی " کو مقرر کیا گیا
اور بقیہ اراکین یہ تھے۔ مفتی اعظم پاکتان مولا نا محمد شفیع " خطیب پاکتان مولا نا احتشام الحق تھا نوی " علامہ سید سلیمان شدوی " مولا نا اطهر علی " مفتی محمد حسن امر تسری اور دیگر مشاہیر علاء۔ ۹س ۱۹۹ء میں علامہ شبیر احمد عثانی کی وق ت کے بعد یہ جمعیت عملاً تین حصول میں بٹ گئی (۱) جمعیت مفتی اعظم پاکتان (۲) جمعیت خطیب پاکتان (۳) جمعیت مولا نا اطهر علی لا ہوری " خطیب پاکتان اور مفتی علی ۔ چونکہ جمعیت کی تقسیم سے علاء کی طاقت بھی منتشر ہوگئی تھی اس لئے مولا نا احمد علی لا ہوری " خطیب پاکتان اور مفتی اعظم نے تینوں حصول کو کیجا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ (باہنامہ الحسن لا ہور اگست ۱۹۹۹ء ماہنامہ شاہی مراد آ بادی ۱۹۹۸ء کے شارے )

۲۱ رو مبر ۱۹۵۳ و ندکورہ تینوں علی و نے ایک میٹنگ کی اور متفقه صدر کے لئے مفتی مجمد حسن کا اسم گرامی پیش کیا' جے دیگر حضرات نے بھی قبول کر لیالیکن اب تک با قاعدہ تشکیل عمل میں نہیں آئی تھی۔ ۱۹۸۸ فروری ۱۹۵۵ و کو کراچی میں ایک اور اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں مندرجہ فریل حضرات نے شرکت کی' مولانا اطهر علی مولانا صلاح الدین مولانا اشرف الدین مولانا ظفر احمد عثاثی' مولانا محمد مولانا پیر غلام مجدد مولانا ولدار علی مولانا سید محمد داؤو فر نوگ اور مولانا فرحمت نوس مولانا خفر احمد مثنی مولانا اخراکی مولانا اخراکی مولانا سید محمد داؤوں کے بعد مفتی محمد حسن کی فرحس کی کو مدر فتر کیا' چند دنوں کے بعد مفتی محمد حسن کی مولانا احمد علی اس ہور گا اور مولانا شیر محمد سید سلیمان میں کی گورہ مولانا احمد علی لا ہور گا اور مولانا شیر محمد سندھی اس مدرجہ فریل عبد بداران منتخب ہوئے۔ صدر مفتی محمد حسن کا نائب صدر والے مفتی اعظم پاکستان جمعیت علاء کا اختاب ہوا اور مندرجہ فریل عبد بداران منتخب ہوئے۔ صدر مفتی محمد حسن کا نائب صدر ویک مولانا احمد علی لا ہور گا اور خطیب پاکستان سمید سیکس اول مقتی اعظم پاکستان کا نہ صدر دوم مولانا احمد علی لا ہور گا ناخم مولانا محمد مقلیت اور خطیب پاکستان سمید ویکست ویکر مشین خطیب اور خطیب پاکستان سمید ویکست ویکست ویکست مقام مولانا محمد مقام مولانا احمد علی لا ہور گا ناخم مولانا احمد علی لا ہور گا ناخم مولانا محمد مقان میں مقرر ہوئے۔

مفتی محمد سن بوجہ علالت و نقابت زیادہ عرصہ صدارت کے فرائض انجام ندد سے سکے۔اس لئے مفتی اعظم پاکستان مستقل صدر منتخب ہو گئے اور ۱۹۹۹ء تک بحثیت صدر کام کرتے رہے۔ البتہ اس دوران اکتوبر ۱۹۵۹ء کو ملتان میں ایک کونشن منعقد کیا حمیا جس میں بعض حضرات نے مفتی محمد حسن امرتسری کی جگہ مولانا احمد علی لا ہوری کی صدر مقرر کیا' مولانا

غلام غوث ہزاروی کو ناظم اعلیٰ اور مفتی محمود کو نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا' اس اجلاس میں قابل ذکر کسی بردی شخصیت نے شرکت نہیں کی' گویا اب واضح طور پر جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک اور جماعت منظر عام پر آگئی جبکہ علامہ شہیر احمد عثاثی کی قائم کردہ جماعت مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان علامہ ظفر احمد عثاثی و دیگر مشا ہیر علاء کی سرکردگی میں چل رہی تھی۔

اکتوبر ۱۹۵۹ء کوملتان میں مولانا احمر علی لا ہوری کی قیادت میں جو جماعت بنی اس کا نام بھی جمعیت علاء سلام ہے لیکن میروہ جمعیت نہیں ہے جس کا بودا علامہ شبیر احمد عثانی اور مولانا ظفر احمد عثانی وغیرہ نے لگایا تھا، آج کل مولانا فضل الرحمٰن صاحب جس جمعیت کی قیادت کررہے جیں وہ بھی (اکتوبر ۱۹۵۹ء والی) جمعیت ہے۔ بہر حال جب سے صورت حال دیگر مشاہیر علاء نے دیکھی تو انہوں نے کراچی میں ۲۲ راگت ۱۹۹۹ء کوکل پاکستان مرکزی جمعیت علاء اسلام کی مجلس شور کی کا اجلاس بلایا اور جمعیت کی از سر نوتھکیل کی اس تھکیل نوکے اعتبار سے مندرجہ ذیل عہد بداران سامنے آئے امیر اعلی مولانا ظفر احمد عثانی مر پرست اعلی مفتی محمد شفیع میں ان اس میں اول مولانا اطبر علی اور مشرقی و مغربی پاکستان کے جبید علاء پر مشتمل مولانا صدیق اور تو کی کستان کے جبید علاء پر مشتمل موری کی تھیل عمل اس تی کی مولانا محمد احمد تا ایک مولانا محمد بین مولانا محبد التحم احمد مقانوی مولانا خیر محمد العلی مولانا محمد احمد اس کے محمد العلی مولانا محمد احمد اس کے محمد العام محمد اس مولانا ناخر محمد العالی محمد اس محمد اس محمد اس محمد اس و محمد اس محمد اس و محمد اس

ایک اور جماعت بعنوان جمعیت علماء پاکستان مولا ناشاہ احمد نورائی صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے۔ جس کا قیام پاکستان میں \* ۱۹۵ ء کو تمل میں آیا اس جمعیت کے حاملین کا تعلق بر بلوی مسلک ہے ہے اب تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے اور جماعتیں بھی وجود میں آئیئیں۔ ہرایک کا دعویٰ ہے کہ اصل جمعیت بہی ہے کین حقیقت حال اس دعو سے مختلف ہے۔ یہ تو تنفی جمعیت علماء اسلام کی کہائی لیکن اس پوری مدت میں جمعیت کے اصل کر دار اور روح رواں خطیب سے مختلف ہے۔ یہ تو تنفی جمعیت کے اصل کر دار اور روح رواں خطیب یا کستان ہی رہے انہوں نے ہی انتفاق و اتحاد کی جرمکن کوشش کی اور نفاذ اسلام کی خاطر جرمشکل چوٹی کو سر کیا جس کی تفصیل الگ الگ عنوانات کے تحت آ رہی ہے۔

قائد جمعیت خطیب پاکتان اور دیگر اراکین نے احساس کیا کہ انتخابات میں حصہ لے کر قومی اسمبلی تک پہنچنا چاہئے تا کہ نفاذ اسلام میں آسانی ہولیکن بعض بزرگ علاء انتخاب لانے کے مخالف تھے اس لیے قائد جمعیت نے 1919ء کے آخر میں نظام اسلام پارٹی کے نام سے ایک انتخابی بورڈ تشکیل دیا تا کہ بیہ 192ء کے الیکٹن میں مجر پور حصہ لے سکے اس کے قائد بھی خطیب پاکتان بی مقرر ہوئے۔ قائد جمعیت پاکتان نے ۲ راکتوبر ۱۹۷۰ء کو جامعہ اشرفیہ لا ہور میں جمعیت و نظام اسلام پارٹی کی مجلس شور کی کی اجلاس بلایا اور اس میں عبد یداران کا انتخاب عمل میں آیا 'حسب معمول خطیب یا کتان ہی قائمدر ہے۔

۳۲ رمی ۱۹۷۳ و کورایی بی جمعیت و نظام اسلام پارٹی کا اجلاس خطیب پاکتان کی صدارت بی ہوا' اجلاس میں حسب معمول مولا نا ظفر احمد عن ٹی جمعیت کے امیر اعلی اور خطیب پاکتان قائد مقرر ہوئے۔ البتہ نظام اسلام پارٹی کے صدارت خطیب پاکتان کے پاس ہی رہی۔ نظام اسلام پارٹی کے نائب صدر مولا نا مسرت میں شاہ کا کا خیل' ناخم مولا نا صدیت احمد الله الخیر اسدی اور قائم مقام مولا نا صدیت احمد الله الخیر اسدی اور قائم مقام سیکریٹری مولا نا اشرف علی منتخب ہوئے۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری قد واری خطیب پاکتان کے کا ندھوں سیکریٹری مولا نا اشرف علی منتخب ہوئے۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری قد واری خطیب پاکتان کے کا ندھوں پر ڈالی گئی اور انہوں نے اس فرمد وارکی کاحق اوا کیا اور ہر محاذیر کام کیا' البتہ اکتوبر ۲۹۵۱ء کو علامہ لا ہورٹ کی تیا و ت میں قائم ہوئے والی جمعیت علاء اسلام مولا نا سمج الحق گروپ' اس سے قبل مولا نا حامد میاں' مولا نا اجمل خان' مفتی محمود اور مولا نا عبد العلماء مولا نا فضل الرحمٰن گروپ مفتول کے لئے ملاحظ ہوالجمعیۃ شارہ ایریٹل اُن ۲۰۰۰ء۔

# دستورساز کمیٹی کے قیام اور دستور کی ترتیب کے سلسلے میں

## خطیب پاکستان کی انتقک کوششیں

جب حکومت برطانیہ کو احساس ہو گیا کہ تقسیم عمل میں آئے گی اور پاکستان بن کررہے گا تو ۱۹۴۷ء میں مخلوط عارضی حکومت کی تفکیل عمل اللّٰ کی تاکہ وہ تقسیم ملک کے انتظام کی تگرانی کرے اور اس عبوری مدت میں، ملک کے ظلم ونسق چلائے اور عبوری حکومت میں سلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمطی جنائے کے علاوہ لیافت علی خان سردار عبدالرب نشتر' راجہ فضنفر اور مسئر منڈل (جیسے احجوتوں کے نمائندے کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا) شامل ہے۔

اس کے بعد ۱۹ اراکت ۱۹۳۷ء کو متحدہ بند کے گور فرجنزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہدایت پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا تا کہ دستور ساز اسمبلی کے افراد منتف کے جاشکیں جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا آئین اور دستور مرتب کریں گے' اس دستور ساز اسمبلی کے افراد میں ان حضرات کو نبیل لیا گیا جو مسلم اقلیت کے علاقوں سے الیکش (۱۹۴۷ء) میں کامیاب ہوئے سے دستور ساز اسمبلی کے افراد میں ان حضرات کو نبیل لیا گیا جو مسلم اقلیت کے علاقوں سے الیکش (جو سہار نبور سے کامیاب ہوئے ہے ) علامہ شبیر احمد عثما تی (جو سہار نبور سے کامیاب ہوئے

نتھے) اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو دبلی سے کامیاب ہوئے تھے یوں میہ با کمال حصرات دستورساز اسمبلی کے رکن بننے سے رہ گئے۔

صرف قائد اعظم خواجہ ناظم الدین سردار عبدالرب نشر (غالب راجہ غفنظ بھی) اور مسٹر منڈل دستورساز اسمبلی کے ارکین منتخب ہوئے چونکہ دستورساز اسمبلی کا چیئر مین ایک ہندومسٹر منڈل کو بنایا گیا تھا۔ اس لئے اس اجلاس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے نہ ہوسکا۔ اس اجلاس میں بیابھی فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے مستقل آئین اور دستور بننے تک امور ممکنت گور نمنٹ آف انڈیا ایک 1900ء کے تحت چلائے جا کیں گے۔ چنا نچہ قیام پاکستان کے بعداس کے مطابق امور ممکنت چلائے جا کیں گار نہیں اور جس کے اثر ات اب تک ہیں )

قیام پاکستان کے بعد دستورساز اسمبلی کے افراد کے علاوہ سابقہ عبوری حکومت میں شامل ممبران کی رکنیت ختم ہوگئی سے اس لئے اسمبلی میں خلاء پیدا ہو گیا تھا اور دستورساز اسمبلی کے افراد میں اضافہ بھی ضروری تھا۔ اس لئے صوبائی اسمبلیوں کوخق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے علاقول سے دستورساز اسمبلی کے لئے افراد نا مزدکر کے مرکز میں بھیج دیں اس حق کے تحت مشرق پاکستان کی اسمبلی نے بزگال کے کوئے سے نیافت علی خان علامہ عثم نی اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کو فتخب کرکے مرکز میں بھیج دیا جو دستورساز اسمبلی کے رکن بن گئے۔

قیام پاکتان کے بعد علام شمیر احمد عثانی 'مولانا ظفر احمد عثانی 'اور خطیب پاکتان وغیرہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ دستور پاکتان کی ترتیب کے لئے ماہرین فن کی ایک کمیٹی تشکیل ہونی چاہئے جو کتاب وسنت کے مطابق پاکتان کا دستور مرتب کر کے دستور ساز اسمبل نے ساخت پیش کرے گی۔ چنانچہ دستور ساز اسمبل نے بیا اختیار علامہ شبیر احمد عثانی کو دیا علامہ شبیر احمد عثانی کو دیا علامہ شبیر احمد عثانی کو دیا علامہ شبیر احمد عثانی کے مطابق قرآن وسنت کے مطابق دستور مرتب کرنے کے لئے خطیب پاکتان کے مشور سے سے ایک کمیٹی تشکیل دی جو مندرجہ ذیل مشاہیر علاء پر مشتمل ہے علامہ شبیر احمد عثانی 'علامہ سید سلیمان ندوی' مولانا سید مناظر احسن گیلائی' مفتی اعظم پاکتان مولانا مفتی محمد شفیج 'ڈاکٹر حمید اللہ پیرس اور عبد الحمید حمید آبادی۔ بعد میں سے کمیٹی یا دستور ساز کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔

لیکن اتفاق ہے اس وقت علامہ عثمانی کے علاوہ بقیہ افراد پاکتان میں نہ سے اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ دستوری خاکہ مرتب کرنے کے لئے بقیہ افراد کو بھی پاکتان لا یا جائے 'یہ خدمت علامہ نے خطیب پاکتان کے سپردکی علامہ کی ہوایت کے مطابق خطیب پاکتان کے ایک بیار دکی بھی دعوت دے کر پاکتان لے آئے البتہ سیدسلیمان مدوی پروفت نہ آئے بعد میں تشریف لائے۔ اس طرح سب حضرات کو جمع کرنا خطیب پاکتان کا منہرا کا رتامہ تھا۔ فدوی پروفت نہ آئے بعد میں تشریف لائے۔ اس طرح سب حضرات کو جمع کرنا خطیب پاکتان کا منہرا کا رتامہ تھا۔ فدوی پروفت نہ آئے بعد میں داور قابل عمل ہے۔

## ڈ ھا کہ کانفرنس کی کا میا بی اور قرار دا د مقاصد کی منظوری

ابھی یہ دستور بھیل کے مراحل طے کر کے دستور ساز اسمبلی میں پیش ہونے والا ہی تھا کہ گیارہ سمبر ۱۹۲۸ء کو قائد اعظم کی وفات کا سانحہ پیش آ گیا۔ جس کی وجہ ہے دستور کا کا م تعطل کا شکار ہو گیا اور سیکولر ذہن کے حامل افراد آڑے آ گئے جب علامہ عثمانی اور خطیب پاکستان نے بیصور تعال و یکھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ لوگ آ سانی ہے اسلامی دستور پاک ہونے نہیں دیں گے۔ اس لئے علامہ اور خطیب پاکستان نے 9۔ ۱ فروری ۱۹۳۹ء کو ڈھا کہ میں جمعیت علاء اسلام کی ایک کانفرنس بلائی تا کہ ارباب اقتدار کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جاسکے۔

قرار داد مقاصد یا کتان کے نام سے دشہور ہے۔ اور عوام کثیر تعداد میں شریک ہوئے علامہ نے زور دار انداز میں خطبہ صدارت پڑھا اور خطیب پاکستان نے اپنی سحرا نگیز خطابت سے سامعین و حاضرین کوگر مایا جب ارباب افتد ارکو کامیاب کا نفرنس کا احساس ہوا تو وزیر اعظم ایا قت علی خان نے علامہ عثانی سے سابقہ تیار شدہ دستور مسودہ کو آخری شکل دینے کی درخواست کی چٹانچہ علامہ نے سابق رفقاء کار اور مولا نامحمد ادر ایس کا ندھلوگ ومولا نا ظفر احمد عثانی وغیرہ کے تعاون سے سابقہ دستور کو آخری شکل دے دی جسے دستور ساز اسمبلی نے ۱۲ مارچ ۱۹۳۹ء کو معمولی ترجیحات کے ساتھ پاس کر لیا۔ اب بید دستور قرار داد مقاصد یا کتان کے نام سے مشہور ہے۔

قرارداد مقاصد کی منظوری کے تاریخی موقع پرلیافت علی خان نے دستورساز اسمبلی ہے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جناب والا میں ملی تاریخ میں حصول آزادی کے بعد اس موقعہ کوسب سے اہم خیال کرتا ہوں' حصول پاکستان کی بنیا داور مقصد اسلامی تعلیمات و روایات کا نفاذ تھا۔ اس قرار داد مقاصد کی ایک جھلک ماہنامہ' الجمعیۃ' شہرہ محرم الحرام مقصد اسلامی تعلیمات و روایات کا نفاذ تھا۔ اس قرار داد مقاصد اب آئین پاکستان کا حصہ بن گیا ہے'اگر اس کی روح اور منتاء کے مطابق دستور (بقیہ حصہ ) مرتب کیا جائے تو اس میں ریاست کے قانون کا ماخذ کر ب وسنت کے علاوہ کسی اور چیز کوقر ارزیں دیا جاسکا اور سیکولرازم' سوشلزم اور جتنے لا دین ازم ہیں سب کا راستہ خود بخو د بند ہو جائے گا۔ بلاشہ اس قرار

داد مقاصد کی ترتیت اورمنظوری علامه عثمانیٌ ' خطیب پاکستانؒ اور دیگرعلاء ربانیین کا ایک عظیم کارنامه ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

تمریۃ قوم وملت کی بدشمتی تھی کہ قرار داد مقاصد کے اسٹلے مراحل کمل ہونے اور دیگر بنیا دی اصول طے ہونے سے قبل علامہ عثمانی سار دیمبر ۱۹۴۹ء کواپنے مالک حقیق سے جاملے یوں میرکام تشد طلب رہ گیا۔ جے بعد میں خطیب پاکستان کے اس کام تشد طلب رہ گیا۔ جے بعد میں خطیب پاکستان کے ۲۲ نکات کی شکل میں پاید بھیل تک پہنچایا۔

# قرار دا دمقاصد کوغیرمؤٹر کرنے کی کوشش اور تعلیمات اسلامی پورڈ ولاء کمیشن کا قیام

قرار داد مقاصد کی منظور کی وجہ سے بعض لا دین اور سیکولر ذہن کے حامل افراد کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے رات دن ایک کر کے اسے ناکام بنانے یا غیر مؤثر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں ایک مرتبہ ملک غلام محمہ نے علامہ عثانی سے کہا کہ مولا نا آپ کو اپنی روش بدلنا پڑے گی ورنہ نو جوان بجڑک اٹھیں گے اور کہیں پاکستان کا بھی اسپین والا معاملہ نہ ہو مثاثی نے فرمایا کہ ملک صاحب مجھے اسپین سے نہ ڈرایئ بلکہ افغانستان کے حالات سے عبرت حاصل سیجے۔ جہاں کے بادشاہ امان اللہ خال نے خلاف اسلام سرگرمیاں شروع کیس تو اسے ملک چھوڑ نا پڑا۔ ۔

یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا ناصح نی بات کیا آپ فرما رہے ہیں

انبی لا دین افراد کی کارستانیول سے بیقر ارداد دستور کا دیبا چه بن کرره گئی بیبال تک ڈاکٹرنسیم حسن شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نقط نظر کو بھی مستر دکر دیا کہ اس قر ارداد کو دستورسازی میں کوئی مؤثر حیثیت حاصل ہے اس بارے میں عدلیہ اور پارلیمان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دستوری دفعات کے تصادم و تضاد کی صورت میں جسے جا اس بارے میں دیے جا ہیں ترجیح ویں۔

قرار داد مقاصد کے بعد پاکتان کا دستور کتاب وسنت کے مطابق بنانا لازی ہو گیا' اس عظیم کام کے لئے ماہرین کی ضرورت تھی' علامہ عثما تی ہے۔ اس کی منظوری دے دی تھی' اس بورڈ کی ضرورت تھی' علامہ عثما تی نے ۱۹۳۹ء میں جس بورڈ کی تجویز چیش کی تھی حکومت نے اس کی منظوری دے دی تھی' اس بورڈ کی صدارت کے لئے علامہ سید سلیمان ندویؒ کا نام چیش ہوا لیکن موصوف اس وقت بھویال میں قاضی القصاف آ (چیف جسٹس) منے انہیں وہاں سے لانے کی ذمہ داری خطیب پاکتانؓ پر ڈالی گئی' خطیب پاکتانؓ نے اپنی ماہرانہ صلاحیت کو بروۓ کارلا کرسید صاحبؓ کو پاکتان آنے برآ مادہ کرلیا۔ یوں سید صاحبؓ جون ۱۹۵۰ء کو پاکتان پہنچے۔ اس بورڈ کے دیگر اراکین یہ بنچے علامہ شبیراحمدعثائی ' مفتی اعظم پاکتانؓ ' خطیب پاکتانؓ ۔ بعد میں اس بورڈ نے تعلیمات اسلامی بورڈ کے نام سے شہرت پائی۔

ای کے ساتھ لیافت علی خان نے مروجہ قوائین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے (یا تعلیمات اسلامی بورڈ کے سفارشات ورپورٹ کو برکھنے کے لئے ) • 190ء ہی میں ایک لاء کمیشن مقرر کیا جس میں جسٹس رشید جسٹس میمن اور سید سلیمان ندوی وغیرہ شامل سے اور سید سلیمان ندوی کے مشورے پر مفتی اعظم پاکتان بھی • 190 ھاکو اس کے رکن بنے سلیمان ندوی وغیرہ شامل سے اور سید سلیمان ندوی کے مشورے پر مفتی اعظم پاکتان بھی • 190 ھاکو اس کے رکن بنے سے ۔ تعلیمات اسلامی بورڈ کی ذمہ داری میں بیہ بات تھی کہ ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی جاری نہ ہونے پائے گا اور ہرآ کین سازی اور قونونی مسئلہ کو قرآن وسنت کی روشن میں پر کھ کر پاس کیا جائے گا۔ شابئہ روز محفت کے بعد تعلیمات اسلامی بورڈ نے سفارشات مرتب کیں جو حکومت کے لئے نا قابل قبول تھیں۔ اس لئے انہیں منظر عام پر لانے تعلیمات اسلامی بورڈ نے سفارشات مرتب کیں جو حکومت کے لئے نا قابل قبول تھیں۔ اس لئے انہیں منظر عام پر لانے کے بحد کے جھیا دیا گیا تھا بلکہ غضب یہ ہوا کہ اغیا رکا مرتب شدہ ایک وستورلیا فت علی خان نے • 190ء کو پیش کیا جے غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے علیء نے مستر دکر دیا۔ (تذکرہ مولانا محمد ادریس کا غدھلوئی صفحہ کا)

## ۲۲ نکاتی دستور' ڈ ھا کہ کا نفرنس اورخواجہ ناظم الدین سے

#### علماء کے مٰدا کرات

اس کے بعد خطیب پاکتان و دیگر علیء لیافت خان سے ملے اور اسلامی دستور (سفارشات تغییمات اسلامی بورڈ)
کی منظوری کی ورخواست کی۔ اس پرلیافت علی خان نے خطیب پاکتان سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرا دستور مستر دکر و یا
اب آپ خود بتا کیں کہ کون سا دستور بنایا جائے ' ہر بلوی دستوریا دیو بندی دستوریا پھر شیعہ دستور مطلب یہ تھا کہ تعلیمات
اسلامی بورڈ کی سفارشات اس لئے نا قابل قبول ہیں کہ وہ دیو بندی دستور ہیں۔

ال چینج کو خطیب پاکتان مولانا احتشام الحق تفانویؒ نے قبول کیا اور شب و روز محنت کر کے کرا چی میں مختف مکا تب فکر کے علماء کا ایک نمائندہ اجتماع منقعد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اجتماع ۲۳٬۲۲٬۲۱ جنوری ۱۹۵۱ء کو کرا چی میں منعقد ہوا اور مشرقی و مغربی پاکتان کے مندرجہ ذیل ۳۱ جید علم ء نے شرکت کی علامہ سید سلیمان ندویؒ مفتی اعظم پاکتان کے خدرجہ ن کا اجھ لا ہوریؒ مولانا محمد اور ایس کا ندھنویؒ مولانا خیر محمد پاکتان کے معتمد ہوا تا احمد لا ہوریؒ مولانا اطهر علیؒ مولانا محمد اور ایس کا ندھنویؒ مولانا خیر محمد

جالندهری مولانا سید ابوالاعلی مودودی مولانا شمس الحق فرید پوری مولانا محمد بوسف بنوری مولانا بدر عالم میرهی مولانا شمس الحق افغانی مولانا تاخی عبدالصمد سر بازی مولانا ابوجعفر صالح مولانا حبیب القد تھٹری مولانا محمد صادق کراچی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا حبیب الرحمٰن مشرقی پاکستان مولانا محبدالحامد بدایونی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا عبدالحامد بدایونی مولانا ما محمد الحام محبد وی سندوه مولانا محمد داؤدغ نوی مولانا محمد اساعیل سلنی لا مور مفتی جعفر حسین مولانا مختر اساعیل سلنی لا مور مفتی جعفر حسین محبته مولانا محمد الحساس محمد المحمد ال

مختف الخیال ان مشاہیر علاء کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنا یقینا خطیب پاکستان کی بہت بڑی کامیا بی ہے۔ جنہوں نے شب وروز بحث ومباحثہ کے بعد۲۲ نگات پرمشمل دستور مرتب کر کے حکومت کے سامنے پیش کر دیالکین اس دفعہ بھی حکومت نے لیت ولعل سے کام لیتے ہوئے اسے سرد خانے کے حوالے کر دیا'تا ہم خطیب پاکستان و دیگر علاء کی محنت سے حکومت نے لیت ولعل سے کام لیتے ہوئے اسے سرد خانے کے حوالے کر دیا'تا ہم خطیب پاکستان و دیگر علاء کی محنت سے اس میں چیش رفت ہورہی تھی لیکن اس دوران ۱۱ اراکو برا ۱۹۵ ء کولیا قت علی خان کی شہادت کا سانچہ چیش آ میا۔ جس کی وجہ سے فدکورہ دستور مزید تعلی انبلاغ کرا چی شارہ ایر بل اے اور میں میں جسک سے۔

کیا فت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور انہیں مزید پس و پیش کرنے کا موقع مل گیا' اس نازک حالت کا ادراک کرتے ہوئے خطیب پاکستانؓ نے علامہ عثاثی کے مشورے سے ڈھا کہ میں ایک عظیم الشان کا نفرنس منعقد کی جہاں پچاس ہزار علاء اور ایک لاکھ سے زائد عام مسلمانوں نے شرکت کی' یہ کا نفرنس ۱۵۴ موجر کو ۱۹۵۴ء کو منعقد کی گئی تھی۔ کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خطیب پاکستانؓ نے حاضرین کے دلوں کو گر مایا اور حکومت کو آخری مہلت دی اور فر مایا کہ کوئی ایسا دستور قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہوگر اس کی روح سے خالی ہو۔

اس کانفرنس کی کامیابی ہے ایوان اقتدار میں زلزلہ آگیا۔ ابھی کانفرنس کا تیسرا دن تھا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم
الدین نے اکابر علماء کے نام دعوت نامے جاری کے اور کہا کہ آپ حفرات جلد کراچی پنچیں تا کہ ۲۲ رنومبر ۱۹۵۲ء کو جو
دستور اسمبلی میں پیش کیا جا ، ہا ہے . اس پرغور وخوش کیا جائے 'چنا نچہ وزیر اعظم کی دعوت پر ۱۹ رنومبر ۱۹۵۲ء کوحسب ذیل
علاء کرام مختلو کے سلسلے میں کراچی پہنچے۔ مولا تا ظفر احمد عثمانی ''مفتی محمد حسن امرتسری 'مولا تا اور ایس کا ندھلوی'' مفتی اعظم
پاکستان 'خطیب پاکستان 'مولا نا اطهر علی 'مولا نا خیر محمد جالندھری مولا نا سمس الحق فرید پوری مولا نا واؤدغر ٹوگ مولا نا

یہ علماء کرام ۱۹ رنومبر ۱۹۵۲ء کو پرائم منسٹر ہاؤس پنچے اور خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کی محکومت کی طرف سے

مين علم يريح

خواجہ ناظم الدین اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین سردار عبدالرب نشر وغیرہ تھے۔خطیب پاکستان نے آمدہ جملہ علاء کا تعارف کرایا اورکھل کراپنے مؤقف کی وضاحت کی حکومت کی طرف سے مولوی تمیز الدین نے اپنے تحفظات واشکالات پیش کئے جن کا خطیب پاکستان نے جامع مانع اور مدلل ومفصل حل پیش کیا 'بالآ خرخواجہ نے کہا کہ آپ حضرات بے فکر رہیں انشاء التدعلاء اورعوام کی خواہش کے مطابق آئین بنایا جائے گا'اس پرمولا نامجم اور لیس کا ندھلوگ نے فر مایا کہ ہماری مجھی وعا ہے کہ خدا آپ کو ناظم دین بنائے۔ اخت می کلمات کے طور پرخطیب پاکستان نے وزراء کولکارتے ہوئے فر مایا کہ اگر انہول نے دستور اسلامی ہے ایک انچ بھی انحراف کیا تو پاکستان میں ایک ایساطوفان آئے گا کہ جس میں آپ کے افتد ارکی کرسیوں کا خاتمہ یقیق ہے۔

## ۱۹۵۲ء ۱۹۵۲ء کے دستور کی کہانی اور خطیب پاکستان کی کامیابی

اجلاس کے اختیام کے بعد علماء کرام امیدوں اور تمناؤں کے ملے جلے روعمل کے ساتھ لوٹے اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ دستور ۲۲ رنومبر کے بجائے ۲۲ رخبر ۱۹۵۲ء میں چیش کیا جائے گا پھر ۲۲ رخبر کو جو دستوری خاکہ آسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں قانون سازی پر قرآن کی پابندی کا ذکر تو تھالیکن حدیث اور سنت کا تذکرہ نہیں تھا جس کا خطیب پاکستان نے اار جنوری ۱۹۵۳ء کو اپنی رہائش گاہ میں علماء کرام کی ایک میشنگ بلائی جس میں دیگر علی ہے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی ۔ سیدسلیمان ندوی علامہ ظفر احمد عثمانی مفتی محمد حسن امر تسری مولانا سید محمد داؤد خرانوی مولانا ابوالحنات قادری مولانا محمد ابراہیم سیا مکوئی اور مولانا مفتی دین محمد ڈھاکہ۔

اس اجماع میں علیء کرام نے نو اجلاس کے بعد چند اہم تر میں ت کے بعد نئے دستور کی تا ئید کی اور سابقہ ۲۲ نکائی دستور میں مزید دو حضرات (مولا نا محمد ابراہیم سیالکوئی اور مولا نا وین محمد) نے وستخط شبت کئے یوں ۳۳ علاء کرام کے دستخطوں سے سابقہ دستور کو آخری شکل دے دی گئی تا ہم اس کی منظور نہیں ہوگی ۔ کیونکہ غلام محمد گور نرجز ل نے کے امراپر بل سام ۱۹۵۳ء کوخواجہ ناظم الدین اور ان کی کا بینہ کو برطرف کر دیا جس سے متفقہ دستور دھرے کے دھرے رہ گیا ور نہ خواجہ ناظم الدین یہ وعدہ کر چکے بیٹھ کہ فہ کورہ متفقہ دستور پاس کرانیا جائے گا اور قر آن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے گا۔

اس کے باوجود خطیب پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل محنت اور انتقک کوشش جاری رکھی ۔ بالآخر ۱۹۵۱ء کا دستور پاس کرانے میں کا میا فی حد تک اسلامی تھا۔ اس دستور پاس کرانے میں کا میا فی حد تک اسلامی تھا۔ اس

جمہوریہ پاکستان ہی بولا جاتا تھا۔ بلاشبہ ۱۹۵۱ء کے دستور کی منظوری خطیب پاکستانؓ و دیگرعلاء حق کی بہت بڑی کامیا بی ہے۔ یہ دستور چوہدری محمد علی کی وزارت میں ۲۲ رفر وری ۱۹۵۷ء کو پاس ہوا اور ۲۳ رمارچ ۱۹۵۷ء کو نافذ ہوا بوں یا کستان کوایئے قیام کے بعد پہلا دستورتصیب ہوا۔

یہ دستوراگر چہ کافی حد تک اسلامی ہے لیکن اس میں ہر شخص کو ند ہب کی تبدیلی کا اختیار دے کر ارتداد کا درواز ہ کھول دیا گیا اور اسلامی پرسٹل لاء میں قرآن وسنت کے بجائے خودرائی کی راہ اختیار کی گئی ہے جس ہے اجتہا د کا درواز ہ کھل گیا ہے۔

## عائلى تميشن كےخلاف خطيب پاکستان كا اختلافی نوٹ

سابق صدر محمد ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی چند جدید تعلیم یا فتہ خوا تین کے مطالبہ پر عاکلی کمیشن کے نام سے ایک کمیشن مقرر کیا جس میں خطیب پاکستان کو بھی شریک کیا گیا تھا' کمیشن کے باتی تجدو پند ارکان نے 'عورتوں کے حقوق کی نگہداشت' کے عنوان سے ایسی تجاویز چش کی تھیں جوسراسر اسلامی تعیمات کے منافی تھیں' جب یہ رپورٹ خطیب پاکستان کے سامنے آئی تو خطیب پاکستان نے وہاں مفصل ویدلل اختلافی نوٹ تھا جس سے قرآن و صنت کی صحیح ترجمانی جو تھی حالا نکہ اس کمیشن میں مولانا تنہا تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جس درست انداز میں قرآن و سنت اور علاء حقہ کی ترجمانی کی وہ صد قابل ستائش ہے لیکن چونکہ اعیان حکومت کے اکثر افراد لا دین تھے اس لئے انہوں نے اس ملک انہوں انے انہوں کے انہوں کو میت کے انہوں کو میت کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو کو کو انہوں کے ان

لیکن ان سفارشات کی منظوری ہے۔ قبل ہی ملک مارشل لاء کی نذرہوگیا اس لئے ان کا نفاذ نہ ہوسکا' بعد میں مارشل لاء کے سائے میں ان سفارشات کو ایک آرڈی نینس کے ذریعے قانونی شکل دے دی گئی جب وہ سفارشات قوم کے سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بعض امور میں صراحتہ '' قرآن وسنت کی می لفت کی گئی ہے' یا درہے کہ محمد ابوب خان نے سامنے آئیں ویا تا ہے۔

## تحريك ختم نبوت كے سلسلے میں خطیب پا کستان کا کر دار

ملک میں جب قادیائی فتدافی تو اس فتنہ کی سرکو بی کے لئے بھی خطیب پاکتان میدان میں آگئے تھے۔ اس سے مرزامحود نے جون ۱۹۵۲ء میں اعلان کیا تھا کہ بم خطیب پاکتان سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مفتی محہ شفیع عبدالحامہ بدایونی اور مودووی کوتل کر دیں گے۔ اس تح کیے فتم نبوت کے بانی علامہ انور شاہ کشیری بیں اور مولانا مرتفی حسن جاند بوری مفتی محمد شفیع خطیب پاکتان مولانا محمد شفیع مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مولانا سیدمحمد بوسف بنوری مولانا بدر عالم میر محی مولانا غلام غوث بزاروی اور مفتی محمود اس احسان احمد شجاع آبادی مولانا سیدمحمد بوسف بنوری مولانا افلان حسین اختر مولانا غلام غوث بزاروی اور مفتی محمود اس تحریک کے نثر مجابدین بیں جس ملائے کے سئے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکتان اور مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بنیادی کر دار ادا کریں گے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکتان اور مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بنیادی کر دار ادا کریں گے۔ اور ان کے کروہ عزائم برحکومت کو مطلع کریں گے۔

چنا نچہ خطیب پاکتان مولا تا عبدالحامد بدایونی مفتی جعفر حسین مجہز مولا نا محمد یوسف کلکتوی اور مولا تا لال حسین اختر نے اپنے و شخطوں سے دعوت تا ہے جاری کر کے کراچی میں آل پاکتان مسلم پارٹیز کا نفرس بلائی اور مندرجہ ذیل مطالبات پاس کئے (الف) قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ (ب) چو ہدری ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے علیحہ ہم کر دیا جائے (ج) تمام کلیدی عبدوں سے قادیا نیوں کو ہٹا دیا جائے۔ ان مقاصد کو پایہ تحیل تک پہنچانے کے لئے آل پاکتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علی برشتمل ایک بورڈ کی تفکیل عمل میں پاکتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علی برشتمل ایک بورڈ کی تفکیل عمل میں آئی جس کے ارکان حسب ذیل ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مفتی محرشفیج نظیب پاکتان مولا نا محمد یوسف کلکتوی مفتی محرشفیج نظیب پاکتان مولا نا شاہ احمد نور انی مولا نا لال حسین اخر مفتی جعفر حسین مجتبد اور الحاج ہاشم گر در۔ اس بورڈ کے کئو پر خطیب پاکتان مختب پاکتان مولا نا شخب کئے گئے۔

۱۹۷۳جولائی ۱۹۵۳ء کوالحاج ہاشم کے گھر پر بورڈ کا اجلاس ہوا اور کزنشن کے انعقاد کے متعلق نیسلے ہوئے فیصلہ کے

مطابق ۱۹۵۳ء میں عظیم الثان کا نفرنس بلائی گئی۔ جس میں مختلف النوع جماعتوں نے شرکت کی پھر ملک کے طول وعرض میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً تمین سو کے قریب جلسے ہوئے 'جنوری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں کانفرنس بلائی گئی جس میں عوام وخواص اور مشاہیر علی ء کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ندکورہ کانفرنس کے بعد وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں خطیب پاکتان بھی شامل سے حسب ترتیب یہ وفد خواجہ ناظم الدین سے ملا اور اپنے مطالب ہے چش کئے خواجہ نے ایک ماہ کی مہلت ما گئی ایک ماہ گر رجانے کے یا وجود جب کوئی ردعمل ساسنے نہ آیا تو علامہ سیر سلیمان نہ وی مفتی اعظم پاکتان اور خطیب پاکتان و دبارہ خواجہ سے معاور سابقہ وعدہ یا د دلایا لیکن خواجہ نے معذرت کر دی۔خواجہ کی معذرت کے بعد سید خطیب پاکتان دوبارہ خواجہ سے معاور سابقہ وعدہ یا د دلایا لیکن خواجہ نے معذرت کر دی۔خواجہ کی معذرت کے بعد سید عطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکتان مولا نا عبدالحامہ بدایونی اور سیدنور الحسن بخاری وغیرہ حضرات کراچی میں جمع ہوئے اور آئندہ کا لاکھ ترتیب دیا جس کے تحت جلنے وجلوس شروع ہوگئے۔ بالآخر ۲۳ کے 19ء میں قادیانی کوغیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا میا بی کا سہرا بھی دیگر علاء کے ساتھ خطیب پاکتان کوجا تا ہے۔

## رویت ہلال تمیٹی کا قیام اورخطیب پاکستان ؓ

رویت ہلال کمیٹی کے قیام کے سلطے میں خطیب پاکشان کی حیثیت بانی کی ہے قیام پاکشان کے بعد سابق وزیر داخلہ شہاب الدین نے مندرجہ ذیل افراد پر مشتل ایک ہلال کمیٹی تشکیل دی تھی جوسرکاری نہیں بلکہ بھی تھی علامہ شمیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان مولانا بدر عالم میر ٹھی مولانا عبدالحالہ بدایونی اور مولانا ابن حسن جار جوی۔ بعد میں بیکھٹی انفرادیت کی نذر ہوگئے۔ تا ہم خطیب پاکستان اس میں بنیادی کردار اداکرتے رہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں جب خطیب پاکستان نے عائمی کمیشن میں اختلافی نوٹ کھا اور اس کے خلاف آواز بلندکی تو ارباب افتدار نے چاند کے مسلد کواسلا مک ریسر چی انسٹیٹیوٹ (تعارف آربا ہے) کے سابق ڈائر کیٹرڈاکٹر فضل الرحمٰن اور محکمہ موسمیات کے سپردکردیا والا تکہ بیا یک خالص شرکی مسکد تھا جس سے ارباب افتدار نابعد تھے۔

جب اس کے خلاف خطیب پاکستان نے آواز اٹھائی تو ایوب خان نے وزیر داخلہ اے آرخان کی سرپرتی ہیں ایک سرکاری ہلال کمیٹی بنائی جوشر بعت سے ناواقف تھی بالآخر اسے بھی ختم کر دیا گیا نتیجہ بید نکلا کہ ملک ہیں دوعیدیں ہوئے لگیس اورلوگ افراتفری کے شکار ہو گئے حالانکہ اس سے قبل ۱۹۵۳ء ہیں مولا نامفتی رشید احمد لدھیا نوئ کی طرف سے بیہ فتوی بھی آچکا تھا کہ شوت ہلال کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ماہر علماء پرمشمل ایک کمیٹی کی فتوی بھی آپ

تفکیل ناگزیر ہے۔ اس فتوی پرمولانا ظفر احمر عثانی مولانا احمر علی لاہوری مفتی محمود صاحب مولانا عبدالحق اکوڑہ خنک مفتی مسعود نائب مفتی و ارالعلوم و بو بند مولانا مفتی عبداللہ صاحب مولانا سعید مظاہر علوم سہار نپور مولانا سید مسعود علی قادری مولانا عبدالمصطفی از ہری دغیرہ ۲۲ علی ایک دستخط طبت سنے بیافتوی فی الحال احسن الفتادی میں موجود ہے۔

اس کے بعد ۱۹۲۸ء بیل مفتی محرشفیع 'مولا ناظفر احمد عثانی ' مولا نامحمد بوسف بنوری اور مفتی رشید احمد لدهیا نوی نے اپنے و شخطوں سے ایک تحریر حکومت پاکستان کوجیجی تھی جس میں کہا گیا تھ کہ علیء پر مشتمل ایک رویت ہلاک کمیٹی تھکیل دی جا ۔ لہ جوت ہلال کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو سکے تا ہم حکومت اس کا رخیر میں لیت ولعل سے کام لے رہی تھی ۔ اس النے خطیب پاکستان ایوب خان کے اس غیر اسلامی طریقہ رویت ہلال کے خلاف سید سپر ہو کے میدان میں آئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فورا علیہ پر مشتمل رویت ہلال کینی تھکیل دی جائے ۔ اس کلمہ حق کی وجہ سے ایوب خان نے خطیب پاکستان ونظر بند بھی کیا تھا تا ہم خطیب پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی کے قیام تک جدو جبد جاری رکھی اور چا ندنظر آئے نہ نہ کا فیصلہ جیکب لائن کرا چی سے صا در فر ماتے رہے 'بالآ خرقوی اسمبلی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی منظوری دے دی یوں خطیب پاکستان کی محنت رنگ لائی۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے منعقدہ اجلاس ۴۹ راگست ۱۹۷۴ء میں فیصلہ دیا کہ رمضان وعیدین کے چاندوں کے بارے میں ثبوت ہلال کا فیصلہ بینی روایت اور شہادت کے شرکی اصولوں کے مطابق کیا جائے گانہ کہ آلات جدیدہ اور نظام تقویم کے مطابق آج الجمد متداس جدوجہد کے نتیجہ میں یہاں شرکی اصولوں کے مطابق ثبوت ہلال کا فیصلہ ہور ہاہے۔

## دارالعلوم الاسلامية ثنثه والله ياركي تاسيس

خطیب پاکتان کی عظیم یادگاروں میں ایک اہم یادگاراس وقت ہمارے سامنے دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یار کی شکل میں ہے قیام پاکتان کے بعد علامہ شبیر احمہ عثانی کی خواہش ہوئی کہ دارالعلوم دیو بند کے طرز پر ایک دینی ادارہ پاکتان میں بھی قائم ہونا چاہئے تا کہ طالبان علوم نبوت کو سیرانی کا موقع لے 'اس غرض کے تحت علامہ عثانی نے اپند وست راست خطیب پاکتان کو تکم دیا کہ اس سلطے میں لائح عمل تیار کرنے کے لئے علاء وفضلاء پر مشمل ایک اجلاس بلایا جائے چنا نچہ خطیب پاکتان نے پاکتان کے اہل علم وفضل کو دعوت دی کہ وہ محرم ۱۹۳۹ ہوروں نومبر ۱۹۲۹ء کو کراچی میں تشریف لائم منقعہ ہوا اور اختام اجتماع کے بعد علامہ نے اس مسئلہ کو حتی شکل تشریف لائم ہے۔ اس مسئلہ کو حتی شکل

دینے کے لیے ایک تمینی تفکیل دی جومندرجہ ذیل علماء پرمشتمل تھی' مولانا عبدالرحمن کامل پوریؒ' مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان مولانا خیر محمد جالندھریؒ' مولانا سید بدر عالم میر تھی اور مولانا شاہ نخراندین ۔

اس میٹی کی بید نده داری تھی که دار العلوم کے قیام کے لئے جگہ کا انتخاب کرے اور مستقل لا تحیمل تیار کرے لیکن اس دوران علامہ عثانی کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ ہے معاملہ تقطل کا شکار ہو گیا ، قریب تھا کہ علامہ عثانی کی تمنا پوری نہ ہوتی لیکن خطیب پاکستان اس کا ادراک کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور حیدر آبا دسندھ کے قریب ٹنڈ والہ یار کی چھوٹی سی بہتی میں ایک وسیع و عریض زمین پر ۱۹۳۹ء کو ایک عظیم ادارے کی بنیاد ڈ الی جو آج دار العلوم الاسلامیہ کی شکل میں موجود ہے۔

یہ خطیب پاکتان ہی کی للہیت اور انتخک محنت کا نتیجہ تھا کہ یہاں سے لاکھوں فضافا ، فارغ ہوئے اور سینکڑوں مثا ہیرعلوء نے یہاں درس دیا جن میں مظاہرعلوم سہار نپور کے صدر المدرسین مولا تا بدر عالم میرکٹی مولا تا ظفر احمد عثانی مولا تا محمد بوسف بنوری مولا تا اشفاق الرحن کا ندھلوی اورمفتی وجبیہ وغیرہ شامل ہے ۔ آج مولا تا محمد بوسف بنوری مولا تا اشفاق الرحن کا ندھلوی اورمولا تا احترام الحق تھا نوی اس کے مہتم اور مولا تا تنویر الحق تھا نوی خطیب مرکزی جامع محمد جبیب لائن کراچی نا بہ مہتم ہیں ۔

# سوشلزم اور ڈ اکٹر فضل الرحمٰن کے فتنے

1919ء میں جب لا ویٹی طبقوں نے سراٹھ یا اور سوشلزم کا نعرہ نگایا تو یہ ہی خطیب پاکستان اور علاء رہائیین سے جنہوں نے سوشلزم کے خلاف بورے ملک میں دورے کئے اور تمین سوسے زائد جید علاء کے دشخطوں پر شمنل سوشلزم کے خلاف متفقہ فتو کی جاری کیا۔اس شفقہ فتو کی خلاف متفقہ فتو کی جاری کیا۔اس شفقہ فتو کی میں خلاف متفقہ فتو کی جاری کیا۔اس شفقہ فتو کی میں خلاف اسلام کام کرنے والی جماعتوں کی حد بندی تمین نمبروں میں کی گئی تھی خطیب پاکستان نے فتا تھی ہصیرت کا شہوت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلامی نصب العین رکھنے والی جماعتوں کی حد بندی بھی ہوئی چاہئے۔ چنا نچہ علاء نے خطیب پاکستان کی ترمیم کو قبول کرتے ہوئے اس متفقہ فتو کی میں بید الفاظ بڑھا ویتے۔'' پہلی قتم کی جماعتوں میں بھی ہمارے نزدیک دوطرح کی جماعتیں ہیں' ایک وہ جس کی سر برسی و قیادت ملک کے متدین علاء کے ہاتھ میں ہوگی۔الخ

352

بنام تحقیقات اسلامی کرا چی میں قائم ہوا تھا جس کے سربراہ میگل یو نیورٹی کے ایک مستشرق ڈاکٹر فضل الرحمٰن تھے جو تحقیقات اسلامی کے نام پرمسلمات دین کومنے کررہے تھے' اس ادارہ نے اسلام کوفرسودہ اورسود وشراب کو جائز قرار دیا تھا لیکن اس کے مقابغے کے لئے خطیب پاکستان' مفتی اعظم پاکستان' مولا نا محمد یوسف بنوریؒ اورمولا نا محمد اور ایس کا ندھلویؒ میدان میں نکلے اور اس فتنہ کوفتم کرکے چھوڑا۔

### ۲۲ نکاتی معاشی اصلاحات کا خا که

جب علاء کی طرف سے سوشلزم کے گفر ہونے کا فتو کی صادر ہوا تو بعض کمزورعقا کد کے حضرات اس پریٹ فی میں جہتلا ہوگئے کدا گرسوشلزم کفر ہے جس میں معاثی ترتی ہے تو اسلامی نظام میں غریب کی موجودہ مشکلات پرحل کیا ہے؟ اس چیلنج کا جواب دیتے ہوئے خطیب پاکستانؓ نے جون + ۱۹۵ء کو علاء حق کا ایک کونشن بلایا کونشن میں حاضر علاء نے اسلامی معاشی اصلاحات کے متعلق جامع خاکہ تیار کیا اور عوام کے سامنے پیش کیا' ان اصلاحات پر ۱۱۸ علاء کے دستخط شبت تھے۔ من میں خطیب پاکستانؓ مفتی اعظم پاکستانؓ مولا نا ظفر احمر عثمانیؓ مولا نا اطبر علی مولا نا خیر محمد جالندھریؓ مولا نا محمد اور یس کا ندھلویؓ مولا نا محمد مالک کا ندھلویؓ مولا نا مفتی وجیہہ مولا نا محمد رفیع عثانی اور مولا نا عبدالرحلن اشرفی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ (تذکرۃ الظفر)

### وفاق المدارس العربيه پاکستان کے بانبین

خطیب پاکتان کی دیگر یادگاروں میں ایک یادگار''وفاق المدارس انعربیہ پاکتان'' ہے' ۲ سے اھیں چند علوہ نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ملک میں موجود جملہ ویٹی اداروں میں یکسانیت پیدا کرنے ربط قائم کرنے اور مدیروں کے درمیان تعلقات کی فضاء ہموار کرنے کے لئے ایک مرکزی ادارہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت مولا ناشمس الحق افغائی کی تحریک پر ۲۰ رشعبان ۲ سے ۱۳۷۱ھ کو جامعہ خیر المدارس ملتان کی مجلس شوری کے سالا نہ اجلاس میں پانچ ارکان (خطیب پاکستان' مولا نامحمد ادریس کا ندھلوی' مولا ناشمس الحق حقائی' مولا ناخیر محمد جا لندھری اور مفتی عبدالقد ملتائی' ) مولا نائے کھیٹی کی تفکیل عمل میں آئی۔

جس کا کنویز خطیب پاکتان مولا تا احتفام الحق تھا نوئ کو بنایا گیا، خطیب پاکتان نے ۲۲-۲۳ شوال ۱۹۷۸ھ کو دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آ با ٹنڈ والہ یار حیورآ باو میں مشرقی و مغربی پاکتان کے جید علاء پر مشتمل ایک کا نفرنس بلائی، کا نفرنس میں شریک علاء نے غور و خوض کے بعد مجلس تنظیم مدارس عربیہ کے نام سے ایک ادار ہ قائم کیا اوراس ادار ہ کے نظم ونسق اور لائح ممل تر تیب دینے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل وی جس کے اراکین یہ بتھے۔ صدر مولا نا خیر محمد جالندھری مولا نا مولا تا م

11-11 ذی قعدہ ۱۳۵۸ و ۲۷-۲۹ مئی ۱۹۵۹ موگیٹی بالا کا اجلاس مولا نا خیر محمہ جالند هری کی صدارت میں خیر المدارس ملتان میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اجلاس ۱۱-۱۱ ذوالحجہ ۱۳۷۸ هر ۱۳۵۸ جون ۱۹۵۹ موئنعقد ہوا۔ جس میں مدارس کی تنظیم اور اصلاح نصاب وغیرہ کے لئے مدارس عربیہ کے وفاق قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فیصلہ کے مطابق ۱۵ رائج الثانی ۱۹۵۹ هیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک باوقار ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ آج اس ادارہ کے تحت پاکستان کے سامت ہزار سے زائد ویو بندی مکتبہ فکر کے مدارس کمتی ہیں جن میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے کمل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے کمل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ شارہ اول اور روز نامہ جنگ کراجی ۱۸ راؤم مر ۲۰۰۱ء ملاحظہ ہو۔

قار کمین کرام! خطیب پاکستان مولا نا اختشام الحق تھا نوگ کے حالات زندگی اور تو می وطی خد مات کی تفصیل قلم بند

کرنے اورا حاطہ تحریر میں لا کرمنظر عام پر لانے کے لئے شخیم کتاب کی ضرورت چیش آئے گی بیختظر مضمون اس کا متحمل نہیں

ہے ' حضرت کی تالیفات و خطابات کا ایک انمول خزانہ دبیز پر دہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اے منظر عام پر لانے کے لئے قدرت کی کوموقع وے وے تو ان شاء اللہ بید ملت اسلامیہ کے لئے قیمتی سرمایا گراں ماید اور متاع گمشدہ ثابت ہوگا' اس مقالہ کا بہت پھے حصہ کتاب 'حیات احتشام' کے مؤوذ ہے علاوہ ان مضابین کے جن کے حوالہ جات در میان میں آگئے ہیں۔ التد تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خد مات سرانجام دینے کی تو فیتی وے۔ (محمد میں ارکانی)

میں ملائے میں حافظ محمد اکبرشاہ بخاری جام پور:

# خطیب پاکستان حضرت مولا نااحنشام الحق تھانوی رحمة اللّدعلیه

خطیب پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان علائے حق میں سے تھے جن کا علم وفضل نر ہدوتقوی اور خلوص وللہیت ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے متاز ترین عالم وین شہرہ آفاق خطیب اور بہترین مفسر قرآن سے ان کا وجود مسعود پوری ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سرمایہ تھا وہ جامع اوصاف و کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یا دگار تھے۔ مولانا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پر پچھ کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یا دگار تھے۔ مولانا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پر پچھ کسے ہوئے احقر ناکارہ کو اپنی علمی کم مائیگی کا پورا پورا احساس ہے اور ان کے اوصاف و کمالات کا احاط کرنا احقر کے قلم کی دسترس سے باہر ہے کہ لیکن اس نیچے مدانی کے باوجود مولانا ترحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھنا خود اپنی جگداتنی ہوئی سعادت ہے جس پر احقر ناکارہ کو فخر ہے۔ یہاں مختفر طور پر ان کے حالات و کمالات کو چیش کیا جاتا ہے جن سے قار کمین البلاغ یقیناً مستنفید

#### خاندانی حالات:

آپ قصبہ کیرانہ ضلع مظفر گریو پی کے ایک ایسے مقتدر خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جونسبتا صدیقی ہے ادرعلم و فضل بالخصوص طب یونانی ہیں طرۂ امتیاز کے ساتھ ساتھ زمینداری اور سرکاری مناسب ہیں مشہور تھا۔ آپ کے والد بزرگوارمولا نا ظہور الحق صاحب جوخود بڑے جیداور پر ہیزگار عالم دین تھے جنہیں ظاہری علوم متداولہ ہیں شرف کمذیراہ راست حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے حاصل تھا اور طریقت وسلوک اور فیوش باطنی ہیں سلسلہ بیعت کا تعلق براہ راست شیخ المشائخ حضرت حابی امداد اللہ تھانوی مہا جرکھی قدس القد سرہ سے تھا۔ آپ کی والدہ محتر مدحضرت محتر مدحضرت میں اور وہ خود حضرت شیخ المبند مولا نا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ المبند مولا نا اعمود الحسن دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ المبند مولا نا اعمود الحسن دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ

سے بیعت تھیں۔اس طرح آپ اور آپ کے والد بزرگوارمختلف اکا برین امت ومشا ہیرعلاء کے ظاہری و ہاطنی فیوض میں سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ جامع کمالات شخصیت میں اس موروثی جامعیت کو بڑا دخل ہے۔
کمال میں اور کمال سے گلت گل

کہاں میں اور کہاں ہیہ گلہت گل نسیم صبح تیری مہربانی

ولا دت وتعليم :

آپ اس علی خاندان کے چٹم و چراغ سے زین دارگر اندھا۔ آپ ۱۹۱۵ء میں اوٹا وہ یو پی میں پیدا ہوئے اور بیجین ہی سے بڑے ذہین وہتین ثابت ہوئے۔ آپ کے ماموں حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمۃ الندعلیہ کی خواہش ہیتھی کہ بہن کے چارول لڑکے علم دین حاصل کریں جس کا اظہار حضرت حکیم الامت رحمۃ الندعلیہ نے اپی ہمشیرہ سے بھی کر دیا تھا لیکن سی و کوشش کے باوجود آپ کے دوسرے بھائیوں نے کائی اور یو نیورسٹیوں سے بی اے اورا یم اے کیا علم دین کا قریم صفیوں سے بی اے اورا یم اے کیا علم دین کا قریم صفیوں سے بی اے اورا یم مال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر فاری کی متداول کہ بیس میرٹھ میں حضرت مولا نا اخترائی واصاحب رحمۃ الندعلیہ سے پڑھیں ، عربی کی ابتدائی تعلیم حضرت مولا نا عجد ذکر یا صاحب اور حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد ذکر یا صاحب کا مندھلوی کی زیر مربی کا متحد کی ابتدائی تعلیم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب اور حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد ذکر یا صاحب کا مذھلوی کی زیر مربی تا مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں حاصل کی ۔ اس کے بعدہ ۱۹۵۳ء میں ہندوستان کی مشہور ورس گاہ مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو ہند میں داخل ہوئے اور ۱۹۳۷ء میں حدیث وتشیر فقہ وادب فلفہ و کلام اور جملہ علوم دیدیہ اخیاری حیثیت کے ساتھ نمبر اول کی سند فراغ حضرت مولا نا محمد فی اسلام حضرت مولا نا مید حسین احمد نی شخ الام محمد اور ایور آپ کی شخص دیو بندئی شخ الا دب مولا نا اعزاز علی دیو بندی احمد نی شخور العدم کی دیو بندی دی جنور نی دیو بندی دی جو بندی اور عاصم المحمد کو را بعد آپ نے نور نی اور عاصم المحمد کو را بعد الیہ بیاں کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے ناضل اور مولوی فاضل کے امتحانات درجہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے المحمد کی دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے المحمد کی دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے فاضل اور مولوی فاضل کے امتحانات درجہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے المحمد کی دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے المحمد کی اسام علامہ میں کا محمد کی دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے المحمد کی کو میام کے دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے دورہ اول میں پاس کے پھر پنجاب یو نیورٹی سے دورہ اور کی کھروں کی کا محمد کی کو میام کے دورہ کو کو کو کو کیس کی کے دور کی کا محمد کی کو کام کو کی کو ک

#### تبلیغی واصلاحی خد مات:

فراغت تعلیم کے بعد اپنے بزرگوں کے تکم پر دینی تبلیغی تدریسی اور اصلاحی خد مات میں مصروف ہو مھے مطرت علیم الامت مولا تا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی قائم کر دہ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کے مطابق مولا تا مرحوم نے جدید تعلیمی یا فتہ طبقے میں بالخصوص مرکزی حکومت ہند ہے متعلق سرکاری ملازموں میں تبلیفی کام کا آغازنئی وہلی میں خواجہ میر درو کی مسجد سے فرمایا جہاں پر بومیہ درس قرآن اور تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے تھے اور ہر جعہ کو کونسل چیمبر کے پاس نئی وہلی کی مسجد میں نماز جعہ سے پہلے آ نریری طور پر مولا تا خطاب فرماتے تھے جس میں مرکز کے سرکاری ملازمین کے علاوہ جامع مسجد میں نماز جعہ سے پہلے آ نریری طور پر مولا تا خطاب فرماتے تھے جس میں مرکز کے سرکاری ملازمین کے علاوہ

مرکزی اسمبلی اورکونسل آف اسٹیٹ کے ممبران بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے جس میں خواجہ ناظم الدین' مولا نا ظفر علی خان' مولوی تمیز الدین خان صاحب' سر دارعبدالرب نشتر' سرعبدالعلیم غزنوی اور سرعثان وغیر ہ حضرات بڑے ذوق وشوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔

مجلس دعوت الحق کے پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت بیتھی کہ سرکاری ملاز بین اور مسلم لیگ کے زناء میں پاکستان کی جمایت کے ساتھ ساتھ دینی جذبات بھی پیدا کئے جا کیں' نا کہ آ کندہ ایک اسلامی مملکت کی تفکیل اور اس کے قیام میں سہولت پیدا ہو۔ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کے علاوہ پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرہ نے رہے۔ افریقہ انڈ ونیشیا' فلپائن' سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں متعدد بارتبلیغی سیسے میں تشریف لے گئے اور ہزاروں افراد آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ہزاروں غیر مسلموں کو مشرف بداسلام کیا۔ آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی شخصیت تھی۔ دنیا میں کوئی خطاب ای اس چھڑ کے تھے۔غرضیکہ لاکھوں جلسوں سے آپ کے متعلقین و معتقد بن موجود نہ ہوں۔ آپ کی مسحور کن آ واز پر مسلمان جان چھڑ کتے تھے۔غرضیکہ لاکھوں جلسوں سے آپ نے خطاب کیا اور کروڑ وں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔

کوئی کامی بی ہوسکا۔ برب سی و ند ببی جماعت کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور سب کے لیا، وہ سر اید حیات تھے۔ حق گوئی و بے باکی:

حضرت مو گیام حوم کی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ حق وصدافت کے علم بردار تھے' آپ زندگی بحرکسی سے مرعوب نہ ہوئے۔اصولوں پر قائم رہے اورصراط متنقیم کو بھی ترک نہ کیا۔ان کو بھی کسی حکومت کے ایوان میں نہیں ویکھا گیا۔ وہ بزرگان وین کی اس ہدایت پر تخق سے کار بند تھے کہ علاء کرام اگرعوام میں اپنا احترام ہاقی رکھنا چاہتے ہوں تو ان کو ایوان حکومت سے دورر بنا جا ہے۔

آپ نے تحریک پاکستان میں حصد لیا تھا اور پاکستان قائم ہونے کے بعد مختلف حکومتوں سے اختلاف بھی کیا تھا گر
کسی حکومت کے قریب نہیں گئے اور کسی حکومت کو اسلام کے معاطے میں ٹا نگ اڑانے کے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ
رویت ہلال کے تنازعے میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی' وہ جانتے تھے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور تشد د بھی ہو سکتا ہے۔
ان کو احباب نے سمجھایا بھی تھا' مگر وہ حق کی خاطر ڈٹے رہے اور اپنے کو گرفتاری کے لیے بیش کرنے میں ذرا بھی تامل نہ
کیا اور گرفتاری کو بھی آپ نے اعز از سمجھا اور گرفتاری کے موقع پرقوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا کہ:

''آج بھے اپنی گرفتاری کے موقع پر ایسا محسوس ہوا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام عیبہم الصلوٰ ق والسلام کی اس سنت پر عمل کی تو فیق عطا فر مائی جوحق گوئی اور حق پر سی کے راستے میں انبیں پیش آتی ہے۔ اپ احباب اور دوستوں کو اس موقع پر خوش ہونا چا ہے کہ قید و بند کی منزل سے مقصد حق قریب ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ اس طرح ہم پاکستان میں اسلام کی عزت و ناموس کی پورے طور پر حفاظت کر سکیں گے۔''

(بحواله كلمة الحق'از بيغام حضرت تفانويٌ)

پاکستان کی چند جدید تعلیم یافتہ خواتین کے مطالبے پر حکومت نے ایک کمیشن مقرر کیا جس کا نام عائلی کمیشن تھا' جس میں حضرت مولانا تھا نویؒ کوایک ممتاز ند ہبی رہنما کی حیثیت ہے شریک کیا گیا۔ کمیشن کے باقی تجد د پسندار کان نے ایک غیر اسلامی اور غیر شرکی رپورٹ چیش کی جس کے ساتھ مولانا مرحوم کا ایک بڑا مفصل اختلہ فی نوٹ بھی تھا جس میں کمیشن کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے قرآن وسنت کی صحیح تر جمانی کی گئی تھی۔ مولانا کی اس حق گوئی و بے باکی پر ملکی اور غیر ملکی پریس نے اچھی رائے کا اظہار کیا اور مولانا مرحوم سے عالمانہ نقط نظر کی تحسین کی۔

پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزانے اپنے دوراقتد ارمیں ایک مرتبہ علائے حق کودهم کی دیتے ہوئے کہا تھ کہ: ''اسلامی دستور کا نام لینے والے علماء کا نگر کی میں' انہیں جاندی کی کشتی میں رکھ کر بھارت کو پیش کر دیا جائے گا۔''

اس کے جواب میں طبقہ ملاء میں سے صرف ایک ہی آ واز بلند ہوئی اور وہ آ واز مولا نا اختشام الحق تھا نوی کی گئی۔

وعزت مولانا احتشام الحق تفانوي

مولا نائے جواب میں فرمایا کہ:

جيل علائے حق

'' سکندرمرز ااوراس کے ساتھی برطانیہ اور امریکہ کے چاسوس ہیں' ہم انہیں عیسائیوں کے تا بوت ہیں بند کر کے سمندر میں بہادیں گے۔''

سکندر مرزا کے حق میں مولا نا کا بیار شاد بالکل الہ می ٹابت ہوا۔ غرضیکہ پاکستان میں جب بھی اور جس طرف سے بھی اسلام یا ملک و وطن کے خلاف کوئی آ واز اٹھی یا قدم اٹھایا گیا تو مولا نا نے تمام مصلحت اندیشیوں کو بلائے طاق رکھ کر پوری توت وجراکت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور جس جرات ایمانی کے ساتھ آ پ حق وصدافت کی تمایت کرتے رہے۔ اس سے قرون اولی کے فرزند اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ شہید ملت لیافت علی خان مرحوم' خواجہ ناظم الدین مرحوم' غلام محمد' محمد علی بوگرا' چو بدری محمد علی' سین شہید سپروردی سکندر مرزا' ایوب خال اور مارشل لاء میں سے کوئی دور ایسانہیں گزراجس میں مولا نانے جرات و ب باک کے ساتھ حکومت پر جائز تنقید نہ کی ہو۔ آ پ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق بلند کرتے رہے۔

اسلامی نظام کے لئے جدوجہد:

تحریک پاکتان کے حامی علماء پرمشتل مرکزی جمعیت علمائے اسلام کی تشکیل جب شیخ الاسلام علامہ شمیر احمہ عثمانی رحمة القدعليه اورمولا نا ظفر احمد عثانيٌ كے ہاتھوں عمل میں آئی تو مولا نا اختشام تھا نویٌ بھی حضرت شیخ الاسلامٌ كے رفقاء میں شامل ہو گئے اور یا کستان بننے سے سات آٹھ روز قبل حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی کے رفاقت میں کرا چی تشریف لائے اور یا کتان کے وجود "ں آنے کے بعد سب ہے اور اہم کام اس ملک کے دستور کی تشکیل وتر تیب کا تھا۔ اس کے لیے حضرت بینخ الاسلام علامہ عثمانی نے جس مہم کا آغاز کیا اس میں سب ہے اہم کر دارمولا نا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے جھے میں آیا۔ چنانچہاس مقصد کے لیے مولانا تھانوی نے ہندوستان کا سفر کیا اور منتخب علماء اور مفکرین' مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا محد شفیع دیو بندی ٔ مولا نا سیدمنا ظر احسن گیلا نیّ ٔ علامه سیدسلیم ن ندویّ اور ڈ اکٹر حمید التدصاحب وغیر ہ حضرات کو یا کتان لائے اور ان حضرات نے ایک اسلامی دستور کا خا کہ مرتب کیا' جومرکز ی سمبلی میں قرار داد مقاصد کے نام ہے منظور کیا گیا۔اس کے بعد ۱۹۵۳ء میں جب اسلام وشمن حلقوں نے بیرطعنہ دیا کہ علاء یا کشان میں کون سا اسلام نا فذکر نا عاہتے ہیں' کیونکہ یہاں تو ہر ملوی' دیو بندی' اہل حدیث' شیعہ اور کتنے ہی فرقے ہیں' تو مولا ناتھا نویؓ اس چیلنج کا جواب ویے کے لیے میدان میں آ گئے اور انہوں نے شیعہ سی ویو بندی اہل حدیث بریلوی اور جماعت اسلامی غرضیکہ تمام مکا تب فکر کے علماء کو جمع کیا جنہوں نے بائیس روز کی شب و روزمحنت کے بعدمشتر کہ طور پر۲۲ نکات مرتب کر کے اسلامی آئین کی اساس کےطور برحکومت کو پیش کر دیئے اور اسلامی حلقوں کے فروعی اختلا فات کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کرنے والے منہ ویکھتے رو گئے۔مولانا کی زندگی کا بینا در کارنامہ ہمیشہ یا دگار رہے گا۔اس کے بعد ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے بھر پور حصہ لیا اور ملک بھر میں تحریک کے جلسوں سے خطاب فر ماتنے رہے۔مرزائی آپ کی سحرآ فریں

خطابت سے گھبرا گئے۔ پھر جب ملک کی سیاسی جماعتوں نے تحریک بھمانی جمہوریت کو سوشکزم کے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا تو سب سے پہلے مولانا تقانوی ہی نے اس خطرے کو بھا پہتے ہوئے توم کو خبر دار کیا اور فتنے کے خلاف لڑنے والوں کی صف اول میں آپ ہی کا شار ہوتا تھا اور مرکزی جمعیت علماء اسلام و نظام اسلام پارٹی کے قائد کی حیثیت سے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا تا کہ توام کواس فتنے کے حجے خدو خال سے روشناس کرایا جائے۔

مولانا کی خطابت میں وہ سحرتھا جوسادہ دل اور ان پڑھ عوام اورنئ تعلیم کے پرور دہ لوگوں پر بکساں اثر کرتا تھا۔
اس کا نتیجہ تھا کہ جہال وہ جاتے سوشلزم کے مدعی گھبرا جاتے تھے۔ بہر حال قیم پاکستان سے لے کر آخر وم تک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے کئی بار حکومت پاکستان کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے اور تحریک اسلامی کے علم برداررہے۔

#### دارالعلوم الاسلامية ثندُ واله يار كا قيام:

یا کتان میں نظام اسلام کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمة الله علیه نے یا کتان میں بھی دارالعلوم دیو بند کی طرزیر ایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا' چنانجیہ ۹ رمحرم الحرام ۲۹ ۱۳ م مطابق کم نومبر ۱۹۳۹ء کے اواخر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثانیؓ کے ایماء سے حضرت مولا نا اختشام الحق تھا نوی رحمة الله علیہ نے پاکتان کے اہل علم وقضل اور دین دار حضرات کو اس مسئلے پر سوچنے کے لیے ۲۰ ر تومبر ۱۹۴۹ء کو کراچی آنے کی دعوت دی' اس دعوت پر کافی علاء تشریف لائے اور بیاجتاع پاکستان کے علاء کا نمائندہ اجتاع تھا۔حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی نے ایک مجلس شوری ترتیب دی جس کے متاز ارکان میں مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليهٔ حضرت مولا نا عبدالرحمُن صاحب كامليوريٌ حضرت مولانا خيرمحمد جالندهريٌ حضرت مولانا سيد بدر عالم ميرشي مهاجر مدنی 'الحاج محمد یوسف سینھی اور حضرت مولا نا اختشام الحق صاحبٌ شامل نتھے۔اس اجتماع کے بعد دارالعلوم کےعملاً قیام کے لیے صرف چند ماہ باتی رہ گئے تھے کہ اچا تک حضرت علامہ عثانی کی وفات کا ہمت شکن اور روح فرسا حادثہ پیش آیا۔ اس چراغ ہدایت اور آفتاب علم کےغروب ہو جائے ہے علمی و دینی حلقے میں جوخلاء پیدا ہوااس کا انداز ہ اہل علم حضرات ہی لگا سکتے ہیں۔ان کی رحلت کے بعد خطرہ تھا کہ حضرت علامہ عثانی کی وفات سے مرکزی دارالعلوم کے قیام کےعزم میں ضعف بیدا ہو جائے اور حضرت کی اس خواہش کو بھی شاید عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔ مگر حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی ٌ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہی مردِحق مولانا تھانویؓ میدان میں نکلے اور دارالعلوم کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اورمولانا کی سعی و کاوش سے بہت جلد حضرت عثانی کی بیرخواہش پوری ہوگئی۔ایک صاحب ٹروت عاجی محمد سو مار مرحوم نے ۲۶ ایکڑ اراضی دارالعلوم کی بنیا دے لیے وقف کرنے کی چیش کش کی جے مجلس شور کی نے بخوشی منظور کرلیا اورمولا نا تھا نوی رحمة الله عليه كى زېرىمرېرىتى پەمركزى دارالعلوم قائم ہوا اورپاكستان مېں ثانى دارالعلوم دېوېند كا قيام عمل ميں آيا۔

مول نا تقانوی نے اس دارالعوم کے لیے جن علاء کو تدریسی خدمت کے لیے منتخب کیا ان بیس حضرت مولا نا عمر یوسف بنوری محفرت عبدالرحمٰن کاملیوری حضرت مولا نا اسلا بدر عالم میر شی مہاجر مدنی رحمۃ القدعلیہ حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری محفرت مولا نا اشفاق الرحمٰن کا خرطوی اور حضرت قاری عبدالما لک صاحب جیسے قابل اور یک ابل فن اور ارباب علم وفضل شامل میں ۔ ان حضرات کی موجودگ نے دارالعلوم کوچار چاندلگا دیے اور بہت جد ملکی اور غیر ملکی طلباء و کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں علاء فارغ التحصیل ہو چکے اور لاکھوں افراد کوفیض پہنچا ہے اور ہبنچ رہا ہے۔ غرض یہ کہ مولا نا تھ نوی کا یہ عظیم کارنا مداور صدقہ جاریہ ہو اور عظیم الثان یا دگار ہے۔ حق تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آمین ۔ آپ آخروم تک دارالعلوم کے مہتم اعلیٰ رہے۔ اور مولا نا کی محرانی میں یہ مدرسہ تر تی کرتا رہا ۔ حق تعالیٰ حیثا ظت فر مائے۔ آمین ۔

علمی و منیفی خد مات:

دین تبینی اور سیا کی خدمات کے علاوہ آپ نے علمی و تصنیفی خدمات بھی انجام دی ہیں جو نا قابل فراموش ہیں۔
ریڈ یو پاکتان سے نہایت سلیس گرمحققاند انداز ہیں درس قرآن کی ابتدا ، مولا نا تھا نوگ مرحوم ہی نے فرمائی تھی۔ ہندو
پاکتان کے علاوہ اسلامی دنیا ہیں بھی مولا نا کا درس قرآن ہوئے ذوق و شوق سے سنا جاتا تھا اور مولا نا نے حکومت کے
اصرار کے باوجود بھی درس قرآن کا معاوضہ منظور نہیں کیا۔ آپ ایک بہترین مفرقرآن تھے۔ ساری زندگی دینی اور علمی
خدمت میں گزاری۔ آپ تقریر کے ساتھ تحریر ہیں بھی بدطولی رکھتے تھے اور عرصے ہے آپ قرآن حکیم کی تفسیر لکھ رہے
ضدہ ت میں گزاری۔ آپ تقریر کے ساتھ تحریر ہیں بھی بدطولی رکھتے تھے اور عرصے ہوتی ہوتی رہی ہے۔ قرآنی آپیت کے مطالب و تشریح اور اسرار و معارف کا بہترین مجموعہ ہاور علمی دنیا پر احسان عظیم ہوتی میں مدقہ جاری ہے۔ تفسیر
کے علاوہ آپ نے کئی علمی کتا ہیں کھی ہیں جوآپ کے علی مقام کوخوب واضح کرتی ہیں۔ آپ کے بہت سی علمی مکتوب سے ارشادات شاکع ہو چکے ہیں جوعلمی دنیا کے لیے بہت ہی نافع اور قیتی سرمایہ ہے۔ حق تعانی ارشادات شاکع ہو چکے ہیں جوعلمی دنیا کے لیے بالخصوص اور متعلقین کے لیے بہت ہی نافع اور قیتی سرمایہ ہے۔ حق تعانی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپین۔

#### ا کا برعلاء ہے تعلقات:

جن خوش نصیبوں کو مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے اور درس و مجالس ذکر میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مولانا کو اپنے علمی و روحانی مربیوں اور محسنوں سے کتن گہرا اور والہانہ تعبق تھا۔ یہ ان کی فطری سعادت و فا داری اور شرافت نفس کی دلیل تھی 'اپنے استاد شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی قدس سروسے اپنی و فا داری اور محبت کا پورا پورا حق ادا کیا 'حضرت حکیم الامت تھا نوی کے مشرب و مسلک کو ہمیشہ زندہ رکھا' اور بیرون ملک ان کی تعبیمات و ارشادات کو عام کرنے کی سعی فرماتے دہوںاً جانے اساتذہ اور مشائح کا بے حد احترام فرماتے خصوصاً حکیم

الامت تھا نوگ اور علامہ شبیر احمد عثانی ہے آ ہے کو بے حد عقیدت ومحبت تھی۔ ان حضرات کے علاوہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسريٌ باني جامعه اشر فيه لا بهور ٔ حضرت علامه سيدسليمان ندويٌ ٔ حضرت مولا نا خيرمحد جالندهريٌ حضرت مولا نامفتي محمد شفیع دیو بندیؓ اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهنویؓ ہے نہایت گہرے تعلقات تھے اوریہ تمام حضرات ا کابر آپ ہے بہت محبت وشفقت فرماتے تھے اور آپ کے علمی تبحر اور سیاس تد بر کے قائل تھے' آپ کے مقام کا انداز ہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک د فعد آپ کی تقریرین کر حضرت علا مدشبیر احمد عثانی نے فر مایا تھا کہ:

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے۔میرے بعد میرا جانشین پیدا ہو گیا ہے۔''

مفتی اعظم یا کتان حفزت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة القدعلیہ نے ایک مرتبہ مدرسہ اشر فی سلھر کے جلیے کے موقع برمنتظمين جلسه يے فر مايا كه:

'' مولا نا اختشام الحق کی تقریر کے بعد میں کیا کہ سکتا ہوں' آ پ حضرات کیوں مخمل میں ٹاٹ کا ہوندلگوا نا

سے الحدیث مولا نامحمرا در لیس کا ندهلویؓ فر مایا کرتے ہتھے کہ:

" مولا نا اختشام الحق تھانوی کا انداز خطابت بے مثال ہے اور وہ اپنے علم وفضل میں یکتائے روز گار

اس طرح باتی حضرات بھی مولا تا ہے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ﷺ الاسلام مولا نا ظفر احد عثانی ' مولا تا ہی کی درخواست پر دارالعلوم ٹنڈوالہ یارتشریف لائے اورمولانا کی علمی وروحانی صلاحیتوں سے متاثر ہوکرمولانا کومجاز بیعت قرار دیا اورمولا نا کے علم وتقوی اور ساسی بصیرت پر پورا بورا اعتاد فر ، یا۔ بہر حال آپ اکابر ومشائخ کے محت ومحبوب رہے ہیں اور اینے بزرگوں کا بے حداحتر ام فرماتے تھے۔

#### وفات حسرت آیات:

حضرت مولا نا تھا نوی کو اللہ تعالٰی نے حسن ظاہری اور حسن باطنی ہے خوب نواز اتھا۔ وہ اس دور میں حق وصدافت کا مینارہ اور اسلاف کی عظیم یا دگار تھے۔ اپنے اوصاف و کمالات میں بےنظیر تھے' حق تعالیٰ نے حسن بیان کا وہ ملکہ عطا فر مایا تھا کہ شایر ہی اس د درج پیر میں پوری و نیامیں ان جیسا خطیب ہو۔ وہ اس وفت خط بت کے باوشاہ تھے نہایت نفیس طبیعت کے مالک نتے'ا خلاق و عادات میں بےمثل نتھے۔ لاکھوں آ دمی آپ کے فیض ملمی وروحانی سے سیراب وشاداب ہوئے۔ ہزاروں افراد آپ کی تعلیمات کے ذریعے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کروڑوں مسمانوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی' لاکھوں افراد کے دلوں میں ان کی شیریں بیانی کونورا نہیت پیدا ہوئی۔ بہر حال آپ کی شخصیت ایک جامع شخصیت

تقى \_ يقول صدريا كتان جزل محمد ضيا الحق كه:

''ان کی پوری زندگی قرآن عکیم کی تغییر اور سرور کا کنات علیہ کے مشن کو کا میاب بنانے کے لیے وقف تھی اور ان کا آخری سفر بھی اسلام ہی کی خدمت کے لیے تھا۔ ا

آ پ گزشتہ ماہ دارالعلوم دیو بند کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کے لیے جانا چا ہے تھے گر کاغذات کھل نہ ہونے کی باعث آ پ تقریبات میں شرکت نہ فرما سکے تا ہم جب انہیں ''عدم اعتراض'' کا سر شفکیٹ ل گیا تو آ پ ۲۶ ر مارچ کوئی دبلی روانہ ہو گئے اور پھر دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے پھراپ آ بائی وطن تھا نہ بھون گئے۔ اس کے بعد آ پ سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے مدراس تشریف لے گئے جہاں ۱۰ اراپریل کی شام کو خطاب فرمایا۔ میں ااراپریل بروزجمعۃ المبارک بعد نماز فجر درس قرآن دیا اور اس کے بعد تقریباً دو گھٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اچا تک دل کا دورہ پڑا اور ساڑھے سات ہے اپنے خالق حقیقی ہے جالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

آ پ کی رحمت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں رنج وغم کی لہر دوڑ گئی پورا عالم اسلام اپنے غذہی وروعانی پیشوا سے محروم ہوگیا۔ آپ کی میت کو بذر بعد طیارہ کراچی لایا گیا۔ لا کھوں عقیدت مندوں نے اپنے محبوب رہنما کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ ہی کی جامع مسجد جیکب لائن کے ایک احاطے میں سپر د خاک کیا گیا۔ ملک بھر میں آپ کی وف ت پر تعزیق چلے قرآن خوانی ' دینی مدارس میں تعزیق اجلاس اور اخبارات ورسائل میں خصوصی مضامین و اوار یے شامع ہور ہے جلے ' قرآن خوانی ' دینی مدارس میں تعزیق اجلاس اور اخبارات ورسائل میں خصوصی مضامین و اوار ہے شامع ہور ہے جس سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا جی ۔ حق تعلی امراء وغرباء سب ہی آ پ کے غم میں بیتلا ہیں اور آپ کو ہر طبقے کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حق تعدلی درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آ مین ۔ جناب رئیس امروہوی نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے جوان کے مقام کو خوب ظا ہر کرتا ہے۔ لکھے جیں کہ ۔۔۔

جناب اختشام الحق کی رصلت کلیجہ کیوں نہ ہو اس رنج سے شق ہے مرگ عالم حق مرگ عالم اگرچہ موت ہے ہم سب کی برحق وہ بے شک جامع علم وعمل شے دو ہے شک جامع علم وعمل شے رکیس اس میں نہیں ہے شبہ مطلق کہ کہی تحقیق بھی ہے شبہ مطلق کی میان عاری مجھی شخقیق بھی ہے شام الحق '' فقط حق حق اختشام الحق'' فقط حق

#### علمائے حق کا خراج تحسین:

آ پ کے سانحہ ارتخال پر ہر کمتب فکر کے علیاء وصلحا اور دانشوروں نے اظہارغم کیا ہے اور آپ کی نہیں کا ورملی خد مات کوسراہا ہے۔صرف چندممتاز علیاء کے مختصر تا ثرات چیش کئے جاتے ہیں۔ تا کہ آپ کے علمی وروحانی مقام کا بخو بی انداز ولگایا جا سکے۔

#### حضرت مولانا قارى محمر طبيب قاسمي مدخلته:

''مولا ٹا اختشام الحق صاحبؓ کی وفات ہے بے حدر نج وقلق ہوا' وہ پاکتان کے ممتاز عالم رین اور مایہ ٹازخطیب تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فضلاء میں ہے تھے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والیہ یاراور جاٹ مسجد جبکب لائن کراچی آپ کی عظیم یادگاراورصدقہ جارہہ ہیں۔ان کی فہم وفراست' تقویٰ وطہارت اور پر تا ٹیرخط بت بے مثال اوصاف ہیں حق تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائے۔

#### حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تفانوی مدخلله:

''مولانا تفانویؒ کے انتقال کی خبر نے دل پر بجلی گرا دی' بار بار زبان پر انا لله جاری ہے' انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے نا قابل فراموش خد مات انجام دی ہیں ۔تحریب پاکشان کے عظیم مجاہد تھے اور حق گوئی اور بے ہاکی ہیں اپنی نظیر آپ تھے رحق تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فر مائے ۔ آہین۔''

#### حضرت مولا نامحمه ما لک صاحب کا ندهلوی مدخلله:

''مولا نا تفانوی مرحوم رحمة الله علیه کی وفات ہے ملک ایک بلند پایہ عالم' مفکر اور مایہ ناز خطیب ہے محروم ہو گیا ہے۔ان کی و فات ہے پیدا ہونے والا خلاء صدیوں تک پورانہیں ہوسکتا۔''

#### حضرت مولا نا محمد عبيد الله جامعه اشر فيه لا بهور:

'' حضرت مولا نا مرحوم' تحریک پاکستان کے عظیم رہنما' ملک کے مایہ ناز خطیب اور اسلاف کی آخری یاد گار تھے۔ ان کی خد مات نا قابل فراموش ہیں۔ حق تعالی مغفرت فر مائے۔ آمین۔''

#### حضرت مولا نا سيدعنايت الله شاه بخاري مجرات:

''مولا ٹاکی رحلت ہے دل پر سخت چوٹ لگی ان کی وفات سے عالم اسلام کوعظیم نقصان ہوا ہے اور پوری ملت اسلامیدا پنےعظیم ندہبی رہنمااورشہروُ آفاق خطیب ہے محردم ہوگئی۔'' حدم مصردہ مصریفی میں سیادہ ہے میں شریداں میں این

#### حضرت مولا نامحد شریف جالندهری خیر المدارس مکتان:

''مولا نا تق نوی تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ حق گواور بلند پابیہ خطیب کی حیثیت سے انہوں نے باطل فرقوں اور قوتوں کا آخری دم تک مقابلہ کیا' ان کی وفات سے ایک ایس علمی خلاء پیدا ہو گیا جوعر صے

تک رئیس ہو سکے گا۔''

#### حضرت مولا نامحد متين خطيب كراجي :

مولا نا تھا نبی ترکی پاکشان کے عظیم رہنما تھے اور اپنے علم ونضل میں بے مثل تھے۔ ان کن وفات سے تحریک پاکستان کا ایک روشن ستاراغروب ہوگیا۔مولا نا کی خطابت اور حق گوئی کو دنیا ہمیشہ یا در کھے گی۔

#### خضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب کراچی:

''مولا ناتھ نوگ مرحوم ملک وملت کاعظیم سرمایہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ مولا تا کے انتقال سے ملک ایک ممتاز عالم دین اور منفر دصفات کی حامل شخصیت ہے محروم ہو گیا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے منتظمین' جملہ اساتذہ اور طلباء اور تمام متعلقین مولا نا مرحومؓ کے اس غم میں مولا نا کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ القد تع کی مولا نا مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین۔''

#### حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدهیا نوی:

''مولانا کی رحلت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں کہرام کچ گیا' ان کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک سانحہ جاں کا و ہے۔۔جس کے لیے ہرصاحب دل افسوس کرٹے پرمجبور رہے۔'' حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکورٹر مذی :

'' مولا نا تقانوی کی رصت نے کمر ہی تو ژ دی ہے۔ وہ اس وقت عالم اسلام کے عظیم مفکر مفسر محقق اور فقیہ بتھے'ایک شہرہَ آ فاق خطیب اور جیدترین عالم دین تنے'اللہ تع لی ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آ مین ۔ ثم آ مین ۔

#### مولا تامشرف على تقانوي جامعداشر فيه لا جور:

0 1

### مولانا اختشام الحق تفانوي رحمة الله عليه

وه روح المجمن فخر چين معمار ميخانه ت کہاں سے لائیں کے اہل وطن اب ایبا متانہ تلم تحکین نگاه حق شناس و نکته رس فطرت بیان دل گداز و جرأت بیباک مردانه غريق عشق حق و مست جام بادؤ سنت وه سرشار مے عرفان و فخر برم رندانہ بختم شابکار سنت اسلا**ف** روحانی وه بر دم ادج تزک و اختثام حق کا دیواله وه تاریخ مجسم صیغه اسرار پاکتان كتاب انقلاب و داستان غم كا افسانه وہ وانائے سیاست واقف قانون قدرت بھی وہ جس کے سامنے تھا طفل ہر دانا و فرزانہ سرایا نسبت تفانه بھون بن کر وہ انجرا تھا که جس نبت یر قربان سو سیار نیود و کیراند حسین صورت حسین سیرت لباس و وضع یا کیزه

نزاکت منتبی جس یر نفاست جس کا پیانه

ووافق جس پہ ہر جانب سے پروائے برستے تھے

چلی جاتی ہے اب کس شع پر خود بن کے پروانہ بیاں کرتا رہا جو عمر بھر تاریخ ملت کو

ذمانه عمر بعر وبرائے گا اب اس کا اقسانہ

یہ ہے دون اجل وائے مخل کیا رگلہ سیجئے

پُتا ہے انتخاب نظر نے اِک جوہر و دانہ

ذہے گوروکفن وہ جس میں اب یہ گل ودایعت ہے

وجبيه و خرم درخشنده روكاكل پريشانه

کفن قست پے نازال ہے کہ ایبا گل عذار آیا

لحد سرمست ہے جس کو ملا ہے ایسا متانہ

تصور بی سے رحلت کے کلیجہ منہ کو آتا ہے

کے روتے ہیں عارف آج مل کر خویش و بیگانہ

صدا ہاتف کی آتی ہے ، خل سیجے عارف

زمانے کھر سے کہہ ویجے یہ پیغام فقیہانہ کہیں مدت میں ساتی بھیجنا ہے آیا متانہ بدل دیتا ہے جو گرا ہوا دستور میخانہ

حضرت مولا نامحم متين الخطيب رحمة الله عليه:

# خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمة الله علیه

خطیب پاکستان حضرت مولا نا الحاج مد تر احتشام الحق صاحب تھا نوی ؓ آخری دور کے علماء میں ایک خاص امتیازی خصوصیت کے مالک تھے میری سب سے پہلی ملا قات ۱۹۳۲ء میں دیو بند میں ہوئی جبکہ میں فارغ التحصیل ہوکر مدرسہ عربیہ معین الاسلام ا نبالہ جھاوئی میں مہتم وصدر مدرس کے فرائض انجام دے رہاتھا اورمولا نا مرحوم مخصیل علم کے لئے دارالعلوم د یو بند میں داخل ہوئے تھے مولا ناعمہ ہ پوشاک میں تھے سر پرتر کی پونی پاؤں میں اعلی تنم کا انگش جونا تھا میرے برا در نسبتی حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب کے مکان پر مولانا مرحوم کے بڑے بھائی عزیز الحق صاحب مرحوم دوپہر کے کھانے پر مدعو تھے۔ میں بھی اس میں شامل ہوا۔ دوران گفتگومولا نا کی زیر کی اورصلاحیت کا پچھانداز ہ ہو گیا تھالیکن بعد میں عرصہ درازتک کوئی ملاقات نہ ہوسکی تحریک یا کتان کے دوران شخ الاسلام قبلہ حضرت علامہ شبیر احمد عثانی صاحب نور الله مرقد ہ کی معیت میں وہلی جانے کا اتفاق ہوا اور علامہ مرحوم نے مولا نا تھا نوی مرحوم کے برا در بزرگ کے مکان پر ایک علماء کا اجتماع کیا تو اس وقت دوسری ملاقات ہوئی ہیہوہ زمانہ تھا جب مولا نا تھا نوی صاحب دایسر ائیگل لاج کی مسجد میں جمعہ یر هانے آتے تھے یہ جگہ غلام احمد برویز صاحب سے نمازیوں نے خالی کرا کرمولانا تھانوی صاحب کو دی تھی جبکہ مولانا سنری منڈی مسجد دہلی میں خطابت وامامت فرماتے ہتھے اور دہلی میں مولا نا کی طوطی بول رہی تھی نیز مولا نا کی خطابت و شیریں بیانی کا ہرجگہ چرچا تھا اس وجہ سے نوابزا دہ لیافت علی خان مرحوم کے الیکش میں تھا نہ بھون کیرانہ' شاملی مظفر تگر وغیرہ میں دبلی سے حضرت مولا تا تھا نوی کو بلا کر تقاریر کا پروگرام بنایا گیا تھا جو بہت کا میاب ٹابت ہوا۔ جبکہ ضلع سہار نپور کے قصبات میں مجھے کام کرنے پر اگایا گیا تھا۔ تحریب یا کتان کے کاموں کا بجوم تھا اس لیے پھرکسی جگہ ملا قات نہ ہوسکی پاکستان کے قیام بھی 1913ء کے بعد میں حضرت علامہ شبیر احمرعثانی صاحب رحمۃ القدعلیہ کے ساتھ خصوصی معتمد کی حیثیت ہے

کراچی میں ہی مقیم تھا تو مجھے علامہ مرحوم نے جبیب لائن کی ایک مسجد میں جانے کا تھکم دیا اور فر مایا مولانا احتشام الحق تھا نوی دہلی ہے آ رہے ہیں تم وہاں موجود رہنا اور میری طرف ہے خوش آید پد کہنا میں وہاں گیا تو ہر طرف سر کاری بیرک تھیں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی شکستہ مسجد جس کا نام پھریر بلوچ مسجد کندہ تھا موجودتھی مختلف ٹرک آ جارہے ہتھے ٹو ٹا بھوٹا سامان دفتری ملاز مین اینے ساتھ لا رہے ہتھے جبکہ کراچی ہے جانے والےٹرک بھر بھر کر جلی ہوئی لکڑیاں برندے اور جا تور تک بھارت لے جارہے تھے یہاں تک مکان کی کھڑ کیاں الماریاں دروازے تک اکھاڑ کرلے گئے۔مولانا تھانوی صاحب بھی ای خشہ حالی کے ساتھ تشریف لائے تو مسجد کے متصل ایک مکان میں جس پر کھپریل کی حیبت اور پکی دیواریں تھیں انہیں جگہ دی گئی اس دن کے بعد اکثر آنا جانا رہتا تھ اور میرے قریبی دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے حضرت علامہ مرحوم کے پاس تھا نوی صاحب کی آ مدورفت تھی اور میں تو اکثر ان کی خدمت میں رہتا تھا حسن اتفاق ہے کہ مجھے علامہ مرحوم نے لا ہور روانہ کیا تا کہ میں حضرت علامہ عثانی کے خاندان کے افراد اور میرے بچوں کو لا ہور میں اتار کر کراچی لا وُل ٔ علامہ صاحب نے زابد حسین صاحب مرحوم کو جو بھارت میں یا کتتان ہائی کمشنر نتھے۔ کراچی میں بیفر ما دیا تھا کہ میرا کتب خانہ اور میرے خاندان کے ساتھ مولوی محمر متین کے بچول کو کسی طرح ما ہور بھجوا دیں۔ جنوری ۱۹۴۸ء میں لا ہور ج تے ہوئے میں نے علامہ صاحب سے عرض کیا۔ کہ اب میں خدا جانے کب تک واپس آؤں۔اس لئے مولا نا تھا نوی صاحب اگر آپ کے ضروری امور میں اعانت کر دیا کریں تو بہت اچھ ہو گا حضرت علامہ مرحوم نے میری اس تجویز کو پسند فر ما یا اور اس طرح مورا نا تھا نوی مرحوم حضرت علامہ ہے قریب تر ہو گئے پھر جمعیت علاء اسلام کے کاموں میں ترقی کے کے کام کرتے دیے۔

پھرایک وقت ایبا آیا کہ مولانا تھا نوی مرحوم مرکزی جمعیت علاء اسلام پاکتان کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور میں نائب ناظم کے طور پر کام کرتا رہا۔ جہال تک مولانا مرحوم کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے وہ ہر دور میں کامیاب رہی اس لئے کہ مولانا مرحوم اپنے ذاتی اوصاف خصوصا خط بت میں علائے دیو بند میں ایک بلنداورا ہم مقام رکھتے تھے جس میں مرتے دم تک مولانا مرحوم اپنی جگہ سے نہیں گرائے جا سکے دراصل ہر آ دمی میں پھے خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کو دوسرا آ دمی حاصل نہیں کریاتا۔ قرآ ن یاک میں ہے۔

تلٹ الرسل فصلنا معصه علی معص بیں اس بنیادی اصول کو بیان کیا گیا ہے جوّر ، الٰ نے مولانا مرحوم کو خوش بیانی میں جو مقد معطا فر مایا تھ وہ اس دور میں کسی دوسرے عالم کو نصیب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عظیم شخصیت چودھری خلیق الز مال مرحوم ہے کچھ بات ہور ہی تھی جس میں مولانا مرحوم کا ذکر آیا وہ کہنے لگے کہ الرمولانا بھانوی علاء کے طبقے سے تعلق ندر کھتے ہوئے تو میں انہیں ۔ ورکا '' قاؤسلین'' کہنا مگر اب یہ گستا خی نہیں کرسکتا۔ آج تک مولانا مرحوم کے طرز بیان اور قر آن پاک کی تلاوت کرنے والے نقال موجود ہیں مگر وہ نقل کرنے والے ہی کہلا سکتے ہیں حضرت تھا نوگ کا

بدل نہیں شار کئے جا سکتے ممکن ہے آ مے چل کرمولانا مرحوم کے صاحبز ادگان میں ہے کوئی بیرجگہ لے سکے۔ آمین اس اعلیٰ ذ اتی خو بی کے علاوہ مولا نا جاذ ب نظر' خوش پوش خوش خوراک اور انتہائی خوش اخلاق انسان تھے گر ساتھ ہی عالم کوموجودہ دور میں جس وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنی جاہئے اس میں وہ یکتا عالم تھے۔ مجھے اکثر مولا نا کے ہمراہ جلسوں میں جانے کا ا تفاق ہوا ہے وہ لباس صبح وشام تبدیل کرنے کے لئے سفر میں کئی کئی جوڑے رکھتے تھے حالانکہ چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوتا تھا اور میں ان کی اس عادت ہے تجھرا جاتا تھا مگر ان کی جو وضعداری تھی اس میں بھی بھی فرق نہ آتا تھا بیہ بات ان کے گھر والوں کے سواشا بیکسی کومعلوم نہیں ہے کہ بیگم شاکستہ اکرام اللہ کے شوہر تام دارمسٹر اکرام اللہ صاحب جو بڑے اعلی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان کا ایک کپڑے دھونے والا ملازم تھا جو اب تک ان کی کٹھی کے احاطے میں ہی رہتا ہے ا کرام اللہ صاحب دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہوتے ان کے کپڑے دھل کر کراچی ہے جاتے تھے مولا تا مرحوم سے خاص عقیدت بلکہ عشق کی حد تک تعلق رکھتا تھا اس کی خواہش اور اصرار پرمولانا نے اپنے کپڑے اس سے ہی دھلانے کا بندوبست کررکھا تھالیکن خودمولا ٹا اینے لباس کی دکھے بھال کا خاص خیال رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انقال سے پیشتر بھی وہ ا پٹی ٹولی وھونے کے لئے عسل خاند میں یا جیس پر گئے جبکہ خیز بان نے بہت اصرار کیا کہ میں نوکر سے بدکام کرا دوں گا مگر مولانا نے فرمایا کہ آپ کانوکر وہ طریقہ نہیں جانتا جس طریقے سے میں ٹویی دھوسکوں گاغرض مولانا مرحوم اینے ذاتی اوصاف میں بدطولی رکھتے تھے۔ ہمارے اسلاف و بزرگول میں چند ہی علا ایسے ہوئے ہیں جن کا دستر خوان وسیع تھا ان میں مولا نا مرحوم بھی شامل ہیں۔ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ جائے کا دستر خوان کراچی میں صرف اور صرف جامع مسجد جیکب لائن کے خطیب کے مکان پر ہرموسم اور حالات میں قائم رہا۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی مہتم دارالعلوم دیو بند کا دستر خوان جائے کے لیے اور پینے الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کا دستر خوان کھانے کامشہور تھا۔حضرت تھانوی مرحوم کی ایک اورخو بی پیھی کہ وہ کسی صورت بھی حاکم وفت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے اگر چہ ملتے وقت انتہائی انکساری وتواضع کا برتاؤ کرتے تھے لیکن دین پر اگر کوئی حرف آتا تو چٹان کی طرح سامنے آ جاتے تھے لوگ تو مولا ٹا مرحوم کے بارے میں مختلف تتم کی چہ میگوئیاں کرتے ہی رہتے تھے لیکن مجھے اس خو بی کا انداز ہ ہے کہ اگر کوئی نام کا عالم بھی اسلام کی خدمت کرنے لگے تو کراچی جیسی بستی میں جو مال و دولت کا خزینہ شار ہوتی ہے مرحوم کے کس قدر مداح اور خدمت کرنے والے نہ ہوں گے درحقیقت ان کے عش ق نے انہیں اس قدر بے نیاز کر دیا تھا کہ لوگ طرح طرح کی قیاس آ رائیاں کرتے تھے جن میں کوئی حقیقت نہ ہوتی تھی ۔مولا نا مرحوم کا ایک اور دصف بیرتھا کہ وہ اینے دشمن ہے بھی اس طرح ملتے تھے کہ وہ ان کے سامنے یانی یانی ہو جاتا تھا یہ ہی وہ بات تھی جس کی وجہ ہے سرکاری حکام اور ان کے مخالفین مولانا مرحوم کے سامنے یانی تجرتے تھے علمی لحاظ ہے بھی مولانا تھانوی صاحب مرحوم باصلاحیت شار ہوتے تھے ہمارے بزرگوں میں مختف صلاحیتوں کے مالک لوگ گزرے ہیں کوئی علم فقہ میں بلند مقام رکھتا تھا تو کوئی

علم الحدیث میں اپنا ٹانی نہیں رکھتا تھا کہ کوئی خطابت میں یکتا تھا تو کوئی تفسیر قرآن میں اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا اس لئے جانچنے اور پر کھنے کا معیار جدا ہوتا ہے اس معیار سے اگر جانچا جائے تو پھر بیگرانے اور بڑھانے کا چکرختم ہو جاتا ہے میں نے اپنی اس معیار کو ہی اپنائے رکھااور خود کو ہر بزرگ کے ساتھ خادم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھنے ویا اور بیہ ہی نعرہ لگایا کہ میراشیوں ہیہ ہے۔

لا نفرق بین احدمن رسله الایه الحمد ملته میں اب تک اس پر قائم ہوں۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحبً کی علمی یادگار دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ واللہ پارسندھ اور ان شاء اللہ تصانیف میں آئندہ کسی زمانہ میں تفسیر القرآن بھی شائع ہوکر سامنے آج کے گی ان کے جمعہ کے خطبات اور پاکستان یا غیرممالک میں تقاریر بھی ان کے علمی تبحر کا بہت بڑا ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

مولانا مرحوم کا فائدان صدیقی تھا جو کیرانے ضلع مظفر گر ہیں آ بادتھا اور پاکتان خصوصاً کرا ہی ہیں ہوی تعدادان کے عزیز واقر پاءی موجود ہمولانا کے فائدان ہیں اکثر لوگ بڑے بڑے عہدول پر فائزرہ ہیں روحانی مرتبہ پرایک بلند شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نور الندمرقدہ کی ہے جو کہ آپ کے رشتہ ہیں ماموں شے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جسیا تھا مولانا محترم کی ایک اور نمایاں یادگار جبکہ لائن کی عظیم الثان مجد ہے جس ہیں مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جسیا تھا مولانا مرحوم نے شاجبانی تعیرات اور جدید تغیرات کو شامل کرے ایک خوبصورت امتزائ پیدا کیا ہے اس کے خوبصورت مینار وگنبر محرا بی اور بغیر ستون کے طویل وعریض جیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم کا تغیری ذوق بھی شاہانہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں حق تعالی نے مولانا مرحوم کو بخشی تھیں۔ البتہ افسوں اس کا ہے کہ مرحوم کا تغیری ذوق بھی شاہانہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں یاد آتی ہیں تو ہم افسوں کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلند و ہالا اور بہترین انسان ہم نے مولانا کی قدرنہ کی آج ان کی خوبیاں یاد آتی ہیں تو ہم افسوں کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلند و ہالا اور بہترین انسان اپنے ہاتھ سے کھودیا جس نے ہم جیسے ناقدروں کے درمیان مرنا بھی پندنہ کیا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

جہاں تک مولانا تھانوی مرحوم کی سیاسی زندگی کا تعلق ہے اس کا بنیادی پھر تو یہ ہے کہ انہوں نے ہراس فردیا جماعت کے ساتھ تعاون نہیں کیا جے انہوں نے اپنی سیاسی بھیرت سے یہ بھیا کہ ہم باہم ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کام نہیں کرنسکتے اس طرح مولانا مرحوم نے ہراس آ دمی یا جماعت کا ساتھ نہیں دیا۔ جومسلک دیو بند کے خلاف تھا اور اس محالمہ میں مولانا نے بھی چٹم پوٹی یا مصلحت بنی اور مداھنت سے کام نہیں لیا۔ اس کی بہت می مثالیں ملتی ہیں جن میں سے دور ایو بی کے عائلی کمیشن کی رپورٹ میں مولانا کا اختلافی نوٹ عیدین کے چاند پر حکومت سے مولانا مرحوم کا تصادم پھر نظر بندری جسے معاملات ہیں۔

جن کے بارے میں مولا نا مرحوم کے کٹر دشمن بھی سرتشلیم نم کرویتے رہے۔

المختصر: مولانا تھانوی مرحوم پر قلم اٹھایا جائے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے جیں نے تو مولانا محمدا کبر شاہ بخاری صاحب کے تھم پر باوجودا پی علالت کے قلم برداشتہ میہ چند مختصر با تیں قلم بند کر کے اپنی مولانا مرحوم سے دوئتی کاحق ادا کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے مجھے امید ہے کہ میری اس تحریر سے بہت سے لوگوں کے لا حاصل شبہات بھی دور ہو جا کیں گے اگر ایسا ہوا تو میری میت تحریر دائیگاں نہ جائے گی اور میرے حق میں بھی لوگ نجات آخرت کی دعا فرما کیں گے ۔ آمین ۔ و بالله التوفیق۔



﴿ معرت مولا مًا احتث م الحق تفانوي

میں عمائے حق علا مه محمر تقی عثمانی مد ظلہ:

# مسافران آخرت حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ

سفر ہندوستان سے واپسی ہوئی تو لا ہور اسٹیشن پر اتر تے ہی بیالینا ک اطلاع دل پر بجلی کی طرح گری کہ حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی انتقال فر ما گئے۔انا لله و انا البه راجعون۔

مولا تا کو اجلاس 'صدر سالہ میں شرکت کے لیے دیو بند تشریف لے جانا تھا لیکن این۔ اوری کے ملنے میں دیر گئی اور آپ بروفت نہ پہنچ سکے۔لیکن دیو بند ہی میں بیا طلاع ملی تھی کہ مولا تا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لیے دیو بند تشریف لائے شے اور اگلے ہی دن وہ بلی روانہ ہو گئے۔ احقر وہ بلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع مجد دہلی کے مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنارے مولا تا کسی صاحب ہے گو گفتگو تتھے۔ وہی مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنارے مولا تا کسی صاحب ہے گو گفتگو تتھے۔ وہی خوش وضع لباس' وہی دل کش انداز وادا' بالکل صحت مند' تو انا اور چاتی و چو بند! اس وقت احقر دوسرے رفقاء کے ساتھ تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا۔ اس لیے نیچ اتر کر ملا قات کا موقع نہ تھا۔ خیال تھا کہ انشاء اللہ کی اور موقع پر ملا قات ہو جائے گے۔مولا نا دہلی سے مدراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعد کے دن آ سکے گی۔ مولا نا دہلی سے مدراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعد کے دن آ سکے گی۔ مولا نا دہلی و انا الیہ راجعو نے

مولا ٹاکی ذات پاکستان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علاء کرام میں سے تھے جو قیام پاکستان کی جدو جہد میں شخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہ اور قیام پاکستان کے بعد جیکب لائنز میں ان کی معجد اور ان کا مکان مسلسل دینی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنار ہا۔ ایک زمانے تک شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثانی ' حضرت والد صاحب خضرت مولا نا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی ' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی ' حضرت مولا ہا مفتی محمد حسن اور دوسرے اکا برعلاء کی مشاورت اکثر و بیشتر انہی کی قیام گاہ یہ ہوتی رہی۔ مولا تا نظریہ پاکستان اور دوتو می نظریے کے زبر دست منا دہتے۔ وہ کٹر پاکست نی تھے اوراس معاطم میں انہوں نے کھی کسی مداہت یا مصالحت کو گوارانہیں کیا۔ انہوں نے شرق احکام کی تشریح کے سلط میں بھی ہمیشت تصلب کا مظاہرہ فرمایا اور شرک کسی میں تحریف و ترمیم کی کی کوشش و سازش کو تبول نہیں کیا۔ اھوا یا میں اس علاء کا جوشہرہ آفاق اجتماع ہوا اور جس میں تمام مکا تب فکر کے علاء نے متفق ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیزس ہے میں انہی علاء کو جس اجتماع نے نیزس ہے میں انہی علاء کو جس اجتماع نے جو دستوری ترمیمات مرتب کیں وہ ملک میں دینی جدو جہد کی تاریخ کا انتبائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتماعات کے دائی مولا نا تھے اور یہ زیادہ تر مولا نا تبی کی مسائل کا نتیجہ تھا۔ عالمی قوانین پر غور کرنے کے لیے ابتداء جو کمیشن قائم ہور ہے۔ اس میں مولا نا تنہا ایک عالم دین تھے جنہوں نے اس میں حق گوئی کا پوراحق ادا کیا' چنا نچہ ان کا اختلاف نوٹ تاریخی حقیمت میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے عہد حکومت میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلایات کے مطابق جرات مندانہ موقف اختیار کیا اس فتنے ہے خبر دار کیا۔ رویت ہلال کے مسلے میں انہوں نے بھیشر کر بعت کے مطابق جرات مندانہ موقف اختیار کیا اس فتنے سے خبر دار کیا۔ رویت ہلال کے مسلے میں انہوں کے انتخابات کے موقع پر ملک میں سوشلزم کورو کے اور عوام کواس کی دینی حیثیت سے آگاہ کرنے کے لیے مولا نا نے جس خواند نائی کی تائی فراموش خدمت ہے۔

مولا ناً ملک کے مایہ ناز خطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے ول کش اسلوب بیان کے موجد تھے جوان سے شروع ہوکر ان بی پرختم ہوگیا۔ ان کی ول آ ویز خطابات نے سینکڑوں انسانوں کے دین سے قریب کیا اور شاکد ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جہاں مولا ناکی ول کش آ واز نہ گونجی ہو۔ ریڈ بو پاکتان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتہائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روز نامہ جنگ کے ذریعے شائع ہوکروہ محفوظ بھی ہور ہاتھا۔ افسوس ہے مدمولا ناکی وفات وہ نامکمل رہ گیا۔

وارالعلوم الاسلاميه ٹنڈواله يارمولاٽا کی ايک اور قابل قدرياد گار ہے جس کا شار ملک کی ممتاز ترين وينی درس گاہوں ميں ہوتا تھا۔ خدا کرے کہ وہ پھرايک بارا بنا سابقه مقام حاصل کر سکے۔ آمين۔

مولا نًا کی شخصیت بڑی باغ و بہار شگفتہ اور دل کش تھی۔ ان کی مجلس میں اکتاب کا گذر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولا نا کے انداز فکر وعمل ہے کسی کواختلاف ہوسکتا ہے 'لیکن مولا نا کی شخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکتان میں جود بنی خد مات انجام دیں اور ملک کی سیاسی تاریخ پر جواثر ات مرتب کئے ان سے مولا نا کے سیاسی مخالفین کوبھی انکار نہیں ہوسکتا۔ ان کی وفات سے بور سے ایک عہد کا خاتمہ ہوگیا' پوری ایک بساط تہہ ہوگئی اور سیاست کا ایک منفر د کمتب فکر بند ہوگیا۔

ول ہے دعا ہے کہ القد تعالیٰ مولا تا کی بال بال مغفرت فر مائے۔ انہیں جنت الفردوس بیں مقامات عالیہ ہے نواز ہےاور بسما ندگان کوصبر وجمیل کی تو فیق مرحمت فر مائے۔ آبین۔

# خطیب اسلام حضرت مولا نا اختشام الحق صاحب تفانوی ّرحمة الله علیه ایک ممتاز عالم دین ٔ ایک شریں بیان خطیب

#### حضرت مولا ناامير احمد صاحب لليانوى مد ظلم بتنم مدرسه مظهر العلوم شوندت مير نهد سابق مدرس خانقاه امدادييه اشر فيه تحانه بجون

۱۹۲۸ء کی بات ہے کہ بینا کارہ اپنے وطن میں حفظ قر آن سے فارغ ہوکر مدرسدامداد الاسلام صدر باز ارمیر نہ میں ابتدائی فارئ عوبی الحق تعانوی بھی واغل ہوا' اس دوران میں ایک ہم عمر طالب علم بنام اختشام الحق تعانوی بھی اس درجہ میں واغل ہوا' ورجا ذہبت ہی ایس ہے کہ اس طالب علم کی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو الحق میں طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو الحرف کھینچنے گئی۔

مدرسہ امداد الاسلام میر تھے کا قدیمی مدرسہ ہے جس میں دورہ صدیث تک تعلیم ہوتی ہے اور قدیم سے بڑے بڑے صاحب فن اور اہل کمال کا مرکز رہا ہے خصوصاً اس کا ابتدائی عربی و فاری درجہ اپنے وسیع وعمین علم اور انتباع سنت اور طلبہ اور مشہور ہے۔ اس درجہ کے مشہور عالم حضرت مولا نا اختر شاہ صاحب امروہ بی اپنے وسیع وعمین علم اور انتباع سنت اور طلبہ پرشفقت کی وجہ سے شہرہ آ فاق سے مولا نا بعض علوم میں نہ صرف انتبائی دستگاہ رکھتے تھے بلکہ مجتبدانہ شان کے مالک سے مشلا علم صرف وخو علم الفرائفن یا علم المیر اث اور طریقہ تعلیم بھی ان علوم کا عام طرز تعلیم سے مختلف اور مجتبدانہ تھا۔ مولا نا اردو فاری اور عربی کے قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ بعض قصائد اور دیگر اصناف شاعری میں آپ کا کلام ایسا شاندار اور جاندار ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے شعراء کی یا د تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے جامع کمالات اور شیق استاذ کے زیر تعلیم رہ کراس نا کارہ اور اضاف آجی تھانو کی نے تین سال پورے انبہاک اور دلیجی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ ایس سعادت بڑور بازو نبیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

حضرت الاستاذ نے ایک اجمن بنام ' ' جمن اصلاح البیان ' قائم کررہی تھی ' جس سے طلبہ کو تقریر کی مشق اور عامة المسلمین کی اصلاح اورافا و و مقصو و تھا' ہر جھرات کی رات کو شہر کی مختلف مساجد' اور محلوں میں وہاں کے باشندوں کی دعوت پر خود بھی بنفس نفیس تشریف لیے جاتے' اور طلبہ کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہوتی ' بیراقم سطور اور اختشام المحق بھی اس انجمن کے رکن تھے' عمر وعلم کی ابتدائی منزل میں ہوتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تقریر کرتے تھے' ابتدائے جلسے میں طلبہ تلاوت قرآن اور نعت خوانی بھی کرتے تھے' جس سے حاضرین جلسہ محظوظ ہوتے تھے' میاں اختشام المحق' نعت بوی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے' بعض تو اس قدرسوز وگداز سے بھری ہوتی تھیں کے سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی خوش الحانی کے دوشعراب تک حافظ نے محفوظ کرر کھے ہیں' اور ان کے نفہ وسرور کی کیفیت اب تک دل و د ماغ میں بسی ہوئی ہے۔ قار کین بھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج ذیل ہیں ہیں۔

تمنا ہے کہ کانٹوں پر ترے صحرا کے جالوثوں رگ مجنوں کو پھر سودا ہوا ہے ٹوک نشر کا

بیشعرتو غضب کا وجد آور ہے۔۔۔

برا ہوں یا بھلا ہوں خیر جیبا ہوں تہارا ہوں طریقہ ہے کر می کا نہمانا اینے جاکر کا

میاں اختشام الحق جب اس شعر کو اپنے مخصوص انداز' آواز کی دلکشی' اور الفاظ کے نشیب و فراز اور لہجہ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے تو سامعین جھوم کراورسجان اللہ' سجان اللہ کی صدا ہے مجمع کونج جاتا' اور حضرت الاستاذ مولا نا اختر شاہ صاحبؒ جیسے کوہ وقار پر مجمی رفت طاری ہو جاتی۔

میاں اختشام الحق فارس عربی کی ابتدائی کتابیں بڑے شوق اور لگن کے ساتھ پڑھتے تھے جس سے اس ہونہار طالب علم کے روش مستقبل کا انداز و کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔'' ہونہار بروے کے بچنے بچنے پات' کی مثال پوری طرح صادق آتی تھی۔۔۔

#### بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

تین سال مدرسہ امداد الاسلام صدر میرٹھ میں میاں اختشام الحق نے گذار کر اگلے سال مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا' اور وہاں دوسال اساتڈ وفن سے اکتساب علم کے کر کے دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور جملہ علوم عربیہ سے فراغت حاصل کی' اور اب میاں اختشام الحق کے بجائے مولا نا اختشام الحق تھا نوی کہلانے کے مستحق ہوئے بلکہ اپنی عملی قابلیت' صلاحیت کی بدولت مظلم' اور دامت برکاتہم کے دعائیہ کھمات سے مرفراز ہوئے' اور آ ہ! کہ اب رحمہ

﴿ معزت مولانا احتشام الحق تعانوي ﴾

الله عليه كہتے ہوئے قلم لرز تا' اور كليجہ كا نتيا ہے ۔

ميس علائے حق

#### سب کبال کچھ لالہ و گل بیں نمایاں ہو گئیں خاک بیں کیا صورتی ہوں گی کہ پنباں ہو گئیں

مولانا احشام الحق صاحب اصل باشندے قصبہ کیران ضلع مظفر گر کے سے تھانہ بھون ان کی نہائی اور پھرسرائی بوئی ان کی والدہ حفرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ کی ہمشیرہ تھیں 'پھران کی شادی بھی اس خاندان ہیں مولانا شہیر علی صاحب برادزادہ حضرت کیم الامت کی بھائی 'اور مولانا قاری شمس انحن تھانوی صاحب کی ہمشیرہ ہے ہوئی 'ان مختلف النوع تعلقات 'اور رشتہ دار یوں کی بنا پر تھانوی کہلاتے سے مولانا کے والد مولانا ظہورائح صاحب المجھے عالم سے اور شہرانا وہ یو۔ پی کی کی مجد میں خطیب سے مولانا کے دو بڑے بھائی شخ سب سے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر نئی دور شہرانا وہ یو۔ پی کی کی مجد میں خطیب سے مولانا کے دو بڑے بھائی شخ سب سے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر نئی دور بی میں ایک بڑی پوسٹ پر فائز بھے اور دومر سے خزیز الحق صاحب فیض عام کالج میرشہ میں پروفیسر سے 'اور میرش محلاء فیر گر کے مکان کے ایک حصہ میں میر برتی میں میر شدر ہے سے اور ای ذریعہ سے مدرسہ امداد الاسمام میر شد میں داخلہ لیا تھا' ای خیر گر کے مکان کے ایک حصہ میں میر ہے بھائی مشی سلامت صاحب رہے تھے'اور پھری میں ملازم سے میں داخلہ لیا تھا' ای خیر گر کے مکان کے ایک حصہ میں میر ہے بھائی مشی سامت صاحب رہے تھے'اور پھری میں ملازم سے میری آمدور فیران کے بہاں رہتی تھی' اس وجہ سے مولانا احتشام الحق صاحب سے تعلقات میں مزیدا ضافہ ہوا۔ میری آمدور فیر نے نازراہ بے نکلفی ان سے کہ کہ آب کہ آب کہ دومرے بھائی تو انگریز کی تعلیم پر فتہ ہیں اور دنیوی اعتبار ایک روز میں نے از راہ بے نکلفی ان سے کہ کہ آب کہ دومرے بھائی تو انگریز کی تعلیم پر فتہ ہیں اور دنیوی اعتبار

ایک روز میں نے ازراہ بے تکلفی ان سے کہ کہ آ پ کے دوسرے بھائی تو اگریزی تعلیم یوفتہ میں اور دنیوی اعتبار سے کا میاب ہیں' آ پ نے انگریزی تعلیم چھوڑ کرع بی تعلیم کیوں اختیار کی' تو آ پ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ والد صاحب کے دونوں بھائیوں کو انگریزی تعلیم ولانے کی وجہ سے حضرت مولانا تھانوی والد صاحب سے ناراض ہیں' اس کا اثر والد صاحب یہ ہوا کہ انہوں نے میرے لئے دیٹی تعلیم کو منتخب کیا' تا کہ حضرت مولانا کی ناراضگی کم ہوسکے۔

انغرض مولانا اختشام الحق دارالعدوم دیو بند سے فارغ ہو کر ملازمت کے متلاثی سے ان کے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر کی وجہ سے دبلی میں ملازم سے فالبان کے ای تعلق سے دبلی پارلیمنٹ کی جامع مسجد کے خطیب مقرر ہو گئے ۔ مولا نا اختشام الحق نو جوان اور فطرۃ تیز مزاج داتیع ہوئے سے شعرخوانی میں خوشی الحانی موجودتھی ہی تازہ عم تقریر پر پوری طرح قادر ان سب اسباب نے مل کرمولانا کی مقبولیت بلکہ مجبوبیت میں چارچاندلگا دیے پارلیمنٹ کی مسجدعوام کی مسجدعوار سے کہ مسجد ناور اعلی تعلیم یا فقہ ہوتے ہیں وہاں معمولی عالم کا کا م نہیں ہے کہ خطابت کر سکتے 'اور مقبولیت عاص کر سکتے۔ ع

#### بي رجب بلند ملا جس كو مل كي

اس دوران میں احقر' مدرسہ امداد العلوم خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون میں درجہ عربی میں مدرس تھا' مولا نا گاہ گاہ اپنی سسرال کے تعلق سے تھانہ بھون آتے' اور ملا قات کرتے' ایک مرتبہ دہلی میں بھی ان کے مکان ہاڑہ ہندوراؤ میں ملا قات

ہوئی' میں نے گفتگو سے انداز ہ کیا کہ مولا تا' اپنے بزرگوں کے علوم کو وہ اہمیت نبیں دیتے' جس کے وہ مستحق ہیں' بلکہ جن لوگول کی تصانیف ومضامین او بی چنخاره' اورایک حد تک تجد د نواز میں و ہ ان کی نظر میں و قیع میں' جیسے مولا نا ابوالکلام آزاد' مولا نا ابو الاعلی مود و دی وغیر ہ' کیکن پچھ مدت کے بعد تھا نہ بھون ہی کے قیام میں جب میری ملا قات ممدوح سے ہوئی تو محسول ہوا کہ مولا نا کے خیالات میں تبدیلی آ گئی' اور موصوف نے بڑی صفائی سے کہا کہ میں تنظی پر تھا' حقیقت بہ ہے کہ ا پنے بزرگوں کے کلام میں جو گہرائی' اورمعنویت ہے وہ ان او بیوں' اورتجد دنواز وں کے کلام میں نہیں ہوتی' وہاں پرشوکت الفاظ کی بہتات اور پر جوش عبارت کی بھر مار ہوتی ہے اور ہمارے بزرگوں کے کلام میں اگر چے سادگی نمایاں ہوتی ہے اور الفاظ شاندار نہیں ہوتے' مگر جاندار ہوتے ہیں' اورمعنویت وحقیقت پسندی غالب ہوتی ہے میں نے پر زور تائید کی' اور کہا كحقيقت يبى ہے كہ جس كوآپ نے اب محسوس كيا ہے۔ الال جئت بالحق وہلى كے قيام ميس آپ ريزيو سے ترجمہ قر آن بھی کرتے تھے'جونہایت عالمانہ انداز کا ہوتا تھا' اور قر آن کے حقا کق ومعارف بڑی خویں ہے بیان کرتے تھے۔ ای دوران میں ۱۹۴۷ء آگیا اور ملک ہندوستان و پاکستان کے نام سے دوجھوں میں تقسم ہوگی 'عوام کے ساتھ سر کاری ملاز مین بھی مسلمان پاکستان کو اور غیرمسلم پاکستان سے ہندوستان کوننتقل ہو گئے چنانچے مولا نا کے بھا کی بھی یہاں ہے یا کشان مطبے گئے' اور اسی وجہ سے مولا نا اختشام الحق بھی پاکستان منتقل ہو گئے اور وہاں مولا نا کے جو ہرخوب کھلے وہ کبھی ریڈیو سے تقریر کرتے 'اور ترجمہ قرآن بھی روزانہ کرتے جو خفا کُل ومعارف کا سمندر ہوتا تھا' میں نے بھی ان کا ریڈیو ہے ترجمہ قرآن سنا جو زالے انداز کا ہوتا تھا' وہ پہنے الفاظ قرآن کے لغوی معنی بیان کرتے' پھرمجموعی عبارت کی تشریح کرتے جو دلچسپ اور برمغز ہوتی تھی۔

پاکتان جانے کے بعد جومولانا سے دیرنیہ اور پر خلوص تعلق تھا' ختم ہوگیا' کیونکہ میں نے پاکتان جانے کا بھی تصور نہیں کیا۔ البتہ بعض دوست (جو پاکتان آ مدور فت رکھتے تھے) مولانا کی عملی و دینی خدوت اور وہاں ان کی مقبولیت کا تذکروً کرتے تھے' من کرنہایت مسرت ہوتی تھی۔

ل البتہ ۱۹۸۸ میں مزیز گرای مولوی وکیل احمد شیروانی علی گڑھی سمہ ناظم مجلس صیانة المسلمین (جواحقر کے تمیذ ہیں) کی وعوت بلکہ اصرار پڑ عکیم المت کا نفرنس کے موقعہ میں پاکستان جا ہوا' اس کے بعد ۱۹۹۰ء میں مجلس صیانة المسلمین کے سالان اجلاس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی' بیا جہاں سالانہ بڑی خیرو برکات' واکساب علم وفضل کا حامل ہوتا ہے' ہندو پاک کے مقتدرا ہل علم و بزرگان دین کا اتنا بڑا روٹ پروراجتی کم بی و یکھا جاتا ہے' جو هم اور اہل علم ہے وابستگی رکھنے والوں کے لئے معمی ہیا س بجھ نے' اور روٹ کی بالیدگی و تازگی کا سب بن سکت ہے۔ مور نا اختشام الحق سے ملاقات تو کیا ہوتی البتدان کے صاحب کی صاحب کی تقریر سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جو الولاسر لابیہ کے مصداتی مولا نا مرحوم' کے معمی کمالات اور تقریر و بیان کے جانشین' اور وارث کے کہنانے کے مستحق بیں ۔اللہم زدفزد۔

ای اثنا میں دارالعلوم دیو بند کا صدسالہ اجلاس آگیا' جو مار ج ۱۹۸۰ مطابق ۱۳۰۰ ہے میں منعقد ہوا تھا' اس اجلاس میں لاکھوں کا مجمع تھا' ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے عوام وخواص لاکھوں کی تعداد کے علاوہ تمام ممیا لک اسلامیہ کے اہل علم' اور سر براہان حکومت' اور نمائند سے شریک ہوئے بالخصوص پاکستان سے ایک بڑی جماعت اہل علم کی شریک اجلاس ہوئی' لیکن مولانا اختیث م الحق کسی عارض کی وجہ سے اجلاس کے موقعہ پر نہیں پہنچ سکے بلکہ اجلاس کے اختیام پر دارالعلوم پنچ سکے بلکہ اجلاس کے اختیام پر دارالعلوم پنچ' بیاں سے فارغ ہو کر وہ مدراس کے لئے روانہ ہوگئے' کیونکہ مسلمانان مدراس مولانا کی تقریر کے حدورجہ شائق اور عاشق سے اور ہرسال مولانا کو دعوت دیجہ شافق اور مولانان کی دعوت کو قبول کر کے مدراس جاتے تھے۔

آہ! کیا خبرتھی کہ مدراس کا بیسفر' سفر آخرت کا پیش خیمہ ہوگا' الغرض مدراس پہنٹے کرمولا نا مرض میں بہتلا ہو گئے' اور پہل مرض ال فات ٹابت ہوا' اور ارشاد خدا وند و بای ارض تموت کا ظہور' ہوکر رہا اور بیلبل بزار داستان چبکتا ہوا اپنے مولائے کریم کے حضور' میں حاضر ہوگیا۔انا لله و انا الیه راجعو ن سے کہ ہے علامہ اقبالؒ نے ۔

زندگی اِنسان کی ہے مانند مرخ خوشنوا شاخ پر بیٹھنا کوئی دم چپجہایا اڑ کیا

مولائے غفور و رحیم کی بار گاہ میں بعد نیاز دعا ہے کہ مولا نا اختشام الحق کو اپنی بے پایاں رحمت ومغفرت سے نواز نے اوران کی علمی و دینی خدیات کےصلہ میں اعلیٰ مقامات و در جات عطافر مائے۔ آمین۔

مولا نا اختشام الحق کے متعلق عجلت میں یہ چندسطریں سپر وقلم کر دی گئی ہیں 'جن سے ان کی ناسوتی زندگی' اور علمی کمالات کا صرف اشارہ ہی ہوسکا ہے' ورشان کے تفصیلی عالات و کمالات اور دیٹی خدمات بیان کرنے کے لئے ایک دفتر عیاجے۔جس کی مجھ مشغول ومصروف آ دمی کونہ فرصت ہے ندائی علمی بے مائیگی' اور کوتاہ قلمی کی بنا پر الجیت وصلاحیت ہے' اس کے لئے کسی دوسرے' وقت' اور بہتر اہل علم' واہل قلم کی ضرورت ہے۔ولعل الله یہ حدث بعد ذائث امرا۔

<u>بين علمائے حق</u>

### ازمولا نامحد شريف جالندهري مبتهم مدرسه خير المدارس ملتان:

### خطیب پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوی رحمة الله علیه اور

379

### حضرت مولا نا خیرمحمہ جالندھری رحمۃ اللّٰہ علیہ کے با ہمی تعلقات

خدائے بزرگ و برتر نے دارالقرار عالم آخرت کو بنایا ہے۔اس دار فانی میں پچھ دفت کے لئے آنا عالم آخرت کے دوگروہوں میں سے کسی ایک کا ساتھی بننے کے لئے ہیں چونکہ اصل دارالبقاء ہی جہان ہے اس لئے اس عالم میں آنے والا ہرانسان خواہ وہ اپنے خدا دا دمرتبہ کی بناء پر کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو بالآ خراہنے اصل گھر کی طرف لوٹے والا ہے۔ زیبے نصیب وہ افراد جنہوں نے دنیا کی اس ہے ثباتی و نا پائیداری کو جانا اور کن فی الدیبا غریباً اور عاہر سبیل کی عملی تصویر بن کر زندگی گذار گئے۔ دنیا بیک خیرہ کن چکا چونداور جھوٹی چیک دمک انہیں اپنے آپ پر فریضة کرنے میں نا کام رہی اور وہ دنیا سے زبان کی طرح ۳۲ دانتوں کے درمیان ہونے کے باوجود سیجے سالم اور محفوظ رہے۔ دور حاضر میں انہی قتم کے كيّائ يزمانه افراد ميں مولانا خيرمحمر جالندھريّ (والدمحترم)مفتی اعظم پاكتان مولانامفتی محرشفیع 'مولانا ظفر احمدعثانی 'شخ الحديث مولا نا محمد اوريس كاندهلويٌ مولا نا سيدمحمر يوسف بنوريُّ اورحضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تفانويٌ كا شار بهوتا تھا۔اب حال ہی میں مولا تا تھا نوی مرحوم کے سانحہ و فات نے ایک دفعہ پھران بزرگوں کی جدائی کے غم کوتا ز ہ کر دیا ہے۔ آ ہ! مجھی و ہ وقت ہوتا تھا کہ مدرسہ خیر المدارس کے تئیج پر ایسی عظیم ہستیوں کا اجتماع ہوتا تھا جن میں ہرا یک اپنی نظیر آ ب تھا۔ ان بزرگوں میں مختلف ہتایاں موجود ہوتی تھیں اور ایک ہی سٹیج پر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاریؓ جیسا سیاس خطیب یا نج یا نج شخطے تقریر کرتا اور اس جگہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب مدخلاۂ جیسی علمی شخصیت کا خطاب ہوتا۔ اگر ایک طرف اس تنبج پر حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی قدس الله اسرار ہم نظر آپر ہے ہیں تو دوسری جانب شیخ الاسلام علامه شبیراحمرعثانی رحمة القدعلیه رونق افروز ہوتے ہیں۔خیر المدارس کاسٹیج مسلک دیو بند ہے وابسۃ برخض کاسٹیج تفا- حال ہی میں خیر المدارس میں مفتی اعظم مولا نا مفتی محد شفیعٌ مولا نا اختشام الحق تفا نویٌ مولا نا عبدالله درخواستی مدخلاهٔ مولا ناشش الحقّ افغانی مدظلَه اورمولا نامفتی محمود مدظلَه وغیرجم حصرات ا کابر ا کھٹے نظر آتے ہتھے۔مولا نا تھا نو کُ کی شخصیت

ا پنے ظاہری و باطنی اوصاف و کمالات اپنے معنوی وصوری محاسن و فضائل کے لحاظ ہے واقعی اور سیحے معنوں میں ایک عظیم شخصیت تھی جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ بلاشک وشبدالقد تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت کے تحت مولا ناً کی ذات گرامی کے اندر بہت سے فضائل ومحاس کیجا جمع فرما دیئے تھے جوشاذ و نا در کسی شخصیت میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کا حسن صورت' حسن سیرت' حسن خطابت اواخلاق و عادات' حق گوئی و بے باک عزم واستقلال اور دوسرے اوصاف و کمالات اپنی نظیراتی ہے۔ حق وصدافت اور انہاع سنت کا پیکر تھے۔

حضرت مولانا تھا نوی مرحوم حضرت والد صاحب ہے خزید طریقت کے خوشہ چیس ہونے ہیں بھی ساتھی تھے۔
مولانا تھا نوی مرحوم کا تعلق اگر چہ حضرت والد صاحب کے ساتھ نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ تھا اور مولانا مرحوم حضرت والد محترم کو اپنا ہزرگ اور شفق ومر نی بیجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ'' ہیں مولانا خیر محمہ صاحب کے ادنی سے اشارے کو حکم کے برابر سمجھتا ہوں۔''لیکن احترام واکرام کے لحاظ ہے حضرت والد صاحب مولانا تھا نوی گا ویگر اکا ہر علماء کی طرح خیال فرماتے تھے کہ محمد منا ہوں گا ویگر اکا ہر علماء کی طرح خیال فرماتے تھے کہ فرماتے تھے کہ وائیا نہ ہوتو بارات کیسے ہے گی ہے'' حضرت والد صاحب مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ '' دونہا نہ ہوتو بارات کیسے ہے گی ہی مولانا تھا نوی مولانا تھا نوی مولانا تھا نوی مردم علماء اکا ہرکی جماعت میں دولہ کی طرح متاز ومنفی و دکھائی و ہے تھے۔

ایک دفعہ خیر المداری کے جلسہ کے موقع پر میری والدہ محتر مدکا انتقال ہو گی ، حضرت والدصاحب نے نماز حنازہ کے لیے حضرت تھانوی کو ارشاد فر مایا جبکہ دیگر اکابرین کے علاوہ مولا نا سیدسلیمان ندوی بھی موجود تھے، مولا نا تھانوی نے حضرت بید ساحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر حضرت والد صاحب نے فرایا اگر چہ سید صاحب بڑے ہیں لیکن آپ کو جہ رے بین فرمایا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر حضرت والد صاحب کے اس نبست کی صاحب بڑے ہیں لیکن آپ کو جہ رہے بی خضرت کی ماشارہ مولا نا اشرف علی تھانوی کے ساتھ بنا، بر میں نے آپ کو کہا ہے۔ حضرت والد مرحوم کا اشارہ مولا نا تھانوی مرحوم کے حضرت کیم الامت تھانوی کے ساتھ روحانی وسیق تعلق کی طرف تھا کیونکہ حضرت والد صاحب اس نبست کا بے حداجتر ام فرما نے بتھے۔

نئے المدارس کے بیٹے پرتقریر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولا نا تھا نوگ کا شار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کی تقریر حضرت والعصاحب خود سیٹے پرتشرف فر ما ہوکر ساعت فر ماتے تھے۔ خیر المدارس کے جلسہ کے اشتہارات میں القابات کھنے میں انتہائی جزم و احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت والعصاحب ہم شخصیت کے بارے میں حقیقی الفاظ استعمال فر ماتے تھے۔ خطیب پاکستان کا لقب مولا نا اجمشام الحق صاحب تھا نوگ کے لئے بی مخصوص فر مایا تھا۔ اس سے مولا نا مرحوم کی خطابت کی اہمیت کا انداز و بخو بی ہوسکتا ہے۔

مولا نا تھا نویؒ ہے حضرت والد صاحبؒ کو ایک خاص محبت تھی۔مولا نا تھا نویؒ جب بھی ان کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں تشریف لاتے تو مولا نا مرحوم کا قیام خبر المدارس ہی ہوتا اور حضرت والد صاحبؒ بھی ان کے ہمراہ تشریف لے جاتے اور ان کی تقریر کو بڑے ذوق وشوق سے سنتے۔ جب حضرت والدصاحب کا انتقال ہوا تو مولا ٹا تھا نوگ بھی کرا چی سے تشریف لائے اور نماز و جناز و میں شرکت فر مائی۔ حضرت والدصاحب کی جدائی ہے مولا ٹا مرحوم پراس قدراثر تھا کہ بیان سے باہر ہے اور فر ماتے تھے مولا ٹا خیر محمد صاحب اس زمانہ کے علماء کی یادگار تھے جن کی وفات کے بعد علماء اسے آپ کو بیٹیم محسوں کرتے ہیں۔''

مولانا نھانوگ خیر المدارس کی مجلس شوری کے صدر تھے ان کے قیمتی مشوروں سے مدرسہ آج کروم ہو گیا' ان کی وفات ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سانحہ ہے۔ خیر المدارس کے تمام اساتذہ طلبہ اور کارکن ن اس عظیم صدمہ سے عثر صال بیں۔ مولاناً کی یاد میں تعزیق جلسہ بھی خیر المدارس کی جامع مسجد میں منعقد کیا گیا اور ایصال تو اب کے لئے قرآن خوانی اور دعاء مغفرت کی گئی دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کو اعلیٰ علمین میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ جگہ عطافر مائے اور ہم خدام کو بھی ان کی طرح دین پر استقامت اور اس کی خدمت کے لئے قبول فرمائے آمین ٹم آمین۔

### مولا نا تھا نوی مرحوم کی وسعت نظری و بلندفکری

آخر میں بروایت برا درمحترم فاضل حبیب الله رشیدی صاحب مدیر جامعه رشید بیرسا ہیوال مولانا تھا نویؒ کا واقعہ آپ وسعت قلبی کا ثبوت ہے:

مولانا کی وفات اور دارالعلوم دیوبند جانے سے چند ایام پہلے فاضل جالندهری اور مولانا رحمة القدعليہ خير پور سنده ميں سيرة کانفرنس ميں جمع ہوئے۔ فاضل رشيدی صاحب نے مولاناً سے بعض مسائل ميں تبادلہ خيالات کيا مولانا مرحوم خوب دلائل سے جوابات دينے رہے کہ بالآخر فاضل موصوف نے دعوت اتحاد و برائے تحفظ مسلک حقد دينے ہوئے جو بات چيت کی تو مولانا نے فرمایا:

'' فاضل صاحب!''المحكمة ضالة المؤمن'' اورجيبا كه حضور عليه السلام نے علف الففول پرفر مايا تفا
كه ميں آج بھى اس معاہدہ امن واتحاد وسلامتى كے لئے تيار ہوں' اور كما قال عليه السلام \_مولانا! ميں
بھى جماعتى اتحاد ومسلكى تحفظ كے ليے جہال بھى آپ دعوت ديں گے بسر وچثم حاضر ہونے كو تيار ہوں۔''
پھراس كے بعد جيسا كه كرا جى ميں ايك بزرگ سے بات چيت پرمعاملہ درست ہوگيا تھا اور طے پايا گيا تھا۔
پھراس كے بعد جيسا كه كرا جى ميں ايك بزرگ سے بات چيت پرمعاملہ درست ہوگيا تھا اور طے پايا گيا تھا۔
آ و! حضرت تھا نوئ اللہ كو بيار ہے ہو گئے اور واصل بحق ہو گئے ۔ ورنہ حضرت تھا نوئ خانجور كے اجماع ميں ضرور
تشريف لاتے۔

ع ربیں دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضائے مٹاویئے فرحمہ اللہ رحمہ واسعة۔

میں علائے تق محمد شاہد تھا توی مرحوم:

# خطیب الامت مولا نا اختشام الحق تھا نوی مرحوم مثالی خطیب اور

### فقيدالثال عالم تص

''جریدہ الاشرف کے مدیر مولا نامحمہ شاہر تھا نوی نور اللہ مرقدہ کے مضابین وقنا فوقنا قار کین کے دلوں میں ان کی یا دوں کا چراغ روش کرنے کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کیا جارہا ہے۔ قار کین ہے مولانا کے لئے وعائے مغفرت کی درخواست ہے۔' (م۔ا۔ش) سر زمین پاکستان میں علماء بے شارگذرے ہیں اور آئے بھی موجود ہیں گذشتہ چند برسول میں اللہ کے وین کے سپائی ایسے جہاں ہے چلے گئے ہیں جیسے سب نے یہ ایکا کرلیا ہو کہ ہم سب آگے چیچے اللہ کے دربار میں بینچ جا کیں گے انہی نا بغہ روز گارہستیوں میں اللہ کے دین کے خادم اور حق پر ست وحق گر شخصیت مولانا احتشام الحق تھا نوگ کی ہے جن کا نام ختاج تو اللہ کا نام محتاج توارف نام ختاج توارف مسکراتا چبرہ گھوم جاتا ہے۔ پاک و ہند میں خصوصاً عالم اسلام میں عمواً مولانا کی مقبولیت سے مولانا کا نام محتاج توارف شہیں اس لئے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دلول پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت الی خویوں کی مالک تھی کہ خبیں اس لئے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دلول پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت الی خویوں کی مالک تھی کہ خیس اس لئے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دلول پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت الی خویوں کی مالک تھی کہ خیس اس لئے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دلول پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت الی خویوں کی مالک تھی کہ خیس اس کے کہ وقت کی ایک تھی کہ خویوں کی مالک تھی کہ خویش کی کہ خویوں کی مالک تھی کہ خویوں کی مالک تھی کہ خویوں کی مالک تھی کہ خوید کی کو کیوں کی کو کو کی کو کور کی کو کھی کے کہ کو کی کو کیوں کی کو کھی کو کو کی کو کو کھی کو کی کو کھی کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کو کھی کو ک

بڑاروں سال نرگس اپنی بے توری پر روتی ہے یژی مشکل ہے ہوتا ہے چین میں دیدہ ور پیدا مولا : کے انتقال سے خصوصاً خطابت میں جو خلا پیدا ہواہے اسے شاید کوئی بورا نہ کر سکے مولا نا مرحوم کی ذات د نیائے علم پر چھائی ہوئی تھی مولا نا بذات خودا پنے انجمن ہے کم نہ تھے۔اللّٰہ رب العزت نے مولا نا کو ہرخو بی ہے ٹوازا تھا ایک مرتبہ جوان ہے مل لیتا وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا اللّٰہ نے انداز بیان اور حسن خطابت بھی مثالی عطا کیا تھا۔

مولانا مرحوم کی خطابت کا بیمال تھا کہ وہ مشکل سے مشکل موضوع اور دقیق ترین مضمون کو بہت ہی عام فہم اور آسان انداز بیل چیش فرماتے حتی کہ مجمع میں کم پڑھے لکھے افراد بھی ان کی تقریر کا حصہ تھا ور محظوظ ہوتے اشعار سنانا اور پھر اس کی تقریح کی ان کی تقریر کا خاصہ تھا قرآن حکیم کی آیا ہے اور ار دوعر فی فاری کے اشعار جو بھی سنتا تھا وہ جمومتا تھا۔ مولانا کو اللہ نے دینی بھیرے اس قدر وافر مقدار بیل عطافر مائی تھی کہ مشکل سے کا اشعار جو بھی سنتا تھا وہ جمومتا تھا۔ مولانا کو اللہ نے دینی بھیرے اس قدر وافر مقدار بیل عطافر مائی تھی کہ مشکل سے مشکل کھتی صرف چند جملوں بیس طل فرماتے تھے جب ریڈ یو پاکستان سے مولانا کا درس قرآن نشر ہوا کرتا تھا تو دنیا بیس مشکل کھتی صرف چند جملوں بیس طل فرماتے تھے جب ریڈ یو پاکستان سے مولانا کا درس قرآن نشر ہوا کرتا تھا تو دنیا بیس جہاں اردو ہو لئے والے تھے وہ ہمہ تن گوش رہے اور اس دن کا انظار شدت ہے کرتے و لیے تو مولانا ہر موضوع کے ماہر جہاں اردو ہو کئے والے جو مولانا ہر موضوع کے ماہر کے اور اپنے مصور کن مخصوص انداز بیس خطبہ شروع فراتے تو پوری محفل پر سکوت جھا جاتا۔ مولانا کی متبولیت کا بیا عالم تھا کہ بیرون ممالک بھی تبلیق دور نے فر ماتے لوگ مرا پا چاہت کی موسوع تھا ہو ہمیں اکر خطباء کے بہاں مفقو و وہ حقیقاً مولانا کے عاشق بیاں کا کوئی قر بھی عزیز جدا ہو گیا ہو۔ موضوع کی منا سبت سے قرآئی آیا ہے کا اتخاب اور اشعار کا انتخاب اور اشعار کا انتخاب اور اشعار کا انتخاب اور اشعار کا دی کے مولانا تھی کا خاصہ تھا جو ہمیں اکر خطباء کے بہاں مفقو و کھر آتا ہے۔ مولانا مرحوم کوعر کی فاری اردو کے بے شار اشعار یا دیتے علامہ اقبال اور اکبر اللہ آبادی کے کلام کے تو وہ حافظ تھے۔

مولا نا مرحوم کی تقریر کا سب سے بڑا کمال بیرتھا کہ کتنا ہی اہم مسئلہ ہولیکن وہ بھی جذباتی انداز میں چلا چلا کراپی علمیت کا رعب نہ جھاڑتے بلکہ انتہائی متانت وسنجیدگی ہے نرم اورشیری لہجہ میں وہ تمام با تمیں بیان فرماتے جو دیگرمقررین چنج چنج کرگلا بھاڑ کرلوگوں کو ہتلاتے ہیں۔

و پنی معاملات میں مولانا نے بھی مداہت سے کام نہ لیا جو بھی بات حق بھی بر ملا اظہار فر مایا خواہ اس سے کسی کی نارانسگی مول لینی پڑی لیکن حق گوئی مولانا کی گھٹی میں شامل تھی۔ مولانا مرحوم کے ذاتی مراسم و دوستانہ تعلقات بڑے پڑے حضرات سے رہے حتی کہ حکام بالا تک لیکن بھی دینی حمیت اور خاندانی قار پر حرف نہ آنے دیا قیام پاکستان سے انتقال تک کے بے شاراخبارات اور سرکاری ریکارڈ گواہ جی کہ اس مرد قلندر نے ارباب افتدار کو آڑھے ہاتھوں لیا اور مجھی بھی بھی بھی مصلحت بہندی سے کام نہیں لیا جس بات کو غلظ سمجھا بر ملا اظہار کیا اپ دینی معاملات میں کی قتم کی کوتا ہی نہیں کی حق کا ساتھ دینے میں کسی متم کی کوتا ہی نہیں کی حضرت والا نے ایک بیان دیا جو روز نامہ جنگ مور نہ اے ۸۰ کوکس صاحب نے شائع کروایا ہے اے ملاحظہ

فر ما نمیں۔''اگر تمیں سال میں لگائے ہوئے الزامات میں ہے کوئی ایک الزام بھی ثابت ہو جائے یا بیر ثابت ہو جائے کہس دور حکومت میں کسی قتم کی کوئی منفعت حاصل کی گئی یا کوئی فیکٹری ومل حاصل کی تو اس کی پا داش میں اپنی موت کے محضر نامہ پر دستخط کرنے کو تیار ہوں کہ جُوت کی صورت میں مجھے عام مسلمانوں کے سامنے بندر روڈ پر بھانی دے دی جائے۔''

کی مخالف یا معاند کو بھی جرائت نہ ہوئی کہ وہ مولا نا مرحوم کے اس واضح بیان کو جینج کر سکے۔ پھر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا نا طول اور فیکٹر یول کے والک تھے اگر یہ حقیقت ہوتی تو مولا نا مرحوم کی اولا دکبھی بھی ایسے مختے فلیٹول و مکانات میں زندگی نہ گذار تے جہاں بڑے لوگ جاتے ہوئے شرماتے ہوں اور خود مولا نا جیسی بین الا تو امی شخصیت تمام عمر مجد کے مکان میں کیول قیام پذیر رہتی اچھی رہائش بہتر آسائش و آرام کے براگتا ہے۔ مخالفین و معاندین بے چارے الزام و انہام کی بارش کرتے کرتے القد کو بیار ہے ہو گئے لیکن ثبوت مہیا کرنے سے قاصر رہے جہاں تک الزام تراثی اور بہتان طرازی کا تعلق ہے برانسان کو اختیار ہے جس کو چہے جو پچھ کے اور اعلان کرتا پھر لیکن حقیقت بیندی اس میں ہے کہ اس الزام کو پیشوت تک پہنچائے اور اپنی بات کو حق شابت کرے اگر ایسانہ کر سے تو پھر اس بات کے لئے تیار رہے کہ اس الزام کو پیشوت تک پہنچائے اور اپنی بات کو حق شابت کرے اگر ایسانہ کر سے تو مولانا ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش ہو ڈو اور وہاں لوگوں سے سمجے حساب کتاب لیا جائے گا۔

(الله تعالیٰ ہمیں اس فتیج فعل ہے محفوظ فر مائے۔ آمین)

مولا نا مرحوم کامخضرترین سوانحی خا که درج ذیل ہے۔

ا- پيدائش ١٩١٥ء -

۲ ۲۰ مقام پیدائش کیرانه مظفر تکر۔

🖈 ۳- اسم گرامی اختشام الحق۔

🖈 ۲۰ سخلص شاکر۔

الله ٥- ولدير- مولا ناظهور الحق صديقي (بهنوئي حكيم الامت حضرت تهانوي)

🖈 ۲- نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندے ملتا ہے۔

🖈 ۷- وطن كيرانه تهانه بحون -

☆ ۸- حفظ قرآن عکیم۔

🖈 ۹- فاری تعلیم ٔ مدرسه عربیه میر تھے۔

ابتدائی عربی مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور۔ ابتدائی عربی مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور۔

🖈 ۱۱ – درس نظامی عظیم دینی درسگاه دارالعلوم دیوبند 🗕

۱۲ ۱۲ دستار بندی دارالعلوم و یو بند ۱۹۳۷ء۔

اسا- مولوي فاضل پنجاب يو نيورش ١٩٣٩ء -

۱۳ ۱۳ خطابت کی ابتداء جامع مسجد سینٹرل سیکٹریٹ بی دیل۔

المت معزت تفانوي في عال ١٩٨٠ ( حكيم الامت معزت تفانوي في يوهايا)

🖈 ۱۱- مجلس دعوة الحق ( خالص تبليغي مثن ) كا قيام \_

الم المرت ياكتان عاكست ١٩٨٧ الم

🖈 ۱۸- ۳۳ برس (یا کتان میں دینی خدمات جلیله)

🖈 ۱۹- تاریخ وصال ۱۱-۱۲-۱۹ 🖈

۲۰ تری آرام گاه مصل جامع مسجد جیکب لائنز کراچی -

# خطیب پاکستان حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی رحمة الله علیه اکابر ومعاصرین کی نظر میں

خطیب پاکتان مفرقر آن حفرت مولانا احتفام الحق صاحب رحمة الله علیه وجد کی اس فافلے کے نمایاں افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے پرچم تلے قیم پاکتان کی تحریک میں بھر پور جدو جہد کی ۔ آ پ اپنے دور کے متاز عالم دین عظیم الثان مفسر اور شہر ہُ آ فاق خطیب ۔ ان کا وجود مسعود طت اسلامیہ کے لئے ایک سر مائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی ساری زندگی اسلامی خد مات میں گزری وارالعلوم الاسلامیہ شد والہ یار کا قیام ، جامع مجد جیکب لائن کر اپنی خلاوہ دوسری و بنیا دُ قر آن علیم کی تفییر اور اسلامی دستور کا پائیس نکاتی خاکہ آپ کی زندگی کے عظیم کار نامے ہیں ۔ ان کے علاوہ دوسری دین تبلیفی اور سیاسی خد مات بھی نا قابل فراموش ہیں ۔ حق تعالی نے آپ کو بہت می خویوں سے نواز انھا۔ حق وصدافت علوم وللہیت اور اتباع سنت کا پیکر شے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار شے ۔ ویل بیر جن صدافت میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار شے ۔ ویل بیر جن جن سے آپ کے علمی و روحانی مقام کا انداز ہیں جن سے آپ کے علمی و روحانی مقام کا انداز ہیں بنی لئی با سکتا ہے۔

شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني ":

مولا نا تھا نوی مرحوم حضرت شیخ الاسلام علامہ عثاثیؒ کے معتمد ترین تلمیذا ورتح یک پاکستان میں خاص دست راست سے قیام پاکستان کے بعد اسلامی دستور کی ترتیب وتشکیل میں حضرت علامہ عثانیؒ کے معاون اور مشیر رہے۔ دارالعلوم الاسلامیہ کے قیام اور جمعیت علاء اسلام کی نظامت و قیادت کے لئے حضرت علامہ عثانیؒ نے مولا نا تھا نویؒ ہی کو منتخب کیا اور سیاسی و ملی معاملات میں آپ ہی کو اپنا نا ئب مقرر کیا' ایک دفعہ حضرت مولا نا تھا نوی رحمۃ اللّه علیہ کی تقریرین کر حضرت علامہ عثانی قدس مرد نے فرمایا کہ:

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے میرے بعد میرا جانشین پیدا ہو گیا ہے۔''لے مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ:

حفرت علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے بزرگ مفتی اعظم پاکستان ہیں 'جنہیں مولا نا مرحوم کی ذات پر مکسل اعتاد تفا۔ مولا نا تھانو کی ہمیشہ حضرت مفتی اعظم کے مشوروں کے پابندر ہاوران کے شانہ بہ شانہ ویٹی علمی اور ملی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت مفتی اعظم آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے سانحہ ارتحال پرمولا نا تھانو کی مرحوم محدوث کھوٹ کو روئے تھے اور اپنے تعزیق خطاب میں حضرت مفتی اعظم کو زہر وست خراج عقیدت چیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ' حضرت مفتی اعظم می وفات سے تمام علاء کرام یتیم ہو گئے ہیں۔' حضرت مفتی اعظم می وفات سے بدی محبت وشفقت سے چیش آئے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ محبت وشفقت سے چیش آئے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے محبت وشفقت سے چیش آئے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سکھر کے جلسہ کے موقع پر حضرت مفتی اعظم نے فرمایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری تقریر کی ضرورت نہیں رہتی۔'' جب نتظمین جلسہ نے حضرت مفتی اعظمؒ ہے بھی خطاب کے لئے اصرار کیا تو آپ نے فر مایا: ''خواہ مخواہ مولا نا تھا نوی کی تقریر کے بعد کیوں مخمل میں ٹاٹ کا پیوندلگا نا چاہتے ہو۔''

شيخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانيُّ:

مولا ناتھانویؒ حضرت مولا ناعثانی رحمۃ القدعلیہ کے قریبی عزیز اور طریقت میں خلیفہ ّارشد ہیں۔ اسلامی نظام کی جدو جہد میں مولا ناتھانویؒ حضرت عثانیؒ کے دست راست رہ اور مولا ناعثانؒ کو ڈھا کہ سے دارالعلوم ثنڈ والہ یار کے لئے بطورﷺ الحدیث بلاکر لائے۔مولا ناعثانی کو آپ کی علمی اور سیاسی بصیرت پرکمل اعتادتھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ:

> ''مولا ٹا اختشام الحق صاحب پرہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فر مائے۔'' ایک مرتبہ فر مایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق ایک مجاہدا ورحق گو عالم دین ہیں' بےنظیر خطیب اور مایہ نا زمحقق ہیں۔'' ' علی فر ماتے تھے کہ:

''مولا نااخشام الحق پران کے بزرگوں کوبھی ناز ہے اور ہر طرح سے ان پراعتاد کیا جاسکتا ہے۔'' ''للے مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسریؓ:

آ پ مولانا تھانویؓ کے مہربان بزرگوں میں سے تھے اور مولانا تھانویؓ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ

آ خروفت میں بھی مولانا تھانویؓ ہے کئی کئی تھنٹے تہائی میں ملاقات کرتے رہے اور بار ہارمولانا تھانویؓ کو یا دفر ماتے تھے۔ دینی وعلمی مسائل میں مولانا تھانویؓ ہے مشورہ لیتے رہے اور فر ماتے تھے کہ:

''مولا نا اختشام الحق صاحب ایک قابل فخرشخصیت ہیں اللہ تعالی ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ بیہ ان پراللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے۔''

ایک مرتبدایک شخص سے سوال سے جواب میں فرمایا کہ:

''مولا نااختشام الحق ہمارے شخ ومر بی حفزت تھیم الامت قدس سرہ کے عزیز ترین بھانجے ہیں اور اس وقت وہ ہم سب کے محبوب ہیں۔ہمیں ان پر پورا پورا اعتاد ہے۔''ل استاذ العلمیا ءحضرت مولا ناخیرمحمد جالندھریؓ:

مولا نا تفانوکؒ آپ کے محبّ ومحبوب تنے اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کا بے حداحتر ام واکرام فر ماتے تھے اس سلسلہ میں مولا نامحمد شریف صاحب جالندھری مدظلّہ فر ماتے ہیں کہ:

انتہائی جزم واحتیاط ہے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت والدصاحب ہر شخصیت کے بارے میں حقیق الفاظ استعال فرماتے تھے خطیب پاکستان کا لقب مولانا تھانوی کے لئے مخصوص تھا اور ہمیشہ خطیب پاکستان کے لقب سے یا دفرماتے تھے۔ غرض مولانا تھانوی سے حضرت والدصاحب کو ایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی سے حضرت والدصاحب کو ایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی جب بھی حضرت والدصاحب کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں تشریف لاتے تو قیام خیر المداری ہی ہوتا اور حضرت والدصاحب میں ان کے ہمراہ جلسوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی تقریر برے ذوق وشوق سے سنتے تھے ۔ ''

### شيخ الحديث حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهلويّ:

مولانا تھانویؒ کے خاص معاصرین میں سے تھے اور دونوں حضرات کے آپس میں بڑے گہر بے روابط اور تعلقات سے ۔ مولانا کا ندھلویؒ جب بھی کرا چی تشریف لاتے مولانا تھانویؒ کے ہاں قیام فرماتے اور گھنٹوں علی و روحانی مجلیں ہوتی رہتی ۔ حضرت مولانا تھانویؒ کی سیاسی اور علی بصیرت پر کمل احماو فرماتے اور مولانا تھانویؒ مرحوم سے ال کر بے حدخوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا تھانویؒ کے سیاسی نقط نظر پرایک محض نے تقید کرتے ہوئے مولانا مرحوم سے اختلاف کیا اور آپ سے شکایت کی تو آپ نے اس محض سے فرمایا کہ:

د متر ہیں سوچنا جا ہے ۔ تمہیں اس محض سے اختلاف کے سامنے نہیں جھکے دین کی خدمت اور ملک و ملت کی خدمت میں معروف ہے اور جے کسی طع و لالج نے کسی کے سامنے نہیں جھکے دیا۔''

''مولا نا احتشام الحق صاحب اپنے انداز خطابت اورعلم وعمل میں اپنی نظیر آپ ہیں۔'' علی

#### محدث العصر علا مدسيد محمد يوسف بنوريّ :

ا پنے دور کے عظیم محدث محقق اور عارف کامل گزرے ہیں۔ آپ مولانا تھانوی کے معاصرین میں شار ہوتے ہیں اور دارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فرزند تھے۔ حضرت علامہ بنوری کی وفات پرمولانا تھانوی مرحوم نے اپنی تعزیق کلمات میں فرمایا تھا کہ:

''مولانا بنوریؒ کی اچا تک موت علمی دنیا کے لئے نا قابل تلافی نقصان ہے اور عظیم سانحہ ہے۔ وہ علامہ انور شاہ سمیریؒ کے متاز تلانہ و میں سے تھے انہوں نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری۔وہ عربی کے ادیب اور شاعر تھے۔ حق تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین۔''

ما ہنا مدالرشید ساہیوال رمضان السارک و مہاھ۔

س بحواله ما بهنامه دور جدید کراچی \_

حضرت علامہ بنوری مجھی آپ کے علم وضل کے قائل تھے ایک مرتبہ دوران گفتگوفر مایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق صاحب کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے گران کے علم وقہم' تد بر' حسن خطابت اور دینی وتبلیغی خد مات ہے انکارٹبیس کیا جا سکتا۔' 'ل

حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمه طبيب قاسمي مدخلته:

ایے تعزیق کلمات میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا اختشام الحق تھانوگ کے سانحہ ارتحال ہے بے حدر نج وقلق ہوا ہے وہ دارالعلوم دیو بند کے ماہیہ ناز فضلاء میں سے تھے۔ اپنے دور کے جید عالم دین عظیم مفسر محقق ماہیہ ناز خطیب اور بلند پاییہ سیاستدان تھے۔ شنخ الاسلام علامہ شبیر احمہ عثانی رحمۃ القد علیہ کے علمی اور سیاسی ترجمان تھے حق تعالی ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین (ماہنامہ دورجد ید کراچی)

مخدوم العلمهاء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی مدظلہ:

فرماتے ہیں کہ:

میں علائے حق میں علائے حق

" پاکتان کا مایہ ناز خطیب اعلیٰ ترین مقرر و قابل فاضل حق پرست حق گؤی باک بلاخوف لومة لائم حق بات کہنے والا اور پاکتان کا مخلص خارم ہی نہیں بر امحن آ ہ اٹھ گیا۔ پاکتان میں پہن پہن کر قابل ترین بزرگ ترین افراد کو جمع کرنا۔ خود بھی شدُ والہ یار میں دیتی او نچے درجہ کی تعلیم کی درسگاہ قائم کرنے والا پاکتان میں بہت ہے مدرے قائم کرا دینے والا حکومت کی اسلامی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے خلاف عقل و قیاس ہر ہر فرقے کے بروں کو ایک نقط پر جمع کرنے والا حکومت کے لئے بنیادی بائیس نکات طے کرا دینے والا وزراء حکام کوراہ راست پر لانے کی کوشش کرنے والا مخافین پاکتان کے نئے دوپ کے دھوکہ میں دوپ کے دھوکہ میں نہ آنے والا دشمنان اسلام کی تح یک کوطوفانی پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں شد آنے والا دشمنان اسلام کی تح یک کوطوفانی پاکتان کے نئے دوپ کی ہر ہوال میں بر کری نظر رکھنے والا اورا کیلا و شمن گروہوں کولدکار نے والا التد کو بیارا ہوگیا 'القد تو کی ان کانعم البدل عطافر ما کیں ۔'' کا

ىثمس العلماء حضرت علا مەثمس الحق افغانى مەنطلە:

ایخ تعزیق کلمات میں فر ماتے ہیں کہ:

،''مولا نا تھا نویؒ ندصرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان میں بھی قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھےوہ

ایک جید عالم مجاہد مفسر محقق اور مایہ ٹاز خطیب ہے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یار جامع مسجد جیکب لائن کراچی ۲۲ نکاتی اسلامی دستور قرآن حکیم کی تغییر سالح اولا د اور دوسری دینی تبلیغی خد مات عظیم کارنا ہے صدقہ جاریہ ہیں۔ان کی وفات سے بے عدصد مہ ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کا پیظیم سانحہ ہے۔''۔ل

#### عافظ الحديث حضرت مولا نامجمة عبدالله درخواسي مدظله:

این تعزیق بیان میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا تھا نوی کی وفات سے تمام علمی اور دینی حلقے متاثر ہوئے ہیں ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ بھی پُرنہیں ہوگا وہ اس وفت ہے مثل خطیب تھے۔ ان کی دین تبلیغی اور اسلامی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ وہ قرآن مجید کے منسر بھی اور محقق بھی' کئی دینی مدارس کا قیام' اسلامی نظام کے لئے جدو جہدان کے عظیم کارنا ہے ہیں حق تعالی درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام دین علمی اور کی تبلیغی خدمات کوشرف قبولیت بخشے۔ آھیں ہے

### شيخ القرآ ن حضرت مولا نا غلام الله خان صاحب :

این تعزیتی بیان میں فرماتے ہیں کہ:

"مولانا احتشام الحق تفانوی کی وفات سے تمام عالم اسلام کونقصان ہوا وہ اسلام کے عظیم مبلغ اور ملک کے مایہ ناز خطیب ہے۔ ان کے دینی علمی اور سیاسی کارناموں کوتاری کی جمی فراموش نہیں کر ہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین۔ (ماہنامہ دور جدید بحوالہ جنگ کراچی)

آسان تیری لحد پر شبنم افشائی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی جگہبانی کرے

411)

عيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طبيب قاسمى رحمة الله عليه

ولات: ۱۳۱۵ ه

وفات:۳۰۴۱ ه

#### مولا ناعبدالله جاويد باشي عازي يوري:

# حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب قاسمي رحمة الله تعالى عليه

ابتدائے آفرینش ہے وینا کی ہرقوم اپنے ذہبی رہنماؤں اور مقتداؤں کی سوائح نگاری کو ایک اہم فریضہ جھتی چلی آ
رہی ہے ای طرح مسلمانوں نے بھی اپنے راہنماؤں کے تذکرہ حیات کو ہمیشداپے سینوں سے چمنائے رکھا اور ان کو سفینہ
قرطاس پر ہنتل کر کے محفوظ کرتے رہے تا کہ آنے والی نسلوں کے لیے بہی تذکرہ اور داستان حقیقت ان کی بھولی ہوئی
راہوں کے لیے بینارہ نور ثابت ہوں۔ مسلمانوں نے خصوصیت سے ایسی ممتاز اور مقدس ہستیوں کی سوائح اور سیرت کا
تحفظ زیادہ ضروری سمجھا جن کی شخصیتیں اپنے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر اپنے وقت میں عہد آفرین اور تاریخ ساز
سمجھی گئی ہوں اور جن کی زندگیوں کے ساتھ کوئی ایسا مقدس نصب العین نگار ہا ہو۔ جوتوم و ملت کی رہنمائی و دعوت کے لئے
ایک اہم مرکزی نقطہ قرار و یا گیا ہو۔

کیکن ان مقدس ہستیوں کی واستان حیات بھن اس لئے ڈیش نہیں کی جاسکتی کہ اس کی وجہ ہے وہ معروف ہوں یا ان کی شہرت ہو بلکہ ان کی زند گیوں کے بلند کر دار کوصفحہ قرطاس پر اس لئے نقش کیا جاتا ہے تا کہ قوم و ملت اپنے اس مقدس رہنما کی زندگی کواپنے لئے مشعل راہ جان کر دنیاوی کا میابی و کا مرائی کی منزل ہے ہم کنار ہو۔

علیم الاسلام حضرت مولان قاری محمد طیب قاسمی نور القد مرقده ایک ایسے ہی مقدی اور مقدر رہنما ہتھ۔ جونہ صرف این فراق اوصاف جیلہ اور علم وفضل زہد وتقوی اظلاق و دیانت جیسی وقیع صفات کی بنا پر ہندوستان پاکستان افغانستان بر ما ججاز اور دوسرے ممالک کی سرز مین پرمش آفاب و ماہتاب نمایاں ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی میں ایک مقدس نصب اعین بھی رکھتے تھے جس کی بنا پر آج عالم اسلام ان کو اپنا ندجی راہنما مانے پرمجبور ہیں۔ میں اپنی شورہ بختیوں اور کم مالیگی کی بنا پر اس کا اہل نہیں تھا کہ ایک ایس جامع اور عظیم ہستی کی پوری زندگی تو الگ ہے کسی ایک گوشہ پر بھی قلم

اٹھاؤں کیکن آج مجھے اپنے بے پٹاہ جذبات عقید ۃ ومحبت کے اظہار کے لیے اس شکتہ و نا دارقکم کا سہارالیڈا پڑر ہا ہے۔ ابتدائی حالات:

ماہ جون ١٩٩٤ مرطابق ماہ محرم ١٣١٥ ہجری يكشنبه كو خاندان قاسى كاس ہونها رفر زند نے اپنی مبارك بيدائش اس عالم كومنوركيا۔ اسم گرامی "مجرطيب" تجويزكيا گيا اور تاريخی نام "مظفر الدين" ركھا گيا۔ سات سال تك بوے ناز وقعم كے ساتھ والدين كی آغوش ميں پرورش پاتے رہے ١٣٢١ هيں آپ كوتعليم وتربيت كے لئے مادرعلمی وارالعلوم كی آغوش ميں وے ديا گيا۔ وقت كے بوے برگ اورشيوخ كی موجودگی ميں كمتب نشينی كی مبارك تقريب عمل ميں آئى۔ حضرت شخ البندمولا نامحودت " شخ طريقت مفتی اعظم محضرت مولا ناعزيز الرحن صاحب محضرت مولا نافضل الرحن صاحب والد ماجدمولا ناعثانی) حضرت مولا نا حبيب الرحن صاحب اور آپ كے والدمحترم حضرت مولا ناحافظ محمد احمد صاحب الدمن عالم علی الدمتر محضرت مولا ناحافظ محمد احمد صاحب علی الدمتر محضرت مولا ناحافظ محمد احمد ساحب الدمن عاصرت علی الدمتر محضرت مولا ناحافظ محمد احمد ساحب المال شيوخ اورا كابر نے بسم الله شروع كرائى۔

حفرت مولا نافضل الرحمٰنُ نے اس مبارک مجلس کی تاریخ ذیل کے قطعہ ہے نکائی ہے۔

خبد اس مبارک تقریب

کہ نئ طرح کا جلسہ تھانی طرح کی سیر

رب یبر جو کہا اس نے تو بیروئے ابا

فضل تاریخ میں بول آٹھا کہ تمم یالخیر

#### AIMLL

دوسال کی تلیل مدت میں آپ نے پورا قر آئن مجید حفظ کیا اور اس کے ساتھ قر اُت و تیجوید میں مہارت تامہ حاصل کی۔ حفظ قر آئن شریف سے فراغت کے بعد درجہ فارس میں داخل کئے گئے اور وہاں سے پانچ سال میں پورا نصاب کمل کر کے سند فراغت حاصل کی۔

اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے شعبہ عربی میں داخلہ لے لیا چونکہ آپ بچپین ہی سے بے حد ذکی اور ذہین سے اس لئے خدا نے توت حافظ بطور خاص آپ میں ور بیت فرمائی تھی نیز جس مقدس انسان حضرت نا نوتو کی کی طرف آپ کی نسبی نسبت مقل انہی کی نسبت روحانی نے تفی صلاحیتوں کی روحانی تربیت و گہداشت فرمائی۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے دارالعلوم کدت کی تمام نصابی تعلیم سے ۱۳۳۷ ہیں فراغت پاکر سند فہنیلت حاصل کی۔ حدیث میں آپ کو خصوصی تلمذ علامہ العصر محدث کی تمام نصابی تعلیم حدرت مولا نا السید انورشاہ سمیری رجمۃ اللہ علیہ سے حاصل رہا اس کے علاوہ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علاء اور اسا تذہ ہے جسی حاصل ہوئی۔ چنانچہ مولا نا شاہ خلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری نے بطور خود آپ کو سہار نپورطلب فرما کر اور اور اور اور اکل حدیث کی خطوت کرا کر این خصوصی سند خود این دست مہارک سے لکھ کر عطافر مائی۔

اس طرح حضرت مولا ناعبدالقدانصاری بیٹھوگ اور اپنے والد ماجد حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب ہے بھی سند حدیث نی ہے۔

ابتدائی حالات اورتعلیم و تربیت کے بعد آپ کی زندگی نین نمایاں گوشوں کے محور پر گھومتی نظر آتی ہے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی کے نین مرکزی مقام ہیں جہاں ہے آپ کا نصب العین اورعنداللہ مقصد حیات سمجھا جا سکتا ہے۔ ا-مسند درس و نذر لیس۲-مسند اہتمام ۳-مسند رشد و ہدا ہیت :

یجی تین پہلو ہیں جو حضرت قبلہ کی زندگی کے تین اہم عضر تنے اور آپ کی تمام خد مات جلیلہ ان ہی تین گوشوں سے بطور خاص متعلق ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تین گوشوں پرالگ الگ روشنی ڈالی جائے۔ مسند درس و تذریس :

دوران تعلیم میں چونکہ اکابر کی حقیقت شناس نگاہوں نے آپ کی صلاحیتوں اور خدا دادعلمی ملکات کو تاڑلیا تھا نیز آپ کے ذاتی اوصاف اورعلمی صلاحیتوں کا سب ہی کو اعتراف تھا اس لئے آپ کوتعلیم سے فراغت کے بعد منصب تدریس پر فائز کیا گیا۔

غدا دار ذکاوت و ذہائت علم و فراست اور پھر خاندانی و جاہت و نسبت کی بنا پر بہت جلد آپ نے عام مقبولیت اور علی طلقوں کی گرونیدگی حاصل کر لی۔ اس مندعلم و فضل پر فائز ہونے کے بعد آپ کے اوصاف اور کمالات کے حقیقی جو ہر کھلے جس کا اکا ہر نے تہدول سے اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ عزت افزائی کی۔ چنا نچہ حضرت مولا نا انور شاہ صاحب آکٹر تبلیغی اسفار میں آپ کواپنے ہمراہ رکھتے اور بڑے بڑے نازک موقع پر بدتقاضائے وقت محقف موضوعات پر آپ سے تقریر کراتے اور اظہاراطمینان ومسرت فرمائے۔

بہر حال مند تدریس پر فائز ہونے کے بعد شروع میں آپ نے فقہ منطق فلفہ صرف ونو معانی اور دیگرمہتم بالشان فنون کی اہم کتابیں نہایت شان وشوکت سے پڑھا کیں۔ اس اثناء میں اہتمام کی اہم ذمہ داریاں بھی حضرت کو سونی گئیں کین باوجود یکہ دارالعلوم کے انظام والفرام کی ذمہ داریاں بڑھ چی تھیں نیز ملک میں تبلینی اسفار کشرت سے بھی زیادہ تجاوز کر چکے تھے مگر آپ کا ذوق وشوق تدریس برابرای نج پرتھا اور اس زمانہ اہتمام میں بھی پچھ نہ پچھ اسباق اپنے ذمے کے رہے اور الحمد لللہ ان دنوں جبکہ دارالعلوم کی انتظامی مشغولیت اور مصروفیت اس حدکی تھی کہ شب وروز کا کوئی لیے اس سے فارغ نہیں تھا مگر اس کے باوجود آج تک آپ نے بھی درس و تدریس سے کنارہ کشی اختیار نہ کی اس عرصہ میں مختف علوم وفنون کی اہم کتابوں کا درس آپ دیتے رہے۔ خصوصیت سے جمتہ اللہ البالغہ آپ کے درس میں زیادہ رہتی ہے کہ جس میں آپ کے ذوق حکیمانہ کے جو ہر و اسرار کھلتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کی ان تھی پہلوؤں پرآپ کے درس گرامی سے وہ نظر ہو جاتی ہے جو ہر و اسرار کھلتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کی ان تھی پہلوؤں پرآپ کے درس گرامی سے وہ نظر ہو جاتی ہے جو ہر و اسرار کھلتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کی ان تھی میسر آنا مشکل ہے تی ہے گوا

تھمت ولی اللّبی کے لئے جس فکری عروج کی ضرورت ہے وہ بدرجہ اتم تھیم الاسلام میں موجود تھا اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف اورمشکو ق شریف بھی برا برزیر درس رہتی ہیں' کئی سال شائل تر ندی کا درس بھی دیا ہے۔

حضرت قاری صاحب ایک طرف تو حضرت مولانا نانوتوی رحمة الله علیه کے علوم و معارف کے سیحے وارث ہیں اور دوسری طرف براہ راست حضرت شاہ صاحب سے شرف تلمذ عاصل ہے اس لئے آپ کے درس ہیں دونوں بزرگوں کے علوم و معارف کا فیضان رہتا ہے۔ چنانچہ آپ منقولات اورتشر یعات اسلامی کو ولائل عقلیہ سے انداز ہیں ٹابت فر ہاتے کہ جس سے ہر دور کا ذہن مطمئن ہو سکے اور حضرت نانوتوی کے رنگ ہیں اسلامی تعلیمات پرتقریرای نہج سے کرتے کہ مسئلہ کا کوئی گوشتر تشونہیں رہتا تھا۔

جن لوگوں نے حضرت کی دری تقاریرینی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ علوم قاسمیہ کا فیضان اس طرح ہوتا کہ بے ساختہ حضرت کی زبان سے حضرت نا نوتو کی کی پوری پوری تقریر نقل ہوتی چلی جاتی تھی اور بسا اوقات تو اتن ہم آ ہنگی ہوئی تھی کہ الفاظ تک میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا۔

حضرت قاری طیب صاحب مرحوم ہے راقم کو مشکلوۃ شریف اور ابن ماجہ شریف میں شرف کمذ حاصل ہوا ہے۔
مشکوۃ جس روز شروع ہوئی تو حضرت کے درس میں ابھی بسم اللہ بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ فن حدیث پر تقریر شروع کی۔
بی کہنا ہوں کہ علم وفضل کا ایک بحر بیکراں تنے جو پوری روائی کے ساتھ بہنا چلا آ رہا ہو حقائق و معارف کا ایک دریا تھا جو
بے اختیار امنڈ رہا تھا' الفاظ کیا تنے حقائیت و معارف کے موتی تنے جو بے شحاشا لٹائے جا رہے تنے علم حدیث کی مفصل
عاری آس کی تدوین و تر تیب' علم حدیث کی اہمیت پر استدلال' محدثین کے طبقات اہل قر آس کے اعتر اضات اور اس کے جو بابت' کو یا کوئی موضوع ایسانہیں تھا جس پر تفصیل ہے روشنی نہ ڈالی ہو۔

بہر حال حضرت قبلہ کی درسی تقریریں منجر علمی' وسعت مطالع' دفت نظر' تحقیق مسائل کی بنا پرعلمی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور ایک طالب علم درس میں بیٹھ کرعلم وفعنل کے اس خزانے ہے اپنے دامن مرا د کو بحرکر اٹھتا تھا۔

#### مبندا بتمام:

اگر مجھے عرف عام اور مخصوص وہ نوئن سے قطع نظر قیادت کے حقیقی معنی اور مفہوم مراد لینے کی اجازت دی جائے تو میں یہاں بجائے مندا ہتمام کے منصب قیادت کا عنوان رکھ سکتا ہوں اس لئے کہ بید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ مقام ہے جہاں آپ کی عزت وعظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ نے آپ کے سر پر قیادت اور رہنمائی کا تاج رکھا تھا۔ دارالعلوم مسلمانان ہندو پاک بی کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کا بین الاقوامی غدجی ادارہ ہے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا بیت الاقوامی غدجی ادارہ ہے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا بی قلب ہے جہاں سے ان کی روح اور قکر کی جلاء کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے اس عظیم ادارہ کی اہم ذمہ

داری (صدر اہتماٰم) کے لئے کسی شخصیت کا انتخاب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جلیل القدر منصب پر ای مخف کا انتخاب ہوسکتا ہے۔ جو کمالات علمی اور اوصاف باطنی و ظاہری ہے پوری طرح حزین ہواگر ایک طرف و وعلم وفضل ٔ زہد و تقویٰ دیانت و امانت ُ فہم و فرست میں ممتاز مقام کا مالک ہوتو دوسری طرف قوم وطت میں با اثر اور بارسوخ ہوا اس کی تیادت پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے اس کی رہنمائی پر توم کواطمینان ہو۔

اب اگراس حیثیت سے حضرت حکیم الاسلام کی شخصیت کا جائز ہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہوگا کہ ۱۳۲۸ ھیں وقت کے اکابر وشیوخ اور ذمہ دار حضرات نے اپنے متفقہ ریز ولیوش کے مطابق مند اہتمام پر حضرت مدظلہ کو فائز کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی حقیقت آشا نگا ہوں کی کرشمہ سازی تھی کہ انہوں نے حکیم الاسلام کی علمی مسلاحیتوں کا انداز ہ کر کے اس عظیم مند کا ان کو الل قرار دیا جو در حقیقت عالم اسلام کی قیادت ورہنمائی کے مترادف تھا۔

ادار وَ اجتمام ہے تو آپ کا تعلق ۱۳۴۰ء بی میں قائم ہو گیا تھا جب کدآپ کو دارالعلوم کا نائب مہتم بنایا گیا اس عرصہ میں آپ دارالعلوم کے انتظامی معاملات کا جائز واورا دار واجتمام کے انصرامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔

۱۳۴۸ ه میں جبکہ آپ نے دارالعلوم کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اس کے انتظامی شعبے صرف آٹھ تھے اور اب

کامیا بی اور اس کی رفعت وعظمت کا را زحکیم الاسلام کی زندگی میں پوشید ہے۔

جیں ہیں۔ اس وقت دارالعلوم کا کل بجٹ محض پچاس ہزار روپے تھا اور اب اس کی آمدنی کا تخیینہ سات لا کھ روپے ہیں اس زمانہ میں دارالعلوم کا عملہ ۳۵ افراد پر مشتمل تھا اور اب تقریباً ۴۵۰ افراد کا مثاف ہے جو دارالعلوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے اس طرح دارالعلوم کی تغییر می ترتی میں بھی نمایاں فرق ہے ۱۳۴۸ ھیں دارالعلوم کی عمارتوں کا تخیینہ چند ہزارروپے سے آئے بیں تھالیکن آج بحداللہ ۲۵ الا کھ کی فلک بوس عمارتین توم کی امانت ہیں۔

غرضید مندا ہتمام پر فائز ہونے کے بعد دارالعلوم کی ارتقائی زندگی روز بروتر ہوھی گئی چنا نچہ متعدد بار دارالعلوم کی مجالس شوری و منتظمہ نے آپ کی اس کارگزاری اور خدمات کے سلسلہ میں بطور تشکر و انتمان پاس کے گئے ریز ولیشوں کے ذریعے اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا۔ دورا ہتمام ہی میں آپ کا سفر افغانستان آپ کی جبیل القدر خدمات وعظمت کی ایک مستقل تاریخ ہے جبددارالعلوم کے نمائند بن حیثیت ہے دارالعلوم اورا فغانستان کے درمیان علمی وعرفا فی رابطہ پیدا ایک مستقل تاریخ ہے نہ ہے کہ شاندار استقبال کیا اورا جمن ادبی وراغلی سرکاری سوسائل ) مجلس قانون (جمعیة علاء) کا بل یونیورٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر اعلی سرکاری سوسائل) مجلس قانون (جمعیة علاء) کا بل یونیورٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر آپ کے علمی وعرفانی فیض سے استفادہ کیا تو دوسری طرف حکومت افغانستان نے سرکاری طور پر آپ کا خیر مقدم کر کے اورشاہ افغان نے ایک گرانفذر خطیر تم دارالعلوم کوعنایت فرما کر آپ کی عظمت واحر آم کا اعتراف کیا 'ان ہی دنوں پر ما کا انہم سفر بھی دارالعلوم کی ارتقائی زندگی کا ایک جلی عنوان ہے جس سے دارالعلوم کی مالی منفخت اور تر تی میں کائی اضافہ ہوا۔ الحاصل آگر مجموئی طور پر سوال کیا جائے کہ سے سالہ تاریخ نہا یت عقیدت سے حضرت میں مال اسلام مدظلہ کا نام دنیا کے سامنے پیش کر دے گی۔ دنیا کے سامنے پیش کر دے گی۔

#### مندرشدو مدایت:

ایک مصلح اور رہنما کی عنداللہ انتہائی معراج ہے ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی ظاہری و باطنی اصلاح کواپی زندگی کا مقصد قرار دے اور دنیا کی ہر صلالت و گمراہی میں ہدایت اور رائتی کے فانوس جلاتا رہے اس مقصد کے حصول کے لئے اہل اللہ کے ہاں تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی نضوف وسلوک کی راہ ہے گم کردہ راہ حق کی ہدایت کرتا ہے کوئی اپنی قلم کی سحر طرازیوں سے عوام کی اصلاح کرتا ہے یا پھر تبلغ و وعوت کے لئے تقریر کے میدان کو پہند کرتا ہے لیکن اگر میدان فیاض کی طرف ہے کہ شخص واحد میں یہ تینوں ملکے و دیعت کرو ہے جا کی تو اس کی جامعیت اور اکملیت تو مسلم ہوتی ہے لیکن تبلیغ و دعوت جسے عظیم مقصد میں کامیا بی اینے انتہائی عروج پر ہوتی ہے۔

ہم آج بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام مندرشدہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں کیونکہ اگر آپ ایک طرف راہ طریقت اورتصوف وسلوک کے ذریعے خلق القد کے تزکیہ نفس اور ان کی اصلاح باطنی ہیں مصروف ہیں تو دوسری طرف اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ہیرون ملک میں گمرائی و تاریکی کے اس دور میں حقیقت و معرفت کی شمعیں جلاتے رہے۔

پہلے آپ کا سلسلہ بیعت ۱۳۳۹ ھیں شخ وقت حضرت شخ الہند مولا نامحود الحس سے قائم ہوا ابھی آپ راہ طریقت کی اعلیٰ منازل طے کر رہے تھے کہ حضرت شخ الہند کا وصال ہو گیا ان کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے شخ قطب العالم حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کی طرف رجوع کیا اور آپ کی گرانی میں راہ معرفت و حقیقت کے اعلیٰ مدارج طے کئے حضرت تھا نوی کے یہاں آپ کی بڑی قد رومنزلت تھی اور آپ کی تربیت میں مخصوص طریقے سے حصہ لیتے تھے۔

آ خر کار جب شخ کی حقیقت آشا نگاہوں نے مرید کے جواہر استعداد کا اعتراف کرلیا تو ۱۳۵۰ میں آپ کواپنا مجاز قرار دے دیا اور خلافت کے خلعت فاخز و سے مشرف فر مایا۔

اس کے بعد حضرت مدظلہ نے اپنے چشمہ ہدایت سے تشنگان قلب وروح کوسیراب فرمانے گا اور راہ حق کے طلب گارا پنی آرزوؤں اور امیدول کی جھوٹی اس فزانہ معرفت سے بھرتے رہے اور فیض حاصل کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک ہیں حضرت کے مریدین اور مسترشدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے جو براہ راست آپ کے وست حق پر ست ہو کرآپ کی روحانی تربیت اور ہدا ہت واصلاح سے اپنی زندگی کومنور کررہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت پر بیعت ہو کرآپ کی روحانی تربیت اور ہدا ہت واصلاح سے اپنی زندگی کومنور کررہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی رہتا ہے جو راہ حق کے طلبگار ہوتے ہیں اور بذر بعد خط و کتاب آپ کی روحانی وعرفانی ہدا یتوں سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔

رشدہ ہدایت کے سلسلے میں حضرات کی تبلیغی تقریریں اور وعظ آپ کی زندگی کا مابہ الا متیاز مقام تھا کہ جس کی وجہ سے پاک و ہند کا چپہ چپہ گونجتا رہا اور لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آپ کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت و رائتی کی روشنی پاتے رہے۔فن خطابت اور تقریر میں آپ کو خدا داد ملکہ اور توت کو یائی حاصل تھی زمانہ طالب علمی سے آپ کی تقریریں ببلک جلسوں اور علمی حلقوں میں قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔

اہم ہے اہم مسائل پر تین تین چار چار گھٹے مسلسل تقریر کرنے اور علمی مواد پیش کرنے ہیں آپ کی کوئی رکاوٹ محسوں نہیں ہوتی۔ حقائق وشریعت کے بیان وا پیاد مضامین ہیں آپ کو خاص قدرت حاصل تقی جسے بڑے بڑے اہل علم سلیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔

جدید تعلیم یا فتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا رہا۔ چنانچے علی گڑھ مسم یو نیورٹی میں آپ کی علمی تقریریں خاص وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ بعض تقریروں کومسلم یو نیورٹی نے شاکع بھی کروایا ہے۔ فرق باطلہ کے رو ہیں آپ کی انفرادی شان ہے۔ نہایت با وقارمتین اور سنجیدہ لہجہ اختیار فرماتے۔ بازاری اورسوقیا نہ طرز سے ہٹ کرخالف بھی متاثر ہوئے اورسوقیا نہ طرز سے ہٹ کرخالف بھی متاثر ہوئے

بغیرنہیں رہتا۔

آپ کی بعض تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۴۷ میں سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے لئے مولا نا ابوائکلام آزاد کی زیر صدارت کونسل ہاؤس کھنو میں منعقدہ کا نفرنس کی وہ تقریر جوحضرت نے علماء دیو بند کی قیادت کرتے ہوئے فرماتی تھی وہ آج بھی تاریخ خطابت کا انمول شاہکار ہے جس پرمولا نا آزاد جیسا خطیب بھی داد دیئے بغیر ندرہ سکا۔

سان 19ء میں بسلسلہ سنر ججاز آپ نے ہندوستان کے ایک مؤتم وفد کی قیادت کرتے ہوئے سلطان ابن مسعود کے در بار میں ایک شاندار تقریر فر مائی جس پر سلطان بہت متاثر ہوئے اور بوقت رخصت شاہی خلعت اور بیش قیمت کتب کے عظیہ کے ذریعے اپنی عقیدت وصحت کا ظیمار کیا۔ آپ نے افغانستان بر مااور افریق مما لک کے اسفار ودور ہے بھی کئے۔ دیو بند میں زمانہ قیام میں روزانہ بعد مغرب آپ کی مجلس مقامی اور غیر مقامی طالبان حق کے لئے ایک محتب رشدو میرایت کی حیثیت رکھتی تھی جس کا موضوع عموماً علمی شختیق سے ہدایت کی حیثیت رکھتی تھی جس کا موضوع عموماً علمی نداکرہ رہتا تھا جس میں آپ مختلف موضوعات پر اپٹی علمی شختیق سے ماضرین کو محفوظ فرماتے ہیں اس سلسلہ کی تیسری کڑی آپ کا مشخلہ تعنیف و تالیف تھی۔ آپ کی مضمون نگاری اور انشا پر دازی کی ابتداء زمانہ طالب علمی سے القاسم کے صفحات سے شروع ہوئی۔ جب ہی اس سے آپ کے تحقیقی مقالے علمی حلقوں میں بنظر استحسان دیکھے جاتے تھے۔ انشا پر دازی میں آپ انفرادی حیثیت کے مالک تھے ہندو پاکستان کے طبقہ علی سے مضامین کی اشاعت باعث علی سے صف اول کے اہلی قلم اور مقالہ نگار ہیں ملک کے مؤتمر جریدے اور رسالے آپ کے مضامین کی اشاعت باعث مفریحے ہیں اس فن ہیں ہمی آپ کو خاص ملکہ اصل تھا اور اوق سے اوق پر لیے لیے طویل مقالے اور مضامین آیک ہی نشست میں لکھ دیتے تھے۔ آپ کی تصفیف و تالیف اور مقالہ نگاری کا اکثر حصد دوران سفر میں انجام پا تا۔

تصنیف و تالیف کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر الگ الگ کتابوں پرتبعرہ کروں تو صفحات کو تنگ دامنی کا گلہ ہو گا۔ اس لئے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے پراکتفا کرتا ہوں۔

آپ کی سب سے پہلی تصنیف التھے۔ فی الاسلام ہے جو آپ کے ابتدائی دور کے شاہ کار ہے۔علمی حلقوں نے اسے بہت زیادہ بہند کیا ہے۔اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرمقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔

فطری حکومت ٔ اسلام اور فرقه واریت ٔ سائنس اور اسلام ٔ مشاهیر امت ٔ شانِ رسالت ٔ فلسفه نماز ٔ شرعی پروه ٔ ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ٔ مسئله تقدیر ٔ اسلامی آزادی کا کھمل پروگرام ٔ علم غیب ٔ خاتم النبین ٔ اسلام اورمغر لی تنهذیب ٔ تعلیمات اسلام اورمسیحی اقوام ٔ اصول دعوت اسلام ٔ عالمی ند بهب نظریه دوقر آن پرایک نظر ٔ کلمه طبیبه کی حقیقت وغیره۔

۔ تصانیف کے علاوہ ان علمی مقالوں کی تعداد حد کثر ت سے تجاوز ہے جو ہندوستان و پاکستان کے مقتدرعلمی جرائد کی زینت بن چکے ہیں۔

## بإداتام

# حضرت مولانا قاري محمه طبيب قاسمي مهتمم دارالعلوم ويوبند

تحکیم الاسلام حفرت مولانا قاری محد طیب صاحب قائی مہتم دارالعلوم دیو بندکی بی تقریر آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی جو'' ما ہنامہ دارالعلوم' دیو بند کے شکر بے کے ساتھ ویش خدمت ہے۔ (ادارہ) چودھویں صدی ہجری کے شروع اور اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں میری پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی کہ ہندوستان کے قدیم تہذیب و تدن کے سانچے ٹوٹ رہے تھے اور ایک نئی تہذیب و تعلیم کا غلغلہ تھا میری پیدائش میرے

جدا مجد ججۃ الاسلام حضرت مولا تا محمد قاسم تا نولؤی رحمۃ الله علیہ بانی دارالعلوم دیو بند کے گھرانہ میں ہوئی ہے جوا پنے وفت میں علم دین کے مجدد بننے اور ان کی زندگی سادگی' تو کل پیندی' کم سے کم اسباب معیشت اور جفاکشی کا نمونہ تھی۔ ان کی المیدم حومہ میری داوی صاحب تا نولوگ کے فیضان صحبت و رفاقت سے براہ راست مستنفیہ تھیں' دادی صاحب اپنی

عبادت دریاضت ٔ سخاوت کشاده دلی ٔ شعائر دین پر پختگی ٔ نماز روزه ذکروشغل کی پابندی میں اپنی مثال آپ تھیں۔

میرے والد مرحوم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ میری دادی مرحومہ کے زیر سابیہ مجھے تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ ان کی ساری ضروریات زندگی بیس بے حدسادگی مزاجوں بیس انکساری اور تواضع کے ساتھ ان سینکڑوں طلبہ دارالعلوم کے لئے جو ملک اور بیرون ملک ہے لبی کمبی مسافتیں طے کر کے آتے اور دارالعلوم بیس جمع ہوتے تھے۔ میری دادی صاحبہ والد مرحوم اور سارے گھر انہ کی طرف سے غیر معمولی شفقت اور ہروفت ان کی تعلیمی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی دھن تھی بس بہی ماحول تھا جس میں میں نے آئے کھولی۔

والدمرحوم كابيابك قصرضرور قابل ذكر ہے كدوارالعلوم كے ايك طالب علم في دھلے ہوئے سيلے كپڑے كھافے كے ايك طالب علم في دھلے ہوئے سيلے كپڑے كھافے كے لئے دارالعلوم كى متجد بيں ڈالے والدصاحب مرحوم في ديكھا تو خفا ہوئے اور ڈانٹ ڈپبٹ كى مگر بعد بيں آپ في جذبہ ترحم ہے اپنى سخت كيرى پر جوصرف مجدكى حرمت كے لئے تھى است موسے كداس طالب علم كو بلاكراس سے جذبہ ترحم ہے اپنى سخت كيرى پر جوصرف مجدكى حرمت كے لئے تھى است متاسف ہوئے كداس طالب علم كو بلاكراس سے

معذرت کی اور کی ہفتے اپنے ساتھ کھانے میں شریک رکھا ہے گویا طلبہ دارالعلوم کے حق میں ان کی پدرانہ شفقت کا ایک ب
اختیار نہ جذبہ تھا جو طلبہ میں معروف تھا۔ یہاں ایک واقعہ ہے ہی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ میری داوی اماں ایک دفعہ
امرو بہ ضلع مراد آ بادتشریف لے گئیں جہاں میرے دادا صاحب کے متازشا گرد حضرت مولانا احمد حسن صاحب محدث
امروبی تشریف فرما تھے وہ امرو بہ بی کے باشندے تھے حضرت مولانا مرحوم دادی امان کو اشیشن سے پاکی میں اس شان
سے گھر لائے کہ کہاروں کے ساتھ پاکی کو اٹھانے والے خود بھی شریک تھے۔ یہ تھا اس دور میں اپنے اسا تذہ اور ان کے منتقلقین کے مہاتھ اور ان کی اولا د کے ساتھ شاگر دوں کا ادب واحترام۔

تعلیمی زندگی میں مجھے وقت کے بگانہ روزگار علاء اور فضلاء کرام ہے استفادہ کا موقع ملا۔ حفظ قرآن اور تجوید قر اُت میں مولانا قاری عبدالوحید صاحب قاری میں مولانا محمد لیمین صاحب فنون میں ابوالا ساتذہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی اور علوم کتب وسنت میں علامہ دہر بگانہ روزگار الاستاذ الا کبرمولانا سید انور شاہ صاحب شمیری مولانا شبیر احمد عثانی مولانا رسول خانصاحب ہزاروی مولانا محمد البراہیم صاحب بلیاوی مولانا انجاز علی صاحب رحمة اللہ علیم اجمعین میرے اساتذہ رہے۔ اپنے رفقاء درس میں وقت کے بوے بوے فضلاء کو جمع پاتا ہوں لیکن جن رفقاء کے ساتھ تعلیمی دور کا اکثر وقت گذراان میں مولانا مفتی محرشفیج رحمۃ اللہ علیہ دیو بندی حال مفتی اعظم پاکتان مولانا محمد اور سے مولانا محمد کا ندھلوی مولانا محمد کی در سے مولانا محمد کی مولانا محمد میاں دیو بندی مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی ہے سب حضرات مفتی عتیت الرحمٰن مولانا محمد میں سے جیں۔

اساتذہ نے کس قدر غیر معمولی شفقت کا ثبوت دیا۔ اس ذیل میں دوواقعے قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولا ناشہر احمد عثانی صدیث شریف کے استاذ اعلی سے گر بے حد نازک مزاج اور حساس طبیعت کے بزرگ ہے۔ طلباء کی ذراسی خفلت پر خفا ہو و گھر میں بیٹھ گئے اور دارالعلوم میں سبق پڑھانا موقوف کر دیا طلبہ پر استاد کی خفگ کا بہت اثر ہوا۔ مشوروں کی مجلس منعقد ہوئی اور طلبہ نے یہ طے کیا کہ حضرت مولا نا کے منانے کے لئے ان کے سامنے سفارش کے لئے مجھے بیش کیا جائے در حالیکہ میں خود بھی اس سال حضرت کے ہاں ایک طالب علم بی تھا چنا نچہ میں سامنے سفارش کے لئے جھے بیش کیا جائے در حالیکہ میں خود بھی اس سال حضرت کے ہاں ایک طالب علم بی تھا چنا نچہ میں نے مولا نا کی خدمت میں جا کر عرض و معروض اور طلبہ کی طرف سے ندامت کا اظہار کیا۔ تو حضرت مولا تا نے خندہ چیشانی سے میری سفارش قبول فر مائی اور فور آ بی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ے میری سفارش قبول فر مائی اور فورا ہی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسہاق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بزرگوں کی میشفقت دیکھ کراکثر اکا برکی کشید گیوں کو دور کرنے کے لیے اساتذ ہ کی طرف سے مجھے میہ منتخب کیا جاتا تھا۔

تحریر وتقریر میں مجھے دلچیسی لڑکین سے بی تھی اسے بڑھانے اور ترقی دینے نیز اس لائن پرسفر کرانے میں یہ ا کابر

پیش پیش رہتے تھے۔میری اس طالب علمی کے دور میں حضرت الاستاذ علامہ تشمیریؓ جو مجھے اپنے ساتھ پنجاب کے ایک تبلیغی دورہ میں لے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات میں میری تقریریں کرائیں۔ بیدواقعہ اب سے ساٹھ سال پہلے کا ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ ملتان کے ایک جلسہ میں اس طرح شریک ہوا کہ بارش میں کپڑے بھیگ چکے تھے اور میں نے ستر پوشی کے لئے ایک بڑا ساتمبل اپنے بدن پر لپیٹ رکھا تھا۔ ندسر پرٹو پی تھی نہ پیر میں جوتا اس ہیت ہے میں اس بڑے اجتماع کے سامنے آ گیا۔حضرت علامہ نے مجمع کوخطاب کرتے ہوئے میرا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ بیفقیرصاحب جوآپ کے سامنے کھڑے ہیں متنقبل کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں' ہرگزیہ خیال نہ بیجیج کہ فقیروں کی طرح كمبل بوش بيں تو ان كے ياس كونبيں ' بلكه يہ بيجھئے كه اس كذرى بيل تعلى بھى مخفى ہے۔ يه حضرت الاستاذ مرحوم كي حوصله افزائی تقی ٔ درنه کهال ایک معمولی ساطالب علم اور کهال تعل و یا قوت؟ بیدا کابرتو مربی یتے ہی حوادث زمانه بھی اس مستقل مر نی کی حیثیت رکھتے ہیں ماضی کے گمشدہ اوراق النتا پاٹتا ہوں تو اس دور کے بینکٹروں واقعات نے بھی میرے لئے عبرت وموعظت اورتربیت کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ 1910ء میں جنگ عظیم کے خاتمہ پرسید نا شیخ البندرجمة الله علیه کا سفر تجازان کے ہزاروں معتقد مین میں یہ عام شہرت تھی کہ حضرت مولا تا ہجرت کے ارادہ سے ہندوستان چھوڑ رہے ہیں۔ ملک میں عالم سرائیگی پھر حجاز میں حضرت کی گرفتاری ساڑھے جا رسال مالٹامیں نظر بندی ان کی عدم موجود گی میں سارے ہندوستان میں حکومت کے خلاف غیرمعمولی غم وغصہ کے جذبات اور ان کی طویل نظر بندی پر دارالعلوم اور اس کے ا کابر واصاغر نیز ملک کے بھی حلقوں کا احتجاج میں حضرت کی مالٹا ہے رہائی جمبئی میں تشریف آوری ساحل جمبئی پر لاکھوں ہندؤوں اورمسلمانوں کا استقبال استقبال میں گاندھی جی مولانا شوکت علی کی قیادت اور ساحل پرسب سے پہلے حضرت شیخ الہند ً سے میرے والدمحتر م مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات مبئی و بلی اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے استقبالیہ اور اجتماعات میں حضرت کی شرکت اور تقریریں بیسب ایک کمبی چوژی واستان ہے جو حالات زمانہ کو سبجھنے اور طرز زندگی سیکھنے میں معاون و مددگار ہوئے اور بنتے رہے اور ماضی کے تجربات مستنتبل کے لئے قدم قدم پرمشعل راہ ثابت ہوتے گئے۔مولانا ابوالکلام آ زاد صاحب مولانا محم علی جوہر ڈاکٹر انصاری صاحب علیم اجمل پنڈت جواہر لال نہرو' ڈاکٹر راجندر پرشاد' نیز ہیرون ملک کے مشاہیرعلم وادب اور ناموران سیاست سے بار بار ملاقا تیں خاموش مر بی کا کام دیتی رہیں اور ساتھ ہی تو فیق خدا وندی ہے دارالعلوم کے علمی اور دینی نقط نظر کو ان کے سامنے واضح کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ وہ 19 ہوا ، کومولا نا ابوالکلام آزادؓ نے اس ملک کے تغلیبی مسائل پرتکھنو میں ایک کانفرنس طلب کی اس میں احقر کو بھی طویل تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔حضرت مولا نانے میری گذارشات کی جو تخسین فرمائی اور اپنی تقریر میں جس طرح میری تقریر کے الفاظ کی تائید کی اس سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ مولانا آزاد کو اپنے چھوٹوں تک کی بھی رائے کو مانے میں کوئی تامل نه ہوتا۔میری زندگی کی ساخت و پر داخت میں حضرت عکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سر ہ کا بہت بڑا حصہ

ہے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت مرحوم کے ہاں آتے جاتے گذرا۔ مسائل دیدیہ میں ان کی فقیہ سنجی' بیدارمغزی' حکیمانہ تنقیهات ٔ معاشرتی معاملات میں غیرمعمو لی صبط ولظم' ان کا وسیع عمیق علم ان کیسینکڑ وں تصانیف ان کی محبت و بابر کت اور حكيمانه انداز تربيت نے زندگی كے بہت بڑے سبق سكھائے حضرت رحمة القدعليه كوالله رب العزت نے مرجع خلائق بنايا تھا آج بھی ان کی تصانیف اور ان کے خلفاء کرام شریعت وطریقت کے میدان میں بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔اس دور میں حرام وحلال کا اور جائز و نا جائز کا اہتمام کم ہی ملتا ہے جتنا کہ حضرت کے بیباں تھا۔ آپ کو اپنے والد مرحوم کے انقال کے بعد جائیداد ملی اس کے متعلق آئے نے سرکاری کاغذات و دستاویزات تر کہ ہے اپنے از سرنو تحقیقات فر مائی اور اپنے شہر اور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سا بھی کوئی حق اس جائداد میں ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کاحق اسے پہنچایا کچھ میراتعلق ایک ایسے ماحول سے رہا ہے جس میں دین کے سب ہی شعبوں بالخصوص دینی تعلیم اور اس ذیل میں دین کے نا دارطلباء سے محبت وشفقت زندگی کا ایک بہت بڑا فرض سمجھا جاتا تھا۔میرے آباؤ اجداد نے طلبہ علوم دیدیہ کواپنی اولا د کی طرح یالا ہے اور یہاں تک کہ بعضوں کے شادی بیاہ کی تقریبات بھی خود ہی انجام ویں۔ کتنے ہی مشہور علماء فضلاء ہیں جن کی مجلس نکاح ہمارے گھریر آ راستہ ہوئیں۔حضرت قبلہ مول نا سید انور شاہ صاحب کی شادی بھی میرے والد صاحب کے اہتمام سے ہوئی۔حضرت مولا نا عبدالحق صاحبٌ یدنی مہتم مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ قاسمیہ خود دیو بند کے اونیجے خاندان کے فردیتھان کی تقریب شادی بھی میرے والد نے کی۔ اس تقریب کے شروع میں کہا تھا کہ میرا گھرانہ علماء فضلاء عصر کا مورد تھا۔ دوسرے متعدد علماء فضلاء نے سالب سال تک میری دادی صاحبہ اور والدہ صاحبہ کے زیر سابیر راحت و آ رام ہے وقت گذارا۔ دارالعلوم دیو بند جیسے مرکزی ادارہ سے بچاس بچپن سال کے تعلق میں مجھے ہزاروں نام آ ورحضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا' مگر وہ موقع مجھے نہیں بھولتا جب عالم اسلامی کے مشہور فاضل علامہ رشید رضامصری مدیر المینا رقا ہرہ دیو بندتشریف لائے تو ان کے استقبالیہ اجتماع میں استاد محتر م حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے فن حدیث اور ان کے مدارج حجیت' نیز دوسرے علوم دیدیہ کی روشی میں دارالعدوم کے مسلک کی وضاحت فر مائی تھی۔ تقریر کے دوران علامہ موصوف پچھ تھی سوالات بھی کرتے جاتے تھے' تقریر عربی میں تھی۔حضرت علامه صاحبٌ برجستگی سے جوابات بھی ارشاد فرماتے جاتے تھے جس سے شاہ صاحب کی عظمت كاسكدان كے دل ير بينه كيا۔ بالآخرانهوں نے رخصت ہوتے ہوئے يہ جمله فرمايا "اگريس مندوستان آكر ديو بندند ديكتا تو ہندوستان ہے ممکین جاتا بطور خاص حضرت شاہ صاحبؓ کے متعلق علامہ رشید رضامصری نے فرمایا'' خدا'کی قتم میں نے ان جیسا شخص تبھی نہیں دیکھا۔'' میری بیاسی سالہ زندگی کا ایک بڑا حصہ نتیوں براعظموں کے طویل سفروں میں گز را ہے۔ بر ما' افغانستان' حجاز' عدن' جرمنی' جنوبی افریقهٔ کینیا' روژلیشیاء' مُدغاسکر' رنجبار' سری انکا' ایسٹ افریقهٔ حبشه' رے یونین' کویت ٰلبنان' اردن' انگلتان' فرانس اور بہت ہے مما لک میں مجھے بار ہار آنے جانے اور وہاں مذہبی اورعلمی سوسائٹیوں

میں شرکت کا موقع ملا ہے میں جہاں تک حق تعالیٰ کے اس فضل وکرم پر ہزاروں ہزارشکریہ اوا کرتا ہوں اور عہدہ برآ نہیں ہوسکتا کہ ان لاکھوں بندوں تک مجھے اسلام' ایمان' انسانیت اور دیو بند کے مسلک کے تحت اخوت درداداری کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہوئی وہیں اس اعتراف پر بھی مجبور ہوں کہ اپنے اساتذہ اور مربیوں کی نظیر شاؤ و ناور ہی کہیں ویکھنے میں آئی جن سے میری علمی اور اخلاقی تربیت کا تعلق رہا ہے میری ماضی کی داستان اتنی کمبی ہے کہ اس بیان کرنے کے لئے وفت كاطويل وعريض حصدنا كافي ہے اس لئے

#### سودا غدا کے واسطے کر قصہ مختصر

کے تحت جستہ جستہ منتشر واقعات کے اس احتصار کو اس مجلس یا ران دارالعلوم کے لئے کافی سمجھتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ (بشكرية خدام الدين)

از حضرت مولا تامفتی عبدالشکورتر ندی مدخله: مهتم جامعه حقانیه ساهیوال سرگودها:

# حضرت حكيم الاسلام مولانا قارى محمرطيب صاحب رحمة الله عليه

آ پ کا شار برصغیر پاک و ہند کے مشاہیراور نا مور جند اکا برعلائے دین میں تھا۔ آپ کی شخصیت اپنے علمی کمالات کی جامعیت اور ظاہری و باطنی اوصاف کمالیہ کے اعتبار سے نہایت بلند پاید نادرہ روز گار شخصیتوں میں ممتاز حیثیت کی حاملی ہے۔ آپ علوم قرآن وسنت کے ماہر و فاضل ٔ حافظ و قاری ٔ بنظیر خطیب و واعظ بگاندروز گاراور بے بدل مصنف سے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی تربیت و اصلاح کے لئے عظیم روحانی مر بی اور پیشوا۔ عارف کامل اور شیخ طریقت بھی تھے۔ اور ہمہ جہت خوبوں سے متصف تھے۔

فضلائے دارالعلوم دیو بند میں آ ل محترم کا ایک خاص اور ممتاز مقام تھا۔ آپ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گئی بانی دارالعلوم دیو بند کے پوتے اور حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کے بیٹے تنصاور ان روحانی اور جسمانی نسبتوں میں اپ اکا برسلسلے کے عوم کے دارت وامین اور مسلک دیو بند کے حقیق معنی میں تر جمان ومحافظ تنصے۔

آ پ کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ اور شیخ عالم حضرت مولانا امجمود حسن ویو بندی حضرت مولانا احمد حسن امروہی وغیرہ اکا برعلماء کرام اور مشائخ عظام سے ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا فیض پایا تھا۔ دورہ حدیث شریف کے درس کی سعادت بھی حضرت قطب گنگوہی کی خدمت میں ہی حاصل کی تھی۔

دارالعلوم دیو بندا سے بیدا کابرین اولیاء القداور بزرگان دین کی مسائل جمیلہ اور دعاسحرگا ہی کے نتیج بیس قائم ہوا اور الی ہی برگزیدہ شخصیتوں کی سر پرتی بیس علمی اور روحانی ترتی کے مدارج طے کر کے ندصرف پاک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کی علمی اور روحانی پیشوائی کے قابل بنا۔ دارالعلوم کے فیض یا فتہ برصغیر کے علاوہ دوسر سے ممالک بیس بھی تشنگان علوم قرآن وسنت کوسیراب کرنے بیس مصروف اور اصلاح اخلاق روحانی کے کمالات کے اضافے بیس مشغول ہیں۔ دوراول کے دارالعلوم بیس ہرعلم وفن کے ماہراسا تذہ کرام اور یکتائے زمانہ علائے کرام تعلیمی اور تدریری خدمات کی انجام دہی پر فائز سے جوائی نظیرا آپ سے فاہری علوم میں کمال اور جامعیت کے ساتھ اس وقت کے دارالعلوم کے ادفیٰ خادم سے لے کرصدر مدرس اور مہتم تک ہر شخص شب زندہ دار تبجد گزار۔ ذاکر ومشاغل بھی ہوتا تھا اور رات کے وقت وارالعلوم کا گوشہ گوشہ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ سے گو بجنا ہوتا تھا۔ دارالعلوم کے نائب مہتم حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی "وہ صاحب نسبت ہزرگ تھے جن کی تربیت حضرت قطب گنگوہی نے کی تھی اور ان کا ذکر اللہ کا معمول سوا لا کھ مرتبہ روزانہ کا تھا۔ مشاغل اہتمام کی کثر سے کے باوجود معمولات مشائخ اور اور اور وفلا کف کی پابندی کا بیام تھا کہ وفات کے دن تک بارہ ہزاراسم ذات کا وظیفہ جاری رہا۔

دارالعلوم بیں جس طرح قرآن وسنت اور فقد حنّی کی تعلیم معیاری اور اعلیٰ در ہے کی ہوتی تھی۔ نیز علوم عقلیہ 'منطق و فلسفہ' کلام' ریاضی' ہیئت واقلیدس کی تعلیم بھی ان فنون عقلیہ کے ماہر و کامل اسا تذہ کرام کے سپر دتھی ۔غرضیکہ وارالعلوم تمام علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ کا جامع تھا۔ اس طرح وہ انگال فاصلہ اور اخلاق حسنہ کی تربیت گاہ اور اصلاح باطن و تزکیہ نفوس کا مرکز بھی تھا۔

علم اگر روح عمل اور تربیت اخلاق سے خالی ہوتو ہے ہے روح علم عجب وخود پسندی کا سبب اور موجب و بال ہوسکتا ہے۔ دار العلوم دیو بند کاعلم چونکدروج عمل کا حامل اور مکارم اخلاق کا جامع تھا اس لئے و ہاں کا ماحول علم وعمل کا داعی اور مسلغ تھا اور وہاں کا ہر فضی علم وعمل کی چلتی پھرتی تصویر اور اسلام کی عملی تبلغ تھی۔ علم وعمل اور باطنی تربیت کے امتزاج و اجتماع سے اسلام کا جو خصوصی مزاج اور ذوق قلوب میں رسوخ پاتا تھا وہ محض کتابی خشک علم سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ ابتماع سے اسلام کا جو خصوصی مزاج اور ذوق قلوب میں رسوخ پاتا تھا وہ محض کتابی خشک علم سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس جامعیت فلا ہر و باطن اور علم وعمل نیز تزکید باطن کی ترکیب واجتماعیت سے حاصل شدہ مزاج اور ذوق کو دیو بندیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویو بندیت کی حقیق جامع تعریف معلوم کرنے کے لئے ذیل کے شعر کا مصرعہ اول کا فی وافی ہے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویو بندیت کی حقیق جام شریعت ورکھ سندان عشق

ہر ہوں ناکے نہ واند جام و سندال باختن

تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم کے علمی اور روحانی ماحول میں آئکھ کھولی اور پرورش پائی اور وہاں بہی اپنے زمانے کے ممتاز علاء اور فضلائے کرام اور مشائخ عظام سے شریعت وطریقت کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے علم ومعرفت میں امتیازی شان اور ممتاز مقام پرفائز ہوئے۔ آپ ان فضلائے دارالعلوم میں سے ایک ہیں جن پر دارالعلوم کو بڑا ناز ہے اور وہ دارالعلوم کے لئے سرمایا افتخار واعز از ہیں۔

۱۳۱۵ اہجری میں آپ دیو بند میں ہی پیدا ہوئے۔اور۱۳۲۲ ہے ۱۳۳۷ ہے تندرہ سال کی مدت میں قر آن کریم حفظ کیا کریم۔فاری عربی اس کے درجات میں قرآن کریم حفظ کیا کریم۔فاری عربی کے درجات میں قرآن کریم حفظ کیا پانچ سال میں فاری 'ریاضی' حساب کا نصاب کمل کیا اور آٹھ سال میں درجہ عربی کی تمام نصابی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔

۱۳۳۳ ه میں حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب نور الله مرقد ہ کو چونکہ سفر تجاز پیش آگیا تھا اور پھر وہاں ہے جزیرہ مالٹا (مصر) میں قید و بند کی صعوبتوں اور آز ہائٹوں میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ اس لئے حضرت شیخ سے با قاعدہ درس صدیث لینے اور کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر نہیں آسکا۔ ویسے حضرت شیخ کی مجلسوں اور صحبتوں سے اپنی خدا داد صلاحیت و قابلیت اور ذہانت و فطانت کی بدولت ہمہ وقت بھر پور استفادہ ہوتا رہا۔

است جلد ہوگئی۔ واپسی مالٹا کے بعد صرف سات ماہ حضرت بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ گر حضرت شنخ کی وفات جلد ہوگئی۔ واپسی مالٹا کے بعد صرف سات ماہ حضرت بقید حیات رہے۔ اس لیے حکیم الاسلام نے تزکیہ باطنی کی سخیل کے لئے مجد دوقت مصلح اعظم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے دربار گوہر بارخانقاہ تھانہ مجون کی طرف رجوع کیا۔ پیمیل سلوک کے بعدہ ۱۳۵ھ میں درباراشر فی سے آپ کو خلعت خلافت واجازت بیعت سے سرفراز کیا گیا۔

اسسا ہے جاری کر دیا تھا۔ جو درجہ بدرجہ اپنے آخری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکو قشریف اور بخاری شریف جلا لین شریف ویڈریس کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ جو درجہ بدرجہ اپنے آخری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکو قشریف اور بخاری شریف جلا لین شریف مسلم شریف اور مسلم شریف حضرت تھیم الاسلام نے اپنے والد ما جد سے ہی پڑھی ہیں۔ میر زام وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔مشکو قشریف اور مسلم شریف حضرت تھیم الاسلام نے اپنے والد ما جد سے ہی پڑھی ہیں۔ احتر کو بھی بزمانہ طالب علی مشکو قشریف کے سبق ہیں حاضری کا موقع ملا۔ حضرت تھیم الاسلام کا طرز بیان مشکل ان اور انداز تقنیم کرنے کا ملکہ حاصل تھا عارفانہ مشکل نے اور انداز تقنیم کرنے کا ملکہ حاصل تھا عارفانہ نکات اور انداز تقنیم کرنے کا ملکہ حاصل تھا عارفانہ نکات اور لطائف کے بیان سے حلقہ درس مسرور و شکفت رہتا تھا تقریر روال اور مر بوط ہوتی تھی ۔ آ واز میٹھی 'بجہ شجیدہ مور مشفقانہ ہوتا تھا حلم و برد باری 'شکفت مزاجی آپ کے اوصاف اور خصائل ہیں امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ شفقت و محبت 'تواضع اور سادگی کے آثار آپ بر ہروقت نظام ہر تھے۔

وعظ و تنقین کیم الاسلام کی وعظ و تنقین اور خطاب عام کے دفت بھی یہی حالت رہتی تھی۔ چار پانچ گھنٹے کے دعظ و خطا و خطاب میں آ واز کیساں رہتی تھی۔ عام مقررین کی طرح گلا بچاڑ نا اور ہاتھ پاؤں مارنا تو کجامتمولی حرکت بھی نہیں ہونے پاتی تھی۔ تقریر میں بے ساختگی روانی اور بے تکلیف شلسل انتہائی درجے کی آ مد گویا آ پ رواں کا سیلاب ہے۔ جو او پر ے نیبی جگہ میں چلا آ رہا ہے۔ گویا سامنے کھلی کتاب ہے۔ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں موقع ہموقع سبق آ موز حکایات و
لطا کف۔ حقائق ومعارف۔ میکلمانہ استدلات اور عارفانہ نکات ہے بھرا ہوا خزانہ ہوتا تھا۔ بات میں ہے بات نکال لینے کا
وہ خداداد سلیقہ آپ کو عاصل تھا کہ سامعین محو جیرت رہ جاتے ہے۔ اگر کسی جلنے میں طبیعت ناساز ہوگئی اور تقریر ہے
معذرت کرنے لئے کھڑے ہوئے تو کئی کئی گھنٹے معذرت ہی میں لگ جاتے۔ بجائے خود وہ معذرت ہی ایک بڑی مفید
تقریر کے قائم مقام ہوجاتی۔

وعظ وخطاب کا بید ملکہ راسخہ اور توت بیانیہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور موہبت خاص تھی۔ جس سے آپ کونوازا گیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی اور روحانی نسبت قائمی آپ کے اندر متصرف تھی اور آپ کو یا چلتی پھرتی قائمی تصویر ہے۔ پھر اس وہبی ملکہ اور طبعی قابلیت میں آبیت من آبات اللہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری علوم و معارف قاسمیہ کے شارع اور تر جمان علامہ شبیر احمد عثانی "اور ان کے بر اور معظم شیخ الا دباء حضرت مولان حبیب الرحن عثانی "کی تعلیم و تربیت نے مزید جلا بخشی اور آپ کو بین الاقوامی بے نظیر واعظ وخطیب بنا دیا۔

دیو بندیس بعد نماز جعد عام طور پرشہر کی جامع مجد میں حضرت علیم الاسلام کا وعظ ہوا کرتا تھا۔ وعظ کے بعد دارالعلوم کے دارالا ہتمام میں مجلس ہوتی تھی۔ جس میں حاضرین کو بہت لذیذ اور عمد ہ چائے بیش کئے جانے کا معمول تھا۔ نماز جعد کے بعد وعظ میں عام نمازیوں کے علاوہ طلبا اور علاء بہت اشتیاق سے شرکت کیا کرتے تھے۔ اپنی تعلیم کے زمانہ میں ایک مرتبہ احقر اس مجلس میں شریک تھا اور میرے والد ما جدمولا نا سیدعبدالکریم جا حب متحلوی اور حضرت مولا نامفتی محمد شفح صاحب متحلوی اور حضرت میں متے۔ حضرت تعلیم الاسلام کا بید وعظ الا تقولوا لمن مقتل فی سبیل اللہ اموات پر تھا۔ اپنی خاص طرز کے مطابق اس مضمون کو خوب بسط وشرح کے ساتھ بید کہا تھا۔ اور قیاس کی تین قسموں بالمساوات قیاس بالاعلی قیاس بالا دنی کو بیان کرنے کے بعد شہداء کی حیات برزخی سے تی س بالا و لویت کے اعتبارے اور اولیا کے کرام کی حیات کو ایس کا جہ سے کہا تھا۔ اور اولیا ہے کہا تھا۔ اور اولیا کے کہا تھا کہ وہا تھا کا وروداس پر ہوتا ہے اور موت و حیات کا مشاہدہ کرنا۔ موت کی تھے۔ کہ یعد حیات کی مدت سے شاد کام ہوتا رہنا ہے گویا

کشتگان مخبر تنگیم را ہر زمال ازغیب جائے دیگر است

کا مصداق بیگروہ ہے۔ متذکرۃ الصدر دونوں حضرات مفتیان کرام کا تاثر اب ذہمن میں اتنا ہی محفوظ رہ گیا کہ مضمون کو بہت ہی پھیلا دیا گیا جس کاسمیٹنا مشکل ہو گیا۔ واقعی حضرت حکیم الاسلام کے مضامین وتقار پر میں بہت ہی پھیلا وُ ہوتا تھا۔ ایسا ہی واقعدا یک مرتبہ جلسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں پیش آیا جلسہ میں حضرت حکیم الاسلام کا وعظ ہوا۔ اپنے مزاخ

اور مقام کے مناسب اس میں ایسا صوفیانداور عارفاند مضمون بیان فر مایا۔ جوخواص بلکد اخص الخواص کے سیجھنے کا تھا۔ مگر روانی تقریر میں بجمع عام میں بیان فر ما گئے۔ آ ں ممدوح کی تقریر کے بعد متصل میں حضرت بھنخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمرعثاني رحمة الله عليه كاوعظ اسى جليه ميس تفا\_

حضرت بینخ الاسلام نے ابتداء وعظ میں موضوع مضمون کی نزا کت اوراس کا مجمع خواص کے مناسب ہونے کا ذکر فر مایا۔ پھراس کا تذکر و حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرو کی مجلس مبارک میں ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایبا ہی ارشا دفر مایا تھا۔ بیاحقر اور حضرت والد ماجد رحمۃ الله علیہ اس جلسے میں شریک تھے۔

ہمارے لئے اس واقع میں سبق بیہ ہے کہ حضرت مولانا ظغر احمد صاحب رحمة الله علیہ نے مجمع عام میں اور علیم الاسلام كي موجود كي بين ان كي تقرير كا جوحصه قابل اصلاح مجما اس كا اظهار بلاتكلف فرمايا \_ محر الفاظ زم اور مريقه بيان

دوسری طرف حضرت علیم الاسلام نے بھی کسی متم کی تا گواری اور تا خوشی کامطلق اظہار واحساس نہیں فر مایا۔اس ز مانے میں عام طور پر یا تو اصلاحی مشورے کا اظہار ہی نہیں کیا جاتا اور اگر کیا جاتا ہے تو لہجہ عام طور پر کرخت اور طریقہ بیان سخت ہو جاتا ہے جس کا اثر مخاطب پر نا گواری کی صورت میں ہوتا ہے اور بجائے اصلاح کے تقابل ونزاع کی صورت پیرا ہو ہوائی ہے۔

ریاست پٹیالہ راجپورہ ائٹیٹن کے قریب عربی مدرسہ میں احقر پڑھتا تھا۔ مدرسہ حضرت والد ماجد رحمة الله علیه کا قائم كيا ہوا تھا۔حضرت تحكيم الاسلام وہاں تشريف لائے۔شب كے وقت شہر كے اندر عام ميدان ميں وعظ ہوا۔مسلمانوں کے علاوہ غیر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ آپ کے انداز بیان اورتقریر کی روانی اورتسلسل سے وہ لوگ بے صد متاثر تھے۔ بعض سامعین نے کہا کہ اس تقریر میں اس قدر ربط اور بسط تھا کہ مقرر کوکسی جگہ بعنی کہہ کرتشری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی کے ذریعے کلام کو سمجھا جاتا تو اس مثل کے مصداق ہوتا ہے کہ جماح کیعنی باشد لا لیعنی باشد۔

یا کستان میں تھیم الاسلام کا سب سے پہلاسفر غالبًا • ٩٥ میں ہوا۔ فیصل آبادہمی تشریف لائے اور دھو بی گھاٹ کے مشہور گراؤنڈ میں جلسہ عام کا اعلان ہوا۔ حدیث بنی الاسلام علی خصص برکش تھنے علم وعرفان کی بارش ہوتی رہی۔ نمازروز ہ حج وز کو ۃ ارکان اربعہ اسلام کا فلسفہ عجیب وغریب طریقے سے بیان قرمایا۔

## کابل میں ایک نقریر:

تھیم الاسلام کو فارس زبان میں بھی تقریر کا ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ اپنے سفر افغانستان کے دوران کابل کے ایک ہوٹل ہیں وہان کی سب سے او تجی علمی سوسائٹ المجمن او بی نے شاندار عصرانہ دیا جس میں اعلیٰ حکام مریان جرائد و رسائل۔علاء۔امراء وغیرہ مدعو کئے گئے۔اس مجمع میں حضرت تھیم الاسلام نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی جوعلمی مہمات مثلاً

قرآن کریم کی امامت اس کا جامع علوم ہونا۔اسلامی مرکزیت۔مسلدامامت وامارت ٔ دارالعلوم کے تعارف اپنے سفر بکے مقصد اور افغانستان سے متعلق چنداصلاتی نکات پرمشمل تھی۔ یہ پوری تقریر فاری زبان میں ہوئی فاضل مدیرانیس نے اس مجمع میں کھڑے ہوکر کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ میں اس نوع کی فاصلانہ تقریراب تک نہیں ہوئی متھی جس سے علاء اور نوجوان تعلیم یا فتہ طبقے نے کیساں اثر قبول کیا ہو۔

جناب محمد صالح صاحب قاضی مرافعہ نے فرمایا جو ہائی کورٹ کے قاضی اور حضرت تکیم الاسلام کے والد ماجد کے ارشد تلامذہ میں سے تھے کہ اس تقریر نے نو جوانوں کو قر آن تھیم کے قدموں میں لاگرایا۔ ان اٹرات کا کابل کے مؤقر جریدہ انیس نے پشتو زبان میں بھی شائع کیا۔

مجنس وزراء کے صدرنشین صدرمحمد ہاشم خان صدر اعظم کی دعوت پر قصر صدارت عظمیٰ میں حضرت تھیم الاسلام تشریف لے گئے۔صدر اعظم نے غایت عقیدت سے حضرت ججۃ الاسلام مولا تا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بند کا ذکر فرمایا اور کہا۔

میرے والد معظم اور عم محترم نے حضرت مولانا کا زمانہ پایا اور والدہ معظمہ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھیں۔
اس مجلس میں حضرت منٹس العلوم مولانا حضرت گنگوئی کا ذکر مبارک بھی آیا۔ ای اثنا میں فرمایا کہ ہمارے گھر میں ان حضرات کے حضرات کے حضرات کے حضرات کے تیرکات بھی محفوظ میں۔حضرت نا نوتو کی قدس سرہ کی ایک ٹو بی تھی جس کو ہماری والدہ معظمہ بطور تیرک کے سال مجرمیں ایک آدھ بار نکالاکرتی تھیں اور ہم جب بھی بیمار پڑ جاتے تو وہ ٹو پی ہمارے سروں پررکھ دی جاتی جس سے ہم شفا یاب ہو جاتے تھے۔

#### روئيداد سفرنامها فغانستان:

قصر شاہی بیں شاہ افغانستان سے ملاقات ہوئی اور حضرت تھیم الانسلام بعنوان نذر عقیدت و اخلاص اپنی تحریر اجازت لے کر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو شاہ افغانستان غایت تواضع سے خود ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت تھیم الاسلام نے فرمایا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ فرمایا یہ خلاف اوب ہے جنٹنی ویر کھڑے ہو کر بہتحریر پڑھی جاتی رہی شاہ افغانستان برابر کھڑے نینتے رہے۔

#### تصانیف:

تقریری طرح حضرت علیم الاسلام کافیض قابل قدر تصانف اور تالیفات ہے بھی ملک اور بیرون ملک عام ہوا۔
اور سلمانوں کے ہر طبقے کونوتعلیم یا فتہ اور قدیم طلباء سب کوآپ کافیض پہنچا۔ ایک سوے زیادہ آپ کی تصانف کی تعداد
ہے۔ جن میں خصوصیت سے فطری حکومت التھبہ فی الاسلام۔ آفاب نبوت کامل۔ شہید کر بلا اور یزید۔ کلمہ طیبہ بمعہ
کلامات طیبات روایات الطیب وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

املائی تقریر:

تھیم الاسلام نے اپنے استاذ حضرت مولا نا انور شاہ صاحبؓ کی اطلاکی تقریر کے لئے ایک کا پی میں چھرسات کا لم بنائے اور ہر کالم میں ایک ایک بحث کاعنوان قائم کیا۔

مباحث حدیث مباحث تفییر' مباحث عربیت' نحووصرف' مباحث فلسفہ ومنطق' مباحث ادبیات جن میں اشعار عرب اور فصاحت و بلاغت کی تحقیق آتی تھی۔ مباحث تاریخ وغیرہ نیز فنون عصریہ کے لئے ایک کالم رکھا۔ اس لئے کہ موجودہ دور کے فنون جیسے سائنس فلسفہ جدید اور ہتیت جدید وغیرہ کے مباحث بھی حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں آجائے تھے۔

ایک کالم حضرت شاہ صاحب کی رائے اور محامے کا بھی تھا۔ جس میں قال الاستاذ کے عنوان کے تحت بحث و تنقیح کے بعد اس نتیجے اور فیصلے کا تذکرہ کیا جاتا تھا جس کو حضرت شاہ صاحب سے کہہ کر فر مایا کرتے ہے کہ ''میں کہتا ہوں'' اس بیاض کو ایک طالب علم نے حضرت حکیم الاسلام ہے لے کر پھر واپس نہیں کیا۔ ورنہ تو علوم وفنون کا بڑا خزانہ اور تحقیقات عجیبہ اور غریبہ کا بہت بڑا ذخیرہ طلباء اور علماء کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس طرز تحقیق سے طلباء میں بھی شوق مطالعہ اور ذوق تبحر پیدا ہوتا تھا۔ اور اس کے آٹارز مانہ طالب علمی ہی میں نمایاں ہونے گئے تھے۔

چٹا نچہ حضرت شاہ صاحبؓ کے دورۂ حدیث کے تلامذہ میں بعض نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں کئی تحقیق مقالے اور قابل قدر رسالے لکھے جن ہے ان کے ذوق مطالعہ اور علمی تبحر کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت مولا تا مفتی محد شفیع صاحب نے مسئلہ تم نبوت کے موضوع پر فتم نبوت فی القرآن میں سوآیات اور شم نبوت فی الحر آن میں سوآیات اور شم نبوت فی الآثار میں سینکڑوں اقوال اکابرامت کا ذخیرہ جمع کر دیا اور حضرت مولا نا بدر عالم اور حضرت مولا نا محمد اور لیں صاحب کا ندھلوگ نے بھی حیات عیسی علیہ السلام پر رسالے کھے۔ حضرت حکیم السلام نے بھی تاریخ اوب کے سلسلے میں مشاہیرامت پر قابل قدر اور معلومات افزار سمالہ کھا۔

#### عر بی ادب:

حضرت علیم الاسلام کوعر نی اوب ہے بھی خوب مناسبت تھی اور عربی قصا کد لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ ایک عربی قصیدہ نونیة الآخاد. آپ کاطبع شدہ قصیدہ ہے۔ اس میں امت کے مشاہیر علم وفن کی مخضر سوانح نظم ونٹر میں جمع کی ہے۔ آپ کی متعدد نظمیں 'مثنویاں اور قصا کدر سالہ القاسم دیو بند وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

غرضیکہ حضرت حکیم الاسلام کوالقد تعالیٰ نے تقریر وتحریر تصنیف و تالیف کا وہ عظیم ملکہ عطافر مایا تھا۔ جس سے عام و خاص جدید دقد یم ہر طبقے کے لوگوں کاعظیم فائدہ پہنچا اور آپ کی بہت ی تحریرات اور تالیفات مسلمانوں کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے آپ کی عمدہ یادگار باقیات صالحات میں شار ہوں گی۔ تقریر کے سلسے میں حضرت علیم الاسلام ہیا کہ وہند کے تقریباً ہر گوشے میں تشریف لے جاتے ہتے۔ حضرت علامہ محمد انورش و صاحب شمیری کے ساتھ بھی آپ نے مرزا ئیوں کی تر دید کے لئے پنجاب کا دور وفر مایا اور ضاص قادیان بھی گئے۔ کہونہ صلع راوالپنڈی کے سفر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کوفقیر صاحب کا خطاب دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جلسے گاہ شہر سے میل بھر کے فاصلے پرتھی۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سرسے پاؤں تک کپڑے بھیگ گئے۔ جلسے گاہ کے قریب ایک سمجد میں جا کر بھیگ گئے۔ جلسے گاہ کے قریب ایک سمجد میں جا کر بھیگے ہوئے کپڑے اتارے۔ ایک صاحب نے کپڑے اتار نے کے لئے ایک لٹگی چادر کے طور پر دی اور ایک صاحب نے لئی او پر اوڑھنے کے لئے دی۔ جناب علیم الاسلام اس ہیت و حالت میں نئے سراور نئے پاؤں جلسے گاہ میں پنچے۔ مضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرنے کا تھم فر مایا اور شیج پر کھڑے ہو کر حکیم الاسلام کا ان الفاظ میں تعارف کرایا۔

'' یہ فقیر جوآپ کے سامنے صلے میں نظے سراور نظے یا وُل کھڑے ہیں فلال کے بیٹے فلال کے پوتے ہیں علی مواد خاصہ رکھتے ہیں۔ مجمعے میں بولنے کا وُ ھنگ انہیں آگیا ہے۔ یہ جیسے باہر سے فقیر نظر آتے ہیں ویسے بیا اندر سے بھی فقیر صاحب ہی ہیں۔ آپ ان کی تقریر سے فائدہ اٹھا ئیں گے۔ ملتان میں بھی حضرت شیخ ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الاسلام کوتقریر کرنے کا حکم دیا اور تقریر کے بعد این تقریر میں بار بارحوصلہ افزاء کلمات فرماتے رہے۔ (سیرت انور)

#### مسلک د بویند:

اس نام ہے حکیم الاسلام کاطبع شدہ رسالہ موجود ہے اس خاص موضوع ہے آپ کی دلیستگی اور گہر ہے تعلق کا اندازہ
اس رس لے کے مطالعہ ہے ہوگا۔ اس رسالے میں مسلک دیو بند کے تمام گوشوں پر سیر حاصل بحث کر کے مسلک کو ہر طرح کے گردو غبار اور ملاوٹ ہے پاک صاف کر کے منفع صورت میں چیش کیا ہے اور دیو بندیت کی حدود متعین کر کے اس کی جامع مانع اصولی تعریف کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علمی طور پر بھی مسلک دیو بندگی حفاظت کے لئے حفرت حکیم الاسلام نے نہایت محنت مشقت پر داشت فرمائی اور خصوصیت ہے مسئلہ حیات النبی عقبی پر چارس لیزاع کا خاتمہ کے لئے ہے حد سعی اور کوشش فرمائی۔ مانان جہنم سرگودھا اور راولپنڈی وغیرہ میں عام و خاص مجالس میں اس مسلک کی وضاحت مسلک اکابر کے مطابق فرمائی۔ مطابق فرمائی۔ مطابق فرمائی۔

آ تخضرت علی کی حیات فی القبر کے بارے میں کل پاکتان اشاعت التوحید والسنة کے اس وقت کے صدر مولا نا قاضی محمر نورص حب مرحوم قلعہ دیدار سنگھاور ناظم اعلی مولا ناغلام اللّہ خان صاحب راولپنڈی کے وستخط بھی حاصل کر لئے۔ حضرت حکیم الاسلام کا مہلک دیو بند کے تحفظ کے لئے بی عظیم کا رنامہ تھا۔ جزاہم اللّہ خیر الجزاء۔ (تفصیل کے لئے ماہنامہ تعلیم القرآن اگست ۱۹۲۲ ملاحظہ سیجئے)۔ علیم الاسلام سرگودھا تشریف لاتے ہوئے کار میں جھنگ ہے ای سڑک ہے سفر ہوا جس پر اس حقیر کی رہائش گاہ قصبہ ساہیوال آباد ہے۔ جب قصہ ساہیوال کے قریب کارپنجی تو حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرہایا کہ میں اتر کر عبدالشکور کو اطلاع کر دوں۔ اس پر مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودھوی نے فرہایا کہ ان کو اطلاع ہوگئی ہوگ ۔ آپ تنہا تکیف نہ فرہا ہیں بہنچ چکا تھا۔ وہاں دن میں خصوصی مجلس میں تکلیف نہ فرہا ہیں بہنچ چکا تھا۔ وہاں دن میں خصوصی مجلس میں بڑی بسط اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ حیات النبی علیق کی وضاحت فرہائی۔ جس میں اکا ہر علاء اور یہ حقیر بھی شامل تھا۔ رات کے وقت کمپنی باغ سرگودھا میں بہت مفصل وعظ ہوا۔ جس میں ہمارے مخدوم حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب محمدوی مدخلہ العالی بھی تشریف فرہا تھے۔ سامعین بہت مخطوظ اور مسرور نتھ کہ تقریبی بہت سنتے آئے جیں۔ گرعام وعرفان کی یہ بارش اور العالی بھی تشریف فرہا تھے۔ سامعین بہت مخطوظ اور مسرور نتھ کہ تقریبی بہت سنتے آئے جیں۔ گرعام وعرفان کی یہ بارش اور معرفت و حکمت کی یہ فراوانی۔ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر طرز بیان اور فصاحت السان اس پر مزید برآں ہے۔

اس واقعہ میں حضرت تھیم الاسلام کا ورودمسعود قصبہ ساہیوال میں تو نہ ہوسکا اور بیسعادت ہماری قسمت میں نہیں تھی۔گراس سڑک پر آپ کا گزرہوااوراس مجلس میں احقر کا غائبانہ ذکراحقر کے لئے باعث صدمسرت اورخوش ہے۔ ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے

حضرت تحکیم الاسلام کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے توسط اور نسبت سے حضرت تحکیم الاسلام کی ہے انہا شفقتیں اس حقیر پر بہت کم عمری اور بجپن سے ہی مبذول رہی ہیں۔ زمانہ طالب علمی وارالعلوم ہیں بھی آپ کے ہی دورہ امہتمام میں دوسال تک حصول تعلیم کے لئے قیام رہا۔ آپ کے ہی زیرسر پرتی زیرسایہ قیام رہا اور محبت وشفقت سے بھر پور آپ کا حسن سلوک ہمیشہ قائم رہا۔

خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کی زیارت اور مجالست کے لئے دوسرے مشاہیر اکا ہر وعلماء کی طرح حضرت تکیم الاسلام بھی آیا کرتے تھے اور بیانا کارہ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہتا تھا۔ اس لئے بھی حضرات کی زیارت سے مشرف ہونے کا شرف حاصل رہتا تھا۔

ایک مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت تھیم الاسلام پندرہ روز قیام کے ارادے سے تھانہ بھون تشریف لائے۔ میری بہت کم عمری کا زمانہ تھا۔قرآن پاک بھی ابھی پورانہیں ہوا تھا۔ والد ماجد وغیرہ کے مشورہ سے حضرت تھیم الاسلام نے عدالت والی مسجد میں تر اور کے کے اندر دو دوسیپارے روزانہ پڑھنا شروع کر دیئے۔ احقر بھی والد ماجد مرحوم کے ساتھ اثنتیاتی میں جاتا۔

ایک دن حضرت حکیم الاسلام نے دیکھ کر پوچھا کہ تہمیں نیندنہیں آتی اورتم تھکتے بھی نہیں۔ مجھے جواب میں پچھے کہتے کی ہمت نہ ہوئی۔ خاموثی کے ساتھ میں نے والد صاحب سے عرض کیا جو پاس ہی کھڑے تھے کہ حضرت سے دعا کرا کیں کہ مجھے القد تعالیٰ قاری بنا دے۔ والد صاحب کے کہنے پر حضرت نے دعا کی اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ حضرت حکیم الاسلامؓ کی وہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی وعائے نیم شی قبول ہوئی اور اس احتر کے نام کے ساتھ قاری کا لفظ لگ گیا۔ اگر چے معنوی حیثیت ہے اس کا مصداق میرنا کارہ نہیں بن سکا۔

دارالعلوم دیوبندگی مسجد میں نمازمغرب کے بعد نوافل میں حضرت کیم الاسلام قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھا کرتے سے اور یہ معمول آپ کا سفر حضر میں برابر جاری رہتا تھا۔ جہال کہیں بھی ہوتے یہ مل آپ کا جاری رہتا۔ ان دنوں احقر کو بھی جوش اٹھا اور حضرت کیم الاسلام کی نقالی کرنے لگ گیا۔ ایک دفعہ بردی نا دانی ہوئی کہ مسجد کے اس جصے میں کچھ فیس چھوڑ کرخود بھی نوافل میں قرآن کریم پڑھنے لگا۔

حضرت علیم الاسلام بھی محراب میں حسب عادت اپنی منزل پڑھ رہے تھے۔احقر کی آوازے حضرت کے پڑھنے میں خلجان ہوا اور منازعت کی صورت پیدا ہوگئی۔تو حضرت نے سلام پھیرنے کے بعد اس پرمناسب کہیج میں تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد بیاحقر مسجد کے بالائی حصے میں پڑھنے لگا۔

اس معمولی می ناگواری کے علاوہ عمر بجر باو جود طول طویل صحبت اور مجلسوں کے بھی حضرت تھیم الاسلام کواحقر کے متعلق ناگواری کے اظہار کی نوبت نہیں آئی۔طلباء اپنے زمانہ طالب علمی بیس عام طور پر آزادانہ روش پر چلتے ہیں۔انجمن سازی اور کئی تتم کے دھندوں بیس کی رہتے ہیں وارانعلوم ہیں بھی اس تتم کے مشاغل بیس بعض طلباء مصروف رہتے تھے۔ مگر الحمد اللہ خانقہ ہ تھانہ بھون کی برکت سے کسی الی مجلس میں بھی شرکت کا خیال نہیں ہوا۔

ایک مرتبہ پنجا بی طلباء نے بہت زور لگایا اور سے کہہ کر شرکت سے انکار کر دیا کہ نئی انجمن سازی صدارت اور نظامت کی کیا ضرورت ہے حضرت مہتم صاحب ہمارے سب کے صدر اور سر پرست ہیں۔ بعض طلباء کے سخت اصرار پر نو درے میں بعد مغرب ایک جلسے طلباء میں صرف ایک مرتبہ شرکت کا اتفاق ہوا۔ تو اس میں بھی ایسی ہی تقریر کی جو عام طور پر طلباء کے مزاج اور مذات کے مناسب نہتی جس کا خلاصہ ریتھا کہ سیاسیات عبادات کی حفاظت کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ اصل مقصود عبادات ہیں۔

#### اہتمام:

حضرت تحکیم الاسلام کو ۱۳۴۱ھ میں نائب مہتم بنایا گیا اور حضرت والد ماجدمولانا محمد احمد صاحب کی وفات پر ۱۳۴۸ھ میں با قاعدہ طور پر دارالعلوم کامہتم مقرر کیا گیا۔ آپ کا دور اہتمام ساٹھ سال تک جاری رہا۔ اس دور میں دارالعلوم نے نہایت شاندارتر تی کے مدارج طے کئے اور دارالعلوم کی شہرت وعظمت ہیں بھی بہت اضافہ ہوا۔

در حقیقت دارالعلوم کوعر بی مدرسہ سے دارالعلوم بنانے میں حضرت قاسم العلوم کے خلف حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم کی و جاہت اور مولانا حبیب الرحمن عثانی "کے حسن تدبیر اور حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن کی علمی اور روحانی عظمت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت حافظ صاحب مرحوم کے چالیس سالہ دورا ہتمام میں وارالعلوم کے ہر شعبے میں جوتر قیات حاصل ہوئی اور اس کی تغییرات میں جوشاندارا ضافات ہوئے اس سے دارالعلوم کو تیج مقام حاصل ہوا۔ پھر حکیم الاسلام حضرت

مولانا قاری محمد طیب صاحب کے ساٹھ سالہ دور میں بیرتر قیات روز بروز بڑھتی گئیں۔ دن دونی رات چوگئی ترتی عاصل ہوئی۔
تعلیمی اور تعمیری سسمہ کافی بڑھا۔ اسا تذ ہ طلبء اور عملے کی تعداد بڑھ گئی اور آمدنی کی رفتار غیر معمولی طور پرترتی پذیر ہوئی۔
دار العلوم کے آغاز ۱۲۸۳ ھے ۱۳۴۷ ھے اس کے چونسٹھ سالہ دور اہتمام میں چودہ لا کھا تھا ہی بڑار
آٹھ سوئیس روپے نو آنے گیارہ پائی کل آمدنی ہوئی اور حضرت کیم الاسلام کے دورہ اہتمام ۱۳۸۸ ھا ۱۳۸۲ ھ
صرف چونٹیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس بڑار سات سوٹینتا لیس روپے تین آنے تین پائی ہوئی ہوئی ہے۔
مرف چونٹیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس بڑار سات سوٹینتا لیس روپے تین آنے تین پائی ہوئی ہے۔
مرف چونٹیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس بڑار سات سوٹینتا لیس روپے تین آنے تین پائی ہوئی ہے۔

اس ترقی اوراضا نے کا سلسلہ آخری دور تک برابر جاری رہا۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں میں آپ پہلے مخص میں جنہوں نے بیرونی ممالک برما افغانستان عدن مجاز مصر اردن لبنان ساؤتھ افریقۂ روڈیشیا کینیا ٹا تکانیکا زنجار کہ عاسک جبش اور پاکستان وغیرہ میں جاکر دارالعلوم کا تعارف کرایا اور ہر خطہ ملک میں پہنچ کراپی خدا داد قابلیت خطابت معاسک جبش اور بیان اور فصاحت زبان کے ذریعے اسلامی مقاصد اور مسلک دارالعلوم کی اشاعت و تبلیغ آپ کی اسلامی خد مات اور کار ہائے نمایاں کاعظیم حصہ اور نا قابل فراموش بہترین یادگار ہے۔ اس کے ساتھ بی امت پر عموماً اور منسبین دارالعلوم پر خصوصاً نا قابل فراموش احسان بھی ہے۔

وارالعنوم دیو بند کے صدیمالہ اجلاس میں ان ترقیات اورش ندارخد مات کی اجتماعی طور پر اظہار کا وقت موعود آیا۔
اور نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کے اساطین و اراکین سلطنت نے دارالعلوم کے جلال و وقار اس کی عظمت و
سطوت اور عروج و کمال کا کھلی آئکھوں مشاہدہ کرلیا۔ تو پھراس باغ و بہار میں خزال کے آٹارشروع ہوئے اوراختلافات
و تنازعات کا سلسلہ دراز ہوا۔ جس کے نتیج میں حضرت تھیم الاسلام کودارالعلوم سے ظاہری مفارقت کا صدمہ برداشت کرنا
پڑا۔ و کان امر الله قد رامقدوراً و لله الامرمن قبل و من بعد۔

خاندان قائمی کی سوسالہ خدمت جلیلہ اور مساعی جیلہ کے ذریعے دارالعلوم کو جوشاندار عروج اور غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی وہ تاریخ کا ایک سنہری ہاب اور اس کے مظاہر وآٹار تاریخ کا ایک درخشندہ حصہ بن چکا ہے۔ مجبت است برجریدؤ عالم دوام ما

کا مصداق ان عاملہ بید حصد بمیشہ صفحات تاریخ پر شبت رہے گا اور حالات میں اس وقت جو فیر معمولی تبدیلی آگئی امید ہے کہ اس کا کوئی اثر دارالعلوم اور اس کے منافع پر نبیس ہوگا۔ بید عارضی حالات تو فاما الذبد فید هب جداء کو منظر ثابت ہول کے اور دارالعلوم و اما ما ینفع الماس فیمکٹ فی الارض کا مظیر رہے گا اور اس کے منافع اور برکات و ثمرات انشاء انتدتعالی ہمیشہ باتی رہیں گے۔ویر حم الله قال عبداً امینا۔

## حضرت حکیم الامت مولا نا تفانوی قدس سره کی اینے مرض وفات میں تقیحت :

حصرت تفا نوی کے مرض و فات میں حکیم الاسلام تھانہ بھون حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ باوجود طول مرض اورضعف شدید کے حضرت تھ نوی نے تعلیم وٹر ہیت کے زرین اصول اور اصلاحی آئین سے متعلق ایک مفصل تقریر فرمائی جس کا خلاصہ پیتھا۔ '' میں نے قر آن وسنت اور عمر بھر کے تجر بے نیز جن بزرگوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ان سب کے طرز عمل سے مدر سے ( دارالعلوم ) کے بارے میں جو پچھاصلے سمجھا وہ بیہ ہے۔ کہ مدارس اور ان کے متعلقین کو سیاست حاضرہ ے بالک مجتنب رہنا ج ہے اور سیرت سیاسیات ہی نہیں بلکہ ہراس کام سے جوتعلیمی کام میں خلل انداز ہو۔ اگر جہوہ کام فی نفسه کیسا ہی محمود اور مفید کیوں نہ ہو۔ ہمارے بزرگول نے طلبا کو بیعت کرنے اور سلوک میں مشغول ہونے ہے بھی باوجوداس کے اہم بیجھنے کے طالب علمی کے زمانے میں ہمیشہ منع فرمایا ہے۔حضرت گنگوہ گئسی طالب علم کوفراغت ہے پہلے بیعت نہ فر و تے تھے۔ پھرکسی سیاسی یا ملکی تحریک میں شرکت کیسے گوارا کی جاسکتی ہے۔'' آخرى تقيحت:

۲۹ جمادی الثانی ۱۳۲۲ هے کو حضرت تکیم الاسلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت تکیم الامت ؓ نے ایک آ خری نصیحت اس اہتمام کے ساتھ فر مائی کہ اس مجلس میں خواجہ عزیز اٹھن ؓ ۔مولانا شبیرعلی تھا نویؓ ۔مولانا مفتی جمیل احمہ تھ نو گئ اور ڈپٹ سجا دعلی صاحب کوبھی طلب فر مایا تقریباً سوا گھنٹہ مسلسل تقریر فر ماتے رہے۔اس میں اپنی اس رائے کا اظہار فرہ یا کہ مدرسہ دیو بند کو سیاسیات ہے بالکل الگ رہنا جا ہے اور یہی ہمارے اکابر کا طریق کارتھا۔تعلیم کے زمانے میں کسی دوسری طرف توجہ کو سخت مصرفر ماتے رہے اور ظاہر ہے کہ علمین کے طرزعمل کا طلبہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔لہذا مدرسہ کے مدرسین کو بالخصوص طلبہ کی مصلحت ہے سیاسیات سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے اور مدرسین کے دوسری طرف متوجہ ہونے سے تعلیم کا حرج بھی شامد ہے۔ایک ایس جماعت کی بھی شخت ضرورت ہے جومحض علم دین کی خدمت کرے۔ حق تعالى كارشاد الدين ال مكما هم مي الارض اقامو الصلوة (الآي) سے واضح ب كه ديانات مقصود بالذات ہے اور سیاسیات و جہاد اصل نہیں ملکہ اقامت دین کا وسیلہ ہے۔ اور دیانت مقصود اصلی ہے۔ کیکن اس کا بیرمطلب نبیس کہ سیاست کسی در ہے میں بھی مطلوب نہیں۔ بلکہ اس کا درجہ بتا نامقصود ہے کہ وہ خودمقصود نہیں اور دیانت خود مقصود اصلی ہے۔ اس بناء برمیرا خیال میہ ہے کہ ایک جماعت ایس بھی ہونی اور رہنی جا ہے جو خالص عبادت دیانت اور تعلیم وین میں مشغول رہے اور وہ جماعت اہل مدارس ہی کی ہوسکتی ہے۔ اس لئے میری پختہ رائے یہ ہے کہ طلباء کو سیاسیات میں مبتلا نہ کیا جائے ۔طلباءاگران قصول میں پڑ گئے تو وہ تعلیم ہے بھی جاتے رہیں گے اور تربیت بھی ان کی نہ ہو گی۔ چٹانچہ جب ے طلب ءَ بواس سیسے میں ڈال دیا گیا ان میں آ زادی پیدا ہوگئی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ ہی لوگ ہر وقت ان کی طرف ہے متفکر اور خانف رہتے ہیں۔ (خاتمہ السواخ)

حضرت اقدس تفانوی قدس سمرّہ کی مبارک رائے بہی تھی۔ کہ موجودہ سیاسیات کا اهتخال خواہ فی نفسہ حق ہویا باطل سگر دارالعموم کے طلبء وعلاء کی اس میں شرکت بہر حال مدرے کے مقاصد اصلیہ کو متزلزل کر دینے والی ہے۔ جس کا مشہدہ اور تجربہ بھی عرصے ہے اکثر حضرات کا ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت اقدس تھانو گی کی عادت مبارک ہمیشہ سے ریتھی کہ اختدا ف کے موقع پر جو بات حق سمجھیں اس کا اظہر رصاف صاف کر دیا اگر قبول کر لیا گی تو بہتر ورنہ اپنے آپ کو اس سے علیحہ ہو کہ سرت اقدس فی این خیال صاف طاہر فرہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ مدرسہ دیو بند ایس چیز نہیں جس کے متعمق میں اپنی تفاہر کے بغیر چلا جاؤں۔

آئ کل یو نیورسٹیوں اور کالجوں کے اس تذہ اور ، ہرین تعلیم نیز انظامی امور کا تجربدر کھنے والے ذمہ داروں سب
کی یہی رائے ہے کہ ز ، نہ تعلیم میں طلب و کوملی طور پر سیاسیات سے علیحدہ رہنا چاہئے۔ کیوں کہ سیاسیات کے اشغال سے
تعلیمی مقاصد کی مختصیل میں نقصان آتا اور سمی استعداد و قابعیت کمزور ہوجاتی ہے۔حضرت حکیم الامت تھا نوگ کی اس تجربہ
شدہ حکیمانہ رائے گرامی کے پیش نظر ارباب مدارس عربیہ کوغور وفکر کر کے مدارس عربیہ کے لئے کسی اصلاحی ضابطے کا رکو
وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

الحاصل ہم سب کے لئے وارالعلوم دیو بندگی حفاظت اور اس کے اصل مقصداور مسلک کواپٹان ضروری اور اولین فرض ہے۔ یہ ہم رے اکا ہر اور راسلاف کا نہایت قابل قدر اور وقیع ورثہ ہے۔ ان اکا ہر کے نام لینے والوں کے سئے اس کا تحفظ وقت کا اہم تقاضا ہے۔

حضرت حکیم الاسمنام دارالعلوم دیو بند کے محافظ اور اس کے مسلک کے مناوو داعی رہے ہیں ان سے محبت رکھنے والوں کا بھی فرض ہے کہ ان کی اس من ع عزیز اور تمام عمر کی پونجی اور سر مائے کوٹ لئع یا کمزور نہ ہونے دیں۔

حضرت تھیم الاسلام نے تمام عمر عوم اسلامیہ کی اشاعت و تبینج اور اس کے پھیلانے میں صرف فرہ کی ہے۔ دارالعموم کی خدمت جلید کے علاوہ دوسرے متعدد مدارس دینیہ کے بھی آپ بانی تنے۔ ملک میں متعدد مدارس عربید دینیہ آپ کے دم قدم سے قائم ہوئے اور آپ کی برکات و فیوضات سے پھلے پھولے اور قائم ہیں۔

اس کے ملاوہ آپ نے دنیوی تعلیم کے مرکز مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کی خدمت بھی کی کے مسلمانوں کے دنیاوی مفاد اس یو نیورٹی علی گڑھ کی خدمت بھی کی کے مسلمانوں کے دنیاوی مفاد اس یو نیورٹی کی ایگزیکٹوکٹسل کے ممبر بتھے اور اپنی مفید تنجاویز اور مشوروں سے یو نیورٹی کو فائدہ پہنچ تے رہے۔ نیز مسلمانوں کی خدمت کے طور پرسنی سنٹرل وقف بورڈ کے بھی عرصہ دراز تک آپ ممبر رہے اور مسمانوں کے مذہبی شعار وقف کی اسلامی حیثیت سے حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

اس جگہ اس کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۵۲ھ میں جب کہ برطانیہ کے زونے میں ایک مسودہ قانون کونسل میں پیش ہوا تھا اور اس کے بارے میں مشورے کے لیے حضرت تھا نومی قدس سرہ کے یہاں دیو بند اور سہار نپور کے ملا ، تشریف لائے تھے۔ اس میں حضرت کیم الاسلام مولانا قاری مجر طیب صاحب بھی شامل تھے۔ اس مسودے پر تفصیلی نظر کے لئے حضرت والد ما جدمولانا مفتی سیدعبدالکریم محتصلوی اور حضرت مولانا مفتی محد شفیع اور حضر مولانا مفتی جمشونی اور حضرت والد ما جدمولانا مفتی سیدعبدالکریم محتصلوی اور حضرت مولانا مفتی محد شفیع اور حضرت والد صاحب مرحوم دیو بند پہنچ اور صبح سے تقریباً عشاء تک تمام تبعرہ نہا سے خور وخوض کے بعد بالا تفاق منظور ہوگیا تمیں عفاء کرام کے دستخط ہونے کے بعد کونسل میں بھیج ویا گیا۔

دوسری مرتبہ پھر تھانہ بھون ہیں ہی اجتماع ہوا۔ اس میں حافظ ہدایت حسین معدنوا ب جمشید علی خان صاحب ممبر کونسل اور حاجی و جید الدین صاحب ممبر اسمبلی اور حاجی رشید احمد خان صاحب سووا گر اسلی دبلی وغیرہ تشریف لائے اس وقت بھی دیو بند ہے حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمۃ الله علیہ کے ساتھ حضرت حکیم الاسلام اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھ نہ بھون تشریف لائے او تقریباً پانچ سختے تک مفصل گفتگو ہوئی اس میں بعض اصلاحات کو حافظ ہدایت حسین صاحب محمبہ کونسل اور جوز مسودہ فدکور نے تسلیم کرلیا۔ پھر بعض اسباب کی بنا پر دیو بند میں دوبارہ اجتماع ہوا۔ اس میں سہر نبور کے علاوہ حضرت مولا نا مفتی کھایت اللہ صاحب کو بھی دبلی ہے دعوت شرکت دی گئی ہے۔ حضرت مولا نا مفتی صاحب بی بنا پر دیو بند میں اس مسودے کے متعنق چند جدید تر میمات صاحب معرفی اسباب کی بنا پر دیو بند میں اس مسودے کے متعنق چند جدید تر میمات با تفاق طے ہو کئیں۔ اور انی ق تیمرہ کے طور پر کونسل میں روانہ کر دیا گیا۔

ں واقعہ ہے واضح ہو گیا ہوگا کہ حفرت کیم الامت تھا نوک اور ہمارے دوسرے اکا برعلاء برطانیہ کے زیائے میں بھی اسلامی اوقاف کے تحفظ کی 'بڑی قواعد وضوابط کے مطابق سعی بلیغ فرماتے رہے اور حضرت کیم الامت نے تو اس اہم امر میں قیادت کا فرض انجام دیا۔ سی طرح ہندوستان کی موجودہ حکومت میں بھی حضرت تکیم الاسلام مولان قوری محمد طیب صاحب رحمۃ التدعلیہ نے سی سنٹرل و تف بورڈ کی رکنیت قبول فرم کراپنے اکا برکی جانشینی کاحی ادا کیا تھا۔ دیا ہے کہ القد تھی گی ہم سب کواینے اکا برکے مسلک اور نقش قدم پر چینے کی تو فیق عنایت فرم اے آمین

حضرات ابل الله نے مستفیدین اور طالبین کے اعمال واطلاق کی اصلاح وتربیت کے لئے نیک صحبت کونہایت مفید اور مؤثر قرار دیا ہے۔ واقعی صحبت نیک اور ہم نشینی ایسی سریع الاثر اور قوی النا ثیر چیز ہے کہ مختصری صحبت ہی آ دمی کی حالت بدل کراس کوکہیں سے کہیں پہنچا دینے کے لئے کافی ہوسکتی ہے۔ ۔

صحبت نیکال اگر یک ساعت ست بهتر از مهد ساله زید و طاعت ست

اور روحانیت ہے گذر کر بادیات تک سب اپنااٹر دکھاتی اور گلے ناچیز چندروز وصحبت گل کے بعد بزبان حال لئے

جمال جمنشیں درمن اثر کرد وگرنه من جمال خاکم که بستم

آ تخضرت علی کی صحبت کے اثر ہی کا کرشمہ تھا کہ اونی ورجہ کے صحابی کے مرتبہ کو بعد کے تمام اولیاء اللہ نہیں بہنچ کتے۔

صوفی ،کرام کے نز دیک صحبت نیک کوطریق سلوک کا رکن اعظم قرار دیا ہے اوران کے یہاں اس کی بہت تا کید ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

> مقام امن دے بے غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زے توفیق اکبرالہ آبادی بزرگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

نہ کتابول کے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا ای کو حافظ شیراز گ نے بررگوں سے طلب کیا ہے اور کہا ہے۔

آ نا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند آبا بود که گوشته جشم بماکنند

بزرگوں کی صحبت وہم نظینی اوران کی خدمت بابرکت کی ملازمت اختیار کرنے سے ہی طبیعت اثر پذیر اور دین کے رنگ سے رنگین ہوتی ہے۔ دین کا پیرنگین پڑھتا اور صحبح مزاج و ذوق پیدائبیں ہوتا۔
اصل دولت تو صحبت و ہم نظینی ہی ہے۔ گر اس نامت عظیٰ سے محرومی ہوتو بزرگان دین اور اہل رشد کے حالات و حکایات ملفو خات و مقالات ہی کسی درجہ میں صحبت و مجلس کے قائم مقام ہوجاتے ہیں اور حضرات علاء کرام اور مش کئے عظام کے واقعات و ارش دات کے پڑھنے اور سننے سے بھی قریب قریب وہی اثر ات و برکات حاصل ہوتے ہیں جو بزرگان دین کسی پاک مجلسوں اور بابرکت صحبتوں سے حاضرین حاصل کرتے ہیں۔ نیک صحبت کا اثر اور قلوب صافیہ کا فیض بزرگوں کے الفاظ و اقوال اور سوائح و حکایات کے ذریجہ سامعین تک پہنچ کر قلوب کو منور اور متاثر کرتے ہیں۔ اس لئے بزرگول ک

حافظ شيراز فرمات يي س

دریں زمانہ رفیقے کی خانی از خلل است صراحی ہے ناب و سفینہ غزل است

از حضرت مولا ناعبدالله صاحب مدخله مهتنم جامعه اشر فيدلا هور:

# حكيم الاسلام رحمة الثدعليه

#### رَا الله الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

فانوادہ قامی کے چٹم و جراغ برصغیری عظیم ترین ندہی یو نیورٹی کے مہتم اور عالم اسلام کے ممتاز عالم مین علوم عقلیہ و نقلیہ کے بر خار خطیب ہے بدل اور حکیم الاسلام علی دنیا کے جراغ اور علی و کے سرتان شخ البعد کے ممتاز شرکر و مرید۔ قاسم العلوم داور العلوم دیو بند کے یوتے ۔ حافظ الحدیث شرکر دو مرید۔ قاسم العلوم داور العلوم داخیرات حضرت مولانا محمد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے خصوصی تلمیذ و جانشین والقرآن مولانا محمد احمد سے صاحب زاد ہے۔ امام العصر حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسی مہتم دار العلوم دیو بند جن اور حکیم امامت حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسی مہتم دار العلوم دیو بند جن کی شخصیت اظہر من اشتمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا پچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور لقمان کو حکمت کی شخصیت اظہر من اشتمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا پچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور لقمان کو حکمت کے سانہ کے بارے میں چند کلمات لکھنے کواپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہوئے سے ایم الدر قالی قبول فرما کمیں ۔ آئین ۔

آ پ کامختفر سوائمی خاکہ پچھ یوں ہے۔ آپ کا مولد قصبہ دیو بند ہے۔ تاریخ ولا دت ۱۳۱۵ ہے ۱۸۹ء ہے۔ تاریخی نام' مظفر الدین' ہے۔ س ت سال کے ہوئے تو دارالعلوم میں داخل کروایا گیا۔ صرف دوسال کی قلیل مدت میں قرآن پاک قرات و تبحوید کے ساتھ حفظ کرلیا۔ پانچ سال فاری اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کی اور پھرع لی نصاب شروع کیا۔ ۱۳۳۷ ہے ۱۹۱۸ء میں دارالعلوم دیو بندے فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔

آ پ کے اس تذہ میں سے علامة العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۹ ۱۳۳ ھ میں حضرت شیخ الہند سے بیعت فرمائی حضرت کی وفات کے بعد آ پ نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کی طرف رجوع کیا اور ان سے تربیت باطنی و ظاہری حاص کی۔ ۱۳۵۰ھ میں حضرت تکیم الامت مورا نا اشرف علی تھا ٹو ٹی نے خلافت سے سرفراز فر ہایا۔ فراغت کے فوراً بعد ہی آپ نے دارالعلوم دیو بند میں مند تدریس کو رونق بخش۔ ذہانت و فطانت تو آپ کو در نے میں ملی تھی۔ جس کی بدولت آپ طلباء اور حلقہ مستفیدین میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔ فطانت تو آپ کو در نے میں ملی تھی۔ جس کی بدولت آپ طلباء اور حلقہ مستفیدین میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔ اسسالھ۔ ۱۹۲۳ء میں نائب مہتم کے عہدہ پرآپ کا تقرر ہوا۔

۱۳۲۸ ہے۔۱۹۲۹ء کے اوائل تک آپ اپنے والد ماجد حضرت مولا نامحمد احمد صاحب اور حضرت مولا نا حبیب الرحمن عثانی "کی زیرنگرانی اوار وَ اہتمام کے انتظامی امور بطریق احسن نمثاتے رہے۔

۱۳۴۸ھ-۱۹۲۹ء کے وسط میں مولا نا حبیب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو با قاعدہ دارالعلوم کامہتم بنا دیا گیا اور پھرتا دم آخر آپ اس منصب جلیلہ پر فائز رہے۔

آ ہ انسوں صد افسوں کہ تھیم الاسلام کی آ تھے بند ہوتے ہی وہ ساری رونقیں بھی یک سرختم ہو گئیں۔ جن سے دارالعلوم دیو بند کی ایک خاص شان نمایال تھی ۔ مختصر یہ کہ اگر حضرت قاری صاحبؓ کی حیات مبارکہ پر ایک نظر دوڑ ائی جائے تو بول معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی ہیں اشاعت علوم کا فیض ضرف طلبہ ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ آسانِ علم کے بڑے درخشندہ ستارے بھی اس نے مستنفید ہوتے تھے۔

کیسی کیسی صورتیں آگھوں نے بنہاں ہو گئیں کیسی کیسی صحبتیں خواب پڑیٹاں ہو گئیں

حضرت قاری صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تنھے وہ بیک وفتت عالم بھی تنھے اورصوفی بھی۔خطیب بھی تنھے اور مدرس بھی۔ واعظ بھی تنھے اور مصلح بھی۔الغرض ایک عالم میں جنتنی بھی خوبیاں استفال بھی ہیں وہ سب ہی اللّٰہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تنھیں۔

> ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

حضرت قاری صاحب کا وعظ تو بہت ہی مشہور تھا جب کسی مضمون کوشروع فر ماتے تو یول محسوس ہوتا تھا جیسے کہ لڑی میں موتی پرور ہے ہیں۔ بید حضرت قاری صاحب کے وعظ ہی کی خصوصیت تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک کہ وعظ ختم نہ ہو جاتا عجیب محویت کا عالم ہوتا تھا۔

> میں چن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گی بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خوال ہو گئیں

کتنا ہی مشکل موضوع کیوں نہ ہو۔اپنے پرائے سب ہی سنتے اور حضرت قاری صاحب کوان کی حسن ہیا نی پر داد

دیتے اور خوب دل کھول کر و بیتے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت قاری صاحبؓ کا وعزا اور درس الہا می ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو حضرت قاری صاحب مہتم بھی تو ایک ایسے ادارے اور جامعہ کے تھے جس کی بنیا دہمی الب می طور پررکھی گئی تھی۔ جیسا کہ خود آ ب کا فر ما تا ہے کہ دارالعلوم کی بنیا وہی الہا می نہیں بلکہ اس کے اساتذہ کا تقرر طابا ، کا استفادہ سب ہی الب می ہے۔ جس کی تفصیل حضرت کے مختلف مواعظ اور حضرت کی بہت می تصنیفات مبار کہ میں موجود ہے۔

حضرت قاری صاحب کا تعلق علماء کرام ہے بھی عجیب ہی تھا۔ پاک و ہند کا شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوجس کے دل میں حضرت قاری صاحب کی خاص محبت نہ ہو۔ ہر دل قاری صاحب کی محبت ہے لبریز تھا۔ آپ جب بھی پاکستان تشریف لاتے تو کوشش یبی فرماتے کہ یہاں کے تمام علماء کرام ہے مل جا کمیں۔

حضرت اقدى والدصاحب كى حيات مباركه ميں جب بھى آتے توسب سے پہلے ان ہى كى خدمت ميں حاضرى و يتے ۔ حضرت والد صاحب (حضرت مفتى محمد حسن صاحب بانى جامعه اشر فيه ) كے ساتھ بہت ہى گہراتعلق تھا۔ جامعه اشر فيه كا سالانه جلسه اس وقت تك نہيں ہوتا تھا جب تك حضرت قارى صاحب نه تشريف لا كيں۔ جامعه اشر فيه كو بيانخر عاصل ہے كہ حضرت قارى صاحب جب بھى تشريف لاتے تو جامعه ہى ميں قيام فرماتے دوران قيام بھى تو جامعه كے طلبہ كو درس د ہے اوراك تم حضرت تھا نوگ كے ملفوظات طيبات سناتے اوراكثر جمعه كا وعظ بھى فرما يا كرتے تھے۔

حفزت قاری صاحب جہاں بھی تشریف فر ما ہوتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ تشنگان علوم کا سیلا ب امنڈ آیا ہے۔ ہر آنے والے کی نظر حضرت قاری صاحب پر ہی جا کررکتی تھی۔ بس یوں لگتا تھا کہ اس جلسے کا چبرہ مبرہ حضرت ہی کی ذات اقد س ہے۔

> مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھیا رہتا ہے پیش دی شعور

حضرت جب کسی موضوع پر گفتگوفر ماتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ پورا کتب خانہ ہی حضرت کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ ہر بات قرآن حدیث اور فقد کے حوالے سے فر ماتے۔ مجھے بہت کم یاد ہے کہ حضرت نے بھی کوئی بات حوالے کے بغیر ک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی زبان مبارک میں بڑی کشش اور تا ثیر ہوتی تھی۔

حضرت والاتواس کےمصداق تھے ۔

چتنا کھرتا وہ کتب خانہ تھا مثل زیلعی نکتہ داں فقۂ وحیرا ذکیا و ترندی

ا مام رازی وغز الی کے علوم ومعارف کے تو حافظ تھے اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم پر بھی گرفت خوب مضبوط تھی۔ دارالعلوم دیو بند میں ایک طویل مدت تک ججة اللہ البالغہ کا با قاعدہ درس دیتے رہے اس درس کی شان بیہوتی تھی کہ اس وقت دارالعلوم کے بڑے بڑے اسا تذہ کرام اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔حضرت قاری صاحب اس طرح اس کی تشریح وتو ضیح فرماتے کہ سبحان اللہ! ہمیساختہ ہرابیک کی زبان سے ٹکلٹا تھا۔

> بوعلی وفتت فخر الدین رازی زمان شه ولی الله دوران و غزالی زمان

القدرب العزت نے حضرت قاری صاحب کی ذات گرامی پرید خاص فضل فر مایا تھا کہ وہ جس میدان میں بھی ہے۔ ج تے اس کے شہسوار ہوتے حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا ٹوک کے باریے میں لکھا ہے کہ جب دارالعلوم سے فراغت حاصل کی تو حضرت مولا نا یعقوب صاحب نے دستار فضیلت عطا کرنے کے لئے ایک جسے کا اعلان فر مایا

حضرت تھا نوئی نے اپنے ساتھیوں سے بیمشورہ کیا کہ اب کیا ہوگا جلسے میں بڑے علاء ہوں گے عوام ہوں گ خواص ہوں گ خواص ہوں گ خواص ہوں گے سب کے سامنے بیا علان کیا جائے گا کہ بید حضرات فارغ انتھیں ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ہمارے پاس آئیں گئیں گ ۔ مسائل پوچھیں گے اور اگر جمیں نہ آئے تو اساتذہ کی بدنا می ہوگی جوہم اس کے اہل نہیں ہیں ۔ تو مشورہ بیا کہ حضرت نقی نوئی ہی حضرت مولان محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کرعرض کریں کہ جلسہ کو بیا کہ حضرت نقی نوئی ہی حضرت مولان محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کرعرض کریں کہ جلسہ کو منسوٹ کر دیا جائے ۔ اس طرح وار العلوم اور اساتذہ کرام نہ صرف بدنا می سے نیچ جائیں گے بلکہ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔

حضرت تھا نوکی ڈرتے ڈرتے حضرت مولا نا محمر لیقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جلسہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی۔

حصرت مولانا لیقوب نے فرمایا کہ ہاں۔ایہا ہی ہے۔

اس پرحضرت تھا نویؒ نے عرض کیا کہ حضرت اگرا جازت ہوتو میں پچھ عرض کروں ۔

حضرت مولا نانے فرمایا کہ ہاں بڑے شوق سے کہینے۔ کیا کہنا جا ہے ہیں۔

اس پر حضرت نظانو کی نے اپنا خدشہ طاہر کی اور بڑی منت ساجت سے عرض کیا کہ حضرت اس جیسے کومنسوخ کر دیا جائے۔ بیانہ ہو کہ ہم جیسے نا اہل اساتڈ و دارالعلوم کی بدنا می کا باعث ہی بن جائیں۔

حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب نے فرہایا کہ ہال تمہیں اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کے سرمنے یول ہی سمجھنا جاہئے۔لیکن سنو!

'' خدا کوشم میں دعوی سے بیہ کہدر ہا ہول کہتم جس میدان میں بھی جاؤ گے بس تم ہی تم ہو گے اور پھرفر مایا کہ اب صرف یجی نہیں ہوگا کہ تمہیں دستار فضیلت ہی دے دی جائے گی بلکہ بیاعلان بھی کیا جائے گا کہ جس کا جی جا ہے اور جس فن میں جا ہے ان سے مناظر ہ کر لے۔ یہ واقعہ حضرت قاری صاحب نے خود بھی جامعہ اشر فید کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد پر شا، تھا۔ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کے اس فر مان اقد س کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت قاری صاحب تک جوبھی عالم و فاضل وارالعلوم و یو بند سے فار ن ہو کر آیا اس کی بہی شان تھی۔ جس میدان میں گیا تو اس کا شہسوار تھا۔ فلسفہ جدید ہویا قدیم حضرت قاری صاحب کے یاؤں چومتا تھا اور قرآن ن پر جود سترس تھی وہ بھی انہیں کا حصہ تھی۔ علم حدیث میں بھی آپ ید طولی رکھتے تھے اور گویا کہ وہ اس کا مصداق تھے۔

### فلفی وآشنائ رمز قرآن میس شارح علم حدیث یاک و نکته آفرین

بہر حال حضرت قاری صاحبؒ نے پاک و ہند کے ملاوہ بیرونی دنیا میں جو بلیغ وین کا کام انجام دیاوہ ہر شخص جانتا ہے۔خود فر مایا کرتے تھے کہ الحمد للدنثم الحمد للدا فریقہ وغیرہ میں ہزار ہاکی تعداد میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس حقیر کے مواعظ سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا ہے۔''

اندری سلسله ایک جیب وغریب واقعہ بھی بیان قرہ یا جس کا خلاصہ پچھ یوں ہے۔

ایک دفعہ آپ افریقہ کے دورے پر تھے۔ وہ ں چنر تخصین نے درخواست کی کہ حضرت آپ کو یہاں کے مشہور مشہور اور تاریخی مقامات دکھائے جا کیں۔ حضرت نے فرہ یہ بہت اچھا۔ چنہ نچہ یہ حضرات حضرت کو لے کر سب سے پہلے وہاں کی مشہور یو نیورٹی میں لے گئے۔ وہاں انقا قا طلباء کا جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب وہاں گورے اور کالے کی تفریق بیل ری تھی۔ اس میں لڑا کی جھڑا ہور ہا تھا۔ کالے گوروں کو اور گورے کا اور کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت کا فرمانا ہے کہ جب میں یو نیورٹی میں داخل ہوا تو وہاں استبال کرنے والوں نے یہ بچھ کر کہ شاید یہ بھی مدعو میں ہوئی دیا تھا۔ دب ہم وہاں پنچی تو آئی پر تین کر سے بیں۔ ہمارا استقبال کیا اور سید ھے وہاں پنچی د جہاں جہدے دبا تھا۔ جب ہم وہاں پنچی تو آئی کر تھی دہاں جسے ایک صدر کی ایک نا کب صدر کی اور ایک بیکرٹری خاتون تھیں۔ ہمیں و کچھ کر یہ بیاوگ اٹھ کھڑے کر سیال تھیں۔ ایک صدر کی ایک نا کب صدر کی اور ایک بیکرٹری کی نیکرٹری خاتون تھیں۔ ہمیں و کچھ کر یہ بوالور انہوں نے بیا ملان بھی کر دیا کہ ہندوستان کی مشہور یو نیورٹی دیو بند کے چانسر آئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پھھیاں کر یہ گھی بیان کر وہ کہ میران کی مشہور یو نیورٹی دیو بند کے چانسر آئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پھھی جان کر یہ بیان کی جائے۔ چنا نچھ ہے ہیں کہ ہندوستان کی وہاں کی بیان فضیلت علم بیان کی جائے۔ چنا نچھ ہے ہیں کہ ہن نے ان حضرات سے سوال کیا کہ آپ کو یہاں کی بیان فضیلت علم بیان کی جائے۔ چنا نچھ ہی کہ ہیں کہ وہاں کی جائے۔ آگر آپ کہیں کہ وہاں خی ہیں کہ وہوں تے ہیں کہ ہیں کہ وہاں بیا کہیں کہ وہاں بیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہیں کی وہاں کی سے بہ بیں کہ وہوں ہی گی گورا ہے اور آپ کا سیاہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہوں تے آگر آپ کہیں کہ وہوں ہی گیں در کے تو یہ بھی خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہوں ہے۔ اگر آپ کہیں کہور وہ بھی

ا کی نہیں۔ آپ کی قومیت اور ہے اور میری اور اگر آپ کہیں ند ہب نے تو وہ بھی ایسانہیں۔ آپ کا ند ہب اور ہے اور میرا ند ہب اور ہے اور پھرکس چیز نے جمع کیا۔

فر ماتے ہیں کہ جب میں نے بیسوال کیا تو وہ سارے میرا منہ تکنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہے اور سائل کون ہے؟ پھر میں نے خود ہی عرض کیا کہ جمیل جمع کیا ہے علم نے آپ بیہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہنے والا ہوں اور میں بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اور کیسے اور کس لئے جمع ہوئے ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے تو قرآن وحدیث سے علم کی فضیلت بیان کی اور پھریہ عرش کیا کہ ہمارے ندہب کی بے تعلیم ہے کہ گور ہے اور کا لے میں کوئی فرق نہیں۔ انتد تعالیٰ کے وہاں وہ معزز اور محترم ہے جوشق ہو۔ پر ہیز گار ہو۔

فرماتے ہیں کہ جب میرا وعظ ختم ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اور سامعین رور ہے تھے۔ اس وعظ کا اثریہ ہوا کہ گوروں نے کالوں کواور کالوں نے گوروں کو گلے نگالیا اور پھران میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کرلیا۔ دین گئی جھانیت کا مجمت و برہان رہا تھا فرشتہ اور گمان مضرت انسان رہا

باوجوداس کے کہ حضرت قاری صباحبؓ نے عرب وعجم کا شاید ہی کوئی خط ایسا ہو کہ سفر نہ کیا ہواور ہر جگہ ہی حضرت آ کے جاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجودتھی۔ گرح زت نے اپنی ذات کے لئے بھی کسی سے پچھ نیس لیا۔ جمعیت آپ کے مدنظر دارالعلوم دیو بند کی خدمت ہوا کرتی تھی اسی مقصد کے لئے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ

بے نیاز خانہ وجاہ جمال وسیم وزر کو تھا درس و بیال وعظ میں شام و سحر

حضرت کی کس کس بات کا ذکر کروں اور کیے چھوڑوں۔حضرت نے وعظ وارشاد کے علاوہ تقریباً ایک سوسے زائد تصنیفات مبار کہ بھی ملت اسلامیہ کے لئے جھوڑی ہیں۔حضرت ساٹھ سال تک دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے۔اس ساٹھ سالہ دور میں دارالعلوم نے جوتر قی کی وہ ایک ریکارڈ ہے۔

اس بات کا دکھ اور افسوکر تا حیات ضرور رہے گا کہ آخری وفت میں بعض ناعاقبت اندلیش حضرات کی وجہ سے حضرت قاری صاحب کو سخت ذہنی اور جسمانی کوفت ہوئی۔ اس پیراند سالی میں میہ بات قطعاً نامناسب تھی اس وجہ سے حضرت کی صحت دن بدن گرتی گئی یہاں تک کہ وہ وفت بھی آیا کہ جس دارالعلوم کے لئے حضرت نے ساری زندگی وقف کردی تھی اس کے حضرت نے ساری زندگی وقف کردی تھی اس کے حضرت کا جنازہ اٹھایا گیا۔ انا لله و انا البه راجعوں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت قاری صاحب کا وصال ایک فرد کانہیں بلکہ ایک قوم لی موت ہے۔

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما حصرت خواجه عزيز الحسن مجذوب فرمات بيرب بس اتن س حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی که آنجیس بند ہوں اور آ دمی افسانہ ہو جائے حال دنیا رابه بر سیدم من از فرزاند كفت يا خواب است يا باداست يا افسانه ہر کیف حضرت قاری صاحبؓ روثن ولان ویو ہند کے تعل شب جراغ تھے جس سے بیگھرتمام آ فتاب ہوگیا۔ لا که ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفآب دشت و چن سحر سحر

اللّه تعالیٰ حضرت تحکیم الاسلام کی علمی' ندہبی اور دینی خد مات کو قبول فر مائے اور ان کے در جات جنت الفر دوس میں بلندفر مائے۔ آمین۔

این دعا از من و از جمله یهال این ماد مجرعبیدالته مهتم جامعه اشر فیه لا جور ۲۰۰۰ قروری ۱۹۸۴ء



خفرت مواوية قارق فحدطيب قاتمي

و میں ملائے میں میں میں اور میں ہے۔ مولان سیدمحمد از ہر ثماہ قیصر و بعی بند.

# حضرت مولانا قاري محمرطيب صاحب رحمة الثدعليه

پچھی تاریخ نہیں بلکہ خود اپنے دوراوراپنی زندگی کے رواں دواں او قات اور اس زندگی کے پیچ وخم کو دیکھنے ہے ا نداز ہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سلسلۂ نبوت فتم اور انبیاء عیبہم اسل م کی بعثت کا درواز ہ بند کر دیا گیا ہے مگر غیر پنجبرانه سطح پر اب بھی ایسے مصلحین امت علاء حق اور قوم وملت کو زندگی کی تب وتا ب بخشنے والے مردان کا ر دنیا میں آتے رہنے ہیں جن کی تابل تقلید زیدگی ہے غرض عمل ٔ علم وفضل کی گہرائیاں بابرکت صحبت اور ہمہ گیرتبلیغی اور اخلاقی سرَّرميا به ملت كواز سرنو زندگى بخشق ميں - اس سلسله ميں امام احمد بن حنبل' ابن تيميه' مجدد الف ثانی' حضرت خواجه معين الدین چشق' سید احمد شهبید بریلوی' مولانا محمد قاسم نا نوتوی مولان محمد الیاس کا ندهلوی کا نام لین غلط نه ہوگا یه حضرات بعض وفت تو امت کی زندگی کے کسی ایک گوشہ تجدید و تذکیر کا کام کرتے میں بعض وقت اصلاح وتعمیر کے لیے ان کے سامنے امت کی زندگی کے بہت ہے شعبے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی شعبوں میں اپنی کارکر دگی کا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا نا محد طیب صاحبؑ نے تقریباً ۸۷ برس کی عمر یا کی عمر کے ابتدا کی ۲۰ سال چھوڑ کر جو تعلیم اور تربیت کے نذرہو گئے بقیہ ۲۷ بری انہوں نے درس ویڈ رکیں' تصنیف و تالیف' دارالعلوم جیے عظیم الثان ا دار ہ کی تعمیر ونز قی' دنیا کے مختلف منطقوں میں بسنے والے روڑ وں مسلمانوں کوقر آن وسنت۔ نبی کریم عظیمہ کے قریب لانے کے لئے ہزاروں میل کے سفر' دن رات دینی مذاکرات بیعت وارشاد کی لائن پر ہزاروں افراد کی اخلاقی اور مزاجی تربیت اور ملی اداروں میں کام کرنے والے افراد کی تربیت میں گزارے۔حضرت مرحوم ایک بے حدمصروف زندگی کے انسان تنے مزا جا بھی نفاست پیند تھے کہ ان کے او پر کی کئی پیڑھیاں خوشحال زمینداروں اور قصباتی رئیسوں کی پیڑھیاں تھیں احیما لباس اور گھر کا احیما ماحول پندفر ماتے تھے اس نفاست پندی کے ساتھ سخت کوش اور اوقات کے سخت یا بند تھے سفر میں ہر طرح کی صعوبت با آسانی بر داشت کرتے تھے سفر وحضر میں کھانا اگر معمول کے مطابق نہیں ملتا تھا تو تبھی نا گواری کا اظہار نہیں فرہاتے تھے غریب ے غریب کی اسان کے دستر خوان ہر بیٹھ کر انہیں وال دھیال کھانے میں بھی کوئی عذر نہ تھا ان کی خندہ روئی' چبرے کی

مين سايحق

مسراہ بن اب واجہ کی شیرینی بڑی زمی اور آ ہنگی کے ساتھ اصداحی اقد امات کو آگے بڑھانے کا طریقہ ان کے اردگرو کو متاثر کرتا تھا' اصلاح کے لئے ان کا طریقہ بخت گیری کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ماحول میں اپنے او قات کے اضباط اور اپنے اخلاق کی مضبوطی سے تغیر پیدا فرمائے شے غریوں کی مالی مد ذفر ماتے سے گر بہت پوشیدہ طور پر اس طرح کے لینے اور دینے والے باتھ کے سواکسی اور کو اس کا پیتہ نہ چلے امانت کی ذمہ داری کوخو ہے بچھتے ہے آگر کو کی شخص اپنے دس روپ بھی کی دوسرے شخص کو پہنچانے کے لئے دیتا تھا تو پوری کوشش فرماتے ہے کہ جے امانت دینی ہے اس بک خود بہنچ کر وب ہے کہ کے اس بندہ نہیں اور کو اس بھی کی دوسرے شخص کو پہنچانے کے لئے دیتا تھا تو پوری کوشش فرماتے ہے کہ جے امانت دینی ہے اس بک خود بہنچ کر امانت بر دکرین' نماز' روزہ' زکو قا' نج کی اوا نیکی میں ان کا غیر معمولی شاف اور اس معمول کو وہ بوائی جباز' ریل' بوائی چند نوافل میں قرآن کریم کے ایک ووسیپاروں کی خلاوت ان کا معمول تھا اور اس معمول کو وہ بوائی جباز' ریل' بوائی فراتے ہے جو یہ وتصنیف کی دنیا الگ تھی اور اس دنیا ہے بھی ان کی وابشگی دائی تھی تو یہ کہل میں صرف نہیں فرم ہو تی سے زاکد وقت مجلس میں صرف نہیں فرم ہو تھیں ہو تے ہی تقریر پر بہت کے کہا ہا کہ وار نیند کی ہو تقریر پر بہتی انہائی مر بوط' مور اور منطق کی فلا ہے تھی بوتا کہ بیت نہیں ہوتا کہ بیت سے کیسٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں جنہیں می کر قطعا اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بید مقس ان کی نیندگی تقریر پر بہتیں بلکہ نیندگی تقریر پر بہتیں بلکہ نیندگی تقریر پر بہت کے کیسٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں جنہیں می کر قطعا اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر دیے ہیں۔ بیت اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر دیے ہیں۔

اپناسا تذہ مشاک اور بزرگول کے بے حدمداح ان کی روایات و کمالات کے عاشق ان کی بارگاہ میں بے حد مورب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان مورب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان مورب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان فر ماتے سے کہ معمولی استعداد کا انسان بھی ان ہے مستفید ہوتا تھا۔ علمی لائن پر اپنا اسا تذہ محد شعر حضرت علامہ انورشاہ شمیری اور حضرت مولا ناشیر احمد عثن فی کے بیکرال علوم کے قدروان سے محضرت علامہ انورشاہ شمیری سے تعلق فاطر غیر محدود تھا جب بھی محدث جلیل کا ذکر چیڑ جاتا تو وہ ان کے ذکر خیر میں متعزق ہوجاتے ۔ ان کے عم ان کے در س اور ان کی ذاتی زندگی کی ایک واستان ان کی زبان پر آ جاتی 'سیاست و جہاد میں حضرت شخ البندگی مردانہ وارسر گرمیوں اور ان کی ذاتی کی ذاتی کے درق کے ورق آئیں محفوظ سے بعض دفعہ دیر تک حضرت کی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہے ۔ حضرت مولا ناحیین احمد مد تی کے درق آئیں مواملات میں بھی بھار پر موشنی ڈالت میں بھی بھار پر موشنی دوسرے سے مر بوط سے بمی نو حضرت مدنی کی اختان کے محتر ف سے سیاسیات اور دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں بھی بھار پر حضرت میں بھی محاسات میں بھی تھا ہو جو حد تر العلوم کی وہ ولولہ آئی سے حضرت میں بھی حضرت مدنی کی دوسرے سے مر بوط سے بمی نو دولہ آئی ہیں تھر سے حضرت میں ایک دوسرے سے مر بوط سے بمی نو دولہ آئی ہی تقریر کے ندال کا محتر ت میں بھی محاسات میں بھی سے خضرت مدنی کی اسان سے دارالحد سے دارالحد میں دارالحد میں دارالحد میں دوسرت بھی دوسرت میں دوسرت بھی دوسرت میں دارالحد میں دارالحد میں دارالحد میں دارالحد میں دوسرت میں دارالحد میں دارالحد میں دوسرت میں دوسرت میں دارالحد میں دوسرت میں دوسرت کی دوسرت میں دارالحد میں دوسرت میں دارالحد میں دارالحد میں دارالحد میں دوسرت کے دوران کو دوسرت میں دوسرت میں دوسرت میں دوسرت کی دوسرت کے دوران کی دوسرت کیا کہ میں دوسرت میں دوسرت میں دوسرت کیں دوسرت کیا کی دوسرت کی تو دوسرت کی تو دوسرت کی دوسرت کی تو دوسرت کی کی دوسرت کی تو دوسرت کی تو دوسرت کی تو دوسرت کی تو دوسرت کی دوسرت کی دوسرت کی دوسرت کی تو دوسرت کی دوسرت کی

آخر وفت میں حضرت مہتم صاحبؓ پر ہرطرح کے الزامات لگائے اگرخود حضرت مدنی " کے طرزعمل کواپنے سامنے رکھتے اوراینے اقتدار کی خاطر وقت کی سیاس طاقنوں کا آلہ کارنہ بنتے اور حصرت مہتم صاحبؓ کے واجبی اوب واحترام کاحق ادا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا' سعادت اور یا کیزگ کی کیسی فضا پیدا ہوتی اور رشد و ہدایت کا کیسا ماحول بنآ۔ یہ بات کھلے دل ہے ما ننی اور کھلے کا نول سے سنتی جا ہے کہ اگر ہم اینے بڑوں کا اوب نہیں کریں گے ان کے خلاف ان کے چھوٹوں میں مخالفا نہ او ۔ جارحانہ جذبات کی حتم ریزی کریں ہے اورعزت وتعظیم کی جن مندوں میں وہ سالہا سال کی مشقتوں اور ریاضتوں کے بعد پہنچے ہیں اگر ان مندوں کا ہم اعتبار واعتاد ہاتی نہیں رکھیں گئے تو یہی چھوٹے جن ہے ہم نے ہزاروں کی بےعزتی اور عزت شکنی کا کام لیا ہے۔کل کوخود ہماری عزت و آبرو ہمارے ڈسپلن اور ہماری انتظامیہ کے خلاف بنگامہ آرائی اور انہی تبرول ہے ہمارے سینہ کو زخمی کریں گے جو ہم نے اپنے بڑوں کی کلاہ افتدار کو گرانے کے لئے ان کے ہاتھوں میں دیئے ہے۔ انہیں زندگی کی ان باریکیوں اورادارہ کی ڈ مہداریوں کی ان گرانباریوں سے خود کو ہرگز فارغ نہیں بنانا جا ہے۔ منجله اور اوصاف کے حضرت مہتم صاحبٌ کا ایک وصف خصوصی بیرتھا کہ وہ خلوت وجلوت میں بھی کسی کی نعیبت اور برائی نہیں فرماتے تھے سیاسی اور انتظامی معاملات میں ان پرمخالفین نے سینکڑوں دفعہ بورش اور بلغار کی دوسرا کوئی ہوتا تو ان کے صبر آنر ما الزامات اور بدترین اب ولہجہ سے یقیناً مشتعل ہوج تا گر حضرتٌ دارالعلوم کی شوری کے جلسوں سے باہر آتے تو ان کے ماتھے پرایک بھی شکن نہ ہوتی اوران ہی لوگوں ہے جوخفیہ میٹنگوں میں انچیل انچیل کران پر حملے کرتے تھے ان کا لب ولہجہ انتہائی نرم' اوب آمیز اور مشفقانہ ہوتا۔ ہم لوگ عمر بھر حصرت کے قریب رہے' خلوت وجلوت کے ساتھی رہے گر بہت ی تنخیوں کا ہمیں ہر وفت میلم ہو سکا اور نہ احس س' انہی تکنح وا قعات کی گونج جب بھی باہر آتھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں جلسہ شوری میں فلاں صاحب نے بیدور بیرہ وٹنی کی تھی اور فلاں مبٹنگ میں فلال صاحب اس طرح آشین چڑھا کر مقالبے یرآ گئے تھے۔حضرت کی زندگی اپنے کمالات معنوی وظاہری کے ساتھ بے حدوسیع اور ہمہ گیر ہے ان کے اخلاق واعمال ٔ ان کے درس و تدریس ٔ ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تصانیف ٔ افریقهٔ امریکهٔ لندن اور مما لک عرب تک ان کے اصلاحی مواعظ دارالعلوم میں اُن کی ۱۰٪ سالہ خد مات وارالعلوم کی علمی وعملی زندگی کومنظم کرنے کے لیے ان کی بھر پور جدو جہد' بیعت وارشاد کے گوشوں میں ان کی امتیازی خصوصیات' ان کی دیانت' حکم' بردیاری' شرافت طبعی اورشرافت نسبی' جعیة العلماء ہند کے تغیری دور ہے ان کی وابنتگی اور اس کے بہت ہے اجتماعات میں ان کےمعرکة الآراء خطبات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں نہبی شعور کے احیاء کے لئے ان کے ابتدائی اقدامات مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے شخص اور قومی حقوق کے تحفظ کے لئے ان کا قائدانہ کردار' دارالعلوم کا بے مثال صد سالہ اجتماع جواس کا نقطہ عروج تھا اور جے ، کمچے کرمسلمانوں کے شاندارمستقبل کا انداز وکر کے مخالفین نے وہیں ہے دارالعلوم کے لئے زوال کے عالات پیدا کئے اپنے اساتذہ کا احترام اور ان کی اولا دیے ان کا مشفقانہ طرزعمل ٔ طلب علوم دیدیہ پران کی لگا تارشفقت'

اپنے خالفین و معاندین ہے چھم پوٹی کی عادت ان کے لا تعداد ملکی اور غیر ملکی سفز مسلم لیگ اور کا گریس کے سیاسی نزاعات کے تخریک کی دور میں دارالعلوم کے مفاد کی خاطر ان کامخاط طرز عمل دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں ان کے بے نظیر تد بر اور مد برانہ حکمت عملی کے صد ہا واقعات نرمی اور شفقت کے ساتھ دارالعلوم کے سیکڑ وں افراد پر شمل عملہ ہوئے اور انتظامی خد مات کو بروقت پورا کرنے کا مخصوص طریقہ بیسب عنوانات حضرت صد بہار بددامن زندگی کے پھیلے ہوئے گوشے ہیں جن میں ان سب کا احاطہ ناممکن ہے گوشے ہیں جن میں ہن سب کا احاطہ ناممکن ہوئے مور ادباب کی طرف سے ہرا کی پر ایک مفصل مضمون کھی اپنے موجودہ فرصت کے اوقات میں دون من من ان سب کا احاطہ ناممکن میں ادباب کی طرف سے اس کی تحر کے میں اپنے موجودہ فرصت کے اوقات میں حضرت مرحوم کی ایک مفصل سوائح عمری کیے دوں ان کا خیال ہے کہ خود میرے حافظ میں گزشتہ ۵۶ کہ سال کے واقعات محفوظ ہیں پھر برادران مرم مولانا عمری کیے دوسرے افراد واسم مولانا عبد الحق پیشکار اور حضرت کے وقعام خریز کی پروفیسر محمد اعظم خاندان قائمی کے افراد دوسرے افراد رفین خاص مولانا عبد الحق پیشکار اور حضرت کے دوسرے منعسین اور متعلقین سے قریبی تعلق کی بناء پر میرے لئے میں کا مساس کے عرات کی بناء پر میرے لئے میں کو کی میں اور مفصل سوائح عمری میرے قلم سے نہیں نگل ۔

آسان ہے میرا تاثر ہیہ ہے کہ مجھے افراد و اشخاص پر تعارفی مضامین اور سوائحی خاکے سیکھنے کا تو بار بارا تفاق ہے مگرا ایک کو کی اور مفصل سوائح عمری میرے قلم سے نہیں نگل ۔

بہر حال اس سلسلہ میں حضرت کا قریبی حلقہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔

حق بیہ کے دھنرت رحمۃ انقدعلیہ کی جدائی پوری امت کے لئے ایک حادثہ ہے میں جذباتی طور پرنہیں بلکہ عقلی طور پر تبیس بلکہ عقلی طور پر تبیس بلکہ عقلی طور پر تبیس کی جائے ہوں کہ اب قریب و بعید میں حاء کی صف میں ایسی جامع کمالا سے شخصیت کوئی شہیں اور پھر اسے بھر گیراثر و رسوخ اور ہے انداز ہ مقبولیت کے باوجود حضرت کو آخر زندگی میں جن حوادث وشدا کد کا سامنا کرنا پڑااس پر بھی کو بے حدر نج ہے مگر میرا یقین ہے کہ بید ۱۱ ماہی تر ددات من جانب القد حضرت کے اضافہ مراتب کا باعث ہے ہیں کہ حضرت کو ان حالات پر صبر وسکنیت کی جو دولت نصیب تھی۔ وہ اس کی گواہ ہے کہ بید حالات ان کے لئے ابتلاء نہیں تھے بلکہ آخرت میں انہیں مدارج عالیہ تک پہنچائے کا ڈر بعد تھے۔

# حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب رحمة القد علیه حمد وستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کا رخانہ عالم کو وجود بخش اور اور درووسلام اس کے آخری پینجمر پرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

🖠 🛚 حفرت مور نا قاری محمر طیب قا کی 🐃

یہ دلگداز خبراب تک پرانی بھی ہو چکی ہوگی کہ دارالعلوم دیو ہند میں سلف کی آخری یا دگار حکیم ال سدم حضرت موار نا قاری محمد طبیب صاحب رحمة القدعلیہ جمیں داغ مفارفت دے کراپنے مالک حقیقی سے جالے لیکن اس سانح کی ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں تازہ رہے گی۔اس لئے کہ بیصرف کسی ایک شخص کی وف ت نہیں 'یہ ایک پورے عبد کا اس کے مزاج و نداق کا اوراس کی دلآ و ہزخصوصیات کا خاتمہ ہے۔ اٹا للّہ واٹا الیہ راجعون۔

> وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی دارالعلوم دیو بند کے اس با برکت دور کی دکش یادگارتھی جس نے حضرت شانو کی حضرت تھا نو گئار دارا کے حصرت بھی تھا۔ جس جستی کی تعلیم و مربیت میں علم و ممل کے ان مجسم پیکروں نے حصد سیا ہوا اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے کیکن بیضرور ہے کہ حضرت قاری صاحب مذکلہم کے پیکر میں معصومیت مسن اخلاق اور علم علم وعمل کے داراک بھی جو نمو نے ان آ تھوں نے دیکھے میں ان کے نقوش دل وو ماغ سے گونہیں ہو سکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ 'بانی دارالعلوم و یو بند حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحبؓ نا نوتوی رحمۃ التد علیہ کے پولے تنے اور التد تعالی نے حکمت و بین کی جومعرفت حضرت نا نوتوی قدس سرہ کوعطا فرہ نی تھی۔ اس دور میں حضرت قاری صاحب اس کے تنہا وارث تھے۔ حضرت نا نوتوی کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزاق و مٰداق میں جذب کر کے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا 'ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی تھے بعد حضرت

قارى صاحب كاكونى ثانى نہيں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اورتصنیف کے لئے با قاعدہ وقت بہت کم ملا اور نوعمری ہی جیس دارالعلوم ویو بند جیسے عظیم الثان ادارے کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت میہ ہے کہ وہ انسان کوعمو ما علمی مشاغل سے دورکر کے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی جیس میشاغل سے دورکر کے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی جیس میشا میں میشاروں میں مبتلار ہے اثر ڈالتی جیس میشا میں میشا میں میشا میں مبتلار ہے کہ باوحودان کاعلمی نداق جمیشہ تازہ اوران کی علمی استعداد سدا بہار رہی۔

احقر کے والد ما جدحفرت مولا نامفتی محمر شفع صاحب قدی مروا ورحفرت قاری صاحب قدی سرہ بجین ہے ایک دوسر نے کے ساتھ اور زندگی کے ہر مر صفے ہیں ایک دوسر نے کے رفیق رہے دونوں نے دارالعلوم و یو بند میں ساتھ پڑھا ، ساتھ ف رغ بوئ ساتھ ہی ہوئے 'اہند قدی سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے 'اور پھر حفرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم الامت حفرت مولا نا اشرف ملی صاحب تھانوی قدی سرہ کے حلقہ 'ارادت میں داخل ہوئے 'اور تقریبا ساتھ ہی ساتھ دونوں کو حفرت تھانوی کی طرف سے خلافت عطا ہوئی ۔ ۱۳۳۵ اور بین سب سے بہلا جج بھی دونوں نے ساتھ کیا 'غرض ظاہری تعیم اور باطنی تر بیت سے لے کر سرو تفریخ کی مردوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔

پھر جب قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کار سے متعلق علی اور ہند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب کی طرح حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت تھا نوگ او حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی "کی رائے کی طرف مائل تھا، لیکن حضرت قاری صاحب نے اپ آپ و ملی سیاست سے بالکلیہ یکسوکر کے ہمہ تن دارالعلوم دیو بند کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اس لئے یہ نقط نظر اللیج پر نہ آسکا حضرت والد صاحب قیام پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب کے لیے دارالعلوم کی گران بار فرمہ داری کے پیش نظر دیو بند چھوڑ نے کا سوال ہی نہ تھا۔ لیکن یہ بات میں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار باسنی کہ جس روز حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار باسنی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے اس روز میں دن ہم روتا رہا، آپ نے حضرت والد صاحب کی وفات کے موقع پر جو تعزیق مکتوب ارسال فر مایا، اس میں بھی لکھا تھا کہ:

تقتیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور یہاں سے بھرت فرما کر پاکستان تخریف لے گئے تو میں کسی مرنے والے کے لئے بھی اتنا بھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا۔ تخریف لے گئے تو میں کسی مرنے والے پر بیٹان ہو گئے تھے کہ آخر کیا حادثہ چیش آگیا جو اتنا گریہ طاری ہے۔ یہ تعالی کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عہد ہے ہم رفیق رہے تھے۔ (البلاغ مفتی اعظم نمبرص ۴۰)

اس کے بعد سے وہ ہمدوقتی رفاقت جھوٹ گئ کیکن قلب و روح کا رشتہ کسی مرسلے پر نہ نوِ ٹا' ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والد صاحبؓ کولکھا۔

''کل میال مستحسن صاحب فاروتی کے ساتھ مولوی ظہوراحمر صاحب نے میری بھی وعوت کی تھی۔ آپ ہی کے مکان سے متصل خشی بشیر احمد صاحب مرحوم کے مکان میں کھانا کھلایا۔ مکان دیکھ کر مکینوں کی یا د تا زہ ہوگئی اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا۔''

یہ لکھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدی سرہ نے متم بن نو نیرہ کے ان اشعار ہے ممثل فرمایا کہ: ۔

و کنا کند مانی جذیمة حقبة .

من الدهر حتی قبل لن تبصدعا
فلما تفرقنا کانی ومالکا
طول اجتماع لم نبت لیلة معا

قیام پاکستان کے بعد بار ہا حضرت قاری صاحب قدس سرہ کراچی تشریف لائے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لانے کے بعد آپ وارالعلوم تشریف ندلا کیں۔ چنانچہ ہر بارخدام وارالعلوم کواپٹی شفقتوں سے بہرہ ورفر ماتے۔ طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا' اور پھر حضرت والدصاحب اور ان کے درمیان جو باغ و بہارجلس ہوتی 'اس میں علمی تادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے' زمانہ طالب علمی کی یادیں' اساتذہ کے واقعات' اور نہ جانے کتنے موضوعات پر شفتگو آتی 'اور ہم خدام کوافا دات کا نہ جانے کتنا خرانہ ہاتھ آجاتا۔

الله تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال عطافر مایا تھا' اگر چہا تظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولا زم بن کررہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نبیس کہ آدھی عمر سفر بی میں بسر ہوئی ہو کیکن جبرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کے لیے بھی وقت نکال لیتے سے ۔ چنانچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلندعلمی مقام کی شاہد بیں' اور ان کے مطالبہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایبا عجیب وغریب ملکہ عطافر مایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں 'حضرت قاری صاحب ؓ کے وعظ میں وہ سب مفقود ہے نہ جوش وخروش 'نہ نقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر تکلف لسانی' نہ لہجہ اور ترنم' نہ خطیبانہ اوا کیں 'لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' دلچیپ اور محور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر مخطوظ اور مستنید ہوتے تھے' مضامین او نے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتنا مہل کہ سنگل خ مباحث بھی

پائی ہو کر رہ جاتے۔ جوش وخروش نام کو نہ تھا' کیکن الفاظ و معانی کی ایک نہرسلسیل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی' اور قلب و د ماغ کونہال کر دین تھی' ایسا معلوم ہوتا کہ منہ ہے ایک سانچے میں ڈسطے ہوئے موتی جمٹر رہے ہیں' ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک ہا وقار دریا کا تھہراؤ تھا جوانسان کو زیر وز برکرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہاکر لے جاتا تھا۔

حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقوں کی تر دید کو اپنی تقریر کا موضوع بہمی نہیں بنایا کیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کےمواعظ سے ہزایت یا کی اور کتنے غلط عقا کد ونظریات سے تائب ہوئے۔

لا ہور میں ایک صاحب علاء دیو بند کے خلاف معاندانہ پرو پیگنڈے سے بہت متاثر اور علاء دیو بند سے بری طرح برگشتہ تھے طرح طرح کی بدعات میں مبتلا 'بلکہ ان کو کفر وائیان کا معیار قرار دینے والے 'ا تفاق سے قاری صاحب رحمة اللہ علیہ لا ہور تشریف لائے اور وہاں ایک مجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا 'بیصاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا اور موقع ملا تو اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لیکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کامعصوم اور پرنور چہرہ و کھے کر ہی اپنے عزائم میں زلزلد سا آ گیا' دل نے اندر سے گواہی وی کہ بیہ چہرہ کسی ہے اوب گتاخ یا گمراہ کانہیں ہوسکتا۔ پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق ومعارف سامنے آئے تو پہلی بارا ندازہ ہوا کہ علم دین کے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ خیالات سے تو بہ کی' اور اللہ تع الٰی نے ہزرگان دین کے بارے میں ایسی برگمانیوں سے نجات عطافر مائی۔

برصغیرکا تو شاید ہی کوئی گوشد ایا ہو جہاں حضرت قاری صاحب کی آ داز نہ پہنی ہو۔ اس کے علاوہ افریقہ یورپ اور امریکہ تک آ پ کے وعظ وارشاد کے فیوض بھیا ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔ دار العلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز نہی مضرت قاری صاحب نے بچاس سال سے زاکد اس منصب کی ذمہ دار یوں کو خوش اسلو بی سے بھایا 'اس دور ان دار العلوم پر نہ جانے کتے کشی اور تازک دور آئے 'لیکن حضرت کی ذمہ دار یوں کو خوش اسلو بی سے بھایا 'اس دور ان دار العلوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے ت سے بخت قاری صاحب نے ان تمام جمیلوں کو نمٹایا 'اور اپنی ساری زندگی دار العلوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے ت سے تخت مرحلوں پر بھی انہیں پڑسکون ہی دیجھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دار العلوم کے ختظمین کے لئے ایک کڑی آ زمائش کی حشیت رکھتا تھا۔ دیو بندجیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افر اد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر سراسمی سے نجات حاصل نہ کرسکل' لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب کے پاس حاضری ہوئی تو حسب معمول انہیں متبسم اور پر سکون و یکھا' چیرے پر شکن ضرورتھی' لیکن گھیر اہدے اور پر بیٹانی نام کونہ تھی۔

فيرس المراق

افسوس ہے کہ اجلاس صد سانہ کے بعد دارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوف فی ہنگاموں کی شکل اختیار کی انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کر دیا ور ہونے کی وجہ ہے ہمیں تمام حالات و واقعات ہے واقفیت تو نہ تھی کین اس بات ہے دل ہے چین تھا کہ اس آخری عمر میں حضرت قاری صاحب پران ہنگاموں کی وجہ سے کیا ہیت رہی ہو گی ؟ اس زیانے کے حالات اس قدر پیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات آئی متضاد ہیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہو کئے گا۔ لیکن آئی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی ہے زاند کی خدیات کا جوصلہ اس آخری عمر میں ان کو دیا ہے۔ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ منازی صاحب کی زند گی تک ایک خفیف تی امید باقی تھی کہ شاید اس بحران کا وئی مناسب حل نگل آٹ نیکن اب ان کی وفات نے اس امید وہ بیت تاری صاحب کی ان روایات کا انقد ہی ما وظ ہے۔

حضرت قاری صاحب کی وفات بلاشبہ بوری امت کے لیے قطیم سانحہ ہے اور ہم میں سے ہرشخص پران کا حق ب کرا پی وسعت کے مطابق انہیں ایصال تو اب کریں۔القد تعالی انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ مطاقر ما نمیں۔اور پہما ندگان کوصبر جمیل کی دولت سے نوازیں۔

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

( محر تقى عثاني كم ذيقد وسبوم إه)

ازمولا نامحمر يوسف لدهيا نويٌ:

## تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب رحمة الثدعليه

**437** 

سم الله الرحمن الرحيم \_ الحمدلله و سلام على عباده الدين اصطفى \_ كل من عليها فان\_

٢ رشوال المكزم ٢٠٠١ ه مطابق ١١ جولائي ١٩٨٣ ، بروز اتوار حضرت اقدس كليم الاسلام مولانا الحاج الحافظ القارى محد طيب صاحب تاكن ـ ٨٨ سال كي عمر بين عالم فنا سے عالم بقا كي طرف رصلت فرما ہوئے اما الله و انا البه و اندا البه و

حضرت مرحوم کی عبقری شخصیت گونا گول فضائل و کمالات کا مجموعہ تھی' وہ اپنے دور کے بہترین قاری' جید حافظ صاحب کمال عالم' قوی النسبت شخ طریقت' بے بدل خطیب' صاحب طرز' ادیب' نامور پینکلم' نکة رس فلسفی' قادر ااکلام شاع' کامیاب مدرس اور شگفته قلم مصنف تھے۔ حکمت قائمی کے شارح اور روایات سلف کے ابین تھے۔

حضرت مرحوم ججۃ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے بوتے تھے۔۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۸ء میں عالم وجود کورونق بخشی۔ اہل اللہ کی آغوش محبت میں پچلے بچو لے۔ قاعدہ بغدادی کی ہم اللہ ہے لرعوم عالیہ کی تکمیل تک سب بچھ دارالعلوم میں ہی بڑھا۔ دارالعلوم کے اس دور کے خضر صفت اساتذہ نے نہایت محبت وشفقت اور محنت و توجہ سے پڑھایا۔ حدیث میں امام العصر مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ ہے تلمذتھ۔ ۱۳۳۷ھ میں سند فراغ حاصل کی اور دارالعلوم ہی حبۃ لقد تدریس کی خدمات انجام دینے لگے۔۱۳۳۳ھ ہے ۱۳۳۸ھ تک اپنے اکابر کی موجود گی میں دارالعلوم کے نائب مہتم رہ واور ۱۳۲۸ھ سے اجتمام کے منصب پر فائز ہوئے قدرت فیض نے انہیں حسن و جمال اور فضل و کمال کے ساتھ ساتھ عقل و دائش فہم و فراست علم و و قار حسن تد ہیراور نظم و نسق کی بے بناہ صلاحیتیں بھی عطافر مائی تھیں۔

حضرت اقدی شیخ الہندمولا نامحمود حسن دیو بندی قدس سرہ کی مالٹا ہے تشریف آور کی پران ہے بیعت ہوئے اور ان کے وصال کے بعد حضرت اقدس تکیم الامت شاہ اشرف علی تھا نوی قدس سرہ سے سلوک کی تکیل کی اور خلافت و اجازت ہے مشرف ہوئے۔

حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خطابت کا عاص ذوق زبان و بیان کا عاص انداز اور افہام و تغییم کا عاص ملکہ عطافر مایا تھا' اردو' فاری اور عربیٰ تینوں زبانوں میں بلاتکلف خطاب فرماتے بیٹے زبان ایسی صاف اور شستہ اور جملے ایسے نے تلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی ہے اور اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہے جیں۔ تھائق و واقعات کی ایسی منظر شرق فرماتے بیٹے واقعہ مثم ہوکر سامعیں کے سامنے کھڑا ہے۔ شریعت کے اسرار و تھم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت کا بندٹوٹ گیا ہے اور علوم وصبیہ کا طوفان افد آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے سان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت کا بندٹوٹ گیا ہے اور علوم وصبیہ کا طوفان افد آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے مائٹی پینے سے سال علی دو کئی مرتبہ انہیں تقریر و خطاب کیا ہوگا' اور بعض اوقات ایک ایک دن کئی گئی مرتبہ انہیں تقریر و خطابت کی نو بت بھی آئی کین ان کی ہرتقریر کا موضوع منفر د ہوتا تھا اور جس موضوع کو بھی چیئر تے اس میں لطائف و اسرار کے ایسے گل و لا لئے بھیرتے کہ حقائق معارف کے چہنتان بھی ٹی بہار آ جاتی ۔ ان کے علوم اکسانی ہے زیاوہ و بھی امرار کے ایسے گل و الا تکلف سامعین کے وہی جی نام اردو کا ایک فقرہ آئی بات ہے تا میں اور ان کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ آئی بات ہے تا ہیں اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ آئی بات ہے بھی وادر اقرار کے لئے بھی ہے اور افرار کے لئے بھی ہے استقام میں کا گوئی ہے ہو کہ استقام میں کو گوئی کے اور افرار کے لئے بھی ہے استقام میں کے لئے بھی ہے اور افرار کے لئے بھی ور افرار کے لئے بھی ہے اور افرار کے لئے بھی ہے اور افرار کی گئی ہی ہے اور افرار کے لئے بھی ۔

الغرض مسلسل ایک گھنٹہ تک'' کیا بات ہے؟'' کی تشریح ہوتی رہی اور حضرت مرحوم اس کے ہر مفہوم کولب و لہجہ کی تبدیلی ہے سمجھاتے رہے اور مجمع سحر بیان سے عش عش کر رہا تھا۔ حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقا فو قا شائع بھی ہوتی رہیں۔ حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری سلمہ (خطیب معجد غفوریہ حسن پر دانہ کالونی ملتان) حضرت کی تقریروں کے کیسٹیں فراہم کر کے''خطبات حکیم الاسلام'' کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں اور اگریہ محت وجبتی جاری رہی اور حضرت کی جی اور اگریہ محت وجبتی جاری رہی اور حضرت کی جتنی تقریریں محفوظ کرلی گئی ہیں وہ سب شائع کردی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور' کلمات طیبات' کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہوجائےگا۔

تقریر و خطابت کی طرح حضرت مرحوم کا تصنیف و تالیف میں بھی ایک خاص رنگ تفا۔ جس میں علم وعقل کی ہم آ جنگی اور ظاہر و باطن کی کیجائی پائی جاتی تھی' ان کی خدا حکمت ومعرفت مسائل کے اسباب وعلل' اسرار وحکم' مبادی و غایات اور اطراف و جوانب کا احاطہ کر لیتی تھی۔موصوف کوحسین وشریں الفاظ میں مانی الضمیر اوا کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ وقیق ترین مسائل کو بہت ہی آ سان عبارت میں اوا فر ماتے تھے اور ایسے ژولیدہ و پیچیدہ مباحث جن میں برسوں بھٹکتے ہیں اور انہیں ان کا کوئی سرانہیں ملتا۔ حضرت کا قلم حقائق رقم ایسے مباحث کو بڑی سہولت وسلاست سے حل کر دیتا تھا اور ان کی تحریر پڑھ کر آ دمی محسوس کرتا کہ اس موضوع پر اس کے ذہن میں کوئی البجن باتی نہیں رہی۔ انہوں نے سیرت طیبہ سے لے کر مسئلہ تقدیر ایسے نازک مسئلہ پرقام اٹھا یا مگر ان کا خاص معیاری اسلوب ہر جگہ قائم رہا' صاف محسوس ہوتا ہے کہ بیسب پچھ محض ذہن کی صناعی اور اللہ ظ کی بینا کاری نہیں۔ بلکہ بیہ وہی علوم ہیں' اور ان میں'' قائمی روح'' جھلکتی ہے۔

حضرت مرحوم کا ایک عظیم الشان کارنامہ قریباً ساٹھ برس تک مادرعلمی دارالعلوم دیو بند کی انتظامی خدمات ہیں۔
صرف دارالعلوم کی تاریخ ہی چی نہیں۔ بلکہ دیگر اداروں چی بھی اتنی طویل مدت تک منصب اہتمام پر فائز رہنے کی مثالیس شاذ و نا در ہی ملتی ہیں ' جشن صدسالہ کے بعد بعض خفی وجلی وجود واسباب کی بناء پر دارالعلوم چی خلفشار کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت مرحوم کے لئے اپنی پیرانہ سالی اور ضعف وانحطاط کی وجہ ہے اس کا سلجھا ناممکن ندر ہا۔ اس لئے عمر کے آخری دو سال دارالعلوم کے اہتمام اور نظم ونسق سے لاتعلق رہے۔ گر آپ کا روحانی وقلبی تعلق دارالعلوم سے بدستور قائم رہا اور ہیشہ دارالعلوم کے ایم خبر طلب اور دعا گور ہے اور وصیت فرمائی کہ آپ کی نماز جناز ہ دارالعلوم کے احاطہ جیں ہو۔

ا در نما م تعلقین اور بسما ندگان کوصبر جمیل نصیب فر ما نمیں ۔

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطا يا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله داراخيرا من داره واهلا خيراً من اهله وادخله الحنة واعذه من النار ومن فتنه القبر برحمتك يا ارحم الرحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين \_



## وجاهت حضرت قارى محمرطيب صاحب قاسمي رحمة اللدتعالي عليه

سرخ وسفید رنگ بینوی چبرهٔ غلافی آئیمیں' کشاده پیثانی' دکش خدو خال' تیکھے نقش' موزوں قامت' اکبرا بدن' نگار آتشیں رخ' سر پر کلاہِ نضیلت' آئیکھوں میں حیاء طبیعت میں گداز' رخ روشن پر اسلام کی سیزده صد سرلہ روایات کی تا بند کی کا پرتو' ایک پیکرحسن و جمال ایک مجسمہ ،خوبی ورعن نی' ایک سرایا اخلاص وللبیت و جود' علم ومعرفت کا سرچشمہ رشد و بدایت کا منبع' شریعت وطریقت کا مرکز' حسن خا ہری و باطنی کا جامع ایک مینارۂ تورجس کی ضیا باریوں سے فکر ونظر کا امن منوراور دلوں کی دنیا جگرگاتی تھی۔ جس کا سینہ معرفت البی کا گنجینہ اور دل انوار و تجلیات کا فزید تھا۔

مولانا قاری محمد طیب مارے کاروان علم وفضل کے ان باقیات وصالحات ہیں ہے تھے جنہیں وکھ کر ایک گوئة اطمینان ہوتا تھا کہ بید و نیا ابھی اہل اللہ ہے خالی نہیں ہوئی اور ابھی ہمارے وامن ہیں ایسے تنج ہائے گرال ما بیموجود ہیں جن سے ندصرف ہماری عظمت کا قوی بحرم قائم ہے کہ بلکہ جوخود انسانیت کی آبرواور اس کے چرے کا غازہ ہیں۔ وہ اس خانوادہ شرف ومجد کے گوہر شب چراغ بتھ جو خاندان ولی اللّٰہی کے روحانی اثاثہ کا ایمن اور علاء سلف کی متاع عظمت کا وارث رہا ہے۔ ان کے جہ امجدمولانا محمد قائم نانوتوی رحمۃ انتہ علیہ نے وارالعلوم دیو بندگی بنیاور کھی اور آج ہندوستان کی ناموافق آب و ہواوقت کی تا مساعدت اور حالات کی ناسازگاری کے باوصف بید حضرت قاری صاحب کی کرامت تھی کہ وہ اس مرکزی علمی اور اپنی نوعیت کی دنیا بھر میں منفر دور سگاہ کی آب و تا ب اور اس کی روایتی شان وشوکت کو برقر اور کھی اور ہوتے تھے تھے تھے ملک کے ابتدائی دور میں انہوں نے پاکستان کو اپنا مستفر بنانا جوہا گر یہاں کی فضانہیں راس ندآ سکی اور وہ حضرت مدنی کی وہ مین رہ ہے جس سے اکناف واطراف عالم کے تشکیان علم اکتناب ضیا بکرتے ہیں۔

حضرت قاری صاحبؒ تقریر کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نیم صحکا ہی محوفرام ناز ہو' وہ ہولتے تو منہ ہے پھول جھڑتے تھے ان کے انداز تکلم میں جوئے آب روال کی نفسگی تھی جوفر دوس گوش بن جاتی تھی' ان کے لب ولہجہ میں 441

حدی خوانوں کا سوز اوران کی گفتگو میں نو دمید وغنجوں کی مہک تھی جو د ماغوں کو معطر کرتی اور دلوں کی دنیا میں ہلچلی ہر پا کر دیق' وہ ہماری عظمت رفتہ کی حسین وجمیل یا دگار تھے۔ تا ری صاحب ُ حکیم الامت مولا تا اشرف علی تھا نو گ کے خلیفہ اجل تھے۔ سیاست سے الگ ہوکر علم کی دنیا کے سیاح عمل کی وادیوں ہیں تھے۔

جبتو که'' خوب سے خوب تر کہال'' کے مثلاثی' خیال وکر دار میں پاکیزہ' فکر ونظر میں راست باز' تقویٰ وطہارت میں نمونہ کے انسان خوش وضع' خوش قطع' خوش لباس' خوش پوشاک' خوش بخت خوش خصال خوش اطوار خوش نہا د۔ ایک نورانی وجود (الدین) کہا دب کی رخشندہ مثال جس ہے جگر لالہ میں ٹھنڈک اور شبنم کا سیج مصداق۔

بانی دارالعلوم دیو ،ند کے پوتے مہتم دارالعلوم مولا نا حافظ محد احد کے فرزند طیب مطرت شیخ البند ہے بیعت مطرت حکیم الامت کے خلیفہ علامہ انور شاہ کشمیری کے تلمیذرشید دارالعلوم دیو بند کے بچپن سالہ خدمت گار۔ مزاج ایسا کہ بچول کے ساتھ ہوں تو حکایت لطیف نوجوانوں ہر رگوں کہ کسات طیبات فرما دیں تو اخلاق محسنی۔ دلچسپ نصائح سنائیس تو گستان۔ منظوم ہدایت کا باب کھلے تو '' ہست قرآل درز بن بہلوی'' حلیم و برد بارشخص ومتواضع وجودمسعود۔ ع نگہ بند مخن دانواز جال برسوز۔

( فاضل رشيدي القاسي )



#### فير علمائ حق

## مرقع عقيدت

از حضرت مولانا قاری محمد عبدالعزیز شوقی اسعدے انبالوے رحمة الله علیه بخدمت عالی جناب علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند

ذوق علم وفن کی رونق ہے تیرا ذکر جمیل حسن رازی و غزالی تربت ابن کیر ترب دیتا ہے۔ اگر تھے کو کہیں فخر کلیم ندرت انشا تری کلک ازل کی ہم نوا تیر نیش فاص سے سیراب ہے سارا جہال ہاں رشید و اشرف و محمود کا بیارا ہے تو شوکت تقوی تری ہر ہر ادا ہے آشکار تھے ہو دارالعلوم و ابو بند نور باطن سے ترب ہر ذرہ دل مستیر نور باطن سے ترب ہر ادا ہے کیس نور باطن سے ترب ہر درہ دل مستیر تیرا الامکانی سطوتوں کا ہے کیس تیری آتھوں میں ضدا والوں کا ہرانداز ہے تیری آتھوں میں ضدا والوں کا ہرانداز ہے تیری آتھوں میں ضدا والوں کا ہرانداز ہے

اے علیم عالم اسلام! اے شخ جلیل اے خطیب ملک! اے ملت کے سمبان کیر اے خطیم! اے واقع دانائے عظیم! اے علیم قوم دانائے عظیم! اے علیم قامی کے شارع شیریں ادا اے سریر آ رائے برم مرشداے قطب زبال ان قاسم ہے احمد کا جگر پارہ ہے تو قو صلاح و خیر کی اقلیم کا ہے تاجدار تو نے رکھا پرچم اسلاف دنیا میں بلند تو نے رکھا پرچم اسلاف دنیا میں بلند تیرے اظلاق کر بیمانہ کا ہر خاطر اسیر نظق کو تیرے میسر قوت روح الامیں ضورت طیب تری آ دازہ طوئی نصیب تیری ایمانی فراست روش اعجاز ہے تیری ایمانی فراست روش اعجاز ہے

علم تیرا بے نظیر اعمال تیرے بے مثال شوتی ناکارہ کو تعریف کی ہے کب مجال

41r

مشمس العلماء حضرت علامه مشمس الحق افغاني رحمة الله عليه

ولات: ۱۳۱۸ ه

وفات:۳۴ ۱۳ اھ

444

ار فضل حق تر نگز نگی .

## سثمس المعارف حضرت علامهثمس الحق افغاني نوراللدمرفده

حفرت شیخ الحدیث علامہ محمد زکریا نور القد مرقدہ کا سانحہ ارتخال ابھی بھولا نہ تھا۔حضرت قاری محمد طیب صاحب کا زخم ابھی تنازہ نھا کہ اس قافلہ شوق کا ایک اور رہوا را پنے القد کو بیارا ہو گیا۔ یعنی حضرت مولانا مشمس الحق افغانی رحمة القد علیہ نے وفات پائی۔ ان کی موت سے جو خلا بیدا ہوا۔ شاید ہی پڑ ہو سکے۔
انا للّٰہ وُ انا الیّٰہ راجعون۔

بیبویں صدی کی ابتداء میں علوم کا بیسورج تر نگرنی کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ بیدوہ زبانہ تھا کہ برطانوی حکومت بورے شباب پرتھی۔ جرطرف انگریز کا تسلط تھا۔ اللہ پاک نے آپ کومولا نا غلام حیدر رحمۃ القدعلیہ کے گھر 191ء میں بیدا کیا۔ آپ کا سارا خاندان پشت در پشت عالم تھا۔ جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو ۲۹ جولائی 190ء میں سکول میں داخل ہو گئے۔ 1910ء میں آپ نے پرائمری امتحان پاس کیا۔ چونکہ باری تعالیٰ نے آپ سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا اور آپ کو ایخ علوم اور معرفت کا مخزن بنانا تھا۔ لبذا آپ کا رخ اللہ پاک نے علوم و نبوی سے پھیر کر علوم اخروی کی طرف نتھی کر دیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل طرف نتھی کر دیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کر لی ۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کیا۔ آپ نے سارے فنون میں دیا کہ دیا کر نے کی ۔ آپ نے نان سے حدیث دیا کہ جیس دیا ہوں۔ کہ نان سے حدیث دیا کہ جیس دیا گھول کرنی لی ہوں۔

اعوا میں آپ نے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ جب آپ دورہ صدیث سے فارغ ہو گئے تو جج کے لئے جاز مقد س تشریف لائے تو ہندوستان بیلے گئے۔ اس وقت لئے جاز مقد س تشریف لائے تو ہندوستان بیلے گئے۔ اس وقت فدھی تحریک زوروں پر تھی۔ دارالعلوم دیو بند کی طرف سے اس فتنے کوختم کرنے کے لئے ایک جماعت (علاء کی) داجبوتا نہ بھیجی اور آپ کو ان کا قائد بنایا۔ آپ نے دہاں جا کر ایسامقا بلہ کیا اور ایسی مدلل تقریریں کیس کہ بالآخر اس تحریک کا خاتمہ ہوگیا اور کئی مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور بینکر وں ہندو دائرہ اسلام میں داخل بہو

فتراما ياس

گئے۔ آریوں کو شکست ہوئی۔ جب آپ اپنی جماعت کے ہمراہ دیو بند تشریف لائے۔ تو دارالعلوم میں ایک جلسہ منعقد

کیا۔ جس میں علامہ انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا ناشیر احمہ عثائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فر مائی۔ مولا نا افغائی رحمۃ

اللہ علیہ نے ان کے سامنے اپنے دورے اور آریوں کے ساتھ مناظرے کی کارگذاری پیش کی جس کا ان حضرات پر بڑا انر

ہوا اور آپ کے ساتھ علامہ کشمیر کی شفقت اور مجت اور بڑھ گئے۔ انہوں نے دل کھول کر مولا نا کو دعا کیں دیں جب مفید

اور مستفید کے درمیان سبت تامہ بیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک مفید کے عوم و فیوش کو مستفید کے قلب پر ایسے القافی فر رائلہ مرقد ہو اور ملامہ کشمیر کی زبان بن جو تا ہے اور اس کے عوم کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ واقعی جب مولا نا افغانی نورائلہ مرقد ہو اور ملامہ کشمیر کی رحمۃ اللہ حایہ کے درمیان محبت تامہ بیدا ہوگئی تو اللہ پاک نے وہ علوم جو کہ علامہ کشمیر کی کو دیئے تھے وہ علامہ افغانی رحمۃ اللہ تھی گئی کے بینے میں منتقل ہو گئے۔ حضرت افغانی خود فرماتے تھے کہ میں اپنے سارے اساتہ ہیں سب سے افغانی رحمۃ اللہ تھی گئی کے متاثر ہوا۔

المسلم ا

آ پ نے ہندوستان میں رہ کر ہندؤوں اور آ رہے پنڈتوں کے ساتھ بہت مناظرے کے اور ان کو اپنے مدلل جوابات سے خاموش کر دیا۔ اس زمانہ میں آپ کی مشہورتصنیف آئین آ رہے ہے۔ ان ایام میں آپ نے حضرت مولانا اشرف ملی تھا نوی نور القدم قدہ سے سلسلہ بشتیہ میں بیعت کی اور ان کی صحبت میں رہ کر ان سے زیادہ استفادہ کیا۔ یہاں تک کدا ہے شیخ کے رنگ میں رنگ گئے اور آخر دم تک ان کے معمولات حضرت تھا نوی کے طریق پر تھے اور علمی انداز حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر تھا۔ ۔

ورکفے جام شرابعت درکفے سندان عشق ہر ہو سنا کے نداندجام و سندان باختن

سلسلہ قادر یہ میں آپ پہلے اپنے والد ماجد غلام حیدر رحمۃ اللہ ہے بیعت تھے اور جس کی بعد ہیں حضرت غلام محمہ صاحب دین پوری سے تحمیل کی حضرت تھا نوی کے وصال کے بعد آپ نے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیعت حاصل کی۔ جب آپ دیو بند میں شخ النفسیر تھے تو نواب قلات نے دارالعلوم دیو بند کو خط لکھا کہ آپ چند علاء کو جمار کی دیں تا کہ جمار کی ریاست کے لئے قانون بنا دے۔ اہل دارالعلوم نے مشورہ کیا اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی کو منتخب فر مایا۔ آپ دونوں حضرات قلات روانہ ہو گئے اور وہاں کا دستور

اسلا کی طریقہ پر بنایا۔ جب دستورکونواب قلات نے دیکھا تو جیران رہ گئے اور قاری صاحب رحمۃ الله علیہ ہے درخواست کی کہ چونکہ اس دستورکوحفرت مولا ناشم الحق افغانی رحمۃ الله علیہ نے بنایا ہے تو اب اس کو چلانے کے لئے حضرت افغانی گو ہی رہے پاس جھوڑ دیں تا کہ بیا پنایا ہوا دستور ریاست میں رائج کریں۔ نواب قلات کو دستور دیکھنے ہے پہتہ چلا کہ حضرت مولا ناکس مقام کے عالم تھے۔ چنا نچے حضرت قاری صاحب رحمۃ الله علیہ نے دارالعلوم دیو بند سے مشورہ طلب کر کے حضرت افغانی صاحب و بند واپس چلے گئے اور آپ کو ریاست قلات کا وزیر کے حضرت افغانی صاحب کو قلات میں چھوڑ دیا اور خود دارالعلوم دیو بند واپس چلے گئے اور آپ کو ریاست قلات کا وزیر معارف بنا دیا گیا۔ آپ ریاست کے گیارہ سال تک وزیر رہے اور ملک میں ہر طرح سے امن وامان قائم کیا۔ شاید ہی یا کہتان میں اتی طویل مدت تک کسی نے وزارت کی ہو۔

قلات کے زمانہ تیام میں قضا اور افراء کے اصول مرتب کر کے ایک کتاب معین القضاۃ والمفتین عربی زبان میں کسی۔ اس میں آپ نے فقد اسلامی کے باریک نکات جمع کئے اور بیہ کتاب پاکتان کے علاوہ دیگر اسلامی مما لک میں بھی شہرت پا چک ہے اس کتاب کی تالیف پر علماء ہند نے آپ کو ایک قرار داد کے ذریعہ خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے عدوہ آپ نے اردو زبان میں بھی اسلام کے قانون دیوانی کو دفعات کی صورت میں مرتب کیا۔ بیتالیف بھی علمی اور قانونی طقوں میں مقبول ہوئی۔ قلات میں مثبول ہوئی۔ قلات میں مثبول ہوئی۔ قلات میں شرکی قانون نافذ تھا۔ 1908ء میں ون یونٹ کی وجہ سے اس کا ادغام ہوگیا اور قلات کی عدالتوں کے شرکی فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ میں اپیل کرنے کی گنجائش پیدا ہوگئی اور چونکہ ان کے عدالتوں کے شرکی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے دین حمیت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا اور اگر استعفیٰ نہ دیتے۔ ارکان قانون شرکی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے دین حمیت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا اور اگر استعفیٰ نہ دیتے۔ اور آپ کو بڑی رقم پنشن کے ذریعے سے اس کی تھی لیکن آپ کی دین غیرت نے اسے گوارا نہ کیا۔ اس طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی

#### تدريي خد مات:

حضرت علامہ مولا نائمس الحق افغانی نوراللہ مرقدہ نے دیو بند کے علاوہ جینے مدارس میں تدریس کی ہر مدر سے میں صدر مدرس کی حیثرت علامہ تشمیری رحمة اللہ صدر مدرس کی حیثیت سے رہے کہ سورج کے سامنے چراغ نہیں جاتا۔ آپ کے درس میں حضرت علامہ تشمیری رحمة اللہ تعالی کی محد ثانہ شان اور حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ کی تکلمانہ مہارت پائی جاتی تھی۔ ہر بات پر عظی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہے۔ جس سے ایک معلم کی آئیسیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔

آپ نے مندرجہ ذیل مدارس میں تدریسی خدمات انجام ویں۔

@ ۲- صدر مدرس جامعه اسلاميه و الجيل ۱۹۳۳ و ـ

بين علائے حق

⊚ ۳- صدر مدرس قاسم العلوم شيرا نواله كيث لا مور - ۲۹۴۲ء ـ

@ ۲۲ - صدر مدرس مدرسه دارالرشا د جعنده ال-سنده-

@ ۵- صدر بدرس وارالعلوم کمده کراچی ۱۳۳۱ هـ

۱۳۳۲ - صدر مدرس مدرسه ارشاد العلوم عدیملی خان لا ژکانه - سنده - ۱۳۳۲ هـ

@ 2- صدر مدرس دارالفوض باشميه سجاول ـ سندهـ • ١٣٥٠ هـ

◎ ٨- شخ النفسير والحديث اكيثر يمي علوم اسلاميه كوئشه ١٩٢٢ء ـ

@ ٩- صدرشعبة تغيير جامعه اسلاميه بهاول پور-١٩٦٣ء-

لصنيفي خد مات:

حضرت کی تصنیفات کی تعداد کافی زیادہ ہے اور سب میں للہیت واخلاص ہے۔ عبارت آ رائی اوراد نی موشرگافیون سے بہت دور ہیں۔ تحریر وتقریر میں لہجہ زم تلم مہل اور تواضع اور انکساری سے بھر پور ہے۔ آپ کی ہرتصنیف میں متکلمانہ شان پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل تصنیفات سے حضرت کے علمی انداز کاعلم ہوجاتا ہے۔

@ ا- معين القصاة المقتين (عربي)

@۲- علوم القرآن (اردو)

@ ٣- شرعی ضابطه دیوانی (اردو)

@ ٣- ترتى اوراسلام (اردو)

@ ۵- اسلام دین قطرت ہے(اردو)

(اردو)
اسلام عالميكر شبب ب(اردو)

@ ۷- عالمی مشکلات اوراس کا قرآنی حل (اردو)

ہ ۸− ہدارس عربیہ کا معاشرے پراٹر (اردو)

⊚ ۹- سوشلزم اوراسلام (اردو)

@ • ا – معدن السرور في الفتو ي بها ولپور ( اردو )

@ ۱۱- نصوف اورتغیر کردار (اردو)

@ ۱۲− اسلامی جہاد (اردو)

@ ۱۳ - يمونزم اوراسلام (اردو)

@ ۱۹۱- آئين آربه (اردو) ناياب ہے۔

مندرجه وْ بل كمّاب زيرطبع بين:

الم الم الم الم الله

⊚ا- مفردات القرآن (اردو)

⊚۲- مشكلات القرآن (اردو)

@ ٣- "منقيح الشذى على جامع الترندى

@ ٣- المعارف افغانی کے نام ہے مختلف اس علوم کے مہمات مسائل پانچ حصول میں زیرتر تبیب ہے۔

اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں پہ حضرت رحمہ القد تعالیٰ کے مقد مات ہیں اور اکثر پاکتان کے مشہور رسائل میں آپ کے مینکڑوں کی تعداد میں مضامین آ چکے ہیں۔

#### كانفرنسول ميں شموليت:

آپ نے بیرونی اور اندرون ملک کی عالمی کا نفرنسوں میں شرکت فرما کر اسلام کا نام بلند کیا۔ آپ نے موتمر عام اسلام کوالا لیپور ( ملا یکٹیا ) کا نفرنس میں بحثیت یا کتانی مندوب کے شرکت فرمائی۔ جس میں سارے عالم اسلام سے چیدہ علاء شریک تھے۔ آپ نے تعدد از واج کے مسئلہ پر ایسی محققانہ بحث کی کہ آپ کے دلائل کو عالم اسلام کے علاء نے تسلیم کر لیا اور اس کے علاوہ موتمر عالم اسلامی کا نفرنس اسلام آباد میں آپ نے سوڈ بیمہ انشورنس کی تمیش کے سامنے جب مضبوط دلائل چیش کئے تو عالم اسلام کے علاء شریک مضبوط دلائل چیش کئے تو عالم اسلام کے علاء عش عش کر اٹھے۔ ان ساری کا نفرنسوں کے آپ کے مد برانہ دلائل آئی بھی عالمی ریکارڈ برموجود ہیں۔

آپ نے ۱۳ ار جوان ۱۳ کے ۱۹ و جامعہ ہم ولپور سے بوجہ ضعف و یہ رئی کے استعفی و سے کر اپنے آب کی وطن تر نگ زئی (تخصیل چارسدہ) میں مقیم ہو گئے۔ تا آخر حیات باوجود ضعف و کمزوری کے اپنے خطبات کے ذریعے عوام کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ کی ہر تقریر میں علمی اور تخقیق رنگ غالب ہوتا تھا۔ اہل علم اور تعلیم یا فقہ طبقہ ذیادہ متاثر ہوتا تھا۔ ہم نے تو شیخ البند اور مولانا قاسم نا نوتوی جیسے بزرگول کو نہیں و یکھا۔ گرآپ کی صحبت میں رہنے اور آپ کے اقوال سننے اور کر دار و کھنے کے بعد ان حضرات کے ندو کھنے کی حسرت نہیں رہی۔ آپ اپنے تجرعلمی وسعت مطالعہ سادگ قن عت 'زہد و تقوی کے لیاظ سے اسلاف دیو بند کا ایک جیتا جاگل نمونہ تھے۔ برصغیر میں علم عدیث و تفییر اور فقد اسلامی کی خدمت کرنے والے اکا بر میں آپ کا نام نامی ہمیشہ روشن رہے گا۔

آ فاق ہا گردیدہ ام مہربتاں ورز دیدہ ام اسکون تو چیزے، ام بہربتاں ورز دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام سکن تو چیزے، دیگری آ بیامتاثر ہوکر گیا۔ ہار ہا آنے والوں کے دین کے متعلق شبہات 'سوال وجواب کے بغیر زائل ہو گئے۔

#### اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو عل شودیے قیل و قال

آپ کا ہرا کی حرف جچا تلا ہوتا۔ جیسے دل میں تراز ورکھا ہو۔ تقریر بھی ایسے ہوتی تھی جیسے مرتب کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ وہ ایک روح دل نواز ایک پیکر حسن وخو لی شرافت ومروت کا ایک دریا۔ جذبہ حق گوئی کا ایک پہاڑ علوم شریعت کا ایک خزانہ تھے۔ انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کرمخلوق خداکی خدمت کی اور اس بےلوٹ خدمت سے ان کے دلوں پر حکومت کی ۔ انہوں نے اپنے علم وشخیق سے اپنے استاذ علا مدمولا نا انور شاہ کشمیری رحمۃ القدعلیہ کے وہبی علوم کی یا د تا زہ رکھی۔ صوفیا نہ مسلک :

سلسد قا در بیر میں آپ اپنے والد بزرگوارمولا نا غلام حیدر سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت مولا نا غلام محمد دین پوری سے اس کی پخیل کی۔

#### سلسلەنقىشىندىيە مىس مجاز بىعت:

سلسلہ نقشبند بیسر زمین حجاز میں شیخ عثان جامع الطریقیتین النقشبند سے والقاور سے علاؤ الدین عراقی بیارہ ضلع سلیما نیے سے حاصل کیا۔ چونکہ بیصحبت آٹھونو ماہ رہی۔اس لئے حضرت نے اجازت بیعت بھی مرحمت فر مائی۔ جو علامہ افغانی کے پاس مبرشدہ موجودتھی۔

#### سلىلەچشتىر:

سلسد چشتید کی بیعت حکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے حاصل کی۔ بیسب سلاسل سلسلہ علائے ربانی مطبوعہ جامعہ رشید بیمیں موجود ہیں۔

#### چندا ہم واقعات:

ا - وسیل هدارس عربیکل پاکستان (مغربی ومشرقی) کا اجلاس ہوا جس میں مشرقی ومغربی پاکستان کے چوٹی کے علماء نے شرکت فر مائی۔ اس اجلاس میں علامہ افغانی کو متفقہ طور پر''وفاق المدارس عربیہ'' کل پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ مولا تا محمد یوسف بنوری کو نائب صدر اور مولا نامفتی محمود کو ناظم مقرر کیا گیا۔

۳-مولا ناحسین احمد مدنی "اورمولا نامفتی محمد شفیع کے مابین بعض فتنوں کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو دارالعلوم دیو بند نے ان تمام فتو وَں پرِنظر ثانی کے لئے علامہ افغانی کومقر رکیا۔ حضرت علامہ افغانی " نے محققانہ نظر ثانی کر کے فیصلہ دے دیا۔

۳- جامعه اسلامیه ڈابھیل (بھارت) جیسے بین الاقوامی ادارے میں بحثیت پہلے صدر مدرس حضرت علامه سید انور شاہ کشمیری ۔ دوسرے صدر مدرس حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "اور تیسرے صدر مدرس حضرت علامہ بمس الحق

ا فغانی مرد کیا گیا۔

۳ - مولا ناحسین احمد بدنی " نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا: کہ'' آئ کل اقوام اوطان سے بنتی ہیں۔'' جس پر غلطانہی کی بنا پر چہ سیگو ئیال شروع ہو گئیں حضرت مدنی " کی تقریر''الا مان' اور'' وحدت' نے غلط طور پر شائع کی۔ علامہ اقبال نے حضرت مدنی " کے بارے میں تقیدی اشعار کے۔حضرت مدنی " اور دوسرے اکا بر ویو بند نے نظریہ قو میت کی وضاحت کے لئے تین مشہور وضاحت کی۔ بعض حضرات نے اشعار بھی ہے۔ چنا نچہ علامہ افغانی نے بھی نظریہ آ میت کی وضاحت کے لئے تین مشہور زمانہ اشعار علامہ اقبال کے اشعار کے طرز پر کے۔ جواس وقت متعدوا خبارات ورسائل میں چھپے۔ ویل میں نظریہ قو میت کے سلسلے میں علامہ اقبال اور علامہ افغانی کے اشعار درج کئے جاتے ہیں

علامه اقبالؓ کے اشعار:

ز دیو بند حسین احمہ چه بوالحجی ست چه بخر نے مقام محمد عربی ست آگر به اونر سیدی تمام بولهی ست

عجم بنوز نداند رموز دیں ورنہ سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است برود بر سر منبر کہ ملت از وطن است برمصطفیٰ براساں خویش راکہ دیں ہمہ است علامہ افغانی کے اشعار:

اگر ہنوز ندانی کم ، بوہمی ست توام میرز جذب مجر کا عربی ست نظام وحدت ملکی ست ایں چہ بوانجی ست

نظام توم بدوگونہ ہے شود پیدا نظام ملت واحد بہ اختلاف بلاد نظام دوم کہ قائم میان صد ملل ست علامہ افغانی میں کے اسنے الفاظ میں تشریح:

تو میت کی دونتمیں ہیں۔ اول یہ کہ افراد کا دین ایک ہو۔ اگر چہ وطن مختلف ہوں جیسے کہ اسلامی امت کے تحت مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ دطن مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکم معظمہ مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکم معظمہ بیں قریش ایک توم ہے۔ اگر چہ دین مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکم معظمہ بیس قریش ایک توم ہے۔ اگر چہ دین مختلف تھا اور مدینہ منور و بیس مہاجرین اور انصار کا وطن ایک تھا۔ اگر چہ دین ایب ساتھا۔ اسی بنا پرحضور عظمی ما فعت کے تحت ان سے ایک معاہر و کیا تھا۔ کہ جب مدینہ پرکوئی حملہ آ ور ہوتو سب مل کر مقابلہ کریں۔

حضرت مدنی کے دبلی میں تقریر کرتے ہوئے اگر تسم دوم کا ذکر کیا۔ تو اس سے تسم اول کا انکار لا زم نہیں آیا چنا نچہ انکشاف احوال کے بعد علامہ اقبال نے ۲۸ رمار چ ۱۹۳۸ء کور جوع کیا۔ (ماخوذ از مدنی واقبال نمبرص ۲۴۷) '' میں نے مسلمانوں کو وطنی قو میت اختیار کرنے کا مشور ونہیں دیا'' حضرت مدنی کا بیان'' '' جھے اس اعتراف کے بعد آپ پراعتراض کرنے کاحق باتی نہیں رہتا۔''علامہ اقبال کا بیان معزت علامه شمس الحق افغاني "

۵- علامہ افغانی ؓ نے نظام اسلام کے سلیلے میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر صدارت اکتیں علاء کے مشہور زمانہ با کیس نکات والے اجلاس میں شرکت کی۔ بیرتاریخی اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ آج ہر کمتب فکر کے علاء نظام اسلامی کے لئے ان بائیس نکات کورا ہنما اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

۲-ایک مغربی مفکر جوزف کر افید کامضمون جواسلام کے خلاف عیسائیت کی جمایت میں لکھا گیا اور ہیرالڈا نزیشنل میں ۲ رئیبر ۸ے واپ کھنے کی ہدایت کی ۔ کونسل کے ممبران میں ۲ رئیبر ۸ے واپ مضابع کو شائع ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے اسلامی نظریات کونسل کو جواب لکھنے کی ہدایت کی ۔ کونسل کے ممبران نے جوابی مضابعی تحریر کئے ۔ لیکن علامہ افغانی " کامضمون کونسل نے متفقہ طور پر جامع مضمون قرار دے کر جوزف کرافٹ کے جواب میں شائع کرایا۔

#### چنداع ازات:

- سابق صدرایوب خان نے ۱۹۲۲ راگست ۱۹۲۲ کوعلامه افغانی کوتمغهٔ امتیاز پیش کیا۔
  - صدر ضیاء الحق نے اگست ۱۹۸۰ء میں ستارہ انتیاز پیش کیا۔
- پٹاور یو نیورٹی نے ۹ رستمبر ۱۹۷۸ و Doctor of Divinity کی ۱۹۲۱زی ڈگری دی۔

علامہ افغانی کے شاگر دوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ یہ بات ان کے مختلف مدارس اور جامعات خاص کر دارالعلوم دیو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈھائیل (جمارت) جیسے بین الاقوامی اداروں میں تذریبی خدمات ہے بہ آسانی واضح ہو جاتی ہے۔ پاکتان میں موجودہ خطیبوں کی اکثریت ان کی شاگر دی کے فیض سے فیض یاب ہیں۔ کیونکہ کوئٹہ اکیڈمی میں خطیبوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں پر علامہ افغانی ہی النفیر والحدیث کی حقیت سے فرائض انجام دے چکے ہیں ہو سے میاں آپ کے چندمشہور شاگر دول کے نام درج کے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کے چندمشہور شاگر دول کے نام درج کے جاتے ہیں۔ یہال مصاحب کے شاگر دول کی ایک جھلک ہے۔

- مولانا احتثام الحق صاحب تفالوي كرا چي -
- الدين كا كاخيل مبراسلامي نظرياتي كوسل ٥
  - مولا نامفتی محمد حسین نعیمی سابق ممبراسلامی نظریاتی کونسل -
    - مولانا قاضى محمد زامد الحسين \_
    - مولا تا عبدالقادر آزاد خطیب شاہی مسجد لا ہور۔
- مول نا با دشاه گل بخاری سجاده نشین و شیخ الجامعه اسلامیدا کوژه خنگ -
- مولا نا عبدالقدوس صاحب ہاشمی صدرشعبہ اسلامیہ بیثاور یو نیورٹی۔
  - مولا ما محمد شريف تشميري شيخ الحديث قاسم العلوم ملتان -
  - مولا نامحدموی صاحب شیخ الحدیث جامعه اشر فیه لا بهور ـ

مولا نا قاضی عبدائکریم شخ الحدیث ومبتم مدرسه نجم المدارس کلاچی ڈیرہ اساعیل خان۔

مولا نافضل احمد صاحب شیخ الحدیث مظهر العلوم کهذه کراچی \_

مولا نا قاضى عبدالحي چن پيرصاحب ماشي استاد جامعداسلاميد بهاولپور۔

مولا ناعبدالرحمن صاحب شنخ الحديث مدرسة عليم القرآن راولينذي \_

مولا نا نوراحمرصاحب شيخ الحديث مدرسه باشميه سجاول - كراچي -

مولا تا لطف الرحمن صاحب سواتی \_استاذ اسلامی یو نیورشی بهالپور\_

مولا نامفتی عبدالتدصاحب استاد خیر المدارس ملتان -

مولا ناعبدالرؤف صاحب - شيخ الحديث تعليم القرآن راولينڈي -

مولا ناعلی اصغرصاحب ڈسٹرکٹ خطیب ٹیلا گنبد۔ لا ہور۔

مولا تا حبیب الله شاه استاد اسلامی یو نیورشی بهاول یور۔

عدامہ افغانی چارز بانیں عربی فاری اردو پہتو لکھ بول سکتے تھے۔ بلکہ ان زبانوں میں ان کی تصانیف بھی ہیں۔
حضرت مولا تا افغانی "عالم ہی نہیں بلکہ وہ استاذ العلماء تھے۔ وہ ایک او نچے در ہے کے صوفی تھے۔ ہر معیار پر
لوگوں نے ان کو جانچا 'ہر کسوٹی پرلوگوں نے انہیں پر کھا۔ وہ ہر محک پر کامل اور ہر معیار پر پورے انزے۔ وہ مرد درویش فلا ہری شان وشوکت سے مستعنی تھے۔ وہ ہندویا کے اس قافد عم وشخیق کے شہسواروں میں تھے جن کی مثل شاید ہی فرانہ بیدا کر سکے۔

اے علم و تحقیق کے مہر منیر۔ الوداع
اے نازش بربان و دین۔ الوداع
والسلام الی یوم التلاق۔
ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں
بہت جراغ جلاؤ گے روشنی کے لئے

#### ﴿ بِسِ علائے مِن ﴾ مرتب: مولا تا عبدالغنی صاحب (بہاول بور):

# حضرت علامه مشمس الحق ا فغانی نوراللّه مرفنده کی عظمت عظمت والوں کی نظر میں

حضرت علامة شمس الحق افغانی نور القدم قده کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ برصغیر کے اہم علاء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ آپ خاتم المحد ثین شیخ العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمة القد علیه المتوفی (۱۳۵۲ھ ۱۹۳۴ء) کے خاص شاگر دینے جن کے متعلق حضرت علامہ اقبال رحمة القد علیہ نے فرمایا تھا:'' اسلام کی ادھرکی یا نیچ سوسالہ تاریخ حضرت شاہ صاحب رحمة اللّٰہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔''

حضرت علامه سیدش الحق افغانی حضرت علامه سید محمد انورشاہ کشمیری رحمه اللہ کے شاگر ورشید ہی نہ ہتے بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے مندنشین بھی رہے۔ وفات کے بعد ان کے مندنشین بھی رہے۔ اور اس عظیم منصب پر حضرت افغانی کو ان کے استاد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ المتو فی (۱۳۹ه کا سام ۱۹۳۹ء) نے فائز فرمایا تھا۔

#### نام ونسب:

حضرت علامہ سیرش الحق افغانی رحمۃ الله علیہ سید جلال الدین حیدرکی اولا دسے ہیں 'جن کا سلسلہ سینی اعجاز الحق قد وی کی کتاب (صوفیاء ہنجاب) کے صا۵۵ پر درج ہے۔ نسب یہ ہے: سیوش الحق ابن سید غلام حیدر ابن سید عالم خان ابن سید معداللہ خان رحمۃ الله علیہ حضرت مولا نا عبدالحک خان ابن سید سعدالله خان رحمۃ الله حضرت مولا نا عبدالحک کصنوی کے شاگر دیتے۔ انہوں نے ۱۰۹ مال عمر پائی۔ آپ کے پردادا حضرت مولا نا سید سعداللہ رحمۃ الله حضرت سیداحمہ بریکی شہید رحمۃ الله حضرت سیداحمہ بریکی شہید رحمۃ الله کے خلیفہ مجاز تھے اور بالاکوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہادت پائی۔

سب سے پہلے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا سید غلام حیدر سے ابتدائی اور وسطانی کتب کی پیکیل کی۔اس کے

بعد سرحد اور افغانستان کے مشاہیر علماء کرام ہے تمام علوم وفنون نقلیہ وعقلیہ کی پنگیل کی۔ بعد از ال منبع علوم و معارف دارالعلوم دیو بند میں امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری سے دورۂ حدیت کی پنگیل کی۔

#### يد ريس:

آپ کا تدریس سلسلہ خاصہ وسیع ہے جے انتہائی مختفر تحریر کرتا ہوں۔ حصول تعلیم کے فارغ ہونے کے ساتھ ہی ' 'پ کو دارانعلوم دیو بند میں تدریسی خدمات سرانجام دینے پر مامور کیا گیا۔ بحیتیت شیخ النفیر علوم قرآنی کی تعلیم دیتے رہے در بے در ازاں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث کی جیٹیت سے کام کیا۔ سندھ کے علاقے میں کافی عرصہ تدریسی خدمات سرانجام دیں۔

#### تبليغ ومناظره:

ابھی آپ دیو بند میں تعلیم حاصل کرتے تھے کہ آپ کو مناظر ہ اور تبلیغی خدمات سونپ دی گئیں۔ آپ نے وعظ و نصائح اور مناظر وں کے ذریعے ہر باطل تحریک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچل کر رکھ دیا۔خصوصاً شرد ہا نند کی مشہور شدھی تحریک کواس طرح نیست و ٹابود کیا کہ اس کا نام تک باتی نہ رہا۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام نے آپ کی قیادت میں علماء کرام کا وفد شدھی تحریک سے نمٹنے کے لئے روانہ کیا۔
آپ نے متعدد مناظروں میں اس تحریک کے سر کردہ پنڈتوں کو بری طرح تخکست دی اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں ہندو طقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پچھ پنڈت بھی مسلمان ہوئے۔ (ہمارے ہاں بہاولپور میں ایک بزرگ حاجی محمد قاسم صاحب مذخلہ بقید حیات ہیں جوان مناظروں کا آئھوں دیکھا حال سایا کرتے ہیں )۔

#### بيعت وارشاد:

آپ تین سلسلوں میں بیعت وارشاد کے مجاز ہے (مختفر)

#### تصنيف و تاليف:

باوجود کافی مصروفیتوں اور مختلف امراض کے کافی تصانیف ہیں' جن سے ہرعالم واقف ہے (مختصر ) وعظ ونصیحت :

آ پ کی ما دری زبان تو پشتونتمی' مگرفتیج اردو کے علاوہ عربی' فارس' بلو چی' سندھی اور ہندی زبانوں میں فی البدیہ برقد رت رکھتے تھے۔

#### وزيرمعارف الشريعه بلوچستان قلات:

نواب آف قلات احمد بارخال رحمة الله عليه علم دوست اور ندجبی آدمی نظام رائج کرون به ومنثور حصرت علامه درخواست کی که مجھے اسلامی منشور دیا جائے تا کہ میں اپنی ریاست میں اسلامی نظام رائج کرون به جومنثور حصرت علامه

455

افعانی نے بی تحریر کیا۔ جب والی قلات نے وہ منشور پڑھا تو کہنے کیے کہ جس عالم دین نے بیہ منشور لکھا ہے انہیں مجھے دین میں اپنی ریاست کا نظام انہیں سپر دکرتا ہوں۔ تو تقریباً گیارہ سال حضرت افغانی نے ریاست قلات میں اسلامی قانون کے تحت نظام چلایا۔ ماشاء اللہ اب تک بھی ریاست قلات کی عدالتوں میں حضرت افغانی کی کتاب (معین القصاق) اور (شرعی ضابطہ دیوانی حیات) سرکاری طور پر قاضی صاحبان کو دی جاتی ہیں۔

وزارت ہے استعفیٰ:

1901ء تک وزارت کے فرائف سرانجام ویتے رہے۔ پھر جب دن یونٹ بنا تو اس لئے المنعفیٰ دیا کہ اب بلوچتان کی آخری عدالت جس کے انچارج حضرت افغانی تنے' وہ لا ہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہوگئی۔ تو یوں حضرت اقعانی کے صادر کردہ شری فیصلوں کو قانو نا چیننج کیا جا سکتا تھا۔ تو اس پر حضرت افغانی نے فر مایا کہ بیشر کی وقار کے خلاف ہے کہ رسول اللہ عظاف کی شریعت کے صادر کئے ہوئے فیصلوں پران غیر عالم دین کوچن ایمیل دیا جائے۔ اس لئے آپ نے استعفیٰ دے دیا۔

گورنرامیر محمد خال نواب آف کالا باغ نے بہاولپور تاریجیجا کہ گورنمنٹ آپ کو جارم بع زمین ریاست قلات کی گیارہ سالہ ملازمت کے سلسلہ میں ویٹا چاہتی ہے۔ ملک پاکستان میں جس جگہ تجویز فرما دیں مطلع کر دیں تا کہ وہ آپ کے نام کر دی جائے۔

ڈاکٹر نیاز احمد مرحوم حضرت کے عقیدت مندول میں سے تھے۔ سفٹرل جیل بہاولپور میں ملازم تھے۔ ان کی محنت و
کاوش سے لیافت پور کے علاقے میں زمین تلاش کر لی گئی۔ جب ہم نے درخواست تیار کی نرمین کے نمبروغیرہ سب کمل کر
لئے اب درخواست منفرت ، فعانی کو پیش کی کہ دسخط فرما دیں تو حضرت افغانی نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے ؟ ساری
صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت بی نے یہ فرماتے ہوئے وسخط کرنے سے انکار کر دیا'' کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اتناعظم دیا
ہے اور میں ان دنیا داروں سے درخواست کرول۔ اگر میراحق سجھتے ہیں تو جھے خود دیں' میں درخواست نہیں دیتا۔'' نہ دینا

#### قيام بهاول يور:

حضرت افغانی نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی کے محاس اورخوبیاں بیان کرنے کے لئے وفت اور دفتر درکار ہیں اور پھر مجھ جیسا ہے علم وعمل' نالائق کی کیا مجال' مگرآ پ کے دس سالہ دور قیام بہاول پور میں پچھے سنا اور پچھے دیکھا تو جی جا ہا کہ حضرت افغانی کے بوم و فات 10اگست 92 ء کے موقعہ پر مختصر سامضمون تحریر کر کے سعادت حاصل کرلوں۔

حضرت علامہ افغانی غالبًامنی ۱۹۲۳ء کو بہاولپور پس تشریف لائے۔ جامعہ اسلامیہ حال' اسلامیہ یو نیورٹی' پس اولاً شیخ النفیر وبعدہ رئیس الجامعہ کے منصب پر فائز تھے۔ اس منصب کوحضرت کے علم نے جار جاند لگائے۔ بہاولپور کا ، حول قدرتی طور پر سادہ' ندہمی اورعلم دوست ہے۔ چند ہی دنوں میں ایسی شہرت ہوئی کہ ہرمسلک کا خوا ندہ اور نا خواندہ شخص آ پ کی غدمت میں حاضر ہوئے کواپٹی سعادت سجھتا۔ گھر پرمجلس :

تو حضرت جی نے لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے روزانہ بعد نماز عصر تا نماز مغرب اینے مکان برعوام الناس کو وفت و یا۔حضرت جی اگر کہیں مضافات بہاول پور میں تشریف لے جاتے تو اس وفت پر واپس آنے کی ہرممکن كوشش كرتے 'تاكه آنے والے صاحبان كو پريش في ند ہو۔حضرت افغانی نے اپنے قيام بہاولپور كے دس سالہ دور ميں پابندى ہے یہ دفت لو گوں کو دیا۔اگر حضرت جی کو کوئی تکلیف مثلاً بخار وغیرہ ہوتا تو بھی لوگوں کو بیہ دفت دیتے۔رمضان شریف میں . تو آ پ کے ہاں افطاری کا پر تکلف انتظام ہوتا۔ بعض اوقات اگر کوئی پابندی ہے آنے والاشخص حاضر نہ ہوسکتا تو خور و دنوش کی اشیاء اس کے گھر پہنچواتے۔اس مجلس میں خواندہ اور ناخواندہ کے علاوہ علماء کرام شیوخ عظام اور مخصیل دار ہے ہے کر کمشنرصاحب اور میجر صاحبان ہے لے کر برگیڈیئر صاحب تک اکثر و بیشتر حاضر ہوتے رہتے۔ مجلس میں ہمرشم کے علمی سوالات کئے جاتے تو آ یہ ایک ایک سوال کا تفصیل ہے جواب دیتے۔ مبھی بزرگان دین کے واقعات سنا دیتے۔ مبھی کس حدیث یا آیت کی تشریح فر ماتے اور بھی تصوف اور منازل سلوک پر گفتگو ہوتی 'اور بھی اوراد و وظا نف بیان فر ما کرلوگوں کی اصلاح کرتے۔لوگ اس وفت کا بے تالی ہے انظار کرتے۔ ہم نے حضرت جی کی مجلس میں دنیا کی بات بھی نہ شی۔ بس موت عبراً خرت اور جنت وجہنم کا ذکر ہوتا۔حضرت جی کی وجہ سے کافی تعداد میں ایسے علی عرام نے جامعہ اسلامیہ میں بحثیت طالب علم کے داخلہ لیا جوخود در سگاہوں میں ہیں سال ہے کم وہیش تدریسی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ان میں کچھ حضرات کے اساء گرامی مجھے اب بھی یا دہیں۔حضرت حافظ محد میاں صاحب ٔ غالبًا ہالیجی شریف ہے ان کا تعلق تف لا ہور سے حضرت مفتی محدحسن صاحب نور القدم وقد ہ کے دوصا حبز اوے تھے حضرت مولا نا عا فظ عبدالرحیم مرحوم اور حضرت مولا نا حا فظ فظ الرحيم صاحب مدخله اورمولا نامحمد البياس مرحوم اورمولا ناعلى اصغرعباس مدخله بھي لا ہور ہے تعلق رکھتے تھے۔ توسيعي پروکرام:

رئیس الجامعہ احمد حسن بلگرامی صاحب نے آپ کے اور دیگر علماء کرام کے فیوض و برکات عوام الناس تک پہنچانے کے لئے ہفتہ وارتوسیعی پروگرام شروع کیا۔ پر پروگرام اتوار کو ہوتا' جس میں عوام الناس سے لے کر ہر طبقہ کے وانشور' پروفیسر اور ججز صاحبان شریک ہوتے۔ آخری تقریر حضرت جی کی ہوتی تھی۔ پھر سارا ہفتہ ہر جگہ اس تقریر کا چرچ ربتا کہ حضرت نے یوں فرمایا وغیرو۔

#### درس بيضاوی شريف:

حضرت افغانی جامعه اسلامیه میں بیضاوی شریف پڑھاتے تھیں اس درس میں علماء کرام و دیگر حضرات پابندی ہے حاضر

ہوتے۔علاء کرام کوتو حضرت جی اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ہاتی صاحبان کوطلباء سے پیچھے بیٹھنے کی اجازت تھی۔وزیر تعلیم جناب کیسین وٹو صاحب اور غالبًا چیف سیکرٹری مسعود صاحب بھی طلباء سے پیچھے بیٹھتے۔ دارالعلوم دیو ہند میں بھی یہی طریقہ کارے۔ طوالت سے بچنا جا ہتنا ہوں' مگرایک واقعہ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

چیف سیکرٹری اوق ف جناب مسعود صاحب کوڈ اکٹر احد حسن بلگرامی صاحب حضرت ہی کے کمرے میں ایک ضروری بات ذکر کرنے کے لئے لئے آئے۔ وہ بات بیتھی کہ چیف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ نصاب میں شرح ملا جامی کی جگہ النحو الواضع رکھی جائے۔ بس حضرت ہی نے جب بیسنا تو غصے ہے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیں۔ اپنی مخصوص انداز میں حضرت ہی نے جب بیسنا تو غصے ہے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیں۔ اپنی مخصوص انداز میں حضرت ہی نے جہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فر مایا: ہاں! اپنی کھو پڑی سے بھوسہ تکال کر دیکھوتو پھر آپ کوشرح جامی کا مقام معلوم ہوگا۔

#### طريقه تدريس:

حضرت بی کا طریقہ تد ریس بھی عجیب انداز کا تھا کہ سبق کے لحاظ سے کوئی قاری صاحب تلاوت کرتا' جے حضرت بی غور سے سنتے۔اس کے بعد ایک طالب علم سے پوچھتے کیا چل رہا تھا۔وہ طالب علم ابھی پہلا لفظ منہ سے نکالیّا ہی تھا کہ آپ فرماتے بس اوراس سے معاً حضرت بیان شروع کر دئیتے۔

#### درس قرآن:

شہر کے علاء کرام اورعوام کی خواہش پر آپ ہفتہ میں دو دن جعداور اتوار کوقر آن شریف کا درس دیتے۔ بید درس پہلے مجد فاور قید ماڈل ٹاؤن فی میں اور بعدازاں بہاول پور کی شاہی مسجد میں بیان کیا جاتا تھا۔ ایک گھنٹہ درس ہوتا۔ اس درس میں بھی ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوتے اور دیگر شہروں میں سے بھی پابندی ہے لوگ آتے۔ آپ نے بید درس قر آن دس سال تک بغیر کسی معاوضہ لئے بیان فرمایا۔

ج فاروقی صاحب لا ہور نے ہیں بہاول پور آئے ہوئے تھے۔ یہ 'فیر مقلہ' تھے۔ یہ ج صاحب بھی درس ہیں پابندی ہے حاضر ہوتے ۔ انفاق سے ان دنوں درس بھی ضرورت تقلید پر تھے اور حضرت امام اعظم رحمۃ القد علیہ کی شان بیان کی جاتی ۔ چونکہ میں درس قلم بند کی کرتا تھا۔ یہ نج صاحب میرے ساتھ بیٹے ہوتے تھے۔ یہ آبدیدہ بھی ہوتے اور باآ واز بلند بار بار کئے کہ حقیقت بیان ہورہی ہے۔ دو درس ابھی تقلید پر دینا باقی تھے کہ یہ جج صاحب لا ہورتشریف لے گئے' گر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ملتان اور پھر عدالت عائیہ کی سبز رنگ کی بہت بڑی گاڑی غالبًا لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بہاول پور آئے اور اپنے بقیہ درس مکمل کئے۔ یہ بچ صاحب بھٹو صاحب کے آخری کیس کے نئی میں بھی تھے اور انہی نئی صاحب بھٹو صاحب نے آخری کیس کے نئی میں بھی تھے اور انہی نئی صاحب بھٹو صاحب نے نایا کہ ہاں صرف ایک آ دمی ہے' علامہ سید صاحب نے ضاء الحق کے دریافت کرنے پر کہ' ملک میں کوئی آ دمی ہے'' بتایا کہ ہاں صرف ایک آ دمی ہے' علامہ سید سے سے نفانی ''۔ اس درس میں حضرت افغانی کا بہی طریقہ تھا کہ قاری صاحب بہلے چند آبیات تلاوت کرتے۔ بعد

ازال حفرت ہم سے یو چھتے کیا بیان چل رہا تھا۔ بس ہم ابھی پہلا بی لفظ منہ سے نکالتے کہ حضرت بیان شروع فر ما دیتے۔ یہی سلسلہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۷۳ء تک دس سال رہا۔

#### عليت

حضرت علامہ افغانی کی علیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے اس دس سالہ دور ہیں تعوذ وتشمیہ' سورۃ فاتخہ اورسورۃ بقرہ کے چاررکوع کا درس دیا۔ ایک گھنٹہ درس بیان کرتے' مجمی شھنٹے سے زائد بھی ہو جاتا تھا۔ الحمد اللہ بیسب دروس بندہ نے قلم بند کئے تھے۔ ان دروس کی تعدا دتقریباً پانچ سوتک بنتی ہے۔ سرت بات سرب بحکہ

دروں القرآن الحکیم کے نام سے بید دروں طباعت ہورہے ہیں۔ پہلی دوجلدیں صرف تعوذ اور تسمیہ کی ہیں 'جن میں کل ۱۲ دروں ہیں۔ تیسری جلدسورۃ فاتحہ کی ہے'اس میں ۳۳ دروں ہیں۔ بیہی طبع ہوکر مارکیٹ میں آگئی ہے۔سورۃ بقرو کی جلد کو ۳۰ دروس میں مشتمل کیا ہے۔ تو یوں کل ۱۳ جلدیں بنتی ہیں۔ ہرجلد تقریباً ۴۰۰ صفحات کی بنتی ہے۔ خطمات افغانی :

یے حضرت افغانی کی تقاریر کا مجموعہ ہے جوآپ نے اپنے قیام بہاولپور کے دوران بیان فر مائی تھیں۔ الحمد للہ یہ بھی قلم بند کر لی گئی تھیں۔ جلداول توطیع ہو چکی ہے ٔ ہاتی جلدوں کا مسودہ موجود ہے۔ مقالات افغانی :

یہ کتاب حضرت علامہ افغانی کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو یا تو کتا بچوں کی صورت میں ہیں یا بھر جو مضامین مختلف رسائل میں حجیب بچکے ہیں۔ انہیں کتا بیشکل دی گئی ہے۔ اس کی جلد اول زیر طباعت ہے جس میں چیر مقالے ہیں۔ان شاءاللہ العزیز چند دنوں میں طبع ہوکر مارکیٹ میں آ جائے گی۔

#### اہم بات:

حضرت کے بیان کردہ دروں کو کمپیوٹر پر طباعت کرایا گیا ہے ٔ ہر درس کے صفحات کی تعداد برابر ہے۔اگر چند منٹ زائد وقت لیا ہے تو ایک آ دھ صفحہ بڑھ جاتا ہے۔

## عظمت عظمت والوں کی نظر میں

برکت کے طور پرسب سے پہلے حضرت شاہ خالد رحمۃ الله علیہ خادم الحربین شریفین کا اسم گرامی بیان کرتا ہوں۔ ۱-حضرت شاہ خالد'' خادم الحرمین شریفین'' :

حضرت علامدا فغانی کوزندگی میں تین مرتبہ عربی زبان میں فی البدیم پہتقر ریکرنے کا موقعہ ملا ہے۔

ارالعلوم و يو بشر ميں \_

۳ - کوالا لہور کی اسلامی کا نفرنس میں۔

@ ۳− جامعه اسلاميد بهاول نورمين ـ

جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں عرب شریف کے قراء حضرات اور قاضی ساحبان تشریف لائے۔ اس موقعہ پر'' جمیت حدیث'' کے موضوع پر جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے حضرت شخ الحدیث نے بیان کرنا تھا' گر عین تقریر کے وقت سے پندرہ بیں منٹ پہلے ان بزرگول نے معذرت کرلی۔ رئیس الجامہ احمد حسن بلگرامی صاحب جمراتے ہوئے حضرت افغانی کے کرے میں آئے۔ صور تربال کی جانب تقریر کرنے کرے میں آئے۔ صور تربال کی جانب تقریر کرنے کے لئے چلے آئے۔ (یبال کسی مالم کی شان میں کمی کرنا میرام تصور نہیں' گرایک واقعہ ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا)

تقریر شروع ہوئی۔ بیان من کر متحدہ عرب کے قراء حضرات خصوصاً مکت المکر مدے قاضی صاحب بار بار باآ واز بین نے افغانی '' کہتے رہے اور تقریر کے بعد حضرت سے والہانہ انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بیسہ لیا۔

جب مکتہ المکرّ مہ کے قاضی صاحب نے حضرت افغانی کی قابلیت کا ذکر حضرت شاہ خالد سے کیا تو آپ نے مضرت افغانی کو مدینہ یو نیورٹی میں تغلیمی خدمات سرانجام دینے کی دعوت دی جس سے آپ نے کبری کی وجہ سے معذرت کرلی۔ معذرت کرلی۔

#### ۲-امام العصر حضرت سيدمحمد انورشاه كشميري رحمة الله عليه:

جب آپ کونزع کی حالت طاری ہوئی تو علاء کرام رونے گئے۔ آپ نے چہرۂ مبارک سے چا در ہٹا کرفر مایا'تم لوگ کیوں روتے ہو؟ عرض کی گئی کہ ایک عالم دین کی جدائی سے۔فر مایا کہ بیس تم میں'' افغانی''نہیں چھوڑے جارہائے۔ ۳- ابن الانو رحضرت علا مہ محمد انظرشاہ کشمیری وامت برکاتہم ( دیو بند ):

میرے عربینے کے جواب میں لکھتے ہیں: تمہارا خطری نیا تم نے بھی کمال کر دیا۔ حسن طن کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور پھر مجھ ایسے بے بھناعت و کوتاہ قلم سے حضرت علامہ افغانی علیہ الرحمہ کے تفسیری افا دات پر' وتحسینۃ الکتاب' کھنے کی فر مائش ایک زنگی کور دمی قرار دیے۔ کے مترادف ہے۔ بھلا خاک نشیں ان شخصیتوں کے متعلق کیا کھے جو آسان علم پر مہر تیم روز بن کر چکے اور جن کی رحلت این چھچے تاریکیاں چھوڑگئی۔

#### ٧ - حضرت مولا نا سلطان الحق قاسمي رحمة الله عليه:

یہ بزرگ دارالعلوم دیو بند کے کتب خانہ کے ناظم ننھے اور دارالعلوم دیو بند کی ستر سالہ تاریخ کے امین ننھے اور اپ فہم و ذکاء کی بناء پر اشخاص و رجال کی علمی دسترس پر بھر پورنظر رکھتے۔ ہار ہا ان سے سنا کہ حضرت افغانی ان عبقری اشخاص میں ه حضرت علامة شس الحق افغاني ا

ے تھے جنہیں طلبہ کے بجائے اساتذہ کے استفادہ کے لئے مامور کرنا جاہئے تھے (حضرت علامہ محمد انظر شاہ صاحب مظلم ) ۵-حضرت شیخ مدنی نور القدم رقدہ:

حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمة الله علیه اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمة الله علیه و دیگر علماء کرام دارالعلوم دیوبند میں بینز میں بید میں سینز دیوبند میں بینز میں بینز میں بینز میں بینز میں بینز میں استاد صاحب کو دی جائے۔ائے میں بینز حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمة الله علیہ تشریف لائے۔فرمایا کہ یہ کتاب کماحقہ یا میں پڑھا سکتا ہوں یا پھر حضرت افغانی پڑھا سکتا ہوں یا پھر حضرت افغانی پڑھا سکتا ہوں اور پھر میں استاد میں ہیں ہے کہ مرضی۔

٧ - شيخ الاسلام حضرت علامه مولا تاشبير احمد عثاني رحمة الله عليه:

آپ جب تحریک قیام پاکستان کے لئے تشریف لے جانے لگے تو حضرت افغانی کے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت افغانی کے کندھے سے پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اٹھو' میری مند پر بیٹھ کر میرے اسباق پڑھاؤ۔ میں تحریک میں کام کرنے کے لئے جارہا ہوں۔

#### 2- حضرت علامه بنوري رحمة الله عليه:

ایک مجلس میں آپ نے حضرت افغانی کی جانب متوجه ہو کر فرمایا:

لست عالما هنديا او باكستانيا بل انت ملك انرل الله تعالى من السماء لصارحنا\_

#### ٨-حضرت سيد ابومعاويه ابو ذرشاه بخاري رحمة الثدعليه:

ابن امیر شریعت سید ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ القدعلیہ نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا: عبدالغنی! اگر اس شخص ( یعنی علامہ افغانی ) کی عمر سوسال ہوا در سوعالم بھی ان کے پاس بٹھا دیئے جائیں تو بھی بےقر آن شریف کی تفسیر مکمل نہیں کر کئے ۔بس ان سے برکت کے طور پرقر آن شریف کالفظی ترجمہ کرالیا جائے۔

#### 9 - حضرت مولا نامحمد شريف تشميري رحمة الله عليه:

بیں نے دس سال حضرت علامہ افغانی سے علم حاصل کیا ہے اور پیچاس سال پڑھا چکا ہوں۔ اگر اب بھی حضرت افغانی ہے دس سال مزیدعلم حاصل کروں تو حضرت کے علم کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں کرسکتا۔

#### ١٥ - حضرت علا مه څالدمحمود صاحب دامت برکاتهم ( برطانیه ):

حضرت علامه افغانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

وما كان ليس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

مين علائي

'' قیس کی موت فر د وا حد کی موت نہ تھی' بلکہ وہ تو تو م کی بنیا دتھی جومنہدم ہوگئی۔''

احقر نے مضمون کو انتہائی اختصار کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فریا دیں۔

⊚ا- نقوش افغاني ـ مرتبه صاحبزاده محمد داؤ د جان صاحب افغاني مد ظله ـ ناشرادار ؤسمس المعارف تريك زكي پشاور ـ

۳ - دروس سورة الفاتخه\_مرتبه مولا ناعلی اصغرصا حب عباسی مدخله\_ مکتبه عباسیه نیلا گنبد لا جور\_

۳ - خطبات افغانی - مرتبه عبدالغنی - مکتبه سیدشس الحق افغانی شاہی بازار بہاولپور -

⊚ ۲۰ - دروس القرآن الحكيم \_ جلداول \_ مرتبه عبدالغني \_ مكتبه سيدش الحق افغاني \_ بهاول يور \_

410m

شخ الحديث حضرت مولانا محمد ما لك كاندهلوى رحمة الله عليه

ولات:۳۳۳اھ

وفات:۹۰۴۱ھ

ازمحرا كبرشاه بخاري:

## شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمه ما لک صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه خاندانی حالات

یشنخ الحدیث حضرت مولا تا محمہ مالک کا ندھلوی نوراللہ مرقد وا یک بلند پاسیلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سلسلہ نسب خلیفہ اول سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے حضرت مولا نا مفتی الہی بخش کا ندھلوئ اور حضرت امام فخر الدین رازی آپ کے اجداد ہیں سے ہیں آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیز علاقہ قصبہ کا ندھلوشلع مظفر گر (بھارت) ہے جوا یک علمی خطہ ہے جہاں بڑے بڑے علاء اور اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مولا نا مفتی الہی بخش کا ندھلوئ حضرت مولا تا مفتی الہی بخش کا ندھلوئ حضرت مولا تا مفتا الہی بخش کا ندھلوئ حضرت مولا تا محمد کی کا ندھلوئ حضرت مولا تا محمد اور بیس کا ندھلوئ و مضرت مولا نا محمد کی کا ندھلوئ حضرت مولا تا محمد اور بیس کا ندھلوئ اور مضرت مولا نا محمد زکر یا کا ندھلوئ اور حضرت مولا نا محمد کی کا ندھلوگ اور حضرت مولا نا محمد کی تقلید و ماہتا ہے ہیں اس میں سے ہرخض اپنی اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے حضرت مولا تا محمد مالک صاحب کے برادراصغرمولا تا محمد میاں صدیق فرماتے ہیں کہ:

''بارہویں تیرھویں اور چودھویں صدی ہجری ہیں جس قدراہلِ علم وقبِشل قصبہ کا ندھلہ کی خاک ہے اٹھے کسی اور قصبہ کو بیشرف حاصل نہ ہو سکا ہماراتعلق ایک علمی گھرانے ہے ہفتی الہی بخش کا ندھلویؒ مولانا کمال ال بین اور مولانا مظفر حسین ہمارے اجداد ہیں سے جین ہمارے وادا مولانا حافظ محمد اساعیل کا ندھلویؒ ریاست بھوپال ہیں تحکہ جنگلات کے مہتم تھے ہڑے عابد و زاہد و متحق پر ہیزگار تھے ایک جید عالم دین اور صاحب نسب ہزرگ تھے حضرت حاجی ایدا دائند مہا ہر کئی سے بیعت تھے حضرت حاجی ایدا دائند مہا ہر کئی سے بیعت تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھلؤویؒ ان کے ہیر بھائی بھی تھے اور آپس ہیں گہرے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ ہمارا خاندان خدا کے فضل و کرم سے صدیوں سے علم وفضل اور دین کا گہوارہ چلا آ رہا ہے مرد تو مرد تعلقات بھی حد سے زیادہ دین داری نماز روزہ زکو ۃ اور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ ہیں نے بچپن ہیں اپنے عورتوں میں بھی حد سے زیادہ دین داری نماز روزہ زکو ۃ اور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ ہیں نے بچپن میں اپنے

خاندان کی بعض ہزرگ عورتوں کو رمضان المبارک میں اعتکا ف تک میں بیٹھے ہوئے دیکھا بہر کیف ہمارا خاندان ایک علمی و دینی خاندان ہے۔'' تذکرۂ مولا تا محمدا درلیس کا ندھلوئ ۔

مولانا محمد بوسف خان استاذ جامعه اشر فیہ لا ہور تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردلیش کے ضلع مظفر گر عیں ایک قصبہ کا ندھلہ مابیانا زعام وصلحا محققین اور مصنفین کی جائے پیدائش اور علمی خطہ ہونے کی بنا پر تاریخ کے اوراق پر بردی عظمت کا حامل ہے۔ مولانا محمد بیجی کا ندھلوک مولانا محمد البیاس کا ندھلوک مولانا اشفاق الرحمن کا ندھلوک مولان محمد اور لیس کا ندھلوگ مولانا البحد نوب البتدمعقول ت و اور لیس کا ندھلوگ مولانا محمد بوسف کا ندھلوگ اور مولانا محمد زکر یا کا ندھلوگ جیسے عظیم محدث مفر فقہید ولی البتدمعقول ت و منقولات کے بحر ذ خار کا تعلق اسی قصبہ سے تھا بیوہ عظیم ہتیاں تھیں جن کے قلوب معرفت البی اور حب نبوی علی این مو ماجد شخ الحد بیشن والمفسر بین حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوگ ایک عظیم محدث جلیل القدر مفسر نا مور محقق مشہور مصنف اور عاجد شخ الحد بیشن والمفسر بین حضرت مولانا محمد الما عیل کا ندھلوگ بھی ایک ممتاز عالم و بین اور حضرت میں امداد المدتھا نوگ عورف باللہ عنہ ہے جا ما المدت الدہ تھا توگ میں اللہ عنہ ہے جا ما ہا جا ور والدہ اللہ تھا توگ میں اللہ عنہ ہے جا ما ہا جا ور والدہ البید تھا توگ کے البیا مدالی لا ہور)

## ولاوت وتعليم

شیخ الحدیث حفرت مولا نامحمہ مالک صاحب قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر نگریو پی بیل ۱۹۲۴ء بیل پیدا ہوئے ابتدائی تعییم اپنے والدگرا می حفرت مول نامحمہ ادریس کا ندھلوئ قدس سرہ ہی سے حاصل کی دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر ٹوکی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور بیل واخلہ لیا جہال حفرت مولا نا حافظ عبدالطیف صاحب کی شفقتوں اور نایتوں سے خوب مالا مال ہوئے اس کے بعد اپنے والد ماجد کے حکم پر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند شریف نے گئے آپ کے والد ماجد ان دنول دارالعلوم میں شیخ النفسر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شخے دارالعلوم دیو بند میں شیخ تشریف لے گئے آپ کے والد ماجد ان دنول دارالعلوم میں شخ النفسر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شخے دارالعلوم دیو بند میں شخ النسسر محمد اجرابیم الرسلام حضرت عدر مشہیر احمد عثانی ' حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی شخ الحد ہے مولا نا عز از علی امرو دی علامہ محمد ابرا ہیم بلیاوی مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شخیل کی اور حضرت مولا نامحمد ادر نیس کا ندھلوگ کے سرمنے زانو سے ادب تہد بلیاوی مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد میں شکیل کی اور سند فراغ حاصل کی۔

مول نا محمد اکر م کاشمیری اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولا نا محمد مالک صاحب کا ندھلوئ کی ولادت با سعادت ۱۳۳۳ ھے مطابق ۱۹۲۳ء کو قصبہ کا ندھد ضلع مظفر نگر بھارت میں ہوئی جو حقیقی معنوں میں علم وادب کا گہوارہ تھا اور اس قصبہ ہے ایسی قد تی صفات ہستیال پیدا ہوئیں جن کے فیوش و برکات چاروا نگ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔مولان محمد ما لک صاحب بھی اسی قصبہ کے ایک علمی مذہبی اور دینی گھرانے کے چٹم و چراغ تنے اس لئے بچین ہی ہے دین تعلیم و تربیت کا رنگ غالب چلا آ رہا تھا فطرۃ طبیعت دینی یائی تھی اس نبیت سے دینی علوم کے ساتھ غیرمعمولی شفقت کا ہونا نظا ہر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے صفحہ ہستی میں ہی اینے والد گرامی کے سایہ عاطفت میں قر آن کریم حفظ فر مایا یہ وہ ز مانہ تھ جب آپ کے والد گرامی حیدر آباد دکن میں مقیم تھے من شعور کو پہنچتے میں آپ کے والد گرامی رئیس امحد ثین والمفسرين حضرت مولانا محد اوريس كاندهلوي رحمة الله عليه نے وين تعليم وتربيت كي خاطر آب وعكيم الحديث مجدومات حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرو کی سر برتی میں تھانہ بھون کے خانقا ہی مدرہے میں داخل کرا دیا اسی مدرہے ہے جوملوم ظا ہری و باطنی کا بہترین امتزاج نھا آ ہے کے والدگرامی حضرت اقدس مولا تا محمد ادریس کا ندھلوی رحمة القدعلیہ نے بھی دین تعلیم وتربیت کا آغاز فرمایا تھا ان کوان کے والد ماجد حضرت مولانا محمدا ساعیل صاحب رحمة التد تھا نو بھون لے سر حاضر ہوئے تھے۔مولا نامحر مالک کا ندھلویؓ نے اپنی ابتدائی تعلیم وتر بیت کا آغاز ایک الیم تربیت گاہ ہے کیا جس کی بڑی خصوصیت بیتی کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ بھی بتایا جاتا تھا یا بھریوں کہتے کہ علم وعمل ایک ساتھ جلتے تھے مواد نا نے ابتدائی تعلیم یہاں ہی تھمل فر مائی فاری کی کتب پڑھیں اور پچھ عربی نحووحرف کی اس کے بعد آپ پھراپنے آبائی قصب کا ندھلہ تشریف لے گئے آپ کے داوا حضرت مولانا محمد اساعیل کا ندھلوگ جوحضرت حاجی امداد اللہ تھا نوگ مہاجر کی سے بیعت ہونے کے ساتھ بہت بڑے عالم باعمل عارف بالقداور فقہیہ تھے ٔ راقم الحروف نے اپنے استاد ویشنخ اور مر بی حضرت مولا نامحر ادریس کا ندهلوی رحمة الله ہے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سنا آپ قرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب کو القد تعالی نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کا ندھلہ میں نصرت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا جس کا انتظام وانصرام بیخود ہی فر مایا کرتے تھے تعلیم وتر بیت کا اعلیٰ انتظام تھا۔

مولا تا محمہ ما لک کا ندھلوی نے متوسط تعلیم یہاں ہی حاصل کی یہاں کے مختی مشفق اور درجہ علیہ کے اسما تذہ سے استفادہ فر مایا تین سال یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ درجوں کی تعلیم کے لئے آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں داخل ہوئے یہاں دورہ حدیث تک تعلیم مکمل فر ، کی مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مولا تا عبد اللطیف صاحب سمیت تمام اکا ہر اس تذہ کی مولا نا محمہ مالکہ جیسے ہونہا رمختی اور ذہین طالب علم پر نظر شفقت رہی آپ نے اپنی محنت شاقہ خدا داو ذہانت و فظانت سے مدرسہ مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادھر آپ کے والدگرا می حضرت مولا تا محمہ ادر لیس کا ندھلوئی مدرسہ دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفیر ہو چکے تھے چنا نچہ ۱۳۵۸ھ میں آپ نے اپنی اس ہونہار بیٹے کو دارالعلوم دیو بند میں آپ بند میں علم الکلام سمیت عوم عقلیہ ونقلیہ میں مہارت حاصل کروائی مظاہر العلوم کی طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکا ہراسا تذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی۔ دارالعلوم میں جن اسا تذہ سے استفادہ کیا ان طرح دارالعلوم دیو بند میں اعراضا تذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی۔ دارالعلوم میں جن اسا تذہ سے استفادہ کیا ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شہیر احمد عتائی شوئے حضرت مولا نا حسین احمد مدئی محضرت مولا نا اعزاز علی محضرت مولا تا معشیر احمد عتائی شوئے مولا نا حسین احمد مدئی محضرت مولا نا اعزاز علی محضرت مولا تا معشیر احمد عتائی شوئوں معتبد مولا تا اعزاز علی مولا تا اعزاز علی محضرت علامہ شہیر احمد عتائی شوئی احسین احمد مدئی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت علامہ شہیر احمد عتائی شوئی مولا تا احمد مدئی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت علامہ شہیر احمد عتائی شوئی مولا تا اعزاز علی محضرت علامہ شہیر احمد عتائی شوئی مولا تا اعزاز علی میں میں مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محضرت علامہ شہیر احمد عتائی معضرت مولا تا اعزاز علی محضرت مولا تا اعزاز علی محسرت محسرت میں محسرت محسرت محسرت محسرت محسرت محسرت محسرت محسرت محسرت مح

عبدالسین حضرت مولانا محمد ابرائیم بلیاوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیج اور حضرت مولانا نافع گل اور ان کے والد حظیم حضرت مولانا محمد انور شاہ تشمیدی قد سد و حضرت مولانا محمد انور شاہ تشمیدی قد سد و ارالعلوم دیو بند ہے بعض اختل فات کی بنیاد پر ڈائیمیل تشریف نے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت ملامہ شبیراحمد عثانی سمیت کی اساتذہ بھی جے گئے ان کے ساتھ دورہ صدیت کے جو چا بیس طلبہ گئے تقے ان میں مولانا محمد بالک کا ندھوی بھی تنظم آپ نے واجھیل میں دورہ صدیث مکررکی اور وہاں مولانا بدرعالم مہاجرمدنی اورمونانا محمد بالک کا ندھوی بھی استفادہ کیا۔ آپ نے واجھیل میں دورہ صدیث مکررکی اور وہاں مولانا بدرعالم مہاجرمدنی اورمونانا محبدالرحمن امروہ ی سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے تا ۲۲ ساتھ میں جامعہ اسمامیو ڈائیمیل سے مکرر دورہ صدیث کی تکمیل کی جے دارا علوم کی طرز پر حضرت علامہ مجدانور شاہ شمیری اور حضرت علامہ شمیر احمد عثانی شاہ ور آپ پران حضرات اکا برکی خصوصی شفقت وعن یت وی تھی۔ ( ما بنامہ الحن لا بور یہ نومبر ۱۹۸۸ء )

#### درس ويذريس

سند فراغت تعیم کے بعد اس خیال سے دارالعموم دیو بند تشریف لے گئے کہ وہ پچھ عرصدا پنے اساتنا وی گرانی میں تھینف و تا بیف میں بڑاریں گئین ان ایام میں بہ ولگر کے ایک مدرسہ مع العلوم کے ہتم صاحب دیو بند آئے ہوئے سے اصرار پر آپ کے وائد گرائی حضرت مولانا محد ادریس کا ندھموئی کی رائے سے بہاولگر تشریف سے گے اور اس و تدریس کا آغاز فر مایا۔ بعد میں ای مدرسہ جامعدالعموم کے لئے وہاں کے ہوگوں کے تقاضے پر آپ کی وششوں سے اس و تدریس کا آغاز فر مایا۔ بعد میں ای مدرسہ جامعدالعموم کے لئے وہاں کے ہوگوں کے تقاضے پر آپ کی وششوں سے اس سے مولانا سید بدر مالم میر تھی مہاجر مدنی بھی تشریف لے آئے۔ جامع العموم میں تدریسی کا آغاز سیجے مسلم اور اور اور جانے اور میر زامد جیسی کا بیں بھی پہلے سال اور اور اکا بر ملما اور جو بند)

## جامعها سلاميه ڈ انجيل ميں درس حديث

اسدامیہ ڈابھیل کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث ہتھے۔ جب حضرت علامہ افغانی قیام پاکستان کی وجہ سے ہندوستان واپس نہ ج سکے قوج معداسد میہ میں حضرت مولانا سیدمحمد یوسف بنور کی کے ہمراہ آپ دورۂ حدیث کی تدریبی خد مات انجام و پتے رہے۔ (اکابر علاء دیو بندصفی نمبر ۳۲۹)

مولا نامحمر يوسف خان لكھتے ہيں كد:

جامع العلوم بب ولنگر میں دوسال بدریس و تعیم کے بعد 10 ساھ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ ما لک صاحب کا ندھلوی رحمۃ اسرامیہ ڈابھیل میں استاداحدیث کی ندھلوی رحمۃ اسرامیہ ڈابھیل میں استاداحدیث کی مندسنجانی جہاں ہے آپ نے دوسال قبل مکرر دورہ حدیث کلمل فر مایا تھا اس وقت یہاں شیخ الحدیث کے منصب پر علامہ مندسنجانی جہاں ہے آپ نے دوسال قبل مکرر دورہ حدیث کلمل فر مایا تھا اس وقت یہاں شیخ الحدیث کے منصب پر علامہ منس الحق افغانی جو افروز تھے۔ لیکن جب پر کستان کا قیام ممل میں آیا تو علامہ افغانی پاکستان علاقے میں تھے۔ چنا نچہ ان کا دوبارہ ڈابھیل جانا میکن نہ ہو کا اس لئے مولان محمد مالک صاحب اورمولانا محمد یوسف بنوری نے مل کر جامعہ اسلامیہ دابھیل میں دورہ حدیث کی ذمہ دور کو حدیث کی دار کور کو حدیث کی دور کو حدیث کی دور کو حدیث کی دارہ دور کا بنا مہ الحسن لا ہور)

## دارالعلوم الإساا ميه ثنثه والهربار مين بطوراستا دالحديث

قیام پاکستان کے بعد شخ الاسلام علا مہ شیر احد عثانی کے پاکستان میں بھی دارالعلوم دیو بند کی طرز پر ایک مرکز ی دارالعلوم تائم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے قیام کی فرمہ داری خطیب الاست حصرت مولا نا احتیث مرافق تھا نوی کے بیرد کی گر نے مولا نا تھ نوی نے اپنی اعلی صلاحیتوں کے ساتھ باحسن وجوہ ان فد مات کو ہر از آمام یا اور میدر آبا و سندھ کے مصابیت ان بی ناز والد یا ۔ کے مقام پر ایک عظیم الشان مرکزی دارالعلوم قائم کیا جس میں شخ یا سلام علامہ عتائی کی خواہش مولا نا سید بدر عالم میر شی مہاجر مدنی مولان عبدالرحمن کا ملہوری مولان اعتبال مرکزی دارالعلوم تائم کی جس میں شخ یا سلام علامہ تائی کی خواہش مولان اشغاق الرحمٰن کا ندھلوی جسے مشاہیر ملا مولان اشغاق الرحمٰن کا ندھلوی جسے مشاہیر ملا مولان اشغاق الرحمٰن کا ندھلوی کے مشاہیر ملا مولان نا شخر اللہ مولان کا فیصلہ میں مولان کا محمد میں مولان کا فیصلہ کی مولان کے دوسرے افراد کے ہمراہ یا کست دیو بند سے بنا استان گراہی حضرت شخ الماس معدمہ جائی کے اصرار پا حداد کی دوسرے افراد کے ہمراہ یا کستان کی بہتے بھے جی نانچ مولانا مولان کی دعوت پر یا کستان النے کا ماد مولان کی دعوت پر یا کستان النے کا نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی سید کی اور کا مفرک حضرت مولانا خیر کی کی دعوت پر یا کستان النے کا نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر محمد بالندی کی نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر کی کستان النے کا نیسہ کی اور کا سفر کی حضرت مولانا خیر کی کستان النے کا نیسہ کی دوسرت مولانا خیر کی کستان النے کا کستان النے کا کستان النے کا مولانا خیر کی کستان النے کا کستان النے کا کستان النے کا کستان النے کی کستان النے کی کستان النے کا کستان کی کستان النے کی کستان کے کستان کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کستان کی کستان

آپ کو اپنے مدرسہ ہامعہ خیر المدارس ملتان میں استاد حدیث مقرر کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے دارالعلوم الاسلامیہ ننڈ والہ یار کی سند حدیث کوسنجالا اور اپنی حیات طیبہ کے پچیس سال دارالعلوم الاسلامیہ ننڈ والہ یار میں استاد حدیث کی حیثیت سے خدمت حدیث میں گزارے ہزاروں افراد کو اپنے فیض علمی وروحانی سے مستفیض و مستفید کیا ملک و ہیرون ملک میں آپ کے تلاندہ ہزاروں کی تعداد میں علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

جناب مولا نامحر يوسف صاحب فرماتے ہيں كہ؟

حضرت مولا نا محمد ما لک صاحب کے والد محتر معضرت مولا نا محمد اوریس صاحب کا ندهلوئ رحمة القدائي خاندان کے ہمراہ ۱۹۳۹، میں شخ الاسلام ملامہ شہیر احمد عثانی آئے بلانے پر پاکتان تشریف لے آئے اور پہلے جامعہ عبہ یہ او پور ہیں شخ الجامعہ اور پھر جامعہ اشرفیہ لاہور ہیں شخ الحدیث والنفیر کے عہدہ جنید پر فائز رہے لیکن مورا نا محمد ، لک صاحب و النفیر کے عہدہ جنید پر فائز رہے لیکن مورا نا محمد ، لک صاحب و البحد فل رفت سفر با ندها اس سفر ہیں علامہ سید سلیمان ندوی ہمی آپ کے ہمراہ شھے۔ حضرت مولا نا ہا مک صاحب کے پاکتان پینچنے پر حضرت مولا نا خیر جمہ جالندھ کی مہتم خیر المدارس ملتان کی بڑی تمنا تھی کہ مولا نا محمد ، لک صاحب ان کے جامعہ میں مندحد بیث پر جلوہ افر وز ہوں لیکن مہتم خیر المدارس ملتان کی بڑی تمنا تھی کہ مولا نا محمد ، لک صاحب ان کے جامعہ میں مندحد بیث پر جلوہ افر وز ہوں لیکن مہتم خیر المدارس ملتان کی بڑی تمنا تھی کہ مولا نا محمد ، لک صاحب ان کے جامعہ میں مندحد بیث پر جلوہ افر وز ہوں لیکن مولا نا اینے استاد مکرم حضرت شخ الاسلام علامہ عثانی آئے کے عکم کی تعیل اور خواہش کے مطابق دار العلوم الاسلام یہ نیک علامہ عثانی آئے یا کتان تشریف لانے کے بعد دار العلوم دیو بند کی طرز پر قائم فر ما یا اور پھر مولا نا احتشام الحق تھا نوی مولا نا بر در عالم میرشی مولا نا ظفر احمد عثانی آئے دور اور العلوم دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دیا میں اہم مقام پایا۔

نے حضرت علامہ عثانی آئے میں اور محدث کی حیثیت سے علمی دیا میں اہم مقام پایا۔

نوم عقلیہ و نقلیہ کی تدریکی غد مات انجام دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دیا میں اہم مقام پایا۔

(ماہنامہ الحن لا ہور دیجے الثر نے ہو الگر کے اللہ کے اللہ کو النا فی مولائا کو مہا ہو اللہ کو اللہ کو اللہ نا فی مولائا کی مولوئا کی دیثیت سے علمی دیا میں اہم مقام پایا۔

## جامعها شرفيه لا ہور میں شیخ الحدیث والنفسير

دارالعلوم دیو بند برصغیر پاک و بندگی و وظیم علمی و دینی یو نیورش ہے جس نے گزشته صدی بین عالم اسلام کی ماہیہ نازشخصیات بیدا کیس اور ملت کی فکری اور مملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہر ہے اور دوررس اثر ات مرتب کے اس علم وعمل کی عظیم درسگاہ سے علم وفضل کے ایسے آفتاب و ماہتا ہ پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کو جگمگا کر رکھ دیا شخخ البند مولا نامحمود حسن دیو بندگ علیم مشیر احمد عثمانی " مولا ناحسین احمد عثمانی " مولا ناحشین مولا نا اشرف علی فلی نوگ علامہ محمد انورشاہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی " مولا ناحمد مدنی" مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد دنی " مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نا محمد مولا نامفتی محمد سن امرتسری مولا نامفتی محمد شفیع دیو بندی مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نامختی محمد سن امرتسری مولا نامفتی محمد شفیع دیو بندی مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نامختی محمد سن امرتسری مولا نامفتی محمد شفیع دیو بندی مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نامولا نامولا

ادرلیس کا ندھلوگ مولا تا احتشام الحق تھا نوگ مولا تا محمد بوسف بنوری اور مولا نا محمد مالک کا ندھلوگ جیسے مشاہیر علاء اس مرکز علوم اسلامید دارالعلوم دیو بندگی پیدا وار بیں۔ جن کے علم وعمل اور زبد وتقوی کی مثالیس ابنیس ملتیں ہے مشاہیر احمد بعد پاکستان میں جن اکابرین نے دارالعلوم دیو بندگی طرز پر ویلی مدارس قائم فرمائے ان بیس شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی آور مولا نا احتشام الحق تھا نوگ کا وارالعلوم کراچی حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری کا جامعہ خیر المدارس ملتان اور حضرت اقدس مولا نا مفتی محمد سن امرتسری کا جامعہ اشر فید لا بور خاص طور پر قابل ذکر بیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مولا نا مفتی محمد سن امرتسری کا جامعہ اشر فید لا بور خاص طور پر قابل ذکر بیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مولا نا مفتی محمد سن امرتسری نے نیوا گنبدلا بور بیں مولی چند بلڈنگ کا ایک حصہ مدرسہ کے لئے الاے کرایا اور تو کلا علی اللہ جامعہ اشر فیہ کے نام ہے ۸ ذی قعدہ ۱۲۳ مطابق ۲۲ و ممبر ۱۹۳۷ء کو ایک دینی درس گاہ کا قیام عمل بین لا یا گیا جو ان اشعار کا مصداق ہے۔

درسگا علم دین آیل جامعه اشرفیه از معارف لامعه یاد گار آی مولوی اشرف علی تفانوی یاد گار آی مولوی اشرف علی تفانوی اس اس خدا این جامعه قائم بدار فیض او جاری بود لیل و نهار

جب جامعہ کی محارت طلبہ اور اساتڈ و کے لئے ناکافی ہوئی تو فیروز پورروڈ لا ہور پر مدرسہ کی جدید محارت کے لئے ایک سو کنال اراضی خریدی گئی جس طرح حق تعالی نے دارالعلوم و بو بند کو بیشرف عطا کیا تھ کہ اس کا سنگ بنیاد جملہ مقد سین نے مل کررکھ تھا اس طرح حق تعالی نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے نام اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے ضوص و برکت سے اس جامعہ کے سنگ بنیا در کھتے وفت اہل القد کو جمع فرما دیا اس وفت جو حضرات موجود سے ان میں مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شخص عاحب و بو بندی حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری محضرت مولا نا جمد شراق کی محضرت مولا نا جمد شروانی کی محضرت مولا نا جمد شروانی کی محضرت مولا نا حادث مولا نا حادث کی محضرت مولا نا جمد شروانی کی محضرت مولا نا حادث کا در حضرت مولا نا حادث کا در حضرت مولا نا حادث کی محضرت مولا نا حمد مولا نا حمد مولا نا محمد مات اور جامعہ حضرت مولا نا محمد مات اور جامعہ محسن سے حضرت مولا نا محمد مات اور جامعہ اشر فیدلا ہور ہے تعلق کے سلسلے میں جناب مولا نامحمد شاہد تھا نوی فرماتے ہیں کہ:

سند فراغت کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیو بندگی تڑپ آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے پھر واپس دیو بند لے گئی اور پچھ عرصہ دارالعلوم دیو بند میں تصنیف و تالیف میں گزار نے کا ارادہ تھا۔لیکن آپ کے والدمحتر م حضرت مولا نامجہ ادرلیس کا ندھلوئ کے تھم پر بہاولنگر جانا پڑا اور یہاں ہے آپ کی قدرلیس کرندگی کا آغاز ہواعلم وفضل کا بیددرخشندہ ستارہ اپنی آب و تاب سے بہاولنگر کومنور کرنے لگا اور درس و قدرلیس کا آغاز تھے مسلم شریف ابوداؤ دشریف تفسیر جلالین اور فقہ کی تقلیم کتاب مداید سے کیا دوسال تک بید دین کا خادم اپنے علم وفضل سے اہل بہاول گرکومتفیض کرتا رہا اور پھر اپنے استاد

محترِ م بین اا سلام علامه عثمانی کے حکم پر جامعه اسلامیه ژانجیل چلاتو یا اور جہاں دورہُ حدیث پڑ ھاتھا۔ وہیں اس د احدیث کے منصب جلید پر فائز ہو گیا قیام یا کستان کے وقت سیاسی معاملات میں اینے استاد محترم شیخ الاسلام علامہ عثمانی کاس تحد ديا اور بناجة جنّه ه مرتح أيب يا كستان مين عملي حصه سيا- آخر كارمملكت اسلاميه وجوو مين آسكي توشيخ الاسلام علامه عثاني كتم پر پاکشان بجرت فر ہائی استاد العلمیا ،حضرت مورا نا خیرمحمد جالندھریؓ کی خواہش تھی کہ مورا نا محمد ہاک ان کے جامعہ خیر المدارس میں استاد الحدیث کے عہد ہ پرمتمکن ہوں لیکن علامہ عثانیٰ کی دلی خواہش تھی کہ ان کے قائم کر دہ عظیم دینی'ا۔ارہ دارانعلوم الاسل ميه ندواله ياريين ان كامايه نازشاً كرد تدريبي خدمات انجام دے تو لائق شاً مرد كواستادمحترم كي تقم عدولي اور دل ننتنی کیے ہر وشت ہوسکتی تھی فورا لبیک کہا اور دارالعلوم ٹنڈوال پار میں شب و روز یہ ابتد کا بندہ اللہ کے دین ک غدمت میں مصروف ہو ً بیا اور رکع صدی ( ۲۵ برس ) اس ادارہ میں قال القداور قال الرسول کرتے ہوئے ً مز ار دی جہاں یا نشان اور ہیر ون ممی لک کے طلبہ اس مظیم ہستی کے سامنے زانوے تلمذ طے کرتے رہے اور آئ آ ب کے بے شار تلامذہ عالم اسلام نے "وشہ میں علوم نبوت کی تشہیر وتبیغ میں مصروف میں ابھی مولانا ٹنڈوالہ بار کے وارانعلوم ہی میں علم حدیث کی خدمت جبید انبی م دے رہے تھے کہ والدمختر م شیخ المحد ثنین والمفسرین حضرت علی مدمجمد ادریس کا ندھلو کی کا انقال ہو ً یہ اور پائستان کے عظیم ادارہ جامعہ اشر فیہ لا ہور کی عظیم مند ( مندیثے الحدیث ) اجز ً کنی جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ار باب حل وعقد ی نگاه انتخاب ای گو ہر نایاب برآ کرتھبر اور ۱۳۹۳ ھے بمطابق ۱۹۷۴ء میں عظیم میٹا اپنے عظیم والد ی تعظیم مند کا صحیح جانشین قرار پایا اور آخری سانس تک اس مند کا صحیح اور بے مثال حق ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو الول. سر لاب ۔ کا مصداق ٹابت کیا اور اس مند کی خدمت میں اعلا ،کلمۃ القد کا پرچم تھاہے اپنی جان کا نذرانہ در ہار حقیقی میں هِيْنَ مرديا اور من الموم بن رجال صدقوا ماعا هدوا الله عليه كاعملي تموند بيش كيا-

(ماہنامہالاشرف کرا جی رہیج الثانی ۹ ۴۰۰ھ)

دورہ عدیث کی تیمیل کی سعاوت عاصل ہوئی حضرت شیخ الحدیث جامعداشر فید میں تشریف لانے سے قبل اگر چام ہی افق پر ایک محدث کی حیثیت سے چک رہے تھے لیکن جامعداشر فید میں تشریف لانے کے بعد ایک بین ادا قوامی شخصیت بن سے اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی کی اور اپنے والدمحتر م حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی کے شیخ معنول میں علمی جانشین ثابت ہوئے جامعداشر فید میں آخری دم تک درس بخاری معمول سے جس رات کے آخری بہر حضرت شیخ کا انتقال ہوا اس سے ایک دن قبل یعنی جعرات کو آپ نے درس بخاری معمول سے مطابق دیا جامعداشر فید کے لئے آپ کی رصلت کا بہت بر حادث ہے جامعہ ومول نا اور مولان کو جامعہ سے جو تعلق تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جو جد بھول جائے آپ کی راہ ساری ندگی خدمت حدیث میں صرف فرمائی اور ہزاروں کی تعداد میں شاگر دچھوڑے القد تعالی حضرت کی خدمات کو آپی بارگ میں شرف قبولیت بخشیں ۔ آپین ۔ آپ

حضرت علامه محمد تقى عثاني "مد ظله فرهات ميں كه:

حضرت موادن محمد ما لک کا ندھوی اپ والد ما جد حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوئی قدس سرہ کے عم وفضل کے سیحی وارث و بانشین تھے اپ والد ما جد کے وصال کے بعد جامعہ اشر فید لہ ہور میں اپ والد کی جگہ ہے جی ری کا درس آپ نے وارث و بانشین تھے اپ والد می جاری رہا آپ کا سیحی بخاری کا درس بڑا مقبول درس تھا ہرس ل تقریبا و بڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوت نے عضرت مول نا محمد ادریس کا ندھلوئی قدس سرہ کی درس حدیث کی مند کو سنجالنا کوئی معمول کے درس میں شریک ہوت کے مند کو سنجالنا کوئی معمول بات نہیں تھی سیمن حضرت مولانا ند ما مک صاحب نے تھوس علمی نداق اپ والد ماجد سے وارثت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا چنا نچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حدتک باتی رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع واقبل میں کوئی کی نہیں آئی ہزاروں طلبہ حدیث نے آپ سے فیض حاصل کیا ہو جی کوئیس آئی ہزاروں طلبہ حدیث نے آپ سے فیض حاصل کیا ہو جی کوئیس آئی ہزاروں طلبہ حدیث نے آپ سے فیض حاصل کیا ہو میں مولانا الشیخ الفتا ابوغدہ مولانا محد آفا ب احمد میں وئی کی نہیں آئی ہزاروں طدید میں مدیقی ممتاز تلاندہ میں سے ہیں۔

#### تصنيف وتاليف

درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تا بیف بھی آپ کامحبوب مضغندر ہا ہے اور اپنی حیات میں کئی صخیم اور علمی تصانیف اپنی اصول النفیر' اپنی منطق رقم ہے تا بیف فر مائیں جن میں اُر ، وزبان میں دوجلدوں پرمشمل ' تجربید صحیح مسلم' ' ' التحریر فی اصول النفیر' من زل العرفان فی علوم القرآن نے ' سراج الہدائی' تاریخ حرمین' پیغام سے ' ' ' اسلامی معاشرت' پردہ اور مسلم ن خاتون منازل العرفان فی علوم القرآن (جلد سے المحالی کا جواب' اور دوجلدیں شکملہ تفییر معارف القرآن (جلد سے کے حملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں شکملہ تفییر معارف القرآن (جلد سے کے حملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں شکملہ تفییر معارف القرآن (جلد سے کے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں شکملہ تفییر معارف القرآن (جلد سے کے ان کی صلاح کے ان کی معاشر سے شکملہ تفیر معارف القرآن (جلد سے کے اور ان کا جواب ' اور دوجلدیں شکملہ تفیر معارف القرآن ( جلد سے کے ان کی اور ان کا جواب ' اور دوجلد یں شکملہ تفیر معارف القرآن ( جلد سے کے ان کی معاشر سے کا میکار ہیں۔

جناب علامه مولا نامحم تقى عثاني صاحب آپ كى علمى وصنيفى خدوات كے بارے ميں فروات بيں كه:

'' تدریس کے ملاوہ اپنے والد ماجد کی طرح مودا نا گھ ، لک صاحب کوتھنیف و تابیف کا بھی خاص ذوق تھ آپ کی بہت کی شوس ملمی کتابیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی جی حضرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھلوگ قدس سرہ اپنی حیب سے معارف القرآن کی تحمیل نہیں فرہ سکے تھے۔ مولا نائے ، شاء اللہ اس کی تحمیل کا بیڑ ااٹھ یا اور تفسیر بیں اپنی والد ماجد کے رنگ کو باقی رکھنے کی پوری کوشش فرہ کی اس کے علاوہ مولا ناکی کتابول بیں منازل الفرطان فی عوم القرآن بیرے موضوع پر بڑے گراں قدر مہاجث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں عدوم القرآن پر اتنی عظیم وضحیم کتاب کوئی اور ٹیس ہے۔

'' تجربیر تیجی حسلم''' و وجلد' مولانا کی بید کتاب صحیح مسلم کی ار دوشرح میں ایک بلند مقام رکھتی ہے کتاب کے بنیاد کی واسائی ماخذ میں صحاح سنۂ مشکوٰۃ المصابح شرح فقد اکبر' اتعلیق اصح علی مشکوٰۃ المصابح' معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کا ندھنوک ہے علاوہ شبیر احمد عثانی ' کے درس بھی شامل ہیں مسائل فقہید کو احسن اسلوب کے ساتھ آسان زبان اور مختصر عہارت میں بیان کیا گیا ہے اختلاف ائمہ کی صورت ترجیح رائج کے بیان ائمہ کا ادب و احتر ام محوظ رکھا گیا ہے اور صرف علمی و لائل ہے ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ'' تاریخ حرمین' اور'' اصول تغییر'' بھی آپ کی گرال قدر علمی یادگار ہیں جوابے اپنے موضوع میں وقیع تصانف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تبليغ واشاعت:

حضرت موالا نامحد ما لک کا ندھلوگی کی تمام زندگی دین کی تبلغ و اشاعت بیل گزری آپ اکثر و بیشتر بیرون مما لک دہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر تبلغ دین کے نئے سفر فر ماتے پورے عالم اسلام بیل آپ عزت و احترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہواں کی مسلمانوں کی دعوت پر تبلغ دین کے بین الا تو امی شہرت کے حال محصلے کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلغ دین کا بھی پورا پورا حق ادا کیا ملک و بیرون ملک تبلغی و اصلاحی اجتماعات بیل شریک ہوتے اور اپنے علمی انداازہ بیل عوام و خواص کو دین اسلام کی حقانیت پر کئی گئی تھٹے خطاب فر ماتے تھے اپنی زندگی بیل لاکھوں افراد کی اصلاح ڈر بعد ہنے اور ہزاروں افراد کو اصلاح کی حقانیت پر کئی گئی تھٹے خطاب فر ماتے تھے اپنی زندگی بیل لاکھوں افراد کی اصلاح ڈر بعد ہنے اور ہزاروں افراد کو دین مشامی یا پئی حیات بیل ہزاروں مرتبر بیڈ یو پاکتان لا ہور بیل مقامی اور قومی پروگراموں بیل نقار پر کے ڈر بعد دین اسلام کی تبلغ کی۔ دین مدارس خصوصاً جامحہ اشر فیہ لا بھور جامحہ اشر فیہ فروز پورروڈ لا ہور بیل" کم سنجھ تائین" کے مرا کر تبلغ تھے تصنیفات کی اشاعت کو با قاعدہ ایک مشن بناتے ہوئے جامعہ اشر فیہ فروز پورروڈ لا ہور بیل" کم سنجینی و مرا کن خور کو بیل کردہ خالص تبلغی و مرا کی دور کا ادارہ تائم فر ما یا ۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی قدر سرہ کی تو تم کردہ خالص تبلغی و ادراس کے اغراض و مقاصد میں تبلغ دین اقامت دین اور اعلامی کامۃ الحق کی منظم جدو جبد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصا ادراس کے اغراض و مقاصد میں تبلغ دین اقامت دین اور اعلامی کامۃ الحق کی منظم جدو جبد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصا علاء اسل م کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے کرا چی سے پشاورتک کے بڑے برے دینی مدارس کے از باب علم و تقوی اس مجس

سے وابستہ اور اس کی مجلس شور کی کے رکن میں جو اپنے اپنے علاقول اور شہروں میں دینی' تبییغی اور اصلاتی خد مات میں مصروف میں اور الحمد مقد ملک کے گوشہ گوشہ میں مجلس صیاعۃ المسلمین کے ذریعے تبلیغ دین کا کام جاری و ساری ہے۔ (ماخوذ اکابر علائے دیو بند)

تحريك ياكستان:

مولا نا محمد ملک کا ندھلویؓ کا سیاسی نظریہ حضرت تھیم الامت تھا نویؓ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی " کے سیاسی نظریے کے مین مطابق تھا شیخ الاسلام علد مدعثانی " آپ کے شیخ و مر نی اور استاد مکرم تھے آپ نے ہمیشہ ان کے نظریہ کی تا ئید وجمایت کی' آپ شروع ہے دوتو می نظریے اورمسلمانوں کی جدا گانٹنظیم کے نہصرف حامی بلکہ داعی اورعلمبر دارر ہے اور آپ نے کا تگریس کے نظریہ متحدہ قومیت کی ہمیشہ نخالفت کی تحریک پاکستان کے زمانہ میں ہندومسلم اتحاد کے دلفریب نعروں کا کھوکھلاین واضح کرتے اور ان کے نقصانات ہے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے حکیم الامت حضرت نھانو گُ جو دارالعلوم دیو بند کے سر پرست اعلیٰ اور ا کابر علاء دیو بند کے شیخ و مر بی تھے انہوں نے اپنے متوسلین اور خلفاء کے ذریعے زعماءمسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمرعلی جناح مرحوم کی اصلاح اور دینی تربیت کا فیصله کیا اور اینے خلفاء تلاندہ میں سے علامه شبير احمد عثاني " ' مولا نا ظفر احمد عثاني " ' مولا نا محمد شفيعٌ مولا نا مرتضى حسن مولا نا عبد الكريم لمتصلويٌ مولا نا اطهر عليَّ علامه سیدسلیمان ندوی مفتی محمد حسن امرتسری مولا ناخیر محمد جالندهری مولا نامحمد اوریس کا ندهلوی اورمولا نا قاری محمد طیب قاشی وغیرہ علماء کرام کوان کی اصلاح وتبلیغ کے لئے مقرر فرمایا ان حضرات نے زعمائے لیگ کی اصلاح کے لئے تبلیغ دین کا خوب حق ادا کیا۔ ۱۹۳۵ء میں انہی علاء حق نے تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک تنظیم ''جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدر علامہ شبیر احمد عثانی " اور نائب صدر علامہ ظفر احمد عثانی " منتخب ہوئے ان حضرات نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک فتوی شائع کرایا جس سے ہوا کا رخ بدل گیا اور برطرف لیگ کو کامیانی نصیب ہوئی اس طرح سرحداور سلہث کے ریفرنڈم میں کامیا بی انہی علاء حق کی سعی و کاوشوں کی بدونت ہوئی جس کا اعتراف قائد اعظم اور لیا فت علی خال نے بار ہا کیا اور قیام یا کستان کے موقع پر ۱۳ اگست ۷۴ اء کو یا کستان پر چم کی پہلی رسم پر چم کشائی علامہ شبیر احمد عثانی " اور مولا نا ظفر احمد عثانی " کے ہاتھوں کرائی گئی الغرض آپ اپنے سیاسی نظریات میں تھیم الامت حضرت تھا نوی شیخ الاسلام عَمَّا نَي " 'علامه ظفر احمرعنَّا نَي " 'مفتى محمر 'سنَّ مفتى محمر شفيٌّ 'مولا نا محمد ادريس كاندهلويٌّ علامه سيدسليمان ندويٌّ مولا نا قارى محمد طیب اور مولانا اختشام الحق تھانوی کی طرح دو تو می نظریے کے علمبر دار رہے اور تحریک پاکستان کے ہر جوش حامی اور کارکن رہے۔(ماہنامہائحن ۔لاہور)

تحريك نظام اسلام:

تیام پاکستان کے بعد اکابر علماء دیو بند کے شانہ بشانہ نشام اسلام کی تحریک میں عملی حصہ بی ۱۹۳۹ء میں قرار داد

مقاصد کے نام سے دستور اسلامی کا ایک فاک علامہ شہیر احمد عثانی کے مفتی محمد شفیع اور مولان محمد اور ایس کا تدهلوی نے شب و روز کی محنت کے بعد م تب کر ہے تو می اسمبلی بیل پاس کرایا ان حضرات کا بیتاریخی کا رنامہ ہے۔ 190، بیس مولانا اختیام الحق تفی نوی کی تح کید اور دعوت پر ساء حق کا ایک عظیم اجتماع کراچی بیس منعقد ہوا جس بیل ہر مکتب فکر کے جید مالا ، مرام شوق میں تح کید اور دعوت پر سام کا ایک مسودہ بائیس نکات پر مشمل مرتب کیا گیا۔ 190، بیس تح کی تحت چوائی شوت چوائی شوت چوائی فریت کا مقابلہ کرنے کے بین جس ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ 1949ء بیل ملک بیس سوشلزم اور دوسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے بین جس مرزی جمعیت ما اسلام کے اکا ہرین نے علی طور پر ایک ملک گیرتج کیک نظام اسلام چلائی اور مسلمانوں کوسوشنزم جیسے فتند سے آگاہ کیا۔ موالا نا محمد ما لک صاحب کا ندھلوگ نے دوسرے مشاغل علمیہ کے ساتھ ساتھ تح کے کی نظام اسلام بیل مملی طور پر حصد لینے سے دریخ نہیں کی اور ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے کام کیا آپ بمیشہ نظام اسلام کے نفاذ کے سے طور پر حصد لینے سے دریخ نہیں کی اور ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے کام کیا آپ بمیشہ نظام اسلام کی نفاذ کے سے کوش س رہے۔ مرزی جمعیت علا ، اسلام مجلل محفظ فتم نبوت اور مجس صیاعة المسلمین کے ذریعے بڑی سرسی کی ان کی مرزی ہوں اسلام کی کہتا ہے کہا مرکبال محفظ فتم نبوت اور مجس صیاعة المسلمین کے ذریعے بڑی سرسی مور کی مرزی کے لئے کام کرتے رہے موالا نا محمد اگرم کی گست ہیں کہ سر بلندی کے لئے کام کرتے رہے موالانا محمد اگرم کی گست ہیں کہ

موادنا کا ندهلوی تعیج معنوں میں ملک وطنت کا ورور کھتے تھے اور ہمیشہ نظرید پاکستان کے جامی اور استحکام پاکستان کے لئے کوش رہے ہمولانا اپنی نجی اور عام محافل ومجالس میں پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اور اس میں نجی مراسی میں کے نفاذ پر زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے 'پاکستان اور ہم سب کی بقاء اس میں ہے کہ اس میں نظام اسلام نافذ ہوج ہان کے جذب کے مدنظر شہید صدر جزل محد ضیاء الحق ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے ویکھتے تھے ۔ مول نا جزل ضیاء الحق فی ہید کی مجس شوری کے مہر بھی میں ہے کہ اسلامی کے مہر بھی میں اسلامی نظریاتی کولیل کے رکن بھی ادارہ تحقیقات اسلامی کے مہر بھی میں اسلامی نظام سے کہ علی فرمات پاکستان میں ہر مرحلہ اور ہر صورت میں اسلامی نظام کے خدمت بیل سیاری زندگی وین اسلامی فی مرحلہ اور ہر صورت میں اسلامی فی مرحلہ اور میں اسلامی فی مرحلہ اور ہر صورت میں اسلامی فی مرحلہ میں شرار دی۔ ( ماجنامہ احسن لا ہور )

مولا نا محد شامر تھا نوی فر مائے ہیں کہ:

موا ، گھ والک کا ندھاوی مرحوم کی زندگی خدمت اسلام میں گزری ہان کے ول میں اسلامی نظام کے نفاذ ک رئے ہوتھی تر پاس قدرتھی کہ برمحفل میں ذکر فرمات اور اس کے لئے ہوچین رہتے۔ اسلامی نظام کے نفاذ ک لئے جو بھی تر کی اور کام ہوا مولا نا مرحوم اس میں چیش چیش ہوتے ہتھے درس و قد ریس تصنیف و تالیف اور دوسرے مشافل دینیہ کے مااوہ نظام کے نفاذ کے لئے جمیشہ کوشاں رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے نظام اسلام کے لئے جدو جبد فر مان ارہ تھی تا اسلامی کارکن بنا فظ اس لئے منظور فر مایا کہ کسی طرح اسلام کا بول با ابوا صدر ضیا ، احق شہید ک مجلس شوری کے مجبر بھی صرف اس نظریے سے بنے کہ نظام اسلام کے لئے بچھ کام ہوج نے اور اس سسمہ میں شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے شہید صدر نیا ، الحق سے بار با اپنی اس تو بیا ایکن اور با کوش سے بار با اپنی اس ترب اورخوا ہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را پاکستان میں اسلامی نظام میان فذکیا جائے کے سے اسلامی نظام میان فذک کیا جائے کا مقدار کیا کہ کو بائی کا خوا کی کہ کو بائی کا کہ کہ کی کو بائی کا کو بائی کا کو بائی کی کو بائی کو بائی کو بائی کی کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کا کو بائی کو بائ

الحق آپ کا دلی احتر امرکرتے ہے اور انتہائی عقبہ ت کا اظہار کرتے ہے ہی وجہ ہے کہ مولان وشہید معدر کے دنیا ہے جے اور انتہائی عقبہ اور انتہائی عقبہ اور خیم تھا یہ بھی ممکن ہے ہمولان کو عارضہ قلب اس صدمہ کی وجہ ہے جین آپ وہ خوضیکہ مولان کی انتہائی صدمہ کی وجہ ہے جین آپ اور دنی مسائل میں حکومت وقت بھی آپ کے مفید شخصیت مسلمہ طور پر عالم اسلام کی ایک مایہ 'بیخصیت تھی ہر اہم اور دینی مسائل میں حکومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں ہے استفادہ کرتی تھی۔ (ماہنا مدالا شرف کراچی نومبر وو تمبر ۱۹۸۸) )

بہر حال تحریک پاکستان ہو یا تحریک ختم نبوت' ۱۹۲۹ء کی لا دینی نظریات کے خلاف تحریک ہو یا ۱۹۷۷ء کی تحریب نظام مصطفی آپ نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہمیشہ سعی فرمائی اور حق وصدافت کے پیرچم کو بلند رکھا۔

#### اوصاف وكمالات

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمر ما یک کا ندهاویؒ کے اوصاف و کمالات اور ملمی و دینی خد مات کے بارے میں جناب مولا نامحمد کیوسف لدھیا نومی قرماتے ہیں کہ:

\$ 32 mg

پیکر نتے۔ بڑا صہ ف ستھرا ہوس زیب تن فر ، نے ہتھے۔ چہرے سے شرافت وسنجیدگی اور نورا نیت ومعصومیت ٹیکٹی تھی' غالبً دو ہے ثباب بی سے رمضہ ن المبارک میں پوری شب بیداری کامعمول تھا جو آخر تک قائم رہا۔

(مامهٔ امه بینات کراچی دسمبر ۱۹۸۸ء)

#### مولا نا محد ا کرم کاشمیری فرماتے ہیں کہ:

شیخ الحدیث مول نا محمہ مالک کا ندھلوی علمی مقام میں ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل ہے۔ ایک عظیم محدث مفسر مصنف متنکم محقق ند بر افسیح و بیغ خطیب تقوی و تواضع میں اسلاف کا نموندا خلاق و عادات میں اپنے والدمحر مکی مثال باوق رمانس رشخصیت اور شیخ الاسلام علامه عثانی "اور علامه محمد ادر ایس کا ندھلوئی کے ضیح جانشین ہے۔ ہر بات اور اواسے علمی رئی جھنگا تھے۔ مسلک و یو بند کے عظیم دائی اور علم بردار ہے۔ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی شھاور میدان سیاست کے شہوار بھی مول ناکی بھیرت آنے والے حالت کو بڑے قریب سے دکھیرہ کھی وہ وقان فو تن قوم کو آنے والی مشکلات سے آگاہ فریات رہے تھے۔ مولانا کی ذات گرامی آئی پر ششش تھی جس کو ایک مرتبہ بھی زیارت کا موقع ملاوہ بھی آپ کا فریضت باطن نے رہائی اخلاقی اور میں رہی ضرب المثل کی حد تک بہنی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظامراور حسن باطن کی دیارت کا موقع ملاوہ کی ایک کے کہنا سے کا خواب المور)

#### جناب مولد نا محرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کد:

موان محران کی ما میں صحب بڑے متواضع منسار بنس مکھ اور شفیع بزرگ سے آپ کی باتوں بیں اپنے والد ، جد کا علمی رئی جسکت تھے۔ نجیدگی اور ا، نت کے ساتھ عالمانہ خوش طبی آپ کا خاص وصف تھا آپ علاء و بو بند کے مسلک و مزاج پر سختی ہے کا رہند تھے۔ لیکن فرقد وارانہ تعصب سے بلند ہوکر وین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے چنا نچہ وسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور وین کے وشاں رہے چنا نچہ وسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور وین کے سے آپ سے ضوص کے قائل شے عبودت کا بھی القد تی لی نے ذوق عطا فر مایا تھا اور علمی و اجتماعی مشاغل کے ساتھ مبر دی کا مہتر م تی بل رشک صد تک تھا۔ اس وور میں کوئی اجتماع کی علمی یا وین کام کرنا ہوتو اس کی انجام وہی کے لئے ملک کے ساتھ کے دن چیرہ وگوں کی طرف نگا میں اٹھتی چیں مولا نا انہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں ایس عظیم شخصیت کا اٹھ جانا چند مدت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ انقد تی کی درجات عالیہ نصیب فرمائے ۔ آ مین ۔ (ماہنا مدا بال غرابی کا کرا پی کا

#### مولا نامحدش مدتفا نوی فرماتے ہیں کہ:

مولانا محمد ما رکھ کا ندھلوگ کی شخصیت ایک باوق روجیہد منسار دین کے ایک ستون کی حیثیت رکھتی تھی اور مولان کا شار جیس اغدر ملاء کر ما میں ہوتا تھا۔ سب سے بڑا یہ کمال تھا کہ غیر متن زعشخصیت کے ما مک تھے ہر حلقہ میں بکسال مقبول ومحبوب نیج پورے ما ماسلام میں آپ نہایت عزت واحر ام ہے دیکھے جاتے تھے۔ آپ میں چندخو بیال بدرجہ اتم موجود تھیں آپ بیک وقت خوش خو خوش لباس خوبصورت خوب سیرت بااخلاق منکسر المزاج متواضع خوش بیان بهترین واعظ عده خطیب عظیم محدث شاندار مفسر بهترین محقق کدیر مصنف ماید نازاستادیم و ممل کا پیکرا کابر کے تقوی وطبارت کی تصویراور اسلاف کی یادگار بیضے۔ آپ کی شخصیت مسلمہ طور پر عالم اسلام کی ماید نازشخصیت تھی جرکام اور جراہم ویٹی مسائل بیس صومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کرتی تھی اس لیے پاکستان کی مجلس شوری کے رکن بھی رہے ادارہ تحقیقات اسلامی کی حکمت کے رکن بھی رہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے رکن بھی رہے نوبیورٹی گرانٹ کمیشن کے رکن بھی رہے اسلامی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی رہے نشریعت نیخ صومت کی رکن بھی رہے نوبیورٹی گرانٹ کمیشن کے رکن بھی رہے ادارہ کا کوست کے محت با کستان کے ایم املی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی رہے نشریعت نیخ صومت پاکستان کے رکن بھی رہے۔ پاکستان کے رکن بھی رہے۔ پاکستان کے رکن بھی رہے۔ دبنامہ انحس اور کی محت نوری محت بی مدارت کی معزز رکن بھی رہے۔ خضرت مولان خوضیکہ مواد نا مرحوم کی زندگی تمام وین وطرت کی خدودت میں گزری صدر پاکستان جزل محرضیاء انحق شہید نے حضرت مولان مرحوم کو وین علمی اور ملی خدودت میں ستارہ امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ ( بہنامہ الاشرف کرا چی )

بہر حال حفرت شخ الحدیث رحمۃ القدعلیہ کو القدتوں کی نے بہت سے اوصاف و کم لات سے واڑا تھا ان کی خوش افلاقی اخوش طبعی اور شفقت کا اندازہ بمیشد ول پرنقش رہے گا۔ حضرت کو احقر راقم سے بے حدمجت و شفقت تھی ان ن عنایات بے شار بیں وہ بمیشد احقر کی حوصلد افزائی فر ماتے رہتے تھے احقر کی درخواست پر ڈیرہ عازی خاں اور جام پر جیسے دور دراز علاقوں بیں مجلس صیاعۃ المسلمین کے جلسہ بیں تشریف لائے آ ب نے کئی بار فر مایا کہ بیتمہاری محبت اور ضوئ میں تخینی کر لایا ہے راقم کی تصانیف کو د کھی کر مسرت کا اظہار فر ماتے اورخصوصی وعاؤں سے نواز تے تھے حضرت کی وکش ادائیں محسن صورت مسلمیں گی اللہ تھا کی ان کے عنایات ول سے بھی نہیں بھوائی جا سکیس گی اللہ تھا کی ان کے درجات بلند فر مائے اور بمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق بخشے ۔ آ بین ۔ نور انقدم قدہ و۔

## عشق رسالت ما ب عليسة

القدت کی جل شانہ نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ القد کو ظاہری و باطنی کمانات سے نوازا تھ و وعلم کا خزانہ اور ممل کا خونہ سے نونہ منظ و نہیم سے ذکی ولبیب سے نے زامد و عابد سے متع قل و بر ہیز گار ہے۔ حق گو اور جری سے نیاض و تی سے اتبان سنت کا پیکر اور عشق رسول میں سرشار سے آپ کورسول اکرم سے نے والبہانہ عشق تھ زندگی کے ہر پہلو میں رسول اکرم سے کو افعال و اقوال کی بیروی کی ۔ آپ جامع علوم سے لیکن علم کے جس شعبے میں آپ کو کمال عروت تھ وہ علوم قرآن و حدیث تھا اور دراصل اس میں بڑا وظل اس شدید محبت و عشق کا تھا جو آپ کو حق تعالی جمل شانہ اور اس کے محبوب بن حضرت سے تھا۔ فاہر ہے کہ جس سے محبت و عشق ہواس کے کلام اور ہر قول و نقل سے محبت ہو، فطری بات ہے آپ سے تا خروم تک علم حدیث اور عبراروں طاب ان معم

حدیث و معوم بوت ہے مور یا مختم میا کہ رسول مقبول ﷺ ہے آپ و حد درجه عشق تن آپ نے اپنی حیات میں متعدد بار تج بیت ابنداور روضہ رسو یہ اللّہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی آپ نے ۱۹۳۲ء میں جو بجیپن کا رہانہ تھا ہے والد یا جد کے ہمراہ کہلی ہار جج و زیارت کی سعادت حاصل کی آ ہے، کے سینہ ہے کینہ میں عشق ٹبوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر وقت زیارت حرمین شریفین کا شوق دل و د ماغ میں سایا رہتا تھا۔ ، وضه رسول کی زیارت والہا نہ انداز میں فر ماتے ہار ہامسجد نبوی میں اعتکاف فر ، تے اور زبان مبارک ہر درود وسلام کثر نہ ہے جاری رہتا چبرے سے عجیب کیف وسم ور عیال ہوتا اور ا ہے ہر تول و نعل ہے اپنے والہا نہ عشق کا اظہار فریاتے سیرت النبی عظیقہ کے جیسوں اور کا نفرنسوں میں ملک و ہیرون ملک سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لے جاتے اور اینے آقائے نام دارتا جدار مدینہ حضرت محمصطفی سیجنے کے فضائل و من قب بزے ذوق و سوق سے بیان فر والے تھے۔ اپنے خطابات اور تقاریر میں فرواتے تھے کہ نبوت و رساست سے عقیدت کالا زمی نتیجہ حضو کندس ﷺ ہے والدینہ محبت وعشق اور آپ کی اطاعت و پیروی ہے امتد تعالی اینے بندوں ہے ا بے سول جیسی بیروی یا ہے ہیں وہ ان وقت ممکن ہے جب آ دمی کا دل اینے نبی کے عشق ومحبت سے سرشار ہوا آ سر ونی تخص آپ و نبی ہا ، ۔ مراس کا ال آپ کی غایت درجہ محبت سے محروم ہے تو اس کا ایمان ہی مشکوک ومشتہ ہے کیوند کامل محبت کے بغیر احاست وفر مانبرداری کی منزلیس طے نہیں موسکتیں خودحضور اکرم میجھے کا فرمان کیبی ہے کہ کی کا ایمان اس وقت تک کال نہیں ؟ ب تک وہ مجھے اپنے پنی اولا ڈاپنے ہاں وپ پاورتمام نو کون سے ریا ومجبوب ندرکتنا ہو۔ حقیقت بیاے کہ اصل عشق رسول یجی ہے ۔انسان اپنی زندگی کو اسوہ رسول میجے ہے تائ بنا ، ہے کی معاشے میں ا بنی رے اور ارادے کو ہاقی شدر کھے اس کے بیش نظر ہرونت میہ بات ہو کہ حضور اقدس ﷺ کاعمل کیا تھا۔ اور حکم کیا تھا محض زبان ہے عشق کے دعوے کرنا اور عمل ہے اس کی آنی کرنا کسی صورت میں بھی عشق رسول ہو پھی نہیں کہ اسکتا۔ موس مجھ ما یک صاحب رحمة الله ملیدے رسول اکرم ﷺ ہے اپنے عشق ومحت کا اظہار حہاں ایک طرف اپنے مو عظ حسنہ ہے کیا و ماں ۱ وسری طرف 'ندکی بھر صدیث رسول اور سنت رسول کی بہر نو ٹ خدمت کی اور خود اپنی زند کی کو آتا ہے ووجہ ، ب ا سوہ اور نمونہ کے مطاق و حالا ای ومشق رسول ﷺ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی جمیں بھی سیا اور یکا مشق نعیب فرہ ہے۔ آن ن

#### وفات حسرت آيات

دراز عداقوں اور غیرمما لک کے اسفار کے ساتھ ملکی سیاست ہے بھی گہری دلچیپی رکھتے تھے آپ کواللہ نعالی نے بیاعز از بخش تق کہ وہ بیک وقت شخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہسوار بھی تھے آ یہ یا کتان میں اسلامی نظام کا نفانی تی حیات میں و کیھنا جاہتے تھے اور اسی لنے صدر جنزل محمد ضیاءالحق شہید سے اپنی اس خواہش کا اظہار بار ہا فرمایا کرتے تھے تَمر افسوس کہ جنر ل صاحب کوبھی اسلام دشمنوں نے شہید کر دیا اور آپ کی بیخواہش جس کی بیکیل جنر ل ضیاء الحق مرحوم ے ہتھوں عمل میں آینے کی امیدتھی وہ پوری نہ ہوسکی۔ جنزل ضیاء الحق کو کے ااگست ۱۹۸۸ء کو ہوائی حادثہ میں شہادت کا درجہ مل' آپ کواس کا انتہائی صدمہ اور قلق ہوا جنزل صاحب مرحوم کی جدائی ہے آپ انتہائی عملین اور نڈھال ہو گئے اور بیہ صدمه صحت ہر زبر دست اثر انداز ہوائیکن آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت تھ اس لئے معمول ورس حدیث اورتصنیف و تالیف میں مشغول ومصروف رہے یہاں تک کہ ۸ ربیع ال ول ۹ ۱۴۰۰ھ بمط بق ۱۳۱ کتوبر ۱۹۸۸ ، جمعة المبارک ی ہا بر کت شب کو منبح صاوق ہے قبل ۳ ہے قال قال رسول القد علی کی صدا ہے دھز کنے والے ول کی حریکت بند ہو گئی ور یے تنظیم محدث ملمی ‹ نیا ہے رخصت ہو گئے اٹا بند واٹا الیہ راجعون ۔ بعد نماز جمعہ فقیہ العصر حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد تھا 'و بُ مظلہم نے یا معدا نثر فیدل ہور میں نماز جنازہ پڑھا کی ہزاروں عقیدت مندول نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر مزاروں سوگواروں کی موجود گی بیں احچرہ کے قبرستان میں اینے و لد ماء پر کے قدموں میں پہلو کی جانب مدفون ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رید آفتا ہم وقمل غروب ہو گیا ہم ان کی شفقتوں او عنا یتوں سے ہمیشہ کے نئے محروم ہو گئے جہاں نہ ارول کی تعداد میں شائر دمچھوڑ ہے اور بہت کی قیمتی تھا نف کی صورت میں تھمی سر ماریہ چھوڑ او ماں جس ماندگان میں امبیہ محتر مہ ہ علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ کچھنسی اور ، بھی حچوڑی ہے ان میں یونٹی صاحبز دیوں اور دو صاحبز ادیے تیں' عہا جہنہ وہ میں مرے مولانا محد سعد صدیقی میں جو جامعہ انشر فیا ہے فارغ انتحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ ہنجا ہے ویورسی ے ایم۔اے بھی میں اس وقت قائداعظم لائیرین کی اسمور میں ریس کی آفسیر کی حیثیت سے تعنیف و تالیف میں مصروف میں تبھونے صاحبہ اوے موہوی محمد سعید جامعہ اثمر فیہ میں وین تعلیم حاصل کررہے ہیں حضرت مینی حدیث رحمة الله معید نے بفضد نغی لی دونو ں صاحبز اوول کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے الند تھا ہی ان دونوں صاحبز ادول اور ان ہزر ہا تلاغدہ کوجنہوں نے آپ ے کے سب قیض کیا ہے آ ہے کے لئے صدقہ جار ہے بنائے۔این اعلا ازمن واز جمعہ جہاں آمین باد المغدتوں حضرت کو جنت خروں میں وہلی مقدم صیب فرور میں او حمیس ہے کے قش قدم یہ جینے وراز فیق مطافر و میں میں ہیں۔

مراروں سال مرتمس این ب نورن پر رون سے

یری مشکل سے جوتا ہے جس میں ویدہ ور بیرا

آ سان تیری لخد په شبنم افشانی سرے سترا تورسته شامانی سرائی و مانی سرے اللھم اغفرانه وارحم وارفع و جاتنہ ( واخوز ' دیات و بک ' )

## منظوم خراج عقيدت

( بيا دمولا نامحمه ما لك كا ندهلويّ )

زندی حق و صداقت کا الین التديث علامه مالك شمع ايمان ويقيل تقمى حضرت كالدهلوئ وقار سن شریعت آنمینه دار اسن باحد شوق حق ن چيرون شي گاهرن باعزم ذوق جو ربا تا زندگی دیوانه جس کے انداز تخن میں تھ شریعت کا اصول ابتدا، بھی جس کی روشن احبا مجھی تابناک ت ترور و عمل سے تجمعایا ارض پاک جو رضائے حق کی منزل پر رواں تھا گام گام جس نے اپنایا حقیقت کے اصوبول کو مدام جس نے ہر ول کو کیا پروانہ عمع رسول نیر ویے دامن میں جس نے جذبہ اغت کے پھول جس کے تبدے تھے حقیقت آشنائے بندگی ورت و یات میں میساں جس کا دور زندگی قدم جس نے دیا شانتہ پیام عمل حق أن اطاعت مين الشَّفة كر ويا ول كا كنول روز و شب ہے طاہر مغموم کی ول سے َر النبی پیرو مرشد کو میرے جنت ( طا برُجبنید \_ جده )

عفرت مولانا محمد ما لك كاند صوى 🎉

الله المحمد تقى عثانى:

### مولا نامحمه ما لک کا ندهلوی صاحب رحمة الله علیه

ماہ نومبر سے احقر کو پے در پے کی طویل غیر ملکی سفر پیش آئے۔ ہیں کینڈا ہیں تھا کہ میرے پیچھے ملک کے ممتاز اور مشہور عالم وین حضرت مولا نامحمہ مالک صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پنج کر ملی ۔ بیہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ شروع میں اس پر یفین نہیں آیا۔مولا نا ماشاء اللہ بڑے صحت مند کیا قب و چو بنداور بشاش بشاش بزرگ ہے عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جسدی محت مند کیا قب و چو بنداور بشاش بشاش برگ ہے عمر کی وقت کموں تک کے حساب سے کہیں اور مطے ہو چکا ہے 'ہمارے تصورات اور جم محد خواہشات کی پابند نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے۔ جس کی مشیت ہمارے محد ود دائر ہ فکر سے ماورا ہے۔ معلوم ہوا کہ خرانتہائی المناک اور بڑی جبرت تاک ہونے کے باوجود ورست ہے۔ ان لللہ و ان المیہ د اجعون .

حضرت مولا نامحمہ مالک کا ندھلوئ برصغیر کے مایہ ناز عالم اور بزرگ حضرت مولا نامحمہ ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزندار جمند ہے اور ان کے علم وضل کے سیح وارث۔ احقر نے انہیں سب نے پہلے اس وقت دیکھا جب ( تقریباً سائے ہے ہے اور ان کے علم وضل کے سیح وارث۔ احقر نے انہیں سب نے پہلے اس وقت دیکھا جب ( تقریباً سائے ہے ہے اور عالیاً اس وقت حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پر دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور عالیاً ابوداؤ دیا ترفدی شریف کا درس ان کے پہر دھا۔ احقر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا کیکن در ہے کے اعتبار سے یقیناً وہ احقر کے اساتذہ کے دیتے کے تھے۔

دارالعلوم میں ان کا قیام مختصر مدت کے لئے رہا' لیکن ان کی خوش اخلاقی' خوش وضی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولا نا ٹنڈ والہ بار میں تدریس کے فرائض انجام ویتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں ورس حدیث ویا۔ بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرو کا وصال ہوا۔ تو جامعہ اشر فیہ لا ہور میں اپنے والد کی جگری کے اور تک جاری رہا۔

آ پ کے سیح بخاری کا درس بڑا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریباً ڈیڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔
حضرت مؤلا نامحمدا درلیں صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس حدیث کی مندکوسٹیجالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولا نا نے تھوں علمی نداق اپنے والد ماجد سے دراشت میں پایا تھا اور ڈوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک برقر ارر کھنے کی پوری کوشش قرمائی اوراس کا بھیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع واقبال میں کوئی کی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجدٌ کی طرح مولا نا کوتھنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت می ٹھوں علمی کتابیں آپ کے صدفتہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں۔حضرت مولا نا محمہ ادر اس صاحب کا ندھلوی فندس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی تکیل نہیں فر ماسکے تھے مولا نانے ماشاء القداس کی تکیل کا بیڑ ااٹھایا اورتفسیر میں اپنے والد ماجدٌ کے رنگ کو برقر ارر کھنے کی بوری کوشش فرمائی۔

اس کے ملاوہ مولانا کی کتابوں میں'' مناصل القرآن''یزے پائے کی کتاب ہے جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے ً سراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی جیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پراتنی شخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ'' تاریخ حرمین'' اور''اصول تفسیر'' بھی آپ کی گراں قدرعلمی یادگار ہیں جو اپنے اپنے موضوع پر وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

القد تعالیٰ نے تدریس و تصنیف کے ساتھ ملت کے اجتماعی مسائل کا درداوران کے ساتھ خاص شخف بھی عطافر مایا تھا۔ چنانچہ اس سیسے میں بھی آپ نے قابل قدر خد مات انجام دیں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکین رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آبا داور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجانس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیوں میں دین کی دعوت و اشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فرد گراشت نہیں کی۔

آپ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھیپ تا رک جائے جو دھوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواوراس مقدس فریضے کی انبی م دہی کے لئے ان ہتھیا روں سے لیس ہو جو اس دور میں ایک منتقل اوارہ میں ایک منتقل اوارہ میں ایک منتقل اوارہ میں ایک منتقل اوارہ این جرکہ تن کی فرمایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ انتھیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت و ینا اوراس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی یہ ادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کر رہا تھا کہ وہ مواد تاکی مریح وہ ہو گیا۔

مولا نًا بڑے متواضع 'ملن سار' بنس مکھ اور شفیق بزرگ تھے۔ آپ کی باتوں میں اپنے والد ماجد کاعلمی رنگ جھسکتا

تفا۔ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تفا آپ علمائے دیو بند کے مسلک اور مزاج پر تختی ہے کاربند تھے۔ لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر دین کے مشترک مقاصد بیل وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ و چنانچہ دوسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے ضوص کے قائل شے عبادات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا فر مایا تھا اور علمی و اجتماعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اجتمام قابل دشک حد تک تھا۔

اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دین کام کرنا ہوتو اس کی انجام دہی کے لئے ملک کے جن چیدہ ٹوگوں کی طرف نگا ہیں اٹھتی ہیں۔مولا نُا انہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں الی شخصیت کا اٹھ جانا یقیناً ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسا خلا آج کے دور میں مشکل ہی سے پڑ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ مولا نا مرحوم کی مکمل مغفرت فرما کر انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما کیں۔اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافر ماکیں۔آ مین۔



ازمولا نامحمد اکرم کاشمیری: مدیر ماهنامه الحسن لا هور:

### موت العالم مموت العالم موت العالم مموت العالم آه! حضرت مولا نامحمه ما لك كاندهلوى رحمة الله عليه

جامعداشر فیہ کے شیخ الحدیث متاز عالم دین بین الاقوا کی شہرت کے حامل حضرت مولانا محد مالک کا ندھوی رحمہ اللہ کا ندھوی رحمہ اللہ کا ندھوی رحمہ اللہ کی باری و کھے کر ۸ ربیج الاول وسی اللہ براکتو بر ۱۹۸۸ استب جمعہ کے آخری پہر صبح صادق سے کچھ دیر پہلے دعاؤں اور استغفار کی قبولیت کے مہارک وقت میں اچا تک حرکت قلب بند ہوجائے سے انتقال فرما گئے۔ اللہ وانا الیہ راجعون.

مولانا <u>۱۹۲۵</u> عیں ضلع مظفر گر (بھارت) کے ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوئے جو حقیقی معنوں میں علم وادب کا گہوارہ تھا۔اس کی آغوش میں اکابرعلاءاولیاءاورصلحاءامت نے پرورش پائی۔حضرت مولانا مفتی الہی بخش مطفرت مولانا محمد بیجی 'حضرت مولانا محمد البیاس' حضرت مولانا محمد البیاس' حضرت مولانا محمد البیاس خضرت مولانا محمد البیاس خصرت مولانا محمد البیاس کے خوش و برکات جار دانگ ذکر یا کاندھلوی رحمہم اللہ کا تعلق اس گاؤں سے تھا۔ یہ وہ حضرات قدی صفات میں کہ جن کے فیوش و برکات جار دانگ عالم میں تھنے ہوئے ہیں۔

مولا نامحمہ مالکہ رحمہ اللہ چونکہ ایک علمی نہ بھی اور دینی گھرانے کے چٹم و چراغ سے اس لیے بھین ہی ہے وی تعلیم وتربیت کا رنگ عالب چلا آ رہا تھا۔ فطرۃ طبیعت وینی پائی تھی اس نسبت ہے وینی علوم کے ساتھ غیر معمولی شفقت کا ہونا فاہر ہے۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ آپ نے صغرتی ہیں ہی اپنے والدگرامی کے سایۂ عاطفت ہیں قرآن کریم حفظ فرمالیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی حیور آباد وکن ہیں مقیم سے سن شعور کو جنچتے ہی آپ کے والدگرامی رئیس المحد ثین وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی رئیس المحد ثین وہ نمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی حیور آباد وکن ہیں مقیم نے سن شعور کو جنچتے ہی آپ کے والدگرامی رئیس المحد ثین وہ نمانہ تھا نہ کہ ادریس کا ندھنوی رحمہ اللہ نے دینی تعلیم و تربیت کی خاطر آپ کو حکیم المامت مجد و الملت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی سریر تی ہیں تھا نہ بھون کے خانقائی مدر سے ہیں واخل کروا ویا۔ اس مدر سے حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی سریر تی ہیں تھا نہ بھون کے خانقائی مدر سے ہیں واخل کروا ویا۔ اس مدر سے

ہے جوعلوم خلا بری و باطنی کا بہترین امتزاج تھا آ پ کے والدگرامی حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ نے بھی ا پن تعلیم وتر بیت کا آغاز فر مایا تھا ان کوان کے والدگرامی حضرت مولا نامحمد اساعیل رحمہ اللہ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ مولانا محمد مالک کاندهلوی نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز ایک ایسی تربیت گاہ سے کیا۔ جس کی بڑی خصوصیت ریھی کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ بھی بتایا جاتا تھا یا پھر یوں کہئے کہ علم وعمل ایک ساتھ جیتے تھے۔ مولا نانے ابتدائی تعلیم یہاں ہی مکمل فر مائی۔ فاری کی کتب پڑھیں اور پچھوم بی نحووصرف کی۔اس کے بعد آپ پھراپنے آ بائی قصبہ کا ندھلہ تشریف لے گئے۔آپ کے دا داحضرت مولانا محمر اساعیل کا ندھلوی رحمہ اللہ جوحضرت حاجی امداد اللہ م ہر جر می رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم باعمل عارف باللہ اور فقیہ تنے راقم الحروف نے اپنے استاد شیخ اور مر بی حضرت مولا نامحمرا دریس کا ندهلوی رحمه الله ہے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سا۔ آپ فر مایا كرتے تھے كەمىرے والدصاحب كواللەتغانى نے علم لدُنى عطافر مايا تھا۔

انہوں نے کا ندھلہ میں نصرت الاسلام کے نام ہے ایک مدرسہ قائم فر مایا تھا جس کا انتظام وانصرام بیہ خود ہی فر مایا كرتے تھے۔تعليم وتربيت كا اعلى انتظام تھا۔مولا نامحمہ مالك كاندھلوى رحمہ اللد نے متوسط تعليم يہال ہى حاصل كى۔يہاں کے مختی مشفق اور درجہ عدیا کے اساتذ ہ ہے استفادہ فر مایا۔ تین سال یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلی درجوں کی تعلیم کے لیے آ یہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے۔ یہاں دورۂ حدیث تک تعلیم مکمل فر مائی۔ مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مورا نا عبداللطیف نورالقدمرقد وسمیت تمام ا کابراسا تذ و کی مولا نا ما لک جیسے ہونہار مخنتی اور ذبین طالب علم پرنظر شفقت رہی۔ آپ نے اپنی محنت شاقہ خدا داد ذیانت و فطانت سے مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادھر آ پ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد اور پس کا ندهلوی قدس سرہ العزیز دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفسیر ہو چکے تھے۔ چن نچہ ۱۹۵۸ء میں آپ نے اپنے اس ہونہار بیٹے کو دارالعلوم دیو بند بلا لیا اور وہاں اپنی تگرانی میں علم الکلام سیمت علوم عقلیه و نقلیه میں مہارت حاصل کروائی۔ مظاہر العلوم کی طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی دارالعلوم میں جن اساتذ ہ ہے استفادہ کیا ان میں ہے شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی۔حضرت مولا ناحسین احمد مدنی \_حضرت مولا نا اعز ازعلی \_حضرت مولا نا عبدانسیع \_حضرت مولا نامحمد ابراهیم بلیاوی \_حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع ۔حضرت مولا ٹا نافع گل حمہم اللہ اور ان کے والدعظیم محدث ومفسر حضرت مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوی قدس سرہ قابل ذکر ہیں۔جس زمانے میں امام العصر حضرت مولا نامحمہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ دارالعلوم دیو بند ہے بعض اختلا فات کی بنیاد پر ڈابھیل تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عثانی سمیت کئی اساتذہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ دورہَ عدیث کے جو جالیس طلباء گئے تھے ان میں مولا نامحمہ مالک کا ندھلوی بھی تھے۔ آپ نے ڈابھیل میں دورہ حدیث مکرر کیا اور وہاں مولانا بدر عالم مہاجر مدنی اورمولانا عبدالرحنٰ امروہی ہے بھی استفاوہ فرمایا یہاں سے فراغت کے بعدا بنے والد

گرای حفرت مولانا محمد ادریس رحمداللہ کے تھم پر جامع العلوم بباول گرے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی
سال میں شیخ مسلم ابوداؤ و طلبین جیسی کتب زیر درس رہیں۔ ۵ سال ھیں حفرت عثانی رحمداللہ نے ان کواسی مدت میں
جہال سے چندسال قبل فراغت عاصل کی تھی درس حدیث کے لیے بلالیا۔ چنا نچہ آپ نے اپنے استادمحترم حفرت مولانا
شبیر احمد عثانی رحمداللہ کے تھم پر ڈابھیل میں تدریسی خدمات شروع فرما دیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد دوسرے بہت
سے علم اکرام کی طرح آپ بھی پاکستان تشریف لے آئے یہاں آکرایک بار پھر اپنے استاذ حضرت عثانی کے تھم پر ان
کے قائم کردہ دارالعلوم اسلامیہ ٹیڈوالہ بار میں مند تدریس پر فائز ہوگئے یہ کا سواے کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم اسلامیہ
نڈوالہ بار میں حضرت مولانا محمد مالک رحمداللہ نے 20 سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۹۳ ھیں آپ کے والد
سرای حضرت مولانا محمد اللہ کے دمداللہ نے دو جامعداشر فید کے شخ الحدیث شخ انقال فرمایا۔ والدگرای کے
انتقال کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبدالرحمن مدخلہ کی درخواست پر جامعہ
اشر فید لا ہور تشریف لے آپے جہاں آخری دم تک درس بخاری دیے رہے۔ جس رات کے آخری پہرمولانا کا انتقال ہوا
اس سے ایک دن قبل یعنی جعمرات کو آپ نے درس بخاری معمول کے مطابق ویا۔

مولان کا انتقال جہاں پورے ملک کے لیے ایک عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتا ہے وہاں جامعہ اشرفیہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے جامعہ کومولا نا اور مولا نا کو جامعہ ہے جوتعتی تھا وہ اپیائیس تھا کہ جوجلہ بھول جائے ۔مولا نا نے سار کی زندگی وین کی خدمت فر مائی۔ بزاروں کی تعداد میں شاگرد چھوڑے۔ کی ایک قیمی تصافیف چھوڑیں ۔مولا نا کے لیے بیہ بڑا اعزاز ہے کہ مولا نا نے اپنے والد مکرم حضرت مولا نا تجمہ ادر لیں کا ندھلوی رحمہ اللہ کی تغییر معارف القرآن کی تکمیل فر مائی۔ اس کے علاوہ مولا نا حکیم المرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی قائم کروہ مجس صابح السمین کے صدر سواد اعظم اہل سنت بنجاب کے امیر اعلیٰ۔ اوارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اسلامی نظریاتی کونسل کے مبر حکومت پاکستان کے سام اور اس کے مبر مجمل سواد اعظم اہل سنت بنجاب کے امیر اعلیٰ۔ اوارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اور جز ل مجمد ضیاء الحق شہید صدر کی مبل شور کی کے مبر بھی سواد اعظم اہل سنت بنجاب کے امیر اعلیٰ۔ ومشاورت کے رکن اور جز ل مجمد ضیاء الحق شہید صدر کی مبل شور کی کے مبر بھی سے ۔مولا نا اپنی نجی اور عام محافل میں پاکستان کی نظریاتی عدود کی جو ظہ اور اس میں نظام اسلام کے لئے کوشاں رہے۔مولا نا اپنی نجی اور عام محافل میں پاکستان کی نظریاتی عدود کی جو ظہ اور اس میں نظام اسلام کے لئے نواز ور دیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے ایکی ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے د کھتے تھے مرحوم صدر کومولا نا ہے اختی کی عقد سے بیش تھی وہ ان کا و کی احتر نے کا انہن کی صدمہ اور نمی عقیدت تھی وہ ان کا و کی احتر ام کرتے تھے بہی وجہ ہے کہ مولا نا کو شہید صدر کے دنیا سے چلے جانے کا انہن کی صدمہ اور نمی عقید سے تھی وہ ان کا و کی احتر ام کرتے تھے بہی وجہ ہے کہ مولا نا کو عارضہ قلب ای صدمہ کی وجہ سے پیش آ یا ہو۔

مولا نا ایک عرصہ ہے ذیا بیلس کے موذی مرض میں مبتلا تھے ہایں ہمہان کے معمولات میں بھی بھی فرق نہیں آیا۔

وہ شب و روز مسلسل محنت کے عادی ہو چکے تھے۔ در س بخاری تصنیف و تالیف کے ساتھ ملکی سیاست ہے بھی گہری دلچیں ۔
رکھتے تھے۔ مولا نا کوالقد تعالیٰ نے بیاعز از بخشا تھا کہ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہروار بھی۔ مولا نا کی بصیرت آنے والے حالات کو بڑے قریب ہے دیکھ رہی تھی وہ وقنا فو قنا قوم کو آنے والی مشکلات اور حالات ہے آگاہ فر ماتے رہتے تھے۔ مولا نا کی ذات گرامی اتنی پرکشش تھی کہ جس کوایک مرتبہ بھی زیارت کا موقع مدا وہ بھی آپ کا فریضتہ ہی ہوگی ہوئی تھی۔ کا فریضتہ ہی ہوگیا۔ آپ کی خوش طبعی خوش اخلاقی اور ملن ساری ضرب المثل کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔

راقم کا تعلق حفرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے ساتھ نیاز مندانہ رہا جب بھی ملاقات ہوتی انتہائی محبت شفقت اور پیرے برے بلاتے۔مولا نا اس لئے بھی اس احقر پرشفقت فر مایا کرتے کہ انہیں حفرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھوی رحمہ اللہ کی خدمت میں میری حاضری کا علم تھا۔ راقم کو یہ اعزاز اور سعادت نصیب ہے کہ کئی سال تک حفرت مولا نا محمہ ادریس صاحب رحمہ اللہ اگر چہ دارالعلوم اسلامیہ صاحب رحمہ اللہ اگر چہ دارالعلوم اسلامیہ شد واللہ یار میں ہوتے تھے گر کثر ت ہے اپنے والدگرا می کی زیارت اور ملہ قات کے لیے تشریف مایا کرتے تھے۔ یہ احقر برابر حضرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھوی رحمہ اللہ کی خدمت اقدی میں ہوا کرتا تھا۔ اس مناسبت سے مول نا مجمد سے نہیں یہ برابر حضرت مولا نا محمہ اور فر مایا کرتے تھے کہ بھائی تم تو میرے والد کے خام ہو۔مولا نا کا یہ فر مانا مجمد سے شریبی معلوم ہوتا تھ کہ میں دل دل ہی میں یہ سوچت کہ کاش مولا نا یہ بار بار فرما نمیں اور میں اس کی شیر بنی بار بارمحسوس کروں۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مولا نا ما لک رحمہ اللہ کا خادم بنادے۔ آمین یارب العالمین۔

مولانا محمہ ، لک رحمۃ اللہ نے اپنے بسماندگان میں اہلیہ محترم کے علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں۔
بھی جھوڑی ہے۔ اس میں پانچ صاحبزادیاں اور دوصہ جبزادے ہیں۔ صاحبزادوں میں بڑے مولانا محمہ سعد صد لیق ہیں۔
جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ انتصیل ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب یو نیورٹی سے ایم اے بھی ہیں۔ اس وقت قائد اعظم البرری میں ریسری آفیر کی حیثیت سے کام کررہے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے مولوی محمہ سعید سلمہ اشرفیہ میں دین تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادوں کو حافظ قرآن بھی بنایہ ہے۔ اللہ تعالی ان صاحبزادوں اور حاصل کررہے ہیں۔ مولانا نے بفضلہ تعالی دونوں صاحبزادوں کو حافظ قرآن بھی بنایہ ہے۔ اللہ تعالی ان صاحبزادوں اور ان ہزار ہاش گردوں کو (جنہوں نے مولانا ہے کسب فیض کیا ہے ) مولانا کے لیے صدفتہ چارہے بینے۔

این دعا ازمن وازجمله جهال آمین باد

(محمدا کرم کاشمیری)

\$10 m

محدث كبير حضرت علامه محمد شريف كشميرى رحمة الله عليه

ولات: ١٣٢٣ ١٥

وفات: ۱۴۱۴ اهر

میں علائے حق از محمد اکبرشاہ بخاری:

## محدث كبيرعلامه محمد شريف تشميري رحمة الله عليه

#### ولا دت اورابتدا كي تعليم:

استاذ الاساتذه شخ الجامعهٔ جامع المعقول والمنقول حضرت مولا نا علامه محرشریف صاحب تشمیری رحمة القدعلیه جامعه خیر المدارس کے چو تنے صدر مدرس تنے آپ جون ۱۹۰۵ء میں موضع کپڑ (کشمیر) میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی کتا بیں مدرسه اشاعت العلوم چکوال میں مولا نا حبیب احمدشاہ صاحب بشاور کی اور مولا نا فضل کریم صاحب سے پڑھیں ۔ فنون کی شکیل عبیل اسلع میانوالی میں ماہر معقولات مولا نا غلام محمود صاحب کے پاس کی مولا نا مشہور ریاضی وان محمود کا ور فقید سے ۔ پڑھیں ۔ آپ نے ان کے پاس ریاضی دان محمود کتا ہیں پڑھیں ۔ آپ نے ان کے پاس ریاضی کے رسائل تصریح شرح چھمینی اقلیدس اور علم ہیئت وعروض کی متعدد کتا ہیں پڑھیں ۔ شکیل تعلیم وار العلوم و ہو بند میں :

یہاں سے فارغ ہوکراز ہرالہند دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں محدث العصر علامہ مجمد انورش و صاحب کشمیری قدس سرہ سے ترخدی شریف شروع کی سوء اتفاق کہ یہاں آپ کی صحبت برقرار ندرہ کی اور آپ مریض ہوکر لا ہور آگئے ان دنوں شیرا نوالہ دروازہ لا ہور ہیں حضرت مولا ٹا علامہ شمس الحق افغانی "پڑھاتے تھے۔ آپ ان کے حلقہ تلمذ ہیں شریک ہوئے اور بیضاوی شریف و ترخدی شریف شروع کیں۔ پچھ عرصہ بعد مولا ٹا افغائی پیرجھنڈا سندھ جانے گئے تو علامہ شمیری صاحب بھی رفیق سفر بیخ کر حضرت افغانی " سے کھل مشکوۃ شریف ججۃ الله البالغ شرح اشارات للطوی "تلخیص مقالات ارسلولا بن رشد تخافۃ الفلاسف احیاءالعلوم کا حصہ موبقات و مخیات اور تفیر کشاف کا پچھ حصہ پڑھا۔ دوسر سے سال حضرت افغانی قدس سرہ مدرسہ ہا شمید دارالفیض سجاول (سندھ) تشریف لے گئے تو علامہ کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کھل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھیں سے فارغ ہوکر را جیوتانہ ریاست کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کھل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوک کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوک کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوک کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوک کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوبی کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر نوبیں۔

بعد ازال علامہ موصوف وہلی میں مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی کفایت القدصاحبؒ کے مدرسہ امینیہ میں حاضر ہوئے اور تر ندی شریف و بخاری شریف کا ساع کیا۔غرضیکہ تقریباً ۱۲سال مختف شہروں میں مخصیں علم کے لئے آپ نے سفر کئے اس دوران اپنے آبائی وطن تشریف نہیں لے گئے 'بلکہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے دوبارہ دورہ حدیث کرنے کے بعد وطن لوٹے۔

#### تدريس:

فراغت کے بعد آپ نے شروع میں جاندھر کے ایک مدرسہ میں فنون کی کتابیں پڑھا کیں۔اس دوران حضرت مولا ناسم الحق افغانی قدس سرہ ریاست قلات میں وزیر معارف مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف کے منصب پر فائز کیا۔ ۲ سال آپ کی خدمت میں نائب وزیر کی حیثیت سے کام گیا' چھس ل بعد حضرت افغائی نے بید ملازمت چھوڑ دی اور علامہ کشمیری صاحب کو حضرت مورا نا قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم و یو بند طلب فر مالیا۔ تقریباً سات سال تک دارالعلوم و یو بند میں درجہ عمیا کے اسب ق پڑھائے تھے کہ پاکتان کا قیام عمل میں آپا۔

قیام پاکشان کے بعد آپ نے تین سال (۵۰ تک) دارالعلوم پلندری آزاد کشمیر میں حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔

#### جامعه خيرالمدارس مين تشريف آوري:

بعد اڑال حضرت مولا ٹا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کی وعوت پر جامعہ خیر اندارس تشریف لائے۔ آخری وقت تک جامعہ ہی ہیں شنگان علوم کوسیراب فرمائے رہے اس عرصہ سے دارالحمد کی (ٹھیڑی) اور قاسم العلوم (ملتان) کے دو دو سال مشتیٰ ہیں۔ ٹھیڑی سے واپسی پر ۵۸ء میں آپ منصب صدارت پر فائز ہوئے۔ حضرت علامہ صاحب کی ل حلم و شفقت اور محبت و راُفت کا مجسمہ تھے پوری عمر' علم دین اور حدیث کی خدمت میں صرف کی استحضار ٔ حافظ رسوخ فی العلم فنائت تنقعہ فی الدین اور علمی تبحر میں اپنے اساتذہ محد العصر علامہ محمد انورشاہ کشمیری مفتی اعظم ہند' مولا نامفتی کھایت اللّٰہ اور شمس العلماء مولا ناشس الحق افغانی تکے جانشین ٹابت ہوئے تھے۔''

#### درس خصوصیات:

حضرت علامہ صاحب کا انداز تدریس منفردانہ ہے۔ آپ جہاں قرآن وسنت کے رموز و نکات اور وقیق علمی مباحث بیان فرماتے ہوئے حضرت علامہ انورشاہ صاحب کی یا د تازہ فر، دیتے تھے و بیں اپنے شگفتہ انداز بیان سے طلبہ کو کسی قتم کی تھکاوٹ یا اکتاب کا شکار نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی شگفتہ بیانی اور خوش طبعی پورے درس میں طالب علم کو ہمہ تن متوجہ رکھتی تھی۔ بعض اوقات ترفدی شریف کا سبق تین تین تین گفتے مسلسل جاری رہتا تھے۔ جب آپ محسوس فرماتے کہ طلبہ میں کچھتھکان ہور بی ہے تو ان کی نشہ ططبع کے لئے کوئی ایساعمی لطیفہ یا دلچسپ واقعہ سا دیتے جس سے ساری سستی

اور کلفت فورا کافور ہو جاتی تھی اور تازگی اور نشاط پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ کے سامنے طلبہ کرام بلا تکلف علمی اشکالات پیش کرتے تو آپ نہایت خندہ پیشانی اور محبت کے ساتھ شافی جواب دینے تھے۔طلبہ آپ سے ایک ہی نشست میں مانوس' فریفتہ اور بالآ خرگر دیدہ ہو جاتے ہتھے۔ جو ذکاوت ووٹورعلم کے ساتھ آپ کے اخلاق عالیہ کی بھی دلیل تھی۔ کمال تو اضعے:

حضرت علامہ صاحب کے علمی مقام اور فیض عام کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں دو چار مدارس کے سواکوئی مدرسہ اییا نہیں جس کے اساتذہ حدیث علامہ موصوف کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگر دنہ ہوں' بایں ہمہ آپ بے نفسی اور تواضع کا پیکر تھے الے میں جامعہ کے سالانہ جلسہ کے موقعہ پرشس العلماء مولا ناتمس الحق افغانی "تشریف لائے ہوئے ہوئے راقم اور دیگر حضرات نے پچشم حیرت دیکھا کہ حضرت افغانی' اپنے کمرے میں چار پائی پر پاؤں لٹکائے ہوئے تشریف فر ما ہیں اور علامہ کشمیری صاحب فرش زمیں پر ہیٹھے ان کے پاؤں دبارہے ہیں۔

نهد شاخ پر میوه سر برزیس

علامہ موصوف اس وقت پورے پر کستان میں اجلّہ اسا تذؤ حدیث میں شار ہوتے تھے۔اللّٰد تعالی نے حضرت علامہ کو بلند مقام علمی عطافر مایا تھا مگر سادگی تواضع میں اسلاف کی یا د گار تھے۔اللّٰد تعالیٰ حضرتؓ کے درجات بلند فر مائیں۔آ مین۔ عاد مرقد ثريف تشميري

مولا نامحمر حنيف جالندهري:

میں عالم کے حق

# حضرت علّا مه تشميري قُدس سرهٔ کی حسین يا ديس

#### میرے زیانهٔ تعلیم میں حضرت کی شفقت:

بچین ہی سے جامع خیر المدارس کے ماحول میں جن شخصیات کے نام کا نول میں عقیدت ومحبت کے ساتھ پڑے ان میں استاذ العلماءمر کی ومشفق حضرت علامہ کشمیری صاحب نورائقد مرقد ہ کا نام سرفہرست تھا۔ بچپین ہے ہی حضرتؑ کے ساتھ محبت وعقیدت کا گہراتعلق قائم ہو گیا تھا۔خیرالہدارس کے تمام طلبا اور متعلقین حضرت کا بے حدا کرام کرتے نظر آتے حضرت نیخ الحدیث (میرے عہد طفولیت میں) اور صدر مدرس ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فر ماتے۔ آپ کا چبرہ پر کشش اور بارعب تھا۔لیکن مزاج میں نرمی تھی۔ بہت کم غصہ ہوتے۔اکثر آپ متبسم ہوتے۔ میں نے جب حفظ قر آن کے بعد درس نظامی کی تعلیم شروع کی تو حضرت علامہ کشمیری صاحبؓ ہے سبق پڑھنے کی خواہش اینے والدرحمہ اللہ سے ظاہر کی لیکن حضرت والا چونکہ بڑے اسباق پڑھاتے تنے اس لئے اس خواہش کی پھیل فی الحال ممکن نظر نہ آئی۔ دورہُ حدیث والے سال بخاری شریف و تر مذی شریف حضرت سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فراغت کے بعد درجہ پھیل کے اسباق ماحسن میبذی حمداللهٔ صدرا عفرت رحمه الله نے بوی محبت کے ساتھ جمیں پڑھائے۔ اور روز انہ مجھ سے سبق سنتے اورسبق یاد ہونے برخوشی کا اظہار فرماتے اور حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک روز مجھے فرمایا کہ میں نے اینے استاد کو بیاتمام کتابیں زبانی سائی تھیں اس لئے تم بھی سال کے آخر ہیں مجھے بیتمام کتب حفظ سنانا۔ میں نے وعدہ کرلیا۔ حضرت کی محنت اور توجہ کی برکت تھی کہ آخر سال میں مندرجہ بالا تمام کتابیں حفظ حضرت کو سنائمیں والحمد بندعلی ذالک مضرت کا حافظ بے پناہ تھ ۔ ہمیں جس سال بخاری وتر ندی پڑھائی اس سال حضرت کی بصارت کمزور ہو چکی تھی ۔لیکن حافظہ ای طرح تھا چنا نجہ تمام مباحث اور کتابین زبانی بره ها ئیس منطق و فسفه کی کتابین عام طور پرمشکل اور محنت طلب سمجمی جاتی میں مگر حضرت والاً ان فنون کے ماہراورامام تھے۔حضرت کوحمداللہ صدرا مشمس بازغہ قاضی مبارک۔میپذی وغیرہ بیتمام کتب زبانی یاد تھیں اور حضرت يمنطق وفليفه كامشكل ترين مسئله بهت ہى سہل اور آسان انداز ميں نەصرف طالب علم كوسمجھا ويتے بلكه دوران تدريس

بی یاد کرا دیتے اور ذہن نشین کرا دیتے آپ کا انداز درس نرالا تھا۔ حدیث کا سبق محدثانہ اور عالمانہ شان کے ساتھ پڑھاتے۔ کئی کئی سطنے مسلسل سبق ہوتا لیکن طلبہ کو مختلف غلمی لطا نف دوران درس سنا کر ہشاش بشاش رکھتے اور تھکاوٹ کا احساس بالکل نہ ہونے دیتے۔ تمام طلبہ آپ کے سبق کو بہت زیادہ دلچیس کے ساتھ پڑھتے۔ احقر کے ساتھ ہمیشہ محبت و شفقت کا خصوصی برتاؤ فر ماتے مجھے اس حقیقت کا کممل اعتراف ہے کہ حضرت مرحوم نے حقیقی والد کی طرح میری مر پرسی فرمائی۔ بالخصوص حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد۔

#### اہتمام کی ذمہ داریاں:

عرد ي قعد و<u>ا ٣٠ ا</u> حاكو جب حضرت والدصاحب رحمة التدعليه كا مكه تمرمه مين انتقال مواتو مين اس وقت فيعل آبا د گیا ہوا تھا۔اطلاع ملنے پر واپس ملتان بوقت شام پہنچا۔حضرت کشمیری صاحب گھرتشریف لیے جا چکے تھے۔ا گلے روزمبح حضرت مرحوم کے کمرے میں بغرض ملاقات حاضر ہوا تو حضرت کے فورا گلے لگایا۔ پیار کیا۔ اورتعزیت وتسلی کے الفاظ ارشا دفر مائے اور فر مایا کہ اب ہم نے تنہیں مہتم بنا تا ہے۔ یہ الفا ظ حضرت کی زبان سے من کر میں حیران وسشستدر رو گیا۔ اس کئے کہ اس کا خیال اور وہم و گمان بھی نہ تھا کہ مجھے اس کم سنی میں اتنا بڑا منصب سونیا جائے گا۔لیکن حضرتؓ نے '' خاندان خیر میر''' کے ساتھ اپنے قلبی اور غیر معمولی تعلق اور احقر کے ساتھ خصوصی شفقت کی وجہ سے اپنی بات کو پورا کر دکھایا۔ تمام رکاوٹوں کوخود دور فرمایا اور حقیقی والد کی طرح ابتداء ہی ہے سر پرتی فرمائی۔ مجھے نہ صرف بیر کہ خیر المدارس جیسے عظیم ادارہ کامہتم بنوایا۔ بلکہ آخر دم تک ہر مرحلہ پر میری راہنمائی فر مائی۔ دوران اہتمام جب اس سلسلہ میں مجھی کوئی مشكل آئى تو حضرت نے اپنے ته براوربصيرت سے اسے حل فرما كر مجھے بے فكر كر ديا۔حقيقت بير ہے كدان كے برخلوص اور بےلوٹ تعلق کی وجہ ہے مجھ میں خود اعمّادی ہیدا ہوئی اور مجھے جامعہ کے امور باحسن وجہ نبھانے کا موقع ملا اکثر جامعہ کے مختلف معاملات میں دریا فت فر ماتے رہتے' اور اپنی ہدایات ہے نواز تے رہتے۔ مجھے بھی بھی تنہایا بے سہارا ہونے کا احساس نہ ہونے دیتے۔میرے ہر کام کوانفرادی کی بجائے اجتماعی بنا دیتے اور اکثر ازراہ شفقت ادب واحترام کا معاملہ فرماتے حالانکہ میں ان کی خاک یا کے برابر بھی نہ تھا۔لیکن بیران کا کمال اورعظمت تھی کہ چھوٹے کو بڑا بنا دیا اور'' بندہ پروری''کے انمٹ نقوش ثبت کئے اکثر مجھ ہے فرماتے کہ کوئی پریشانی تونہیں ہے مہتم صاحب آپ فکرنہ کریں ہم سب آ پ کے ساتھ ہیں۔ حضرتؓ کے بیرالفاظ بہت یاد آتے ہیں۔ اللّٰہ اکبرُ واقعی حضرتؓ بہت عظیم انسان تھے۔ جب مجلس شوری نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۳ ذی الحجہ اس میں میرے اہتمام کا فیصلہ فرمایا اور دارالحدیث میں طلبۂ اساتذہ کار کنان ومتعلقین جامعہ کے اجتماع میں اس فیصلہ کا اعلان ہوا تو اس موقعہ پر حضرت علامہ تشمیری صاحب نے اپنے خطاب میں احقر کے متعلق وہ یا تنیں ارشاوفر ما ئیں جومیرے لئے سنداورسر مایید حیات ہیں۔ بیرحضرت کاحسن ظن تھا بعد از ال مجمع ہے نعرے لکوائے اور حنیف زندہ با دخود کہلوایا۔

علامد فحد شريف تشميري 🎉

#### حضرت کشمیریٌ اور جدامجد:

میں مائے حق میں مائے حق

حضرت کو ہمارے جدامجد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب ّاوران کے خاندان سے بہت پرخلوص تعلق تھا۔ چنانچہ اس کا انداز وحضرت ّ کے ایک مکتوب سے بخو کی ہوتا ہے جو آپ نے میرے والد مرحوم کولکھا تھا۔ والد صاحب ؓ کے نام علا مہ کشمیریؓ کا ایک مکتوب :

بخدمت حفرت قبد مبتم صاحب گذارش ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے اور اس پرحق الیقین ہونا چاہئے کہ میں حفرت قبد مبتم صاحب رحمۃ القد علیہ کی وجہ ہے آپ حفرات جو حفرت کے صحبزادگان اور اولا دحقیق ہیں کی جگہ کی دوسرے وخواہ وہ کتنا بڑا آ دمی کیوں نہ ہو۔ ایک لیجے کے لئے ویکھنا برداشت نہیں کرسکتا۔ یہ میری سرشت اور اصلی فطرت ہے انشاء القد العزیز آپ اگر گہرا مطالعہ اور ویش نگاہ ڈالیس گے تو آپ کو دن بدن میری اس بات کی تقد میں ہوتی جائے گی اور میں نے اس انداز میں یہاں رہنے کا پورا تبیۃ کیا ہوا ہے۔ جب اس کے خلاف شیطان نے وَ رغانیا تو اس وفت میں خود اپنے آپ کو انگ کردوں گا۔ بہر کیف آپ حضرات کو میرے وجود سے انش ء القد العزیز کوئی ذرہ برابر تکلیف نہ ہو گی۔ یہ میرا ایمان اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ساتھ میری و فو داری ہے۔ باری تعالی اس پر مجھے قائم و دائم کے ۔ آپ میری طبیعت میں شریئندی ہرگر نہیں ۔

اس خط کا ایک ایک حرف حقیقت پر بنی ہے اور حضرت کی زندگی کو و کیھنے والے اس کی گواہی ویں گے کہ آپ نے تمام عمر جامعہ خیر المدارس میں اس طرح گزاری ہے۔ حضرت علاَ مہ تشمیری صاحب حضرت جدامجد کا انتخاب ہے۔ حضرت جدامجد مزاج شناس اور قدر شناس سے آپ نے خیر المدارس کے لئے جن اساتذہ کا انتخاب فرمایا وہ واقعۃ با کمال اور مخلص لوگ ہے خصوصا شعبہ تحفیظ و تجوید وقر اُت کی صدارت و تدریس کے لئے شنخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب اور شعبہ کتب کی صدارت تدریس کے لئے شنخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب اور شعبہ کتب کی صدارت تدریس کے لئے حضرت علامہ تشمیر تک کا انتخاب آپ کی بصیرت اور حسن انتخاب کا واضح شہوت ہے۔ اور مردو (۲) حضرات نے اپنے منصب کو خوب نبھایا۔ دونوں کے مزاج میں تدریس کے علاوہ کسی اور مشغلہ کی کوئی گنجائش نہ میں حدود حضرات گھر سے جامعہ اور جامعہ سے گھر کے علاوہ اور پچھ نہ جانتے ہے اور سال بھر میں بہت ہی کم انفرادی رخصت لیتے۔

#### علامه تشميريّ اور سر كارى مناصب:

حضرت تشمیری صاحب کوقو می کمینی برائے مداری کاممبر منتخب کیا گیا تو چندا جلاسول میں شرکت کے بعد آب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرلیا اور فر مایا کہ ''نشتند و گفتند و برخاستند'' کے سوا کچھ نبیں ہوتا۔ آپ کو بے شار مناصب کی چیش کش کی گئی لیکن آپ نے بہت گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی اور اپنے مقصد تعلیم میں شب و روز کوش ل رہے کو کی نفس بخش عہدہ قبول نہ کیا۔ اس وقت الحمد للد حضر ت مرحوم کا حلقہ تلا فدہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ مداری سے وابستہ حضرات بالواسط یا

بلا واسطه آپ کے شاگرد ہیں۔ وارالعلوم دیو بند (بھارت) میں تدریس کے زمانہ میں بھی بے شار نامورعلاء نے آپ سے کسب فیض کیا۔

#### خيرالمدارس مين تدريس:

حضرت جدِ امجدٌ کو انہی خصائل کی بناء پر آپ سے محبت تھی اور حضرت جدامجدٌ جو با اصول اور مستغنی مزاج تھے صرف حضرت کشمیریؒ خیر المدارس سے لا سے اھیں ٹھیٹری (سندھ) صرف حضرت کشمیریؒ خیر المدارس سے لا سے اھی ٹھیٹری (سندھ) تشریف کے نیے آپ نے ان کو دوبارہ واپس بلالیا اور المے الے سے آپ نے خیر المدارس میں دوبارہ اپی تدریسی خدمات کا آغاز کر دیا۔ حضرت جدامجدؓ کی حیات میں آپ تھیل کے اسباق کے علاوہ تر ندی شریف پڑھاتے رہے اور حضرت جدامجدؓ کی حیات میں آپ تھیل کے اسباق کے علاوہ تر ندی شریف پڑھاتے رہے اور حضرت جدامجدؓ کی وفات کے بعد تا حیات بخاری شریف بھی آپ نے پڑھائی۔

#### حضرت تشميريٌ فناني التدريس يتهين

حضرت علامہ کشمیری صاحبؓ کے مزاج میں چھوٹوں پر شفقت خوب تھی اور فتنہ و فساد وغیرہ ہے بالکل عاری تھے آپ کا مزاج تعلیمی ویڈ رکسی فقا ہرتئم کے غارجی عوارض سے صَرف نظر فر ما کرصرف تعلیم پر بی توجہ فر ماتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں بھی اس کا اظہار فر مایا' جوہنی برحقیقت ہے۔

''گذارش ہے کے حضرت والا قطعاً وحماً سو فیصد اظمینان رکھیں کہ میر ے طلبہ کے واسط ہے ان شاء القد العزیز کوئی حرکت جونقض امن کے خلاف ہوسر زونہ ہوگی اور نہ ہی ایبا خیال میرے حاشیہ قلب پر بھی شیطان نے بطور وسوسہ ڈالا ہے۔ اس فتم کی حرکتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جوفطری طور پر فسادی ہوتے ہیں۔ الحمد لقد میرا قلب ایسی شیطانی حرکات ہے بالکل پاک ومبرا ہے۔ اب فررا ایک ہات جوادار ہ کے الیک میرا ہے۔ اب فررا کے بات جوادار ہ کے الیک میرا تک ہا تہ جوادار ہ کے اشد ضروری ہے عرض کردول۔''

#### حضرت تشميريٌ كااحترام اساتذه:

حضرت علامدًا ہے اسا تذہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ مجت اور انتہائی ادب واحتر ام کے ساتھ فرماتے۔ اپنے استاد محتر م حضرت افغانی کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت تھی ہم نے خود ہی اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہ جب فیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ پر حضرت افغانی کتریف لاتے تو حضرت علا مہ کشمیری صاحب مرحوم شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہونے کے باوجود اپنے شاگر دوں کی موجودگی میں خود حضرت افغانی کے پاؤں دباتے۔ حضرت افغانی کی ملاقات کے لئے ہرسال شعبان میں سالانہ تعطیلات کے موقع پر کشمیرا ہے گھر جانے سے قبل چارسدہ جاتے اور حضرت کی خدمت میں ہدایا چیش کرتے۔

حضرت افغانی '' کوآپ پر بڑا اعتماد اور آپ ہے خوب محبت تھی۔حضرت افغانی نے حضرت والا مرحوم کے نام

المامه محمر شريف تشميري الله

ایٹ ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا کہ۔

مِس علمائے حق

صدر مدرس کی نفسیات کوسکی قابلیت کے علاوہ حضرت مولا نا مرحوم کی طرح بیں بھی جانتا ہوں کہ اکثر مدارس عربیہ کا زوال صدارت تدریس اور انہتمام کے تصاوم ہے ہوتا ہے لیکن مولا نا کشمیری کی فطرت بیس تصاوم نہیں اور نہ ہی دور حاضر کی سیاست سے ان کا ذبن ملوث ہے۔ لہٰذا آپ دونوں حضرات مدرسہ کے مفاد کے لئے اخلاص ہے کام کریں گے اور مدرسہ میں کی قتم کے فتنے کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا نا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعتق یہی خیال تھا اور میں سیاست میں ہی نیال تھا اور میں ہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا نا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعتق یہی خیال تھا اور میں ہیں ہی آپ مدرسہ اور آپ کے خاندان کے خیرخواہ ہیں۔ ایک اور خط میں فر مایا حضرت کشمیری صاحب کی آتیا م خیر المدارس میں رک ہو۔ میری انتہائی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ ہمیشہ مر بوط رہیں۔ المدارس میں رک ہو۔ میری انتہائی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ ہمیشہ مر بوط رہیں۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم استاد کو اپنے قابل فخر شاگر دیر کس قد راعتاد تھا۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم استاد کو اپنے قابل فخر شاگر دیر کس قد راعتاد تھا۔

حضرت کی رفافت میں حرمین شریفین کے اسفار:

حضرت علامہ تشمیری سفر کے عادی نہ تھے۔ اکثر اوقات احباب متعلقین اور تلائدہ سے سفر کی معذرت فرہا دیے کین حرمین شریفین کے لئے بمدوقت تیار رہے۔ ابتداء آپ کے لائق شاگر دحضرت قاری مجمد عبدالقد صاحب (مقیم مدینہ منورہ) نے آپ کو ماہ رمضان میں عمرہ کے لئے بلوایا۔ اس کے بعد کئی سال تک آپ حضرت قاری صاحب کی دعوت پر ماہ مصان میں عمرہ کے لئے تشریف لے جاتے رہے۔ احقر کو بھی حرمین شریفین کے بعض اسفار میں آپ کی معیت کا شرف عاصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کئی عجیب وغریب واقعات اور کیفیات دیکھیں۔ آپ کا ظاہر صالح اور باطن ظاہر عاصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کئی عجیب وغریب واقعات اور کیفیات دیکھیں۔ آپ کا ظاہر صالح اور باطن ظاہر سے عظیم تھا۔ آپ صرف ایک عالم دین اور محدث ہی نہ تھے بلکہ بہت بڑے ولی القد اور عاشق رسول بھی تھے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اکثر بہتے اور بنماتے۔ ہم نے آپ کو بھی بوقی تھی با ہمت بہت تھے۔ ہیشہ بڑے وہی وہتے وہی الفوص طواف و واغ کے وقت آپ کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی تھی با ہمت بہت تھے۔ ہیشہ بڑے وہی وہتے ۔ ہم اور خوا سے ساتھ عمرہ کرتے ۔ ایک براحقر اور حضرت مواد نا مجرصد بی صاحب (استاذ الحدیث و ناظم جامعہ) حضرت کے ہمراہ تھے۔ صفاوم روہ کی سعی کے دوران ہر چکر کے اختام م بہم حضرت کو وہاتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے صفاوم روہ کی سعی کے دوران ہر چکر کے اختام م بہم حضرت کو وہاتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے میاں گئی گئی ہوئی کریا ہوئی تھی ہی ہوئی کروں گا۔

ایک بارساری رات کا سفر کر کے مدیند منورہ سے بغرض عمرہ مکہ مکر مدھ کے وقت پہنچ ہم نے عرض کیا کہ حضرت اب آ رام کر لیتے ساری رات کے جائے ہوئے ہیں۔ تھکاوٹ کافی ہے۔ شم کے وقت عمرہ کرلیں گے۔ تو حضرت نے جواب میں فرہ یا کہ نہیں۔ جس مقصد (عمرہ) کے سئے آئے ہیں پہلے اس کو پورا کریں گے۔ لہذا عمرہ پہلے اور آ رام بعد میں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ مہی ہوسکتا ہے کہ پیار ہو جائیں گے یا مرجا کیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ عمرہ

میں ماہ نے حق

كريتي ہوئے جان چلی جائے۔اللہ اكبر!

ا یک ہار مدینہ منورہ میں کسی نے حضرت سے بوچھا کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو زیادہ تر قیام مدینہ منورہ میں فرماتے ہیں۔ مکہ محرمہ میں آپ کا قیام بہت کم ہوتا ہے جواب میں فرمایا کہ مدینہ والی ذات ملٹان میں نہیں ملتی اور مکہ میں جس ذات کا گھرہے وہ ملٹان میں بھی مل جاتی ہے اس لئے زیادہ قیام مدینہ منورہ میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کتنے بہترین انداز میں'''مسئلہ حاضرنا ظر'' کو بیان فرما دیا۔

#### ئسن اتفاق:

اللہ تعالیٰ کا بیاحسان ہے کہ اس نے مجھے جسمانی دوروحانی والد''شریف'' عطافر مائے۔ ہر دوحضرات نہ صرف اپنے نام کی نسبت سے شرافت وانسانیت کے بہترین نمونے تھے بلکہ ان کی اصلاح وتربیت نے سینکڑوں افراد کوصلاح و شرافت کی راہ پرلگا دیا۔

#### مولودمسعود:

جس شب (پیراارشوال واسیارہ) حضرت علامہ کا وصال ہوا۔ ای شب ان کے وصال کے ایک گھنٹہ بعد الند تعی کی فضر ہے فضل سے ہمارے گھر ایک جینے کی آید ہوئی۔ علامہ تشمیری کی جدائی کے شدید صدے کے بعد اس قدرتی تسلی وطبعی فرحت سے فم کا بوجھ ملکا محسوس ہوا۔ احقر نے اپنے والدگرائی اور استاذ ذی قدر کے ناموں کی مناسبت سے نومولود کا نام باہمی مشورہ سے ''محمد شریف''رکھا۔ اللہ تعالی اسے دونوں حضرات کی نسبتوں کا ج مع بنا نمیں۔ آپین!

498

علامه فحدثم دس تشميري

مولا نامنظوراحمداستاذ الحديث: عامعه خيرالمدارس ملتان

## حضرت الاستاذ تشميري قدس اللدسرهٔ كاعلمي ذوق

#### دورطالبِ علمي:

فر مایا کہ کافیہ پڑھنا تھا لیکن جس استاذ ہے پڑھنے کا ارادہ تھا بھارے گھر ہے وہاں تک کا کراہی ۱۳ نے لگتا تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ کو کہا انہوں نے ناداری کا عذر کیا۔ میں ما نگتا رہا آخر انہوں نے ادھار لے کر ڈیڑھ رو پہیہ مجھے ویا ۱۱۳ نے کرا یہ میں صرف ہوئے ہاتی ۱۲ آئے مارا سال محفوظ رکھے تا کہ گھر واپسی کا کرا یہ ہے اس سے حضرت الاستاذ کا طالب علمی کے زمانہ بی ہے ذوق علمی معلوم ہوا۔

7- فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں گھر ہے دس سال اس طرح غائب رہا کہ بھی خط تک نہیں بھیجا میری مثلنی ہو چکی تھی لیکن اتنی غیوبت ہے ہمجھا گیا کہ میری وفات ہو گئی ہو چکی اتنی غیوبت ہے ہمجھا گیا کہ میری وفات ہو گئی ہو چکی اس وران دارالعلوم دیو بند میں ایک شمیری طالب علم آیا میں نے اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرنے شروع کئے بغیراس کے اس کومیر ہے والد صاحب کو خط لکھ دیا وہ مجھے آ کر دارالعلوم دیو بند ہے۔ اس کومیر ہے اور پھر نیارشتہ کیا اور میرا نکاح ہوا۔ اس سے بھی حضرت الاستاذ کا انباک علمی معلوم ہوا۔

۳- فر، یا که ریاست ٹونک میں حکیم برکات احمد صاحب ہے جو کہ نواب ٹونک کے خصوصی معالج بھی تھے بندہ نے علوم عقلیہ کو حاصل کیا۔ امتحان دیتے وقت سارا دن ہر چہ لکھتا رہا۔ قبیل مغرب پر چہ دیا۔ ایک طالب علم سارا دن میری مگرانی کرتا رہا تہجہ امتحان اچھ انگلاتو حکیم صاحب موصوف نے انعام میں ایک عمدہ ٹائم چیں عنایت فرمایا اور بہت ہی دعا نمیں دیں۔ ترمانہ تدریس:
ترمانہ تدریس:

فر مایا کتقسیم ملک سے پہلے بندہ حضرت الاستاذ وعلاً مدافغانی "کے ساتھ ریاست قلاً ت کا نائب وزیر بھی رہاجس سے مالی منفعت تو بہت ہوئی مگر علمی ترتی ندر ہی تو بندہ نے حضرت حکیم الاسلام قاری محرطیب صاحب مہتم وارالعلوم و بو بند کولکھ اور مدری جا ہی تو حضرت قاری صاحب مظلہم کا فوری جواب آی کہ جدد وارالعلوم و بو بند میں آجاؤ۔ بندہ فوراً ستعفی دے کر چلا گیا ڈیڑھ سور دیہ یا ہوار تخواہ مقرر ہوئی اور حضرت قاری صاحب منظلہم نے اینے متعلقہ اسباق مشکوۃ شریف وغیرہ پڑھانے کے لئے عنایت فرمائے۔اس سے بھی حضرت الاستادُ کا ذوق علمی واضح ہے۔

س تقسیم ملک کے بعد حضرت اقدس مولا نا مفتی محمر شفیع مفتی اعظم پاکستان کی رہنمائی ہے خیر المدارس ملتان آٹا ہوا یہاں شروع شروع میں بہت محنت ہے مطابعہ کرتا رہاحتی کہ اگر کسی رات کو بجلی نہ ہوتی تو ٹارچ جلا کر مطالعہ بورا کیا (اس ز مانہ میں حضرت کے ہاں سنن ابی داؤ د کاسبق تھا )۔

۵- ایک دفعه فرمایا که مجھے حضرت مولا نا عبدانسم عاستاذ دارالعلوم دیو بند کی خواب میں زیارت ہوئی ایک ڈبیہ عطا فر مائی کہ بیآ پ کے لئے مفید ہے فر مایا اس کے بعد بندہ کو بھی ضعف د ماغ کی شکایت نہیں ہوئی۔

۲ - ایک د فعہ عید قربانی پر گھر تشمیر جاتے ہوئے حضرت اقدیں مورا نا خیرمحمد صاحب جالندھری جمہتم خیر المدارس ہے دو زا کدر تصتیں مانکیں مگرا دھرے انکار ہوا تو اس کو برانہیں مانا جکہ حسب سابق مدرسہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ باوجود ا تنے مرتبہ علمی کے مجھی کبرخود بینی آ پ میں نہ دیکھی گئی۔

کے اند ۔ رہنا چاہئے اس سے تصادم نہیں ہوتا۔

۸- حضرت کے ہاں ناغہ نام کی کوئی چیز ہی نگھی از شوال تا آخر رجب روز اندا سباق پیژھاتے اور ناغہ کو اچھا نہ مجھتے تھے۔

9 - فرمایا کہ دارالعلوم دیو بند کی تدریس کے زمانہ میں ایک سال حمد اللہ قاضی مبارک میرے یاس ہوتے تھے اور دوسرے سال حضرت مولا نا عبدالخالق صاحبٌ بإنی دارالعلوم کبیر والا کے بال ہوتے تھے جبکہ حضرت مرحوم بھی دیو بند میں استاذ تتھے۔

 ایک دفعہ خیرانمدارس کے سالانہ جلسہ پر حضرت اقدس مولا نامجمدا دریس صاحب کا ندھیوی بینخ الحدیث والنفسیر جامعہ اشر فیہ لا ہورتشریف لائے اور حضرت الاستاذ تشمیری صاحب ہے ایک ادق مسئلہ یو حیما' بشرط شی لا بشرط شنی بشرط لاشنی کا فرق حضرت نے فورا ان کے ماہین فرق فر ماکر بوری روشنی ڈالی تو حضرت کا ندھنوی بہت ہی خوش ہوئے اور دعا کمیں ویں۔ اا- اس طرح جب بھی کوئی آپ کا شاگر دیڈریس کے دوران کوئی علمی بات یو چھتا تو حضرت بغیر کتاب بینی کے فورا مسئلہ کا جواب عنایت فرما ویتے۔خود راقم الحروف کو کئی مواقع ایسے پیش آئے تو حضرت نے فوراً جوابات ہے نوازا۔ ۱۲- حضرت الاستاذ فرقہ اور گردہ بندی ہے بہت دور رہتے حتیٰ کہ تھا نوی' مدنی کی تفریق سننا بھی آ پ کو گوارا نہ تھی قر ماتے ہم سب کے غلام ہیں۔

۱۳- عرصہ دراز تک جامعہ خیر المدارس کے صدر مدرس ویشنخ الحدیث کی حیثیت سے رہے مگر بھی بھی اینے ان عہدوں کا ا ظهار تک نہیں فر مایا۔

# الله المحمد الوسف لدهيا توى:

## استاذ العلماءحضرت مولانا محمد شريف تشميري رحمة التدعليه

اارشوال ۱۳۱۰ هے کئی ۱۹۹۰ء شب دوشنبہ کوحضرت الاستاذ علامہ کشمیریؒ نور القدمر قدہ۔قریباً ۹۰ برس کی عمر میں رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔

أنالله وانا اله راجعوت

حضرت مولوں ناشش المحق افعانی " اورمولا نا عجم انورشاہ کشمیری "مفتی اعظم بند حضرت مولا نا مفتی کفایت اللہ وہلوگ " حضرت مولا نا مشمس المحق افعانی " اورمولا نا علیم برکات احمد نوگی ہے تلمذ تھا 'وہ زیانہ طالب علمی کے عجیب قصے سایا کرتے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کا طویل زہ نہ تحصیل علم میں گزارا 'اورائی محنت و جا نفشانی اور تفقف ہے عم حاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ میں نہیں کیا جسکتا فراغت کے بعد سابق ریاست قلاب میں نائب وزیر سے علم حاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ میں نہیں کیا جس سات و اور علاج الندھری معارف رہے ۔ وارالعلوم و لیو بند میں درجہ علیا کے استاذ رہے اور ۱۹۵۵ء میں سیری حضرت اقدار مولا ناخیر عجم جالندھری محساللہ کے تقاضا پر مدرسہ خیر المدارس ملتان تقریف لائے اور پھر سیبیں کے ہو کررہ گئے ان کے چہل سالہ وور تذریس میں مدرسہ پرگئی رنگ آئے اور گئے 'انہما م کی تین پیڑھیاں بدیس' اور دوسری جگہوں سے بڑی بڑی بڑی بیٹ شیس آئے مرقوم ۔ مدرسہ پرگئی رنگ آئے اور گئے 'انہما م کی تین پیڑھیاں بدیس' اور دوسری جگہوں سے بڑی بڑی بیٹ میں آئے استقامت میں کوئی نفزش نہ آئی ۔ جن ونوں حضرت مرقوم ۔ مدرت کے بعد ) مجیل کا سال تھا۔ اس لئے معقولات کی تنابوں میں حضرت سے تمذکا اشرف حاصل ہوا۔ ان کا انداز مدیش کے بعد ) مجیل کا سال تھا۔ اس لئے معقولات کی تنابوں میں حضرت سے تمذکا کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کی سے دریا اور حدید و بی تاسیق کی عبارت پڑھی جاتی 'عبارت ختم ہوتی تو حضرت دریا کی اور وہی کا ایک ننے دھرت دریا کی اسیق کی عبارت کی مجمونہ کی ایک تقریر فرمات کہ پوراسیق و میں ذائن شیں بھو جاتا۔ پوری کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی کتاب کے متعدہ حصد کی ایک تقریر فرمات کہ پوراسیق و میں ذائن شین بو جاتا۔ پوری کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی کتاب کے متعدہ کی ایک تقریر کی کہ پوراسیق و میں ذائن شین بو جاتا۔ پوری کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی کتاب کی کی طرور ت پیش نیس آئی تھی ۔ ان ایک تقریر کی کئی دوران آئیس بھی کی سے دوران آئیس بھی کیاب کی متعدہ کوران آئیس بھی کی کی دوران آئیس بھی کی بیا ہے کہ پوراسیق و میں ذائن

انہیں معقولات کی بڑی کتا ہیں صدرا مٹس ہازغہ قاضی مہارک اور زوابد شدھ وغیرہ نہ صرف متحضر تھیں۔ بلکہ شہید یہ کہنا مہالغہ نہ ہوگا کہ حافظوں کی طرح از برتھیں۔ بہی بہی مزاحاً فرمایا کرتے ہتے کہ کتاب کا صرف متن اور حاشیہ ہی نہیں صفحہ نمبر بھی یا د ہوتا چاہئے ان جیسے شفیق مبک روح اور خندہ رواستاذ کم ویکھنے میں آئے ہیں ارباب معقولات میں اکثر و بیشتر ایک طرح کا عجب ہوتا ہے۔ چالیس سال پہلے کا سنا ہوا حضرت کا یہ فقرہ آج بھی گویا کا نوں میں گوئی رہا ہے۔ ابولی ابن سینا 'جوانسان کوانسان نہیں سمجھتا' ابوزید و بوئ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔''

لیکن حضرت الاستاد میں عجب وخود پہندی کی جڑکٹی ہوئی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے ہے نہایت لطف و اکرام کے ساتھ چیش آتے تھے۔اورا بی برتر ی کااحساس ان کے قریب تک نہیں پھٹکتا تھا۔

حضرت مرحوم سیح اور حقیق معنول میں مدرس تھے اور سارے کنگر تو ڑکر انہوں نے اپنے آپ کولیلائے علم کی مشاطی کے لئے وقف کرلیاتھا' مزاحاً فر مایا کرتے تھے کے پنجاب میں صرف دو مدرس ہیں' مولا نا خیر محمد صاحب اور مولا نا عبدالخالق' اور آ دھا مدرس میں ہوں۔اس فقرے کی تفسیر پوچھی گئی تو فر مایا کہ مدرس وہ ہوتا ہے جو ہرعلم کی کتاب پڑھا سکے۔

حضرت اقد س مولانا سید حسین احمد مدنی " سے انہیں والب نہ عقیدت تھی ایک بارفر مایا کہ آدمی کو بیعت تو ضرور ہونا چاہئے ۔ لیکن حضرت مدنی " کے سواکس سے بیعت ہوا جائے 'ہارے حضرت سیدی مولانا خیر محمد جالندھری کے مرید نہ شخ نہ شک گرو کیکن حضرت کا احترام ای طرح کرتے تھے 'جس طرح ایک خصص و عاشق مرید با صفا اپ شخ کا احترام کیا کرتا ہے۔ انہیں اپنے استاد محترم مصرت مولانا شس الحق افغانی " سے بڑی عقیدت تھی۔ یہ صفر بہت سے حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اپنے شاگر دوں کے سامنے حضرت افغانی کے پاؤل و بارر ہے ہیں اور ضدام کی طرح دوسری خدمات بجالا رہے ہیں۔ اس ناکارہ نے دو بزرگوں کو اپنے اسا تذہ کے سامنے اس طرح متادب بیٹھتے و یکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوں گے۔ متادب بیٹھتے و یکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوں گے۔ ایک رئیس القراء حضرت افغانی " کے سامنے

وصال ہے قبل حفرت کو دوسانے ایسے پیش آئے جو تکوینی طور پر گویا آپ کے مراتب علیا کی تکمیل کے موجب ہوئے 'پہلا حادث ہوش رہا اور صدمہ جا نکاہ یہ چیش آیا کہ آپ کے اکلوتے فرزند ارجمند جناب مولانا محمد مسعود کشمیری نے جہادا فغانستان میں جام شہادت نوش فر مایا۔ چھوٹے چھوٹے چار معصوم بچوں اور بیوہ کو بوڑھے باپ کے حوالے کر کے خلد آشیاں ہوئے۔ حضرت مرحوم کا من ۸ کے متجاوز تھا۔ تو ائے طبعی مضمی ہو چکے تھے' بصارت بھی متاثر ہو چکی تھی۔ ایسے آشیاں ہوئے۔ حضرت مرحوم کا من ۵ کی متحوم ہے تو نے بھی دل لرزتا تھا۔ حضرت نے اس حادثہ کو بے بناہ میں یہ حادثہ ایسا روح فرسا تھا کہ مرحوم سے تعزیت کرتے ہوئے بھی دل لرزتا تھا۔ حضرت نے اس حادثہ کو بے بناہ صبر واستقامت سے برداشت فرمایا اور رضا بالقصنا کی تصویر بے رہے' البتہ آ تکھوں سے بہنے والی ندیاں زخم جگر کی غمازی

عدمه فيرش يف تشميري

کرتی تھیں ۔ انا مقدوا نا الیہ راجعون ۔

بيس علمائ حق

ان العين تلمح والقلب بحزن ولا نقول الاما يرضي ربنا\_

دوسرا سانحہ یہ کہ انہی دنوں حضرت کا نحیف وہزار بدن فوج سے متاثر ہوا' قریباً دو سال ای حالت میں گذارے۔ تکویٹی طور پریہ دونوں حوادث حضرت کے سئے صبر آزما تھے۔ یہ ناکارہ قبیل رمض ن حاضر خدمت ہوا تھا' بڑی رفت طاری تھی' میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بہچن بھی لیا؟ نفی میں سر ہلایا' ہماری طلب علمی کے زہنے میں حضرت مزاحا فرہ یا کرتے تھے کہ'' حق تعالی بوڑھے کو کیا عذاب دیں گے' اس کے تمام عوارض تو ختم ہو چکے ہیں' ماہیت من حیث ہی باتی رہ جاتی کیا معلوم تھا کہ سان غیب خود آپ ہی کے حق میں یہ کہلا رہی ہے' بہر حال حق تعالی شنہ کے لطف واحس ناوران کے عفو و کرم سے بہی تو تع ہے کہ ہمارے حضرت الاستاذ کے ساتھ لطف و کرم اور عفو و درگر رکا معاملہ ہوا ہوگا۔

حق تع لی شاندان کی بال ہال مغفرت فر مائیں اور رحمت و رضوان کے درجات عالیدان کو نصیب فر مائیں ۔ (بینات ذیقید ہ • ۱۳۱۱ ھ مطابق جون • ۱۹۹۹ء)



503

ازمولا نامحراز برصاحب:

# جامع المعقول والمنقول حضرت العلامه تشميري قدس سره كي رحلت

ذهب الذين يعاش في اكنافهم\_

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخش اور درود وسدم اس کے آخری پیغیبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔

جامعہ خیرالمداری کی تامیس ہے دم تحریر تک اس ادارے کوکل من علیمہ فان کے اس اور بے لچک ضابطہ قطرت کے تحت جن علمی و دینی ناورہ روزگار شخصیات کی جدائی کے صدموں نے صرف متاثر ہی نہیں کیا بلا کرر کھ دیا ان میں استاذ العلماء عدف باللہ بائی جامعہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کی رصت کے بعد استاذ الاسما تذہ محدث جلیل جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا محمد شریف تشمیری نور الند مرقدہ کا نام سر فہرست ہے۔ خیر المدارس کے ساتھ ان کی طویل وابنتگی اور مخلصانہ ہے لوث خدمات نے ان کے اسم گرامی اور خیرالمدارس کو لازم وطزوم بنا دیا تھا۔ افسوس کہ طویل وابنتگی اور مخلصانہ ہے لوث خدمات نے ان کے اسم گرامی اور خیرالمدارس کو لازم وطزوم بنا دیا تھا۔ افسوس کہ اارشوال ۱۳ اور پیر کی شب کو جامعہ کے ساتھ ان کی ۱۶ سالہ رفاقت کا زریں باب بمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور ان کے علوم و فیوض کا چشمہ صافی بڑاروں تشرکان علوم کی پچاس بجھانے اور بنجر و ہے آ باد دلوں کی زمین کوسر سبز وشادا ب کرنے کے بعد اس عالم فائی کے لحاظ سے خشک ہوگیا انا للہ و انا الیہ داجعون .

جامعہ خیر المدارس کواپنی تاریخ میں تا ئیدایز دی ہے جوعبقری شخصیات میسر آئیں ان میں ایک ممتاز وجود حضرت علامہ تشمیری کا بھی تھا۔ آپ جہال منطق' فلسفہ کلام عقائد اور دیگر علوم عقلیہ میں یدطولی رکھتے تھے وہاں حدیث وتفسیر فقہ اور علوم نقلیہ میں بھی معاصر علاء میں ممتاز اور یگاندروزگار تھے۔ بے پناہ حافظ اور بے مثال انداز تدریس کے باعث آپ کا شار برصغیر کے جوٹی کے شیوخ حدیث میں ہوتا تھا۔ حضرت کشمیری علمی تبحرا جامعیت علوم' سلامتی طبع' وقار و ٹمکنٹ 'خلوص

آ ب نے می شخصر حضرت مولا نا ملامہ محمد انور شاہ تشمیری' مفتی اعظم ہندمولا نامفتی کفایت القد دبلوی' متمس العلماء حضرت مولا نامنمس الحق افغانی اور مولا ناحکیم بر کات احمد ٹو کئی جیسے اس طین علم کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کیا اور حقیقت یہ ہے کہ استخصار معلوم ٔ رسوخ فی العلم' ذیا نت تفقید فی الدین اور ملمی تبحر میں اپنے اساتذہ کرام کے بیجے جانشین ثابت ہوئے۔

آپ ریاست قلات کے نائب وزیر معارف از ہر البند دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاذ اور بعد از ال نا حیات جا معہ خیر المدارس کے صدر مدرس وشیخ الحدیث کے من صب جلیلہ پر فائز رہے گر ان جلیل القدر من سب کے باوجود آپ کے دامن اخلاص واخلاق پر کبر وخود نمی فی کا خفیف سے خفیف داغ بھی دیکھنے جی نہیں آیا۔ تو اضع واکسار کے ساتھ غیرت وخود داری میں بمیشد اپنا اسلاف کرام کا نمونہ نظر آتے۔ جامعہ خیر المدارس کے شالی صدر درواز ہے ساسنے ایک تبور والے کی چھوٹی تی دکان ہے جس پر اکثر و بیشتر مزور اور غریب طبقہ کے افراد صبح وشام کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ احتر نے بنی مرجبہ حضرت الاستاذ کو دو بہر کے وقت اس معمول دکان پر کھانا کھاتے و یکھا طالاں کہ حضرت کے اونی اشار و پر جامعہ کی طرف سے بہتر اور پر تکلف کھانے کا انتظام ہوسکتا تھا، مگر آپ کی غیور وخود دار طبیعت نے اس تنم کی استد عا یا گئا رہ بین شبھی پہند نہیں کیا۔

#### عسقارا بلند است ۸ آشیانه

حضرت الاستاذ \* 190، بیل جامعہ خیر امداری بیل پانی جامعہ حضرت مولانا خیر محد قدی سرہ کی دموت پرتشریف الائے اور تازیت خیر المداری کے ساتھ عبد وفا نہمایا اس دوران آپ کو متعدد سرکاری و فیر سرکاری مناصب و مراعات کی پیشکشیں ہو نیں گرانہول نے ان کے قبول کرنے سے صاف معذرت کروی اور اپ اسلاف کی طرح آخر وقت تک علم ہی کو اپنا اوڑ ھن بچونا بنایا۔ مداری عربیہ بیل وظیفہ یا مشاہرہ کے نام سے جومقدار مدرسین کو دی جاتی ہے۔ اس سے ان کے قریبی جلا ہی وقت تک علم می کو اپنا اوڑ ھن بچونا بنایا۔ مداری عربیہ بو پاتیں۔ اس سے ان کے قریبی حلقے بخو بی واقف بیس۔ بیا اوقات اس لئے جائز معاشی ضروریت بھی پوری نہیں ہو پاتیں۔ اس سے حالات میں پرکشش مناصب اور خطیر مشاہرات کو تھکرا کرقوت لا یموت کو اختیار کئے رکھنا ہے نقسی اور اخلاص و استغناء کی روشن مثال ہے۔

حضرت العلامه حلم وشفقت اور محبت درآفت میں بھی ہے مثال تیخ ان کی قد رہی وعلمی خد مات ساٹھ سال پر محیط بیں جن میں کم و بیش ۲۰۰ برس جامعہ خیر المدارس میں گررے عقلا استے طویل عرصہ میں بیبیوں خلاف طبع امور بیش آ کے اور عملاً ایسا ہوا بھی' بالخصوص بانی جامعہ مولانا خیر محمد صاحب کے ساٹھہ وفات کے بعد ان کے جانشین مخدوم محتر م حضرت مولانا محمد شریف جالندھری کا زماندا ہتمام کچھ عرصہ بعض خارجی عوامل کے زیراثر آپ کے لئے زیادہ خوشگوار نہیں رہا۔ مگر آپ کے حلم ومروت اور جامعہ کے ساتھ اخلاص و و فا بیس بھی کوئی تغیر نہیں آیا اور آپ کی پوری زندگی عملاً اس شعر کی تصویر رہی۔

### ما قصه کشدر و دارا نخوانده ایم از ما بجز حکایت مهر و دفا میرس

ائل علم عام طور پراپنے تلافدہ کا تذکرہ فخر ہے کرتے ہیں اور اسا تذہ اپنے طلبہ کے علم وفضل اور مقام وشہرت کواپی طرف ہی منسوب بیجھتے ہیں مگر حضرت علامہ شمیری اس قتم کے پندار ہیں بھی مبتلانہیں ہوئے۔ حالال کہ اس وقت برصغیر بالخصوص پاکستان مشرب دیو بند کے کم اسا تذہ حدیث ایسے ہول گے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے سسلہ تلمند میں داخل نہ ہوں۔ مشاہیر میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ (صدر جمعیۃ علاء بند) مولانا مجد سالم قامی مدظلہ مولانا عبید القد انور مولانا مشہر میں حضرت مولانا سید استد ماں حد دب (صدر وفاق المدارس) کے نام آپ کے تلافدہ میں آتے ہیں مگر آپ نے بھی برمبیل تذکرہ بھی بیتا ترنہیں ہونے دیا کہ بیشخصیات میری شاگر دہیں بلکہ ان کا نام ہمیشہ ایسے احتر ام واکرام سے لیے کہ سنے والا بیس بھت کہ آپ ایک کی برمبیل تذکرہ بھی بیتا کر نہیں ہونے دیا کہ بیشخصیات میری شاگر دہیں بلکہ ان کا نام ہمیشہ ایسے احتر ام واکرام سے لیے کہ سنے والا بیس بھتا کہ آپ اپنی کسی بڑے یا کم از کم ہم مرتبہ عالم کا ذکر کر رہے ہیں۔

ا پے سفر آخرت پر روانہ ہونے ہے ہیں حضرت والا کو تکو پی طور پر ایک عظیم حادثے ہے دو چار ہوتا پڑا۔ جوانشاء اللہ آپ کے رفع درجات اور مراتب عالیہ کا سبب ہوا ہوگا۔ یعنی آپ کے اکلوتے فرزند صاحب عم وعمل اور مجابد فی سبیل مواا تا محمد محمد کے رفع درجات ہوآپ کی وفات ہے دوس لے ہل جہاد افغانستان میں خلعت شہادت ہے سرفراز ہوئے۔ حضرت الاست ذینے علم بیری میں اس عظیم صدے کو جس ضبط و تحل ہے برداشت کی وہ رضا بالقضا اور صبر وعز بیت کی عجیب تصویر ہے۔ اس بات کا صرف تصور ہی سخت ہے تحت دل کو پھیلا دیتا ہے کہ سمال کا جوان وکٹریل بیٹا جو بردھا ہے کا واحد سہارا تھا ہم معصوم بچوں اور ایک بیوہ کو 20 سالہ والد کے سپر دکر کے آخرت کا رخت سفر باندھ لے اس سنحہ فاجھہ کا آپ کی طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے صبر کا اندازہ پھیلا سے ہوتا ہے کہ جب صاحبز ادہ مولا نا محمد صعود کے رفقاء واحباب بی طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے عمر کا اندازہ پھیلا کے بات ہے و تھے کہیں مولوی معود تو نہیں ملا؟ پھر رو پڑتے ادر فرما تے و کی صاحب حضرت والا سے معت تو آپ فرط جذبات ہے و تھے کہیں مولوی معود تو نہیں ملا؟ پھر رو پڑتے ادر فرما تے و کی کو رسیداس کی شہادت کو قبول فر بائ کو اللہ اکبر 'صبر ورض اور خوف و رجا ، کو س طرح جمع فر ، و یا ؟

حضرت والما گذشتہ دو سال سے صاحب فراش تھے اس علاالت کو صاحبزاد ہے کی جدائی کے صدھے ۔ نے مزید انگیف دہ بنا، باتھا گریے رصد آپ نے نہایت صبر وسکوت سے گزارا بالآخر ااشوال ۱۳۱۰ ہوکواس سفر پر روانہ ہوئے جو ہر مرد بشر کوجد یا بدیر چنے آپ کی روح مبارک نے اعلی علیمین کی طرف مرد بشر کوجد یا بدیر چنے آپ کی روح مبارک نے اعلی علیمین کی طرف پر واز کی ۔ خیر امدارس اور ملتان کی ملمی حلقوں میں آپ کے سانحۂ ارتحال کی نبر نے ہمام دوست فرد کوتصویر غم بنا دیا۔ آپ کے دولت کدہ پر جسدا طہر کوشل دیا گیا، نعش مبارک ظہر کی نماز کے بعد دیدار عام کے لئے جامعہ کے دارالحدیث میں رکھ دی گئے ۔ یہ وہ کی دارالحدیث میں رکھ دی گئے ۔ یہ وہ کی دارالحدیث میں مستفید ہوتے تھے۔ دی گئے ۔ یہ وہ کی دارالحدیث میں مستفید ہوتے تھے۔ دی قارالحدیث میں آپ کا منور چہرہ زبان حال سے نظر التدعبد اسمع حقاتی فحفظہا و ادا ھا کہ سمع (حدیث نبوی' اللہ ا

تعالی اس شخص کے چرے کو ترو تازہ رکھیں جس نے میری صدیت سنی پھراہے یاد کیا اور جیسے سن تھی آ گے پہنچا دی) کی صدافت کی گواہی دے رہا تھا۔ است ذمختر م حضرت مولا نا محمصد بیق صاحب مد ظلہ نے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور ہاتھ دگایا تو بے اختیار بول المحے کہ حضور کی پیشین گوئی تجی ہوگئی۔ دیکھو میرے حضرت کا چہرے کس طرح تازہ اور زم ہے۔ آپ کی وفات کی خبر ملک کے جس جس حصہ میں پینچی وہاں سے علاء صلحاء حفاظ اور اہل وین بے تاب ہو کر جامعہ کی طرف اللہ پڑے۔ نماز جنازہ تک بزاروں افراد جن میں کثیر تعداد اہل علم و دین کی تھی جامعہ میں ماضر ہو چکے تھے۔ حافظ الحدیث حضرت مولا نا عبدالقد درخواستی دامت بر کا تبہم جو ایک دن قبل عمرہ سے تشریف لائے تقے۔ خان پورے ویکن کا تکلیف وہ سنر طے کر کے ملتان تشریف لائے اور نمازہ جنازہ کی امامت فرہ ئی۔ عصر کے وقت اس بگائتہ روزگار فاصل بزاروں علاء کے استاذ اور محدث جلیل کو سپر د خاک کر دیا گیاان للہ ما احذ و لہ ما اعظی تدفین آ پ کے صاحبز اوے مولا نا محمد مسعود شہید کے پہلو میں ہوئی جہاں اس سے قبل حضرت العلامہ کی والدہ ما جدہ بھی آ سودۂ خاک میں۔

مقدور ہو تو طاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تونے وہ کنج ہائے گرال مایہ کیا کیے

(ازبر)



# ا کا برعلماء کرام کے تعزیت نامے

تاریخ ۱۴ ذیقعده ۱۴ اهج محترم المقام جناب مولانا محمر حنیف صاحب زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے احقر میں بفضل تعالیٰ خیریت سے ہے۔ ابھی ابھی بذریعہ ڈاک جامعہ کا ترجمان' الخیر' موصول ہوا حسب معمول پہنے تو میں فقط عنوانات پرنظر ڈالنے کی غرض سے سرسر ہی ورق الث پیٹ کرتا ہوں بعد از ال فرصت کے اوقات میں مطالعہ کرتا ہوں آج جو ذوالقعدہ کا شہرہ ویکھا تو حضرت استاذ الاساتذہ علامہ مشمیری رحمت التدعلیہ کے سانحہ ارتخال کا علم ہوا اس سے قبل آگاہ نہ تھا یقین جانے دل بجھ کررہ گیا اللہ رب العزت حضرت علامہ موصوف کوزندگی کی گرانقدر دینی اور تدریسی بے لوٹ خدمات کے صلہ میں اعلیٰ علیین میں مقام بلندعطا فرما کمیں۔ (آمین) بلا شبداتنی عظیم شخصیت کے دنیا سے پر دہ فرمائے پر آپ سے سمیت جملہ متعاقبین جامعہ خیر المدار، کو بے انتہا صدمہ اور حزن و ملہ ل ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرما کمیں اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا روحانی فیض قیام حزن و ملہ ل ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرما کمیں اور حضرت رحمتہ اللہ کا روحانی فیض قیام قیامت تک جاری وساری رہے۔ (آمین)

جامعہ خیر المدار 'کو مجملہ دیگر خصوصیات کے باوجود ایک بہترین فخریہ بھی ہے کہ ایسی نیم شخصیت ملامت اسلاف واکا ہر دار العلوم دیو بنداور بندروزگا بہتی نے نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کی تعیم و تدریس کے لئے منتخب فرمایا بلکہ دم واپسیس تک قیام فر ہاکر ہزرگوں کی تعلیم'' یک در گیر محکم گیر''کواحسن واکمل طریقہ برعملا ٹابت کر دکھایا۔ القد تعالی حضرت کی تم م خدمات کو شرف قبولیت عطافر مائیں آمین آمین ۔ میری طرف سے حضرت علامہ رحمۃ القد علیہ کے جملہ بسما ندگان اور تم معزات اساتذہ کرام سے خصوصی طور پر دلی تعزیت کا اظہار فرما دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاں نومولود صاحبزادہ کی بھی ولادت سے آگا ہی ہوئی وقت وہادت اور تشمیہ وجہ تشمیہ تمام باتوں سے روحانی اور ایمانی مسرت ہوئی

علامدمحر شيف تشميري 🄞

گویا کہ یوں جھیئے کہ اس واقعہ نم ومسرت نے آپ کی شخصیت کو قابل رشک بنا ویا ہے۔نومولود (علامہ محد شریف سلمہ) کی مبار کباد آپ اور ابلیہ صاحب دونوں قبول فرما کیں۔ والدہ صاحبہ اور حضرت دادی جان دام ظلہا کی خدمت میں احقر کا سلام اور خصوصی دعاؤں کی درخواست پیش فرماد ہے گئے۔اب اجازت دیجئے۔والسلام

تنوىرالحق تفانوى\_

عزیز گرامی قدر جناب مولانا مولوی محمد صنیف صاحب سلمه الله تعالی السلام علیکم و رحمة الله و بر کانه

مين عليات في

الخیر کا تازہ شہرہ بمیشہ کی طرح میں انتظارہ اشتیاتی کی حالت میں ملا۔ جس سے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر ملی۔ جو کچھ صدمہ بواوہ بیان سے باہر ہے۔ ان کی ذات گرامی سلف کی یادگار اور ہم سب کے لیے باعث رحمت تھی۔ اگر چہ ان سے نیاز اور زیارت بھی بھی میسر ہوا کرتی تھی گر دل کو ایک قتم کی ڈھارس رہتی تھی کہ ان جیسے حضرات کا سایہ موجود ہے۔ ان کی بیرانہ سالی اور ضعیف وامراض کی وجہ سے ہروقت وھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی وقت کل من علیمافان کے پیش نظر کوئی خبر آئ جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک مدت کے تھی خلش جس کی وہی برچھی جگر کے پار ہے آج وہی برچھی جگر کے پار ہے آج نہ مجھ کم مایہ و گنہگار کے پاس الفاظ کہ پچھ لکھ سکول اور نہ کوئی سلیقہ کہ پھومش کرسکوں تنگی غم سبی نہیں جاتی دل کی حالت کہی نہیں جاتی

یہ حضرات تو اپنی قابل رشک زندگی گزار کر دائی راحت و آ رام میں تشریف لے گئے بعد میں ان حضرات کی جگہ خالی نظر آتی ہے تو دل ہے چین ہو جاتا ہے۔اں لله و انا الیه راحعوں۔

اب آپ حضرات پرنظریں میں اور دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کا سچا جائشین بنائے۔ (آمین) احقر کی طرف ہے ان کی متعلقین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کر دیجئے اور یہ ہم ان کی جو تیاں سیدھی کرنے کے نا قابل ہونے کے یا وجودان کے فم میں برابر کے شریک ہیں۔

> کتبت الیک والعمر ات تجری علی الخدین رشا بعدرش

جریج الفوا داحقر جم الحسن تھا نوی B.V59 کوری روڈمسلم ٹاؤن راوالپنڈی۴اؤی قعد ہوا ہے

# مکتوب گرامی

# شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه سرفرا زخال صاحب صفدر مدخلائه

باسمه سيحاثة\_

من ابي الزاهد. الى محترم المقام حضرت العلام مولانا محمد حنيف صاحب دام مجدهم.

السلام عليم ورحمة الله وبركانة - مزأج سامي -

یہ اندو ہٹاک خبر س کر بے حدصد مہ ہوا کہ حضرت علامہ محمد شریف صاحب تشمیری رحمہ القد تعالیٰ ہمیں واغ مفارقت وے کیے ہیں۔انا لله و آنا البه راجعون ۔

محرم ادنیا میں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لئے آتا ہے کی کے لئے بقائیں۔

گربعض حفرات کا وجود نری برکت ہوتی ہے اور البرکة مع اکا برکم (مسدرک) کی حدیث اس کا واضح جُوت ہے حفرت مرحوم محقق اور کہند مشق مدری ہے اور سد ، علی ہرام کے اس و ہے جن کی ساری زندگی خدمت و بین میں گزری جلسوں میں لوگوں کے دلوں کو سر و اوں کی ملک میں کی نہیں لیکن جیہ ہتم کے مدرس بہت ہی کم رہ گئے ہیں اللہ تعالی اللہ بعزیز حضرت کو اپنے ہیے مولا نامعسو دمرحوم کی شہادت کا کی اپنے فضل وکرم سے اس کی کی تلافی فرمائے۔ و ما ذکل علی اللہ بعزیز حضرت کو اپنے ہیے مولا نامعسو دمرحوم کی شہادت کا کی صدمہ تھا کہ خود بھی ہمارے لئے باعث صدمہ بن گئے اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں ان کی شان اور خدمت کے مناسب جگہ مرحمت فرمائے اور جملہ اللہ تعالی تعربی کو میر جمیل کی تو فیق بخشے آمین ثم آمین ۔ راقم اشیم سفر سے قاصر مناسب جگہ مرحمت فرمائے اور جملہ اللہ تعالی تعربی ہے سلسہ میں حاضر ہوا تھا حاضر بن مجس سے سلام مسنون ارشاو فرمائیں اور دعوات مستجابات میں شرجویس بفضلہ تعالی سے عاصی و خاطی بھی داعی ہے۔

والسلام! احقر ابوالزامد محد سرفراز مكهمة

# ۲-مکتوب گرامی حضرت مولانا قاضي محمد زابدالحسيني مدخليه

محترم المقام جناب مولاً نامجر صنيف صاحب زيدمجدكم سلام مسنون بالاحتر ام مقرون کے بعد بعض ماہانہ جرائد سے حضرت عل مدمجد شریف تشمیری کی رحلت کا پڑھ کر دنی صدمہ ہوا۔ انا لله و انا اليه راجعو ن\_

الله تعالی ان کوار فع درجات ہے نوازے اور امت کوان کانعم البدل عطاء فرمائے۔ آمین! آج جبکہ دین حق کے عافظ اداروں کے لئے محقق' متقی' مخلص اساتذہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے ایسے محقق' محدث فقیہ النفس یا د گارسلف امین علوم ا کا ہر کا اٹھے جانا بہت زیادہ صدمہ کا باعث ہے کہ بیساری علمی' دین' روحانی بہاران ہی قدی انفاس ہزرگول کی آ ب یاری کی مرہون منت ہے۔گر بیدہ الخیراور بیدک الخیر پرایمان رکھنا بھی ضروری ہےاحقر کو ذاتی طور پراس لئے بھی شدید صدمہ ہوا کہ اب علم حدیث کے معلمین کی فہرست تقریباً ختم ہور ہی ہے بینخ ایدیث تو مل سکتے ہیں مگر استاذ الحدیث اور پھر علامہ انور شاہ تشمیری کے فیض یا فتہ و فا شعار اساتذ ہ کا قط تہیں اب تو فقدان ہے۔ الند تع لی ان کے در جات کو بلند فر مائے اورآ پکو خیر المدارس اور دیگر دینی درس گا ہوں' خانقا ہوں' مجالس تصانیف اور مکا تیب اسلامیہ کوالیے صد مات ہے محفوظ ر کھے۔آ مین ۔

اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار کوبھی یا د فرمایا کریں کہ اب اینے آیا کو جلائسی سریرست کے یا کریریثان رہتا ہوں ۔ ویسے بھی عرصہ ۹ ماہ سے بن رضہ بیا ر بول اب آ رام تو ہے مگر کمز ورگ زیادہ ہیں۔ دعاؤں کا خواستگار ٔ حد ہے زیادہ گناہ گارا کا بر کے سامنے شرم سار۔

زابدالحسيني غفرلهٔ -

علامه محرشه بيف شميري

# ۳-مکتوب گرامی

# حضرت مولا نافیض احمد مدخلهٔ (حال مکه مکرمه)

بسم الله الزحمن الرحيم

محتر می و مکرمی حضرت مولانا محمر حنیف صاحب و حضرت مولانا محمر مین صاحب وفقنی الله وایا کم لمایجب و برضی وزید مجد کم \_السلام علیکم ورخمیة الله و بر کاته "

بحمد الله الكريم 'بندہ مع رفقاء خيريت سے ہے آپ حضرات كوخيرہ عافيت بارگاہ لا يزال سے مطلوب ومرجو ہے۔
مغدوم العلماء والصلحاء استاذ الاساتذہ جامع المنقول والمعقول ' بحرانعلوم ۔ شيخ الحدیث حضرت مولا نامحمد شریف صاحب کشميری قدس سرؤ كے سانحة ارتحال كی خبر ہے ہم سب كو انتہائی صدمہ پہنچا۔ انا للہ وانا اليہ راجعون ۔ اللہ تعی شانہ الیے فضل و كرم ہے حضرت موصوف كے درجات رفيعہ كومزيد بلند فر مائيں اور حضرت اقدس كے اہل وعيال و متعلقين كومبر جيل و اجر جزيل عطافر مائيں ۔ آھيں ۔

یباں حرم مکہ مکر مد میں حضرت والا کے ایصال تُواب کے لیے قر آن مجید کی مجلس منعقد ہوئی' علاء وقراء کرام۔عزیز طلباء و دیگر احباب شریک ہوئے۔ بندہ نے مختصر طور پر حضرت اقدس کے مناقب علمی خدمات و دینی کھالات بیان کئے۔ دعائے مغفرت کی گئی۔ بندہ نے اور دیگر متعددا حباب نے حضرت کے لئے طواف بھی کئے۔

الله سبحانہ و تقدس نے حضرت شیخ الحدیث مرحوم کوان گئت کمالات وخصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت والا کی ساری زندگی علوم ویدیہ کی خدمت میں گزری۔ ہزاروں علماء نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ جو پاکستان و ہیرون پاکستان علمی و دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں تقسیم سے قبل عالم اسلام کی عظیم دانش گاہ دارالعلوم دیو بند میں آپ مدرس رہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی متعدد جامعات میں آپ صدر مدرس وشیخ الحدیث رہے۔ تدریسی زندگی کا زیادہ حصہ پاکستان کی معروف عظیم درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں گزرا۔ یہاں تقریباً اڑھیں سال بخاری و ترندی کا درس دیا۔ قسام ازل نے ب مثال قوت حافظ ہے آپ کونوازا تھا۔ منقولات کی اہم کتابوں کے مضر مین از بر تھے۔ آخری دور میں بصارت

الله المساهدة المساهدي الله

ے معذور ہو گئے تھے لیکن بھیرت پہلے ہے ڑیا وہ روش تھی۔ بخاری شریف وتر فدی شریف یاد پڑھاتے تھے۔ حصرت اقدی فی زماندا کا ہر دیو بند کی یا دگار تھے۔ تواضع وا عکساری ' بے تکلفی و ساد لی' نمود و نمائش ہے تنظر و بیزاری پیملم وصیر۔ جفاکشی' غنا قبلی جیسے ملکات فاصلہ ہے مالا مال تھے۔ حضرت والا کا ذاتی معمول مکان ' رائٹرز کالونی ملتان میں ہے جو خیر المدارس ہے تقریبا ایک میل دور ہے اس میں آ ب ر ہائش پڈیر تھے۔ سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس پیدل تھے۔ سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس پیدل تھے بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ اس بیدل تھے۔ سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس بیدل تھے۔ سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس بیدل تھے۔

اس دوران آپ کی صاحبزادیاں بھی تعلیم حاصل کرنے کے سے آپ کے ہمراہ پیدل سفر کرتیں۔ الانبیاء اشد بلاء ثم الامنل حالامثل حدیث شریف کے مطابق حضرت اقدی بھی بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ حضرت شخ الحدیث کے صرف ایک صاحبزادہ موادنا محد مسعود صاحب رحمہ اللہ تھے اور کوئی نرینہ اولا و زندہ نہیں رہی تھی۔ یہ صاحبزادے نوجوان عالم دین متواضع فی موش طبع نیر امداری کے فاضل تھے۔ مولانا محد مسعود صاحب نے چیچہ وظنی ضلع صاحبزادے یا کتان میں ایک وینی مدر شرقائم کیا تھا۔

اس میں موصوف اہت مو دریں تب سے ساتھ جہاد میں حصد لیتے رہے۔ ترغیب وتح یض سے طلباء ودیگراحباب سال تک کُل کی ماہ خودافغ نت ن کے محتف محاف ول پر عملی جہاد میں حصد لیتے رہے۔ ترغیب وتح یض سے طلباء ودیگراحباب کو اپنے ہمراہ جہاد پر لے جاتے تھے۔ حضرت شُن اعد بیث قدس سرہ ظرافۃ فرہ یا کرتے تھے۔ گویا قرآن مجید میں جباد کی تم مآیتیں ہولا ہے مسعود کے نے الزی جیں ۔ فخر اشہد ا، مولانا محمسعود صاحب محاف جنگ بی فرصت یا سرج بدین کودین تن ہیں ہمی پڑھات تھے۔ وس قبل ارگون کے مخاف پر کمانڈ رف لد زبیر شہیدر جمۃ اللہ عایہ اندہ بدا، وسال فخر الشہد ا، والعلماء تن کہ انہوں نے بوری کنز الد قبق قرمون مور ساحب سے میدان جب میں پڑھی ہے۔ کرشتہ سال فخر الشہد ا، والعلماء موران محمسعود صاحب عیدان تن کے لئے گوشت اور چرم قربانی کہا تھا اپنے ہم اور نے سرائی کھٹنے سے موقع پر شہید نہ کے ۔ انا للہ وانا الیہ ہم اور کے سرائی کی میت مات وائی گئی اور ماتان ہی میں تدفین ہوئی۔

## ( المدجمة شريف شميري (

# سم - مکتوب گرامی

## مولا نامحمه ضاءالقاسمي مدخلئه

ع يزمحتر م حضرت مولا نامحمه صنيف صاحب السلام عيم ورحمة الله!

محدث کبیر حضرت انعلا مدموا، نا محمد شریف شمیری رحمد امتد کا سانحدو ف ت نهایت المناک دل کو ہلا و بینے والا ہے۔ انا نقد وانا الیدراجعون ۔

حضرت کشمیری کی وفات سے پاکتان میں اس تذ ہ حدیث کی ممتاز شخصیات کا باب ختم ہو گیا ہے۔ جن لو گول نے اسا تذ ہ حدیث کو دیکھا شا اور ان سے استفادہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ حضرت کشمیری رحمہ القد ایک انفرادی شان رکھتے ہے۔ آپ کے درس حدیث میں شال ہونے والا طالب علم شاہ اساعیل شہید کے مشن تو حید و جہاد کا علمبر دار اور حضرت مدنی کے جذبہ حریت اور ولولہ احیائے سنت و اخلاص کا پیکر اور اپنے اسلاف کی محبت وعظمت کا امین و پیکر ہوتا تھا۔عقیدہ تو حید پراسٹیکام اور شرک و بدعت سے بیزاری حضرت کشمیری کے تلا فدہ کا خصوصی طرّہ ہوا کرتا تھا۔ میر بے نز دیک آپ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے بہی کا فی ہے کہ آپ نے تو حید وسنت کا عقیدہ اپنے حافلہ تلا فدہ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے ملائکہ جنت نے آپ کی اتھولیا ہوگا۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة\_

میں جہادِ افغانت ن میں شہولیت کے لئے جا رہا تھا تو مجھے حضرت کی وفات کی اطلاع ملی میں انتہائی کوشش کے باوجود جنازہ میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا جس کا مجھے بے حدصد مد ہے۔ میں آپ کے اور تمام اساتذہ خیرالمدارس کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ القد تھا گی آپ حصرات کو بیصد مد فاحد برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاء اللہ سی روز خود بھی تعزیت کے لئے منان ماضی دوں گا۔

شريك غم: ضياءالقاسي



417 j

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ

ولات:۱۳۲۲ه

وفات:۵۱۴۱۵

#### ﴿ مِیں علی نے حق اڑ جا فظ محمد ا کبرشاہ بخاری جام پوری:

# فقیه العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعه اشر فیه لا ہور)

### خانداني حالات:

آپ کا اصل وطن تھا نہ بھون ضن مضفر گر (اندیا) تھ سلسلۂ نسب حضرت سنید نا عمر فاور ق رضی الند تھ لی عند ہے مانا ح ہے آپ کے والد محترم مولانا سعید احمد تھا نوگ علی گڑھ کا لج میں پروفیسر ہے 'اخلاق المحمد بیہ چار جدیں' 'سیرت صلاح الدین' '' 'نساء المسلمین' وغیرہ کتب کے مصنف ہتے۔ ہفتہ وار''الاسلام' کے مدیراور المجمن تبدیخ اواسلام کے مہتم و ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ آپ کے داوا حافظ امیر احمد صاحب ملک کے قریب پٹاور میں کمشنر رہے ہتے۔ اللہ ولا وت و تعلیم :

آپ کی ولاوت با سعاوت ۱۳۲۲ ہیں ہوئی۔ اصل نام جمیل احمد اور تاریخی نام فریب می رکھ گیا۔ آپ کی نظیال راجو پورضع سہار نپور کی تھی قرآن شریف کی ابتداوی ہیں ہوئی' بھر والدصاحب کی ملازمت کی وجہ سے علی گڑھ زیاوہ رہنا ہوا اس لئے یہیں ناظر ہ قرآن پاک شم کر کے اسکول میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۲ ہیں مدر سدامداد العقوم تھا نہ بھون میں واقعہ لیا اور حضرت حکیم الامت مولان انثرف علی تھا نوی قدس سرف کی زیر گرانی فاری کتب تیسیر المبشدی سے بیسف زیخا تک اور عربی کتب میزان اصرف سے ھدایة الخوت ک پڑھیں۔ جب حضرت مولان اشفاق الرحمن کا ندھلوی نے جلال آباد میں ایک وینی مدرسہ قائم کی تو آپ یہاں جید آئے اور شرح جوی کی جماعت میں شامل کر ویئے گئے۔ (تذکر فوا کا بر جماع، بیو بند)

#### مظا مرالعلوم میں دور ۂ حدیث:

بعد از اں حضرت تحکیم الامت کے ایماء اور حضرت اقدس مولا ناش ہ خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادو

توجہ دلانے ہے ۲۰ رہے الثانی ۱۳۳۱ ہو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے جو ٹائی وارالعلوم و یو بندتھا بہاں کا فیہلمری اور نورالایشاح کے اسباق تجویز ہوئے۔ ورجہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استاذ موار نا ظہورالحق و یو بندئ سے پھر موقوف علیہ کی شخیل کر کے دورہ حدیث کی کتب میں ہے مشکوۃ شریف مولانا ٹابت علی صاحب ہے تر ندی و بخاری شریف اور طحاوی مولانا حافظ عبدالطیف صاحب ہے ابوداؤ دابن مجہمولانا عبدالرض کاملپوریؓ ہے مسلم شریف ونسائی وموطائمین حضرت شخ مولانا خابل احمد سہار نپوریؓ سے سلم شریف ونسائی وموطائمین عبدالو اور شخیل احمد سہار نپوریؓ سے پڑھ کر ۱۳۳۲ ہو میں سند الفراغ حاصل کی دورہ حدیث کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر حضرت اقدس مولانا ظیل احمد صاحب قدس سرہ فیے کئی دین کتب اور ایک جیسی گھڑی انعام میں عطافر مائیس اور تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ آپ مدرسہ مظاہر العلوم میں حضرت اقدس سہار نپورگ کی مشفقہ وں اور عن چول سے مالا مال ہوتے رہے اور اسی طرح دوسرے اسا تذہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن کاملپورگ کی مشفقہ وں اور عن چول سے مالا مال ہوتے رہے اور اسی طرح دوسرے اسا تذہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن کاملپورگ کی مشفور احمد صاحب کے بھی منظور نظر رہے اور اسی مرحق اور مولانا منظور احمد صاحب کے بھی منظور نظر رہ بورگ کی مشاہر انعام سہار نپورگ کی مشاہر انہوں یا جبورے ۔ (ماخوذ تاریخ مظاہر العلوم سہار نپور)

تعلمي وتدريسي خِد مات:

بعد فراغت تھم ضلع ورنگل حیور آباد دکن کے مدرسہ میں اپنے استاذِ مکرم حفزت مولانا ش وظیل احمد صاحب قدس مرہ کے تشم سے قدریس وعظ وتقریر وغیرہ کے لئے تشریف لے گئے پھر پچھ وصد جدمدر سدنظا میہ حیور آباد میں نائب شخ اللادب کے عبدہ برفائز ہوئے ابھی گیارہ ماہ تک ہی اس منصب پرکام کیا تھا کہ حضرت شخ سبار نپورٹی کے ارشاد پرواپس سب رپنورتشریف لے آئے اور مدرسہ مظاہر العموم میں مدری اعلی مقرر ہوئے جہاں ۱۳۲۵ھ سے ۱۳۲۰ھ تک اعلی قدری وعلی خد بات سرانب م دیں۔ ۱۳۲۱ھ میں مظاہر العموم سبار نپور سے آپ نے ایک ماہنامہ ''اور ۱۳۸۸ھ میں مظاہر العموم سبار نپور سے آپ نے ایک ماہنامہ ''اور ۱۳۸۸ھ میں ایک دوسرا مابنامہ ' وین سے ۱۳۲۸ ویک کیا جوایک عرصہ تک دعوت و تبلیغ کی خد مات انجام ویتے رہے۔ ا

#### تقانه بھون میں قیام:

مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں مختف علوم وفنون کی کتب عالیہ کے درس کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ ۱۳۵۷ھ میں جج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے حرمین شریفیس تشریف لے گئے گھر ۱۳۹۰ھ میں حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوئ کی ماالت و تیار داری کی غرض ہے تھا نہ بھون قیام فرمایا چونکہ رہے قیام طویل تھا اس لئے مدرسه مظاہر العلوم سے سال سال نجر کی رخصت لیتے رہے اور خانقاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فناوی اور درس و مدر یک خدمات انجام دیتے رہے۔ علی سال نجر کی رخصت لیتے رہے اور خانقاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فناوی اور درس و مدر یک خدمات انجام دیتے رہے۔ علی سال نجر کی رخصت لیتے رہے اور خانقاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فناوی اور درس و مدر یک خدمات انجام دیتے رہے۔ علی سال نجر کی رخصت ایس ایم کر دار:

تح یک پاکتان میں علاء کرام نے جو کر دارا داکیا ہے وہ ہماری تاری ٹیسٹہری حروف سے لکھے جانے کے قابل

ہے عام طور پر بیہ تجھا جاتا ہے کہ علی ہ نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کیونکہ علی ہ کی ایک جماعت جمیت علی ہ ہندگھم کھلا کا جمد میں مرکز متھی حالا نکہ اس کے برعش علی ہ کی ایک بری جماعت ' جمعیت علیا ہ کا جمریس کی جہایت اور پاکستان کی فی لفت بیس مرگرمتی حالانکہ اس کے برعش علیا ہ اسلام' کے نام سے تحریک پاکستان میں زبردست عملی حصد لیتی رہی اورسلبٹ و سرحد میں کا میابی ای جمعیت علیا ہ اسلام کے اگر بین کی کا دشول کا نتیج تھی ۔ تحریک پاکستان کے دوران مرکز علوم اسلام دارالعموم دیو بند کے سر پرست اعلیٰ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوئی تھے جو انہی اکا برین جمعیت علیا ہ اسلام کے شنخ و مربی تھے ۔ حضرت حکیم الامت تھنون کی مسلمانوں کی الگ تنظیم کے دوران مرکز علام الامت نے فرمان تھی اور انہوں نے بی مسلمانوں کی الگ تظیم اور حصول آزادی کے لئے جدو جہد کو ناگر پر بجھتے تے اور مسلم لیگ اور قائم اعظم کے زبردست حامی تھے اس لئے قائد اعظم کی دین تربیت بھی حضرت حکیم الامت نے فرمان تھی اور انہوں نے بی مسلم نوں کی طرف سے مطالب پاکستان کی حمایت میں سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا تھا اور اس لئے انہوں نے اپنے متوسلین و تبعین میں سے جن جید علی ہ رائے کی کہ دو اپنی پوری طاقت سے قائد اعظم اور مسلم کیر سن ان میں شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "مولانا سیدم تصفی حد اور ای افتی ہ مولانا اختر میں تھانو تھی۔ مولانا اشیر علی تھانو تی ہولانا اختراض کی مولانا مفتی جمید انکر کی محملوری اور مولانا مفتی جمیل احمد تھانو تی خاص طور پرقابل ذکر ہیں ۔ ا

## دوقو می نظریه یا کتان کی وضاحت:

فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوئ مدرسدا مداد العلوم تھانہ بھون میں قد رئیں و خدمت اق میں معروف سے کہ حضرت حکیم ال مت تھا نوئ کے فر مان اور تحریک یا کتان کی اہمیت اور ملکی وہتی اشد ضرورت کے مطابق آپ نے خدمت وین کے جذبہ ہے تحریک یا کتان میں عملی حصد لیا۔ حضرت حکیم الامت کے مسلک ومشرب کے مین مطابق آپ خدمت وین کے جذبہ ہے تحریک یا کتان میں عملی حصد لیا۔ حضرت مخالفت کی اور اس کے برعکس اسلام و کفر کی بنیا و پرمسلم نے کا تکریس سے اختلاف کیا اور متحد ہ قومیت کے نظریہ کی سخت مخالفت کی اور اس کے برعکس اسلام و کفر کی بنیا و پرمسلم اور غیرمسلم دو تو می نظریہ کے تن کے ساتھ حامی رہے اور اس لئے آپ نے حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی "اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیح صاحب کی طرح حضرت حکیم الامت تھا نوئی کے ساتی نظریات کی توضیح و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا تھا منشی عبدالرحمٰن خال صاحب مرحوم فرواتے ہیں کہ:

" حضرت علیم الامت تھا نوگ کے بینکڑوں خلفاء و متعلقین جو گوشئہ عافیت میں بیٹھ کر درس و مذر لیں اور تبلیغ وفتو کی کی خدمات سرانجام دیتے تھے اور جن کو سیاسی ہنگاموں سے قطعاً ولچیسی ندتھی اور سیاسیات سے تقریباً الگ تھلگ رہتے تھے وہ اپنے شخ ومر لی کے حکم کی تھیل اور تحریک پاکستان کی اہمیت کے چیش نظم میدان سیاست میں آئے اور اپنے درس و قدر لیس

اور تبیغ وارشاد کے مشافل کے ساتھ ساتھ قائداعظم اور تحریک پاکستان کی تائید وحمایت میں میں الاعلان سرگرم عمل ہو گئے جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور تحریک پاکستان کا میا بی ہے جمکنا رہوئی جس کا برملا اعتراف خود قائد اعظم محمد علی جناح نے بار ہاا پئی تقاریر میں کیا۔''(انداز تخن ص ۹۲)

مسلم لیگ کی حمایت میں فتو ئ:

حضرت کیم الامت تھا نوگ اوران کے ضفاء و متعلقین عہاء کرام نے صرف زبانی تقریروں تک ہی تح کیک پاکتان کی جہایت کومحد وو نہ رکھ بلکہ سلم لیگ کی تائید و جہایت میں اپنے قدم حقیقت رقم کو بھی مصروف رکھا'اس سلسلہ میں حضرت کی جہایہ کا اس سلسلہ میں حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب صدر مفتی وارالعلوم و بو بند نے ایک مفصل اور طویل فتوی بھی صادر فر مایا جو آپ نے مہم 19ء میں شائع کیا اس تاریخی فتوی میں قرآن و حدیث اورائمہ سلف کے اجتہا دو تفقہ کی روشنی مصادر فر مایا جو آپ نے مہم 19 ء میں شائع کیا اس تاریخی فتوی میں قرآن و حدیث اورائمہ سلف کے اجتہا دو تفقہ کی روشنی میں برہ سوالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مسلم لیگ کی جہایت کا اعلان کیا گیا تھا پھر اس فتوی کی تائید میں شخ الاسلام علامہ شمیر احد عثم نی " معلی مولا نا خیر محمد جاند ھرگ مولا نا خفر احد عثم نی " مفتی محمد صن امر تسرک مولا نا خیر محمد جاند ھرگ مولا نا شعیر علی تھا نوگ مفتلوگ اور مفتی جمیل احمد تھا نوگ نے اپنی اپنی محققانہ رائے تحریر کردیں اور حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نوگ نے اپنی اپنی محققانہ رائے تحریر کردیں اور حضرت مفتی اعظم کے فتوی کی تائید اس طرح ہے کی کہ:

''احقر کے نزدیک سیمضمون باکل صحیح ہے اور گویا حضرت حکیم ۱۱مت موران تھا نوئ کے ارش دات کی توضیح و تشریح و تشریح ہے اللہ تعلق محمد شفیع صاحب کو جڑائے خیر عطا فرہ نے اور ال کے فیوش میں برکت عطا فرہائے ۔ آمین ۔'' (مفتی اعظم نمبر البلاغ)

## جامعهاشر فيه لا جور كي صدارت ا فياً:

حضرت مول نا مفتی جمیل احمد صاحب نے ۱۳۵۰ هم بندوستان سے پاکستان کے لئے رخت سفر باندھا اور یہال بہنج کر جامعدا شرفیہ نیالا گنبداور جامعدا شرفیہ فیروز پوروڈ لا ہور ہیں حضرت مول نا مفتی محمد حسن امر شرکی کی وعوت پر درس و تدریس اور خدمت افقاء کا کام شروع کیا جوا ۱۳۹۱ ه تک چاری رہا بعد از ال طبقی اندار بھٹر پریشر کے مرض کی وجہ سے اسباق بند کرد ہے گئے اور صرف افق ء کا کام باقی رہا اور پھر آپ کوج معدا شرفیہ کے دارالا فقاء کا صدر مفتی بنا دیا گیا اور آپ کی تیا دیا گیا اور سابق بند کرد ہے گئے اور صرف افق ء کا کام باقی رہا اور پھر آپ کوج معدا شرفیہ کے مبدے سونپ دیے گئے آپ کی قیادت میں مفتی ممتاز احمد تھ نوگ اور مویا نا وکس احمد شیر وانی ساحب کونا بہ مفتی کے مبدے سونپ دیے گئے آخر وقت تک آپ جامعد اشرفیہ لا ہور میں صدر مفتی کے عبد ہ کا بری فید کی خور کی شرکی فیصد کی حیثیت سے شام کے جاتے رہ کا صدارت افتی ء کے دوران جاری کے جوئے فاوی کو پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے مام اسلام میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور مفتی اعظم پاکستان حفرت مورا نا مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد فی وی میں آپ ہی کواملی متن م حاصل تھا اور ان

کے بعد آپ ہی پاکستان میں مفتی اعظم کی حیثیت کے حامل نتھ۔ (اکابر علماء دیو بند)

#### متاز تلانده:

مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور مدرسه امداد العلوم تھانہ بھون اور جامعہ اشر فیہ لا ہورکی تدریس اور خدمت واقاء کے دوران ہزاروں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ ہے کسب فیض کیا جن ہیں سے صرف چند ممتاز تلانہ ہ کے اساء گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔ رئیس المبلیغ مولا نامجمہ یوسف کا ندھلوگ' مولا نا انعام الحن کا ندھلوگ' مولا نا رئیس الرحمٰن لدھیا نوگ ۔ مولا نا بیر القد برمی مولا نا منبید اللہ الحسین مولا نامجمہ عررام پورک مولا نامفتی منظور احمد بجنوری مولا ناشاہ ابرارالحق خلیفہ حضرت تھا نوگ' مولا نا قاضی عبید اللہ علوگ اور مولا نافضل احمد بہنم قاسم العلوم فقیروالی وغیرہ وغیرہ ۔ (تاریخ مظاہر العلوم فقت روزہ لولاک فیصل آباد)

#### تصنيف و تاليف:

درس و تدریس اور خدمت افتاء کے ملاوہ آپ نے بہت سی کتب و رسائل بھی تالیف فر مائے جن میں سے چند تالیفات کامخضر ذکر کیا جاتا ہے۔

- 🖈 " زَيُو ة الحجلي اور علامه سيد سليمان ندويُ " بيركتاب ١٣٧٥ هير لكھنو هيں طبع ہوئي۔
  - التبلیغ'اں کتاب میں تبدیغ کے متعلق قرآن وحدیث ہے ولائل ہیں۔
    - 🖈 تفير المنطق حاشية تيسير المنطق ميتيسير المنطق كا حاشيه ٢-
    - 🖈 تراجم الحاسين (عربی) جماسہ کے پہلے باب کے متفرق شعراء کے احوال۔
      - 🖈 اظهار العرب شرح اردواز بار العرب...
        - اشرح عربي ازهار العرب 🖈
      - 🖈 ۔ دعوۃ التجارۃ اردو تنجارت کے فضائل وقوا کد پرمشتمل ہے۔
      - ﴿ ﴿ جِمَالِ اللهِ وَلِمِيا وَحَشِرت تَمَا لُوكُ كَيْحَكُم ﷺ مِنْ اللَّهِ كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي
        - الأل القرآن على مسائل النعمان عربي -
        - 🖈 ارشادالمفید' یوتے کی میراث پرمحققانہ کتاب ہے۔
  - 🕁 علية اللحيه (اردو) بيركزب يمشت داڑھى كے اثبات ير دلائل كامجموعہ ہے۔
  - 🖈 التحرير النادريمولا ناعبد القادر رائيوري کے جسم کوقبرے نکالنے کے مطابق ہے۔
    - الهد والسفر أبي كتاب كراجي عصطبع بهو كي-
    - ☆ 🔻 نصاب ونظام مدارس اس کتاب کو ناشران قر آن پاک لا ہور نے طبع کیا ہے۔

\_\_\_\_ ضرورت پذہب\_فضائل بیعت\_

میں معا<u>ئے حق</u>

☆

🖈 مثنوي علاج المصائب \_عقا كدمشر قي \_

🖈 عظمت حديث -شرح بيوغ المرام -

🖈 اسباب شکست بیمیل الکلام به نئ کل کا ئنات وغیره وغیره -

علہ وہ ازیں سینکڑ ول مضامین مختلف جرا کدمیں شائع ہوتے رہے ہیں۔( ماخوذ مشاہیر علماء دیو بند )

#### نفاذ اسلام کے لئے جدوجہد:

قیم پاکستان کے بعد آپ نے شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی "، مفتی اعظم پاکست دھزے مورا نامفتی محمہ شفیخ "
حضرے مولا نا ظفر احمد عثی نی " ، حضرے مولا نا محمہ اور ایس کا ندھوئ ' حضرے مفتی محمہ حسن " حضرے مولا نا خیر محمہ جا بندھری "
علامہ سید سلیم ن ندوی ' مولا نا اطهر علی اور مولا نا اختشام الحق تھ نوی کے ساتھ مل کر اسلامی آئین کی تر تیب و قد و بن میں بردی سرگری سے مملی حصہ لیا قرار داد مقاصد اور ا 190ء کے بائیس نکاتی دستور اسلامی کے مرتب کرنے میں شیخ الاسلام علامہ عثانی " اور مفتی اعظم مفتی محمہ شیخ کہ شیخ کے معاون و مشیر رہے 'پھر ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت میں تحریر و تقریر کے ذریعے تعلیٰ علامہ عثانی " اور مفتی اعظم مفتی محمہ شیخ کے معاون و مشیر رہے 'پھر ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت میں تحریر و تقریر کے ذریعے تعلیٰ اور مولا نا اختیاب کا حق تھا نوگ کی طرح بنف نفیس مرکزی جمعیت کو تحقید کی حقید کی طرح بنف نفیس مرکزی جمعیت کی نفر مانی کی دھرت اسلام کے فتو بی پر د شخط فرماتے دوران علی ، حق کے ساتھ تا کا دینی فتنوں سے آگاہ کیا غرضیکہ جب بھی ملک و ملت اور سائر کی فلاف کوئی نی فتندا بھرا تو آپ نے مصلحت و مداہنت کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ اسلام کے فلاف کوئی نین فتندا بھرا تو آپ نے مصلحت و مداہنت کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ اسلام کے فلاف کوئی نین فتندا بھرا تو آپ نے مصلحت و مداہنت کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا اور ملت اسلام کے فلاف کوئی نین فتندا بھرا تو آپ نے نام مائی کر جنوب کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا اور ملت اسلام کے فلاف کوئی نین فتندا بھرا تو آپ نے نام مائی کر اسلام کے فلاف کوئی نین فتندا بھرائو تو آپ کی خورت کے ساتھ اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا اور ملت اسلامیہ کی رہنم کی فرمائی کر آخر کیک پاکستان اور علیا و دیو بند )

#### سلوك وتصوّف:

حضرت مفتی صاحب آید عظیم محدت و مضر بھی تھے اور ایک عظیم محق کے در بر مشکلم اور فقیہ بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شیخ کامل اور عارف برفی تھے۔ آپ کو حضرت علیم الامت نے حضرت اقدس مولا نا خلیل احمد صاحب سے بیعت کروایا تھا' حضرت علیم الامت تھا نوگ خود بھی آپ کی تربیت باطنی فرماتے رہے۔ بعد از اس حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب را میورک فلیفہ حضرت تھ نوگ بھی آپ کی تربیت واصلاح فرماتے رہے اور پھر اج زت بیعت سے بھی نوازا' ان کے علاوہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی صاحب آپ بھی آپ فیض یاب ہوتے رہے حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت شیخ الحد بیث مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت شیخ الحد بیث مولا نا محمد زکریا کا ندھلوگ سے بھی قر جی تعلق رہا اور ان حضرات کے ثب مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت علیم الامت تھ نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت علیم الامت تھ نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور محمد مولا کی کھی تھی تی تشروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت علیم الامت تھ نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت علیم الامت تھ نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے وابستگی رہی اور محمد سے دہ محمد سے دہوں کی معرف کی تھائم کی تھائم کی دہ محمد سے دہوں کی تھائم کی تھائم کر دہ محمد سے دہوں کی تاریک کی تاریک کی تاریک کو تاریک کی تاریک کی تاریک کو تاریک کی تاریک کیٹ کی تاریک کی

اصلاحی پروگراموں میں برابرشرکت فرماتے رہے اور مجلس کی فلاح وٹر قی کے لئے حضرت مولا ناجبیل احمد شیروانی "سے معاونت فرماتے رہے۔ کئی برسوں سے مجلس کے سر پرست اعلیٰ بھی آپ ہی چلے آر ہے تھے اسی طرح وارالعلوم الاسلام پر لا جوراور جامعداشر فیہ تکھروکرا چی کے بھی آپ ہی سر پرست تھے۔ ماہنا مدالاشرف کرا چی اور ماہنا مدالحن لا ہور بھی آپ کی سر پرست تھے۔ ماہنا مدالاشرف کرا چی اور ماہنا مدالحن لا ہور بھی آپ کی سر پرست میں دینی ویلی خدہ ت سرانجام دیتے رہے ہیں۔ (ہفت روز ولولاک)

#### علالت ورحلت:

آپ کی سال سے علیل چلے آرہے تھے گرعلمی وفقہی خدمات بدستورانجام دیتے رہے۔ ایک عظیم فقیہ اور محدث ہونے کے علاوہ آپ اردو' عربی اور فاری کے قادرالکلام شاعر بھی تھے آپ نے متعدد وفقیس' نظمیس' قصا کد اور قطعات کیصے جو مختلف جرائد واخبارات بیس ش کنع ہوتے رہے۔ شخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثانی "' مفتی اعظم مولا نا مفتی محدشفیغ' مخد وم الامت مفتی محد حن امر ترک شخ الفیر مولا نا احمد علی لا ہور ک شخ الحد بیث مولا نا محمد ادر لیس کا ندھلویؒ اور محدث العصر مولا نا تحمد بوسف ہوریؒ شخ الحد بیت طویل طویل عربی کا ندھلویؒ اور دو قصید ہے اور تاریخی مراثی وقطعات کیسے جو ماہنا مہ البلاغ کراچی ۔ اہمامہ بینات کراچی ہفت روزہ وفت ام الدین لا ہور' ماہنا مہ بینات کراچی ہوئے ہیں الغرض الا ہور' ماہنا مہ انوار العلوم لا ہور' اور مفت روزہ صوت الاسلام لا ہور وغیرہ جریدوں بیس شاکع ہو چکے ہیں الغرض حصرت مفتی صاحبؒ آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اشاعت بیس مصروف رہے اور حقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے معارت مفتی صاحبؒ آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اشاعت بیس مصروف رہے اور حقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے بیابندی کرتے رہے۔ ایے اظلاق و کردار سے سلف صالحین کا نمونہ ہے رہے اور آخر کا را ۲ رجب المرجب ایسان ھابندی کرتے رہے۔ ایے افلاق و کردار سے سلف صالحین کا نمونہ ہے رہے اور آخر کا را ۲ رجب المرجب ایسان ہور اور قبل کے مقانوی تا میں الغراد سے نماز جن زہ پڑھی امامت کے فرائض مولا نا عبید اللہ صاحب مجتم جامعہ اشر فید نے سرانجام دیتے ۔ آپ کی اور اور خاس موم کو در جاسے عالیہ تھیب فر مائے ۔ آئین ۔

﴾ بین ملائے حق مولا نا راحت علی ہاشمی صاحب:

# حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة الله علیه کا سفر آخرت

۱۲ ر جب کی صبح کو نا گہانی طور پر بیاطلائ ٹی کہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس سرّہ رحلت فر ہ گئے۔ انا لللہ وانا الیہ راجعون ۔

حضرت منفتی صاحب قدس سرۂ ایک عرصہ ہے پیرانہ سالی کے مختف ام اض کا سامن کر رہے بتھے اور کئی ہارضعف و مرض کے شدید جھٹکے لگ چکے بتھے مگر ہر بارانہیں حق تعالی صحت وقوت سے تبدیل فرما دیتے تھے۔ آئ کی صبح آپ کے دم کی واپسی کے لئے طے ہو چکی تھی۔ نہایت سکون اور اطمینان سے اپنی جان جان آفرین کے سپر دفر ما گئے۔ اللہم اعدر له وار حمه و عافه و اعف عنه یہ و اد خله الحنة و اعذہ من النار یہ

آپ کی تر انوے سالہ زندگی کی علمی نقبی اور اصلاحی خدمات پر تو بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا اور ان خدمات میں آپ کے جانشین اور روحانی اویا ویں انٹ ، اللہ آپ کے فیضان کوآگ بڑھانے میں قائم دائم رہیں گی گرخود حضرت مفتی صاحب کی مثال اب ڈھونڈ ہے ہے بشکل مے گی حضرت حکیم الامة مو انا اشرف می صاحب تھا نوی کو دیکھنے والے تو ابھی بجمہ اللہ بچھ موجود ہیں لیکن حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نبوری مہر جرید نی رحمہ اللہ کو براہ راست و کیھنے والے اور اللہ بچھ نہ کچھ موجود ہیں لیکن حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نبوری مہر جرید نی رحمہ اللہ کو براہ راست و کیھنے والے اور اللہ کے بلا واسطہ شرف تلمذر کھنے والے اب کہاں؟

حضرت مفتی صاحب قدس سر ف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوئ کے ربیب داماد بھی ہے اور خانقاہ اشر فیہ تھا نہ مجون میں حضرت حکیم الامت کے آخری دور میں حضرت بی کے ارشاد پر افقاء کا م بھی انجام دیا کرتے ہے۔ حضرت مفتی کی خدا داد ذبانت اور بھر حکیم الامت کی توجہ و تربیت نے حضرت مفتی صاحب میں دفت نظر اور مکت رسی کا جو ہر نمایاں فرمایا تھا۔ حضرت مبولا ناخلیل احمد سہار نپور گ سے آپ نے حدیث شریف کے اسباق پڑھے ہے اور روحانی تربیت کے

لئے حضرت تھیم الامت مایدالرحمۃ کے ارشاد برانبی کے دامن سے وابسۃ ہوئے تھے۔ ان دونوں ہزر کوں کی تربیت و تو جہات نے حضرت مفتی صاحب قدس سزؤمیں ایک جیب جامعیت کی شان پیدا کر دی تھی حضرت مفتی صاحب کے انتقال سے نبیت خلیلی اور شان اشر قی کے اس دور کا خاتمہ ہو ًیں۔ انا لله و اما الیه راجعون۔

' انتقال کی خبر سنتے ہی احقر اور برادرمحد ریحان سلمۂ حضرت مولا نامحد اشرف عثانی ' مدخلیم کی معیت میں لا ہورروانہ ہو گئے ۔ حق تعالیٰ شاینہ کی مدد ہے ہم تینوں کوسیٹ بھی ہا سانی مل گئی اور پونے دو ہے ہم لوگ لا ہور پہنچے اور آ دھ کھنٹہ بعد ماڈل ٹاؤن میں واقع حضرت مفتی صاحب کی قیام گاہ پر حاضری ہوگئی ۔

ماشاء اللہ! تمام عزیز واقارب نے حضرت مفتی صاحب کے جسد فاکی کوشس دے کرکفن پہنا کر آخری سفر کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرّہ کے چبرے پر ایک سکون کی کیفیت نمایاں تھی۔ آئ کل موہم سرد تھا اور دن کافی چھوٹا تھا۔ ساڑھے سات اور آٹھ ہج کے درمیان وفات کی تصدیق ہوئی تھی۔ نماز ظہر تک جبینر و تکفین اور دفن کے انتظامات باوجود مجلت کے ممکن نہ ہوئی تھے اس لئے عصر کی نماز کے بعد تدفیین طے کر لی گئی تھی۔

تقریباً ۳ بجے جنازہ گھرے اٹھا۔ گہوارہ ایک ایمبولینس میں رکھ کر' جامعہ اشرفیہ لا ہور لایا گیا جامعہ اشرفیہ لا ہور جہاں حضرت مفتی صاحب گزشتہ ہفتہ تک اپنے فرائنس منصی کی ادائیگی کے لئے تشریف لاتے رہے۔ آج یہیں سے رخصت ہوکراپنی آخری آرام گاہ کی جانب روانہ ہوئے والے تھے۔

نی زبیناز و میں حضرت مفتی صاحب کے لا تعداد محبت کرنے والے تعنق رکھنے والے شریک بھے آپ کے شاگر و اور معتقدین کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ لا ہوراوراس کے سروونواح کے جن نوگوں کو ہروقت اطلاع مل کی وہ سب جن زو میں شرکت کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ وارالحدیث اور دارایا فق ، کے درمیان واقع کشاوہ چمن میں نماز جنازہ اوا کرنے کا نظم قائم کیا گیا تھا جونماز عصر کے بعد فورا ہی بھر گیا تھا۔

حضرت موانا نا تبید الله صاحب مرظلهم جوحضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرّه کے بیٹے اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمد الله علیہ کے خلیفہ مجاز میں اور جامعد انثر فید الدور کے مبتم بھی میں حضرت مفتی صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے موانا نا مشرف علی صاحب کے سانحد رحمت کے لئے موانا نا مشرف علی صاحب کے سانحد رحمت سے بہت گریہ طاری تھا گر جمت فر سرنماز جنازہ کی امامت فرمانی ۔ اس موقع پرنشر واشاعت کے ذرائع نے تصویر کشی کی کوشش کی بیت آئی میں انہیں نہریت تختی ہے روئے دیا گیا۔ اس موقع پرنشر واشاعت کے ذرائع نے تصویر کشی کوشش کی بیت انہیں نہریت تختی ہے روئے دیا گیا۔ بعد میں بینے میں آیا کہ ان میں سے بعض نے چیکے سے کسی جھت پر جاکر این کاروائی کی تھی۔

جنازہ کو کندھ دینے کے لئے سارا بجوم مشاق تھ اس لئے بیہ تدبیر کی گئی کہ جنازہ کے گبوارے کے ساتھ دو لمبے بنس بوندھ دیئے گئے۔طلب ء اور اساتذہ نے مل کر جنازہ اٹھا یا اور جامعہ سے باہر لے گئے۔ کافی دور تک جنازہ پیدل ہی لے جایا گیا تا کہ شائفین کو کندھا دینے کا موقع مل جائے لیکن چونکہ تدفین کے لئے جو قبرستان تجویز کیا گیا تھا وہ کا فی مسافت برتھا اس لئے جناز ہ ایمبولینس میں رکھ لیا گیا اور لوگ بھی مختلف سوار یوں میں بیٹھ گئے او قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔

' یہ قبرستان علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اس کے قریب ہی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ ہے ہس کے ابتدائی وور میں خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افتاء کا کام بھی انجام دیا تھا اور آج کل جبکہ یہ دارالعلوم ان کے بیٹے مولا نامشرف علی صاحب تھانویؒ کے زیر اہتمام سرگرم عمل ہے حضرت مفتی صاحب اپنے آخری دور میں یہاں بھی افقاء کے کام کی گرانی فرماتے رہے ۔ یہاں تشریف لاکر ہی آپ نے ادارۂ اشرف التحقیق کے شعبہ کی صدارت فرمائی اوراحکام القرآن عربی کی گرانی فرماتے رہے ۔ یہاں تشریف لاکر ہی آپ نے ادارۂ اشرف التحقیق کے شعبہ کی صدارت فرمائی اوراحکام مفتی صاحب کے جسد خاکی کوقبر میں اتاراگی اور قبر کی مٹی دے کرلوگ فارغ ہور ہے تھے کہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کی مصبحہ سے اللہ کی اور کھنے گان غم اللہ کی امانت کواس کے حوالہ کرکے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالحلال والاكرام\_

حق تعالی شانہ حضرت مفتی صاحب قدس سرّۂ کے درجات عالیہ میں پیم تر قیات عطا فر ہا کیں اور تمام پسما ندگان کو صبر جمیل ہے نوازیں۔حضرت مفتی صاحب کے با قیات وصالحات کو فیضانِ عام کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین۔



میں علا ۔ تن از جناب مولا ناممود اشرف عنانی:

# مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعه اشر فیه لا ہور)

525

زیر نظر مضمون جوحضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کے انقال پرتخریر کیا گیا نه حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کی سوائح حیات ہے نه ان کے غیر معمولی کمالات و صفات کا آئینه دار ان سب کے لیے تو مستقل علیه کی سوائح حیات ہے۔ یہ آئندہ سطور تو محض اپنے محسن ومشفق استاذ کے ساتھ تعلق کی خاطر چند یاد داشتوں کا مجموعہ ہیں۔امید ہے کہ یہ ضمون اس حیثیت سے پڑھا جائے گا۔

الا رجب ١٥١٥ هر بروز اتوار مطابق ٢٥ وبمبر ١٩٩٣ ء كى صبح بعد نماز فجر استاذ محترم مر في ومشفقى فقيه العصر حضرت مولانا مفتى جميل احمد صاحب تفانوى رحمة القد عليه كاكيا انقال بهوا ايك پورى نسل ايك پورے قرن كا خاتمه بهو كيا انا لله وانا الله وانا الله وانا الله وانا الله وانا مفتى صاحب رحمة القد عليه غالبًا اس وقت برصغير كے وہ واحد عالم دين تھے جنهوں نے شخ وقت الله دارة عون محدث به بدل استاذ الاكابر حضرت مولانا خليل احمد صاحب سبار نبورى رحمة الله عليه اور حكيم الامت مجد والملت حضرت مولانا محمد الله في نقل نوى رحمة الله عليه سے نه صرف با قاعده على استفادہ اور كسب فيض كيا تھا بلكه ان دونول جليل القدر شخصيات كى صحبت بابركت اور فيض بربيت سے اپنة آب كومنوركيا تھا اور مفتى صاحب كے انقال كے بعد مجمع البحرين سے استفادہ والى كو نُق شخصيت اب و نيا ميں باتى نه رہى۔

#### حالات:

حضرت مفتی صاحب غالبًا ۱۹۰۴ه یا ۱۹۰۴ه کے لگ بھگ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے مدرسہ کی ابتدائی تعنیم راجو پور ضلع سہار نپور میں شروع ہوئی جہاں آپ کی ننھیال مقیم تھی پھر اسکول کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی جہاں والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ گر اسکول کی تعلیم سے جلد ہی دل اچاہ ہو گیا اور مدرسہ امداد بیدا شرفیہ تھانہ بھون آ کر ابتدائی فاری اور عربی کتب پڑھنا شروع کیں مولا نا اشفاق احمد صاحب رحمۃ القدعلیہ نے جلال آباد میں مدرسہ قائم کیا تو شرح جای اورامل کتب وہاں پڑھیں مگر پھر حضرت سہار نپوری رحمۃ القدعلیہ کے ارشاد کے مطابق مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپورشریف لے آئے اور بقیہ ساری تعلیم لیمبیں مکمل کر کے ۱۳۴۲ھ میں سند فراغت حاصل کی۔ دورہ وحدیث میں تمام طلباء میں سب سے اول رہے۔ جس پر حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انعام میں کئی کتابیں اور ایک جیسی گھڑی عطا فرمائی اور کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

حضرت سبار نپوری رحمة الله علیه کی آپ پرخصوصی توجه اور شفقت تھی 'ایک مرتبه انگریزی جوتے پہنے ہوئے ویکھا تو فرہ یا'' کیا تھو سر'ے ہے بہن رکھے جیں؟''فرمائے تھے کہ اس کے بعد انگریزی طرز کے جوتے ایسے ول سے اترے کہ پھر پہننے کو دل ہی نہ جا با۔ چنا تجہ عمر بھر دلیمی جوتے ہی استعال کئے۔

فراغت کے بعد حضرت سپار نیوری رحمۃ القدعلیہ ہی کے تکم سے پھوع صدے لیے حیدرآ باددکن کے مدرسہ نظامیہ میں نائب یشنخ الا دب سے منصب پر فدمت سے لیے تشریف لے گئے گرجلد ہی وہاں سے ، حول سے ایسے بر ششۃ ہوئے کہ حضرت سپار نیوری رحمۃ القدعلیہ کو لکھا کہ آپ جھے واپس بلا لیجئے۔ مفتی صاحب فرمات سے کہ وہاں پیری ومریدی کا ایسا زبر دست ، حول تھا کہ آ دمی کا اس سے بچنا ممکن نہ تھا' جب میں وہاں تدریس کے لیے گیا تو ہو وں نے میر سے ساتھ عظمت وعقیدت کا وہ برتا و شروع کیا جونلور کھنے والے مریدین اپنے پیر کے ساتھ کرتے آیں' تو جھے بھھ ہی عرصہ میں بیاحساس ہوگی کہ ٹر میں مزید بھی وقت یہ س تفہرار ہاتو ساراعلم غتر بود ہوج سے گا اور میں صرف ایک بیر بن کے رہ جاؤں گا چنا نچہ میں نے حضرت سبار نیوری رحمۃ القدعلیہ سے واپس بلانے کی ورخواست کی' چنا نچہ حضرت رحمۃ القدعلیہ نے جھے واپس بلالے اور مدرسہ مظام العوم سیار نیور ہیں بحشیت مدرس میرا تقرر فرما و یا اور مدرسے کا مشروع ہوا۔

مظاہر العلوم میں تدریس کا بیسلسلہ ۱۳۷۰ھ تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں آپ نے برعم وفن کی کتابیں طعبا وکو پڑھا نمیں اور تشنگان علوم کوسیراب کیا مگر حضرت کی زیادہ شہرت ادب میں تھی اور طلباء دور دور سے استفادہ کے لیے صضر بوتے تنھے۔

مولا تامغتى جميل احمرتها نوي

صاحب رحمة الله عليه كي ذيانت و ذكاوت من اتظام اورتقوي وتواضع كے واقعات بھي ذكر فرماتے تھے اوريريثاني كے ا یک زمانہ میں حضرت مولانا زکر ما صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ جوخصوصی تعلق رکھا اس کا بھی کئی بار ذکر فرمایا۔ بہر حال ۱۳۷۰ ہیں حضرت مفتی ما حب مظاہر العلوم سہار نپور سے تھانہ بھون کی'' وکان معرفت'' برمنتقل ہو گئے جہاں تھیم الامت مجد دالملّت حضرت تفانو ہی رحمۃ اللّہ علیہ کا آفتا ب عالمتنا ب جارسوعلم ومعرفت کی کرنیں بھیبر رہا تھا۔ بیہ حضرت تھا نوی رحمة القدعليه كي علائت كا زمانہ تھا۔حضرت مفتى صاحب رحمة القدعليه چونكه حضرت تھانوي رحمة الله عليه كے ا یک طرح سے داماد تھے۔اس لنے ضوت وجلوت میں حضرت تھا توی رحمۃ القد علیہ کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔اس زمانہ میں حضرت تھ توی رحمة الله علیه اپنے ضعف کی بناء پر نه صرف خطوط کے جوابات بطور املاء حضرت مفتی صاحب سے لکھواتے تھے بلکہ آنے والے استفتاء بھی آپ کے سپر دکرتے تھے۔ جن کے جوابات مفتی صاحب لکھ کر حضرت رحمة الله علیہ کی نظر سے گذارتے تھے اور پھر وہ فآوی روانہ کئے جاتے یہ زمانہ حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کی انتهائی مصروفیات کا زمانہ تھا۔حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی شب و روز خدمت کے ساتھ مدرسہ امداد العلوم میں تدریس اہم فآوی کی تحریراور قابل شخفیق مسائل کے حل کے ساتھ حضرت تفانوی رحمة الله علیہ کی خدمت میں آنے والے حضرات کی و کمچھ بھال اس پرمتنز اوتھی۔اس دوران احکام القرآن عربی کی دومنزلوں کی تصنیف آپ کے سپر دہوئی۔جس کا قصہ حضرت مفتی صاحب خود سناتے تنے کہ اولا احکام القرآن کی تصنیف کا کام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی "صاحب رحمة الله عليه کے سيرو ہوا تھا گر جب وہ ڈھا کہ تشریف لے گئے اور کام میں تعویق ہوئی تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ بیاکام اپنے احباب میں تقلیم کر و یا جائے۔ چنانچہ آپ نے قر آن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا جس پر حضرت مولا ناظفر احمد عثانی صاحب پہلے ہی قلم اٹھا یکے تھے آ یہ نے وہ آ یت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة القد علیہ اور مولا نامحمد ادریس صاحب کا ندھلوی رحمة القد علیہ کولکھ کر بھیجی کہ بطورنمونہ اس ہے عربی زبان میں احکام قرآن مستبط کر کے بھیجیں۔ اس زمانہ میں چونکہ میں (حضرت مفتی جمیل احمد صاحب) حضرت (تفانوی رحمة الله علیه ) کے خط املاء کروا کے روانہ کرتا تھا' جب حضرت نے بیخطوط ان حضرات کو بھیجا تو مجھ ہے بھی فرمایا کہ'' مولوی جمیل تم بھی اس برلکھوٴ چنا نچہ میں نے حسب الحکم اس بر پچھالکھا' ادھران حضرات کی طرف ہے بھی جوابات آئے۔حضرت رحمۃ القد مایہ نے وہ سب تحریریں ملاحظہ فر مائیں اور حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمة الله عليه كي سابقة تحرير بھي ملاحظه كي اور پھر فر مايا كه بحمد الله سب حضرات بيه كام كريكتے ہيں' چٽانچة حضرت رحمة القدعليه نے قر آن مجید کی پہلی دومنزلیں حسب سابق مولا نا ظفر احمد صاحب کے باس رہنے دیں۔ تیسری چوتھی منزل میرے سپر د ک' یا نچویں چھٹی منزل مولا نامفتی شفیع صاحب رحمۃ القدعلیہ کے سپر دہوئی اور ساتویں مولا ناا دریس صاحب رحمۃ القدعلیہ کو دى گئى۔

فر ماتے تنھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بیہ کام شروع ہو گیا مگر ابتدائی مرحلہ میں تھا کہ حضرت کا

انتقال ہوگی۔ پیل نے اپنے حصہ کی ایک جد تحریر کی تھی کہ آنکھ کی انگیف شروع ہو گئی چنا نچے کام روکنا پڑا۔ تحریر شدہ جلد شروع ہیں میرے پاس رکھی رہی گر جب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اور دیکر حضرات کے اجزاء طبع ہونے شروع ہو کے تو ہیں نے بھی اپنا تحریر شدہ حصدان حضرات کو روانہ کیا تا کہ وہ اسے ملاحظہ فر مالیں ۔ لیکن ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ صودہ کا انداز چونکہ باتی حضرات کو جوات سے مختف ہا اس کے بھی انہاں اس کی ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ صودہ باتی حضرات کے دعفرت مولانا اس کی ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ صودہ کا انداز چونکہ باتی حضرات کے جائے دوسرے علوم و نکات بھی مفصل ذکر کئے گئے تھے جو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نے ترکی و ان کی مسائل میں اس طرح اس مصودہ کی اشاعت نہیں نہ ہوگی۔ یبال تک کہ حضرت نے ترکی و انہ جس اپنا مصودہ حاصل کر کے اس کی شمیض اور شمیل کا کام شروع فرمایا۔ دارالعلوم الاساامیہ لا بمور کے مبتم اور آپ کے بڑے صاحب موضوع '' دورالعلوم میں آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تنہ کی کہ تھری اور چوتھی منزل حضرت مقتب کے دارالعلوم میں آپ کے معاونین کا تقر رفر مایا اور گئی سائل کی محنت شود کے بعد بحم اللہ احکام القر آن کی یہ تیسری اور چوتھی منزل حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ترکی ایام میں کھل کر کی ۔ جواب زیرا شاعت ہے۔

پاکستان بنے کے بعد حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب تھا نوی رحمۃ القد علیہ اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی حقیقی والدہ حضرت چھوٹی پیرانی صاحب کے جمراہ پاکستان تشریف لے آئے 'جہال حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب نے حضرت ویرانی صاحب کے خصوصی احترام کو محموظ رکھتے ہوئے انہیں وہ کوشی الاٹ کروا کے دی جو حکام بالا نے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ القد علیہ کو دی تقی اور جوان کے نام الاٹ ہونے والی تھی۔ اس طرح حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ القد علیہ نے شیخ کے کمال عشق میں ان کی اہلیہ محترمہ کے ایک وسیح رہائش گاہ کا انتظام فر، یا اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ القد علیہ کا بحثیت استاذ اور مفتی جامعہ اشرفیہ بیل تقرر فرمایا۔

جامعہ اشر فیہ لا ہور اس وقت جار بڑے اکابر کا مرکز تھا' حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ القد علیہ صاحب حضرت مولانا احمد رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اور لیس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ القد علیہ ان جاروں اکابر کی محنت اخلاص فنایت وسعت علم اور تقوی کی بدولت جامعہ اشر فیہ پورے یا کتان میں جلد ہی علم وین کا اہم ترین مرکز بن گیا۔

حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کوشروع ہے عربی اُردوادب کا خاص ذوق تھا۔ مظاہر العلوم سہار نیور ہیں بھی ان کے دیوان متنبی ٔ حماسہ وغیرہ کے درس کا شہرہ تھا جامعہ اشر فیہ ما ہور میں بھی وہ شہرت برقر ارر ہی اور اس کے ساتھ فقۂ تفسیر اور حدیث کی بڑی کتابوں کی تدریس رہی جس سے جامبالغہ سینکڑوں طالب علموں نے استفادہ کیا۔ تدریس کے آخری

السين المالي المالية

دور میں ابوداؤ دشریف اور بیضاوی کا درس کافی عرصہ حضرت کے پاس رہا (جس کے ساتھ دارالا فقاء کی مکمل ذ مہ داری بھی حضرت ہی کے سپر دبھی ) اس زمانہ میں اگر کوئی آپ ہے پوچھتا کہ حضرت کیا پڑھاتے ہیں تو فرماتے الف۔ ب( لیعنی الف ہے ابوداؤ داور ب سے بیضاوی )

اس کے بعد آخر میں صبرف ابوداؤ دشریف حضرت کے پاس روگئی اور بحد القد ۹ ۱۳۸ ھیں احقر کو بھی حضرت سے ابوداؤ دشریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ گر ۱۳۹۱ھ میں دل کی تکلیف اور دوسرے عوارض کی وجہ سے تدریس کا سلمہ جوتقر یباً ۴۸ سال تک قائم رہا موقوف ہوکر صرف دارالا فقاء کا مشغلدرہ گیا جو آخری سائس تک جاری رہا۔ انداز تدریس :

حضرت کا انداز تدریس مظاہر العلوم سہار نپور کے رنگ پرتھ۔طویل بحثیں یا محققانہ کلام کے بجائے حل کتاب پر زور ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے جہلوں کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل حل فر ماتے' اور سوال کی تشریح کے بجائے حدیث کی تشریح اس انداز سے فر ماتے نے سوال بی بیدا نہ ہو۔ اس لئے حضرت کے درس سے سیح استفادہ کرنے اور اس کا لطف اٹھانے کے لیے ضرور کی ہوتا کہ آ دمی ہمہ تن متوجہ ہو کر شیٹھے حضرت کے کلمات کوغور سے سنے تا کہ اندازہ ہوکر کس جملہ سے کس شخصی کی طرف اشارہ ہے اور کس جملہ سے کس شخصی کی طرف اشارہ ہے اور کس جملہ سے کس شخصی کی طرف اشارہ ہے اور کس جملہ سے کون سا سوال دور ہوا ہے۔؟

حضرت کے ای انداز تدریس کی بناء پر ان کے درس میں کتاب کی رفتاء جیرت انگیز حد تک تیز ہوتی تھی۔حضرت بالعموم کتاب کے صفحات کو پورے سال کے درس ایام پرتقسیم فر ماکر ہر روز کی مقدار متعین کر دیتے اور کوشش کرتے کہ وہ مقدار روزانہ لاز ما پوری ہو جائے۔ اس لئے حضرت کے درس میں ہر طالب علم کے لئے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے درس میں مرطالب علم کے لئے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے درس میں ہر طالب علم کے لئے عبارت پڑھنامکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے درس میں ہر طالب علم کے لئے عبارت پڑھنامکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے بہاں جلالین اور ابوداؤ وجیسی کتب کے روزانہ کی کئی صفحات پڑھے جاتے اور بالعموم کتاب سال سے بہلے ہی ختم ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہوتا گیا ہو جاتی ہو جاتی

#### کر بری خد مات:

۔ حضرت مفتی صاحب شروع میں فتو ئی کے آ وی نہ تھے۔ مظاہر العلوم سبار نبور میں طویل عرصہ تک حضرت تد رایس ہیں ہے وابستہ رہے۔ گرتح بر کا خاص ذوق وشوق تھا ای لئے ۲ س ھیں رسالہ'' المظاہر'' اور ۲۸ ساھ میں رسالہ'' و بندار'' کا اجراء فر مایا جس کے طابع نا شرتا جرسب خود ہی تھے ان رسالوں کے لیے طویل طویل مضامین اور نظمیس حضرت خود تح بر کرتے جن کے ذریعے مختلف جہات سے وین کی وعوت و تبیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا تحریم مضرت کا ایک خاص رنگ تھا اور کسی بھی موضوع پر دلائل کا انبار لگا دینا حضرت کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعوم تحریر شروع کرتے وقت ہی طے فر ما لیتے کہ جھے اس میں اسے مشلا ہیں یا تھیں ولائل ضرور دینے ہیں (اور عام طور سے دلائل کی تعداد جا لیس سے کم نہ ہوتی ) اور پھر حضرت مختلف جہات سے دلائل کی وہ مقدار پوری ہی فرما دیتے تھے۔

لبذا حفرت کی تحریر میں عام اور سامنے کے موضوعات پر بھی دلائل کی خوب کثرت ہوتی تھی۔ جن میں نفتی دلائل بھی ہوتے اور عقلی بھی' آیات بھی ہوتیں اور احادیث بھی اور ان میں قارئین کے لئے بالعموم اور بعد میں آنے والوں کے لئے پالخصوص علم وحکمت کا بڑا سامان ہوتا۔

پاکستان آنے کے بعد بھی مضامین کا بیہ سلسلہ مسلسل ہی جاری رہا۔ خدام الدین۔ صوت الاسلام' پیام اسلام' رہ کر جہان اسلام وغیرہ رسائل میں حضرت کے بیسیوں مضامین مختلف موضوعات پرطبع ہوئے گر افسوس کہ وہ مضامین طبع ہو کر منتشر ہو گئے۔ حضرت نے تو کمال تواضع اور فنائیت کے پیش نظر اس کی نقل رکھنی بھی گوارا نہ کی' ادھر اس زبانہ ہیں فو ثو اسٹیٹ کا بھی روائ نہ تھا۔ اس کا متبجہ بیہ ہے کہ بیہ سب مضامین حضرت مفتی صاحب کے لئے ذخیرہ آخرت بن گئے گر آنے والوں کے لئے اب ان مضامین کا حصول ایک مخص مرحلہ ہے۔ (وفق القد تھ لی لیمن بیش م)

آنی والوں کے لئے اب ان مضامین کا حصول ایک مخص مرحلہ ہے۔ (وفق القد تھ لی لیمن بیش م)

افتاء کے کام کی ابتداء:

۱۹۳۰ میں کیم الامت مجد دالمملت حضرت موالا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ القد علیہ کی علالت کا آغاز ہوا تو ان کے ایماء پر حضرت مفتی صاحب تھا نہ بھون تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی صاحب کی ابلیہ حضرت چھوٹی پیرائی صاحب صاحبز ادی اور مجد د الملت حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کی رہیہ تھیں اس لئے حضرت مفتی صاحب کی حیثیت داماد کی بھی تھی اور صاحبز ادہ کی بھی اور اس عرصہ میں حضرت مفتی صاحب حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کے خدمت گزار اور ضلوت اور جلوت میں ان کے دست و بازور ہے۔ حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ اپنے نام آنے والے خطوط کے جواب ت حضرت مفتی صاحب کو اطلاء کرتے نیز بہت نے فقہی مسائل کے جوابات مفتی صاحب سے تحریر کرواتے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ثانی کے بعدرواند کئے جاتے ہے۔

حضرت سہار نپوری رحمۃ القدعلیہ کی طویل صحبت کے بعد حضرت تفیانوی رحمۃ القدعلیہ کی اس خدمت اور صحبت نے مفتی صاحب کو دوآ تشہ کر دیا۔۔

تدریسی اور تحریری صلاحیت کے ساتھ اب فقہ اور تصوف کی صلاحیتیں بھی اجا گر ہوئی شروع ہوئیں۔ ۱۳ ۱۳ ھیں حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جس کے بعد تحریک پاکستان میں بھی حضرت مفتی صاحب کی علمی اور تحریری شرکت ربی۔ پاکستان بنا تو • ۱۳۵ھ میں حضرت مفتی صاحب پاکستان تشریف لائے۔ پھر تادم زیست ۴۵ سال تک جامعہ اشر فیہ کے دارالافقاء میں مسلسل اور انتقک طور پرفتویٰ کی خدمت انجام دی جو بلا شبہ جامعہ اشر فیہ کے لئے باعث برکت و شہرت بنی اور بینکن و نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے کسب فیض کیا۔

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المزاج ہونے کے ساتھ انتہا کی درجہ کے خود دار نتھے ہمیشہ غریا ، فقراء کی طرح زندگی گذاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم میرتھا کہ اگر کسی شخص کی طرف ہے ذرا سی لا پرواہی اور بے اعتنا کی دیکھتے تو اس کے ساتھ دگئی استغناء کا معاملہ کرتے۔ اس تواضع اور خود داری بلکہ ان دونوں با توں سے بھی بڑھ کر فنائیت

کا ملہ اور ثو اب عند اللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے قباو کی کا

ریکارڈ تا تم کیا ج ئے اور محفوظ ہوتے چلے جا ئیں' اے مفتی صاحب کی تواضع کہیں یا اربب مدرسہ کا استغناء کہ جامعہ
اشر فیہ میں حضرت مفتی صاحب کے قباو کی کا مطعقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے قباو کی کو جمع
کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ مختف ذرائع سے ان فباو کی کو متفرق اشخاص اور
مختلف رسائل سے حاصل کریں۔ البتہ حضرت مفتی صاحب نے پچھ عرصہ دار العلوم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت
انجام دی تو اس زمانہ کے فباو کی ایک رجیئر میں محفوظ ہیں۔

#### انداز فتوى:

حضرت مفتی صاحب عم مسائل کا جواب مختصر عطافر ماتے جس سے سائل کو مسئلہ معلوم ہو جائے ولائل اور حوالوں کی فکر نہ فر ماتے لیکن جن مسائل میں سوال کرنے والے کو تحقیق ہی مطلوب ہوتی یا حضرت مفتی صاحب اس میں تفصیل من سب سجھتے تو پھر وہ فتوی خوب شرح و بسط کے ساتھ تکھتے جن میں بالعموم دلائل سات وی بیس کی تعداد میں ہوتے ہتے۔ ان دلائل میں نقتی اور عقلی دلائل دونوں فتم کے دلائل ہوتے۔ شرعی دلائل کو عقلی حکمتوں اور مصالح سے ثابت کرنے کا مفتی صاحب کو خاص ملکہ تھا اور فتو کی کے اندر اس معاملہ میں ان کا کوئی ٹائی نہ تھا چنا نچران کے مبسوط فرقا وی عقلی حکمتوں اور مصالح سے جم تھے۔

#### فتوى ميں احتياط:

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ القد علیہ فتوی کی لکھنے اور مسئلہ بتانے میں غیر معمولی احتیاط فرماتے احقر سے بار بار فرمایا کہ میں مقلد ہوں اور سلف صالحین کی تحقیق کا پابند ہوں۔ بیابھی فرماتے کہ ہم مفتی نہیں ہیں ہم ناقل فتوی ہیں۔ اکا برنے جو پچھتے کر یفرمایا ہے اسے آگے فتل کر دینا اور مستفتی کواس سے آگا ہ کر دینا ہمارا کام ہے اور بس۔

ای کمال احتیاطی وجہ سے حضرت مفتی صاحب فقہی کتب کی عبارات سے سرمند انحراف ندفر ماتے 'نابالغہ کے نگاح میں سوء خیار کا مسئلہ در چیش ہوا تو مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ نے شامی کی عبارت سے ہٹنا پیند ندفر مایا حالانکہ علامہ شامی رحمۃ القد علیہ نے اسے بطور اصول نہیں ملکہ جزئے تر فر مایا تھ لیکن حضرت مفتی صاحب کا خیال تھا کہ شامی کے اس جزئید کی خالفت بھی کم از کم میرے لئے ورست نہیں۔

### ا کابر کے عمل برنظر:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار باراس کی بھی تا کیدفر ، نے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے اکابر علاء اور فقنہاء کے عمل پر لا ز ما نظر بنی جائے ' حضرت مفتی صاحب پورے جزم' مکمل اعتاد اور بھر پوریفین کے ساتھ یہ بات ارشاد فر ماتے کہ بھارے اکابر کامل ہمیشہ راجح بر رہا ہے اگر ا کابر کاعمل بظاہر عام کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ پرنظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ مرجوح ہے۔

اس لئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ان مفتیان کرام کی تحقیق پر اعتماد نہ فرماتے جن کامبلغ علم صرف کتب ہوتیں اور جواپی تحقیقات کے سامنے اکابر کا تعامل با آسانی رد کرویتے ہیں۔مفتی صاحب نے اسی طرز فکر کی بناء پراینے ہے کم عمر ایک معاصر صاحب فتوی کے فتاوی کی جلدوں پر صاف لکھ رکھا تھا کہ عبارات کے معاملہ میں ان صاحب کے حوالہ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی تحقیق پر فتو کی وینا ورست نہیں۔مفتی صاحب ان صاحب فتو کی کے بارے میں یہ بھی فر ماتے کہ فلال صاحب کی فقہ کی تما ہوں پر خوب نظر ہے تگر ان کا فتوی (جو اکابر کے خلاف ہو وہ) قابل اعتاد تہیں۔(اوکما قال)

## فتويل ميں حضرت مفتی محد شفيع صاحب رحمة القدعليه يراعتاد:

حصرت مفتى جميل احمرصاحب رحمة القدعديد حصرت مفتى محميث فيع صاحب رحمة القدمليد كابهت احترام فرمات \_ كني بار احقر سے فرہایا کہ حضرت مفتی صاحب فتوی کے ہائیکورٹ تھے۔ ادھر ادھر سے جومسئنہ لکھا جاتا آخری فیصلہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاطات میں بھی اپنے آپ سے فتوی لینے کے بجائے اس فتم کے معاملات میں مفترت مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليه كو خط لکھتے اور جو جواب آتا اس پر عمل فرماتے (بيد حفرت مفتی صاحب کی بے نفسی' دین میں احتیاط اور اپنے اکابر پراعتماد کی ایک اوٹی مثال ہے)

جب حضرت مفتی تنفیع صاحب رحمة الله عليه كا انقال جواتو يورے ملك بمكه يورے عالم اسلام ميں اس سانحه كو محسوس کیا گیا لیکن حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے اس حادثه کی خاص تکلیف محسوس کی۔ ان دنول میں احقر کی موجودگی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے سامنے اپنے تا ٹرات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله عليه كے انتقال ہے بڑا نقصان ہو گيا ہے۔حضرت مفتی جميل احمرصاحب رحمة الله عليه بچھ دير تو عنتے رہے يحرايك عاص كيفيت مين فرمايا:

'' تنهارا کیا نقصان ہوا؟ تنہیں کوئی مسئد معلوم کرنا ہو ہم ہے معلوم کر لینا۔نقصان تو ہمارا ہوا ہے ہمیں اب مئلہ معلوم کرنا ہو گا تو کس ہے معلوم کریں گے؟۔''

صدر ایوب خان مرحوم کے زمانہ میں ایک مرتبہ رویت بلال کا مسئلہ در پیش آیا آخر شب میں حکومت نے جا ند کا ا علان کر دیا۔شہاوتیں نا کافی تھیں۔فجر کی نماز کے بعداحقر اپنے والد ماجدمولا نا زکی کیفی مرحوم کے ہمراہ جامعہاشر فیہ حاضر ہوا۔ تو مدرسہ کے دفتر میں جواس وقت مسجد کے حوض کی بالا ئی سطح پر تھا علاء جمع تھے' حضرت مولانا عبید الله مرخلهم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اور یس صاحب کا ندهلوی رحمة القدعلیه اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی تشریف رکھتے ہے لوگوں کا تانتا بندها ہوا تھا۔ باہرے ٹیلی فون کی بحر مارتھی۔ لوگ مہتم صاحب سے مسئلہ بو چھتے تو مہتم صاحب حضرت مولانا اور ایس صاحب رحمة القد علیہ کی طرف اشارہ کر دیتے۔ حضرت مولانا اور ایس صاحب فرماتے کہ بھائی بیاتو شرعی مسئلہ ہے اس میں تو مفتی صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے مفتی صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت باند اور اس کا مسئلہ میں بہر حال روزہ سے ہوں (یعنی آئے عید نہیں ہے) اسی دوران کراچی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے بات ہوئی اور پھر بالآ خرمسئلہ کا صاف اعلان کرویا گیا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیہ ہے اتن محبت وعقیدت کے باوجود حضرت مفتی صاحب کو بعض مسائل میں اختلاف بھی رہا اور چند مسائل میں حضرت مفتی صاحب کا فتوی حضرت مفتی حماحب رحمة الله علیہ ہے موافق نہ تھا ان میں نابالغہ کے ذکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ الپیکر کی آ واز پر نماز کا عدم جواز جیسے مسائل شامل تھے۔

لعض میں نکا مدر دور مفت اللہ میں سوء کیار اور الاوڈ الپیکر کی آ واز پر نماز کا عدم جواز جیسے مسائل شامل تھے۔

## بعض اہم مسائل میں حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کی رائے:

جیسا کہ او پرتحربر کیا گیا حضرت مفتی صاحب فتوی کے معاملہ میں انتہا کی مختاط ہے وہ اکا برعلہ ہے فقاوی تو در کنار
ان کے عمل کے خلاف موقف اختیار کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اسی بناء پر معاصر علی ہے بعض فقاوی کے بارے میں ان
کا خیال مید تھ کہ ان حضرات سے س بق اکا برکی تقریب تریدہ قابل اغتیاء اور قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ ایک موقعہ پر
حضرت نے احقر کو چند مسائل لکھوائے جن پر مفتی صاحب کی رائے دیگر معاصر مفتیان کرام سے مختلف تھی اور فرمایا کہ ان
مسائل پر تحقیق کی ضرورت ہے ان میں نا بالغہ کے نکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ ائپیکر پر نماز کے عدم جواز کے دومسائل کے
علاوہ چند مسائل اور بھی تھے۔

سیا وطن اقامت علّ ہے باتی رہتا ہے؟ ''مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ محض تُعلّ کے باتی رہنے ہے وطن اقامت باتی نہیں رہتا مفتی صاحب فر ماتے ہے کہ سلف اس پر فتو کی ویتے ہے آئے ہیں۔

- س- یہ بات عام طور پرلوگوں میں مشہور ہے کہ جیل میں جمعہ جائز نہیں جبکہ حضرت مفتی صاحب کا فتو کی جواز کا تھا اوروہ اس پر مدلل تحریر سے خواہش مند ہتھے۔
- ۵- مفتی صاحب کوکسی نے یہ اطلاع پہنچائی کہ ایک معاصر نے ٹی وی کو'' نجس العین'' کہا ہے مفتی صاحب اس '' فتو کُ' سے سخت نالاں تھے۔ خود ٹی وی کے بارے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ کا ایک خاص ممتاز موقف تھا جو ان شاء الله احقر آ گے ذکر کرے گا۔
- ۲- معاصر علماء کی طرف ہے بنک کی ہرتئم کی ملازمت کے عدم جواز کے فتو کی ہے بھی مفتی صاحب کو اتفاق نہ تھا۔ اس موضوع پران کا موقف بھی حجے پر چکا ہے جھے ان شاء اللہ احقر آ گے فقل کر ہے گا۔

ے۔ تین تبیج کے بقدرسوچتے رہنے سے سجدہ مہو واجب ہوج تا ہے گر تین تبیج سے کیا مراد ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید تحقیق کے خوامال تھے۔''!

نی وی سے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کا مونس

ٹی وی پروگرام فی الوفت جن کبیرہ گناہوں اور فواحش ومنکرات پرمشتل ہیں' ان کے پیش نظر گھر میں ٹی وی رکھنا ممکن نہیں اور ندان پروگراموں کے بارے میں دورا کمیں ہوسکتی ہیں۔لیکن ٹی وی کے حرام استعال سے قطع نظر اگر ٹی وی کوصرف جائز کاموں میں استعال کیا جائے تو بطور آلداس کا تھم شرعی کیا ہے؟

اس علمی مسئلہ پر اکابر علماء نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ القدعلیہ کا بھی اس بارے میں ایک موقف تھ۔ چنا نچہ ۹ میں جبکہ احقر جامعہ اشر فیہ لا ہور ہی میں خدمت انجام دے رہا تھا ایک صاحب نے ٹی وی سے متعمق ایک استفتاء بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ نے ان کا جواب لکھا جس کی نقل احقر نے اسے یاس تحریر کر کی تھی جو یہ ہے:

#### استفتاء:

کیا فرماتے ہیں عماء دین اس مسئد میں کہ ٹی وی دیکھنا یا گھر میں رکھنا کس حد تک جائز ہے آیا صرف خبریں سننے اور علاء کی تقاریر سننے کے لیے یا کرکٹ تیج دیکھنے کے لیے اوران جیسے جائز مقاصد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نیز عماء کا ٹی وی وی پر آنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بیسب صورتیں نا جائز ہیں تو آیا کوئی الیم صورت بھی ہے جس کا اہتمام کیا جائے اور ٹی وی کا دیکھنا جائز ہوجائے۔ جوعلاء ٹی وی کے جواز کا فتوی دیتے ہیں ان پر فاسق کا حکم لگا کھتے ہیں یا نہیں؟ الجواب مسلما ومسلما ومسلما ومسلما:

بعض آلات تو آلات لہو ولعب ہیں صرف اس لئے وضع کئے گئے ہیں اس کے سواکوئی نیک کام ان سے نہیں ہوسکتا یا نہیں ہوتا' ان کا استعال ہر طرح گناہ' اس لئے ان کار کھنا خرید وفر وخت کرنا ان کی مرمت کرنا سب گناہ ہیں جیسے ہارمونیم طبلہ سارنگی ستار اور باہے سب بلکہ ان پر خیر کی تو ہیں ہے۔

اور بعض آلات وہ ہیں جو صرف ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں خواہ یہ بات خیر ہویا شرتو ان کے خیر میں استعالات جائز اور شریس گناہ ہیں خیر کے لیے بھی ہو سکنے کی وجہ سے ان کا خرید نا فروخت کرنا مرمت کرنا اور اس انتظام سے کہ شریس استعال نہ ہو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ ان پر تقریروں اور تلاوتوں اور خبروں 'جائز باتوں کا سننا سب جائز ہے جب تک وہ نا جائز امور میں استعال نہ ہول یہ استعال ہونے پر ناجائز ہوگا گناہ ہوگا۔ بہت سے علماء تفصیل نہیں کرتے لوگ غلط نہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

بير علائے حق

سنا ہے بعض ٹی وی والے فلم بناتے ہیں تو تضویر کے بحرم وہ ہیں نہ کہ مقرر جب کہ بیانہ کہے۔

از دارالا فتآء جامعدا نثر فیدلا جور۔ ۹ - رجب ۹ ۱۴۰۰ھ

## اس مسئلہ ہے متعلق زبانی گفتگو:

اس فتویٰ کی نقل حاصل کرنے کے بعد احتر نے زبانی سچھ باتیں پوچھیں اس کا جواب حضرت نے ارشاد قرمایا اسے احتر نے اس وقت صبط کرلیا تھا وہ گفتگو درج ذبل ہے:

احقر نے زبانی بیمسئلہ دوبارہ پو جیما تو فرمایا: جو چیز ٹی وی ہے باہر دیکھنا نا جائز وہ یہاں بھی نا جائز اور جو باہر جائز وہ یہاں بھی مثلا' مرد کا مرد کو دیکھنا جائز' مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا نا جائز کشف عورت وغیرہ نا جائز۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت ٹی وی میں تو فلم بنائی جاتی ہے جس میں تصویر ہے اس کا دیکھنا کیے جائز ہے؟ فرمایا بہی غلط مشہور ہے کہ تصویر و کھنا نا جائز ہے ارے بھائی تصویر بنانا نا جائز ہے تصویر رکھنا نا جائز ہے گراس کا دیکھنا نا جائز ہیں' فرمایا دیکھو کتا حرام' بلا ضرورت اسے رکھنا حرام گر دیکھنا تو حرام نہیں مزید ہے کہ تصویر والی حدیث میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا تھا'' یاؤں کے بیچے بچھالیں'' تو جب رکوع میں جائے گا تو نظر پڑے گی معلوم ہوا دیکھنا جائز ہے۔

فقہاء نے بیمسکداوراس جیے دوسرے مسائل لکھے ہیں جس سے بیر بات ظاہر ہے۔

اور''تصویر کے شرق احکام'' میں مالکید کی کتاب''ویحرم العظر البه اذا النظر الی المحرم" حرام ہے جو استدلال کیا گیا ہے وہ واضح نہیں۔ بظاہراس عبارت میں اگر م ہے محرم الکشف مراد ہے۔ورنہ تو گدھے بلی کتاب وغیرہ سب کو دیکھنا حرام ہوگا کیونکہ وہ بھی محرم ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تصویر کی طرف دیکھنا من حیث التصویر تا جائز شہیں ہاں دوسری وجو ہات کی بتاء پر نا جائز کہا جا سکتا ہے۔

احقر نے علاء کے ٹی وی پر آئے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا جب ٹی وی کا استعال خیر میں جائز ہوا تو علاء کا آٹا بھی جائز۔ جو پروگرام براہ راست ہوں وہ تو ایسے ہیں جیسے تکس دیکھا کہ اس میں عدم جواز کیا؟

احقر نے عرض کیا کہ اب تو ہر پر وگرام کی فلم بنائی جاتی ہے فر مایا اگر بیخص اپنے اختیار سے فلم بنوا تا ہے یا اسے کہتا ہے تو گنہ گار ہے اور اگر اس نے نہیں کہا اور انہوں نے خود فلم بنالی تو چونکہ واسط ذی اختیار ہے اس لئے گناہ اس کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ اس مقرر کی طرف ہے۔ پھر فر مایا ہاتی جس جگہ تصویریں بنائی جارہی ہوں وہاں نہ جانا ہی افضل ہے۔ احقر نے آخر میں اسطر اوا عرض کیا کہ حضرت اگر ٹی وی والے آپ کو بلا کیں تو آپ تشریف لے جا کیں گے؟ فر مایا میں کیوں جاؤں گا؟ (یعنی نہیں بجاؤں گا جھے جانے کی کیا ضرورت؟)

الم المنتق المسلم المنتمان الم

## بنك كي ملازمت معلق مفتى صاحب رحمة الله عليه كاموقف:

میں معائے حق میں معائے حق

بنک کی ملازمت جائز ہے یا نا جائز؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ اس مسئلہ میں بھی بنک کی ملازمت کے علی الاطلاق نا جائز ہونے کے قائل نہ تھے بلکہ اس مسئلہ میں تفصیل کرتے تھے۔ چن نچے ایک صاحب کے اس سوال پر کہ بنک میں ملازمت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے درج ذیل فتو کی تحریر فرمایا جو ماہنامہ الحن شارہ رہے۔ الاول ۲۰۰۷ء میں طبع بھی ہوا بیفتو کی آئے نقل کیا جاتا ہے نمبر' قوسین' اور حاشیہ کی عبارت احقر نے اضافہ کی ہے۔ الجواب:

ا- عالمگیری اور دوسرے فقہاء نے لکھا ہے اور سب جائے ہیں کہ جس کی کل آمد نی حرام ہوتو اس ہے ہر معامد حرام
ہے اس کے ہاتھ کچھ فروخت کرنا کرایہ پروینا' فیسر لبنا' تخفہ ہدیہ لینا دعوت لینا سب بالکل حرام ہیں اور جس کی کل یا اکثر
آمد نی حلال ہے اس ہے بیسب معاطے حلال ہیں' اور مخلوط آمد نی ہیں اگر حرام زیادہ ہوتو بیسب معامدات مکروہ تحریکی ہیں اور حلال زیادہ ہوتو حلال ہیں ہے۔

۳- دوسری بات بیغورطیب ہے کہ جو کا محرام ہے اس کی تنخواہ بھی حرام ہے جو (کام) مکروہ تحریم اس کی تنخواہ بھی مرام ہے جو کام حال اس کی تنخواہ بھی مکروہ تحریک ہے جو کام حلال اس کی تنخواہ بھی حلال تھا۔ ان دونوں قاعدوں کو مدنظر رکھ کر دیکھنا ہے کہ بنک میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا حرام؟ کی مکروہ تحریم؟ اور کیا (کام) حلال و جائز ہے؟

پہلے قاعدہ سے چونکہ بنک کے خزانہ میں جورتم ہے اس میں سود بھی ہے 'کرایہ بھی ہے بلٹی چھڑانے کی فیس بھی ہے'
کوئی تجارتی شعبہ ہوتو اس کی رقم بھی ہے اور سب سے زائد وہ رقم ہے جو ہوگ بنک میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرض دی ہوئی ہے اس سے ردو بدل ہوتی ہے۔ 'جتوان سب آیہ نیول میں صرف سودیا بھے فاسد کی رقم تو حرام' باقی رقمیں جائز ہیں' حلال ہیں۔ اس لئے شخو او بول تو رقی نفسہ ) حلال ہی ہوگی اگر کام حرام نہ ہو۔ توان کی (بینی بنک کے ) جمعدا رُچوکیدار' چپڑ اسی' جلد ساڑ وغیرہ کی (شخواہ) حلال ہے۔

دوسرے قاعدہ کی بناء پرحلال رقم ہے تنخواہ اس وقت حل ل ہوسکتی ہے جب حلال کام کی ہو۔ اگر حرام کام ہو گا تو

ا ساں چوتھی صورت میں جب کہ کسی شخص کا اکثر ہال حلال ہواوراقل حرام ہو حضرت مفتی صدحب رحمۃ ابندعیہ ہے زیانی طور پر کئی مرتبہ بیسننا یا د ہے کہ ایسی صورت میں جمعہ معاملات حلال میں گر خلاف اولی لیننی کمروہ تنزیبی میں۔۳امجمودعفی عند۔

ع حسرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصدیہ ہے کہ لوگ بنک اکاؤنٹس میں جورتو م جنع کراتے ہیں وہ اگر چہ لوگوں کے نام پر جنع ہوتی جیں گرحقیقت میں وہ رقوم بنکوں کے ذمہ قرض ہوتی ہیں اور فقہی قاعدہ کے مطابق بیرتوم بنک کی اپنی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہیں۔ اس لئے بنک ان رقوم میں تصرف کرتا ہے اور ان رقوم کو عبیحدہ محفوظ رکھنے کے بجائے ان میں ردو بدل کر کے انہیں اپنے مقاصد کے سئے آزادانہ استعمال کرتا ہے محمود خفرالقدلہ۔ ۱۲

اس کام کی بقدراس کی تنخواه حرام ہو گی ہاتی جائز کاموں کی تنخواه جائز۔لہذا جس کوسود بینر دینا' لکھنا' پڑھنا' سود کی دلالی کرنا اور سود کی جانچ پڑتال کرنا پڑتا ہے اس کی تنخو اہ اس کام کے بفتہ رحرام (ہو گ ) اور (اگر دوسرے ) حلال ( کام ) بھی ہوں تو ان کی ( شخواہ ) حلال ہو گی۔ (اب ) اگر اس کا صال زائد (زیادہ ) ہے تو اس کی آمد نی حلال زائد (زیادہ ) ہوئی اس کے ساتھ پہلے قاعدہ والے (لیعنی پہلے قاعدہ کے مطابق) معاملات جائز ہوں گے اور اگر حرام کام زائد ہے پھراس کے ساتھ پہلے قاعدہ ( ہی ) کے (مطابق )معاملہ ت مکروہ تحریمی ہوں گے۔

اندازتح ريه:

حضرت مفتی صاحب کی تحریری اور زبانی عبارت بالعموم مختصر اورحشو و زوائد سے خالی ہوتی تھی بلکہ بعض مرتبہ اختصار کی بناء پر مخاطب کے لئے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انقال سے کافی عرصہ قبل آئے بنوانی پڑی اور اس کے بعد بین کی کا موثا چشمه لگانا پڑااس کی وجہ ہے مفتی صاحب کوا بنی تحریر شدہ عبارت موئی نظر آتی مگر وہ باریک ہوتی تھی۔ پچھ تو حضرت مفتی صاحب کی عبارت مختفر' نیز نثروع ہے مفتی صاحب طبعی طور پر باریک خط میں تحریر کرتے ہتھے جبکہ الفاظ قریب قریب ہوتے۔ بعد میں آئکھ بنوانے کی دجہ سے خط اور زیادہ خفی ہو گیا علاوہ اڑیں ضعف کی دجہ سے نقطے اور شوشے بکثرت رہ ج تے تنے اس لئے مفتی صاحب کی تحریر کر دہ عبرت پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ احقر ایک مرتبہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله عليه كي كو كي تحرير حضرت مفتى محرشفتي صاحب رحمة الله عليه كي خدمت ميں لا ہور سے كرا جي لے كر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمة التدعلیہ نے سریر ہاتھ رکھ کرفر مایا: ارے بھائی میں میتح ریکھے پڑھوں؟

آ خر حیات میں حضرت مفتی جمیل احمر صاحب رحمة الله علیہ نے برا درعزیز مسعود اشرف سمه کو'' اصلی نماز'' کے نام سے ایک تحریر لکھ کر دی اور تا کید فر مائی کے اسے جیبی سائز میں چھ پ دواس کے اپنے (غالبًا ، ویا تین ہزار) نسخے میں خود خرید کر تقشیم کروں گا۔مسعود میال سلمہ نے پڑھنے کی کوشش کی مگر نہ پڑھی گئی کا تب نے کوشش کی مگراس کے قابو میں بھی نہ آئی۔ نتیجہ بیر کہ حضرت مفتی صاحب کی میتحریران کی خواہش اور اصرار کے باوجود طبع نہ ہوسکی انقال کے بعد احقر نے کوشش کی اوراے صاف کاغذ پرمنتقل کیا جہاں احقر کوبھی کچھ بمجھ میں نہ آیا تو قریب ترین الفاظ ہے اس تحریر کومکمل کیا۔ بیرسالہ بحد الله زرطبع ہے۔ اللہ تعالیٰ اے حضرت مفتی صاحب رحمة التدعیب اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ بنا وے۔ آمین۔

عجیب بات رہے کہ حصرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مسلسل تحریری کام کیا۔ وہ تقریر کے نہیں تحریر کے آ دمی تھے ان گنت فآویٰ ان کے قلم سے جاری ہوئے ' بے شارمضا مین اور عربی اردو فی ری نظمیں انہوں نے لکھیں جومعروف دینی رسائل میں طبع ہوئیں اور جبیہا کہ شروع میں تحریر کیا گیہ'' انمظ ہر'' '' دیندار' ' تو خود ان کے اپنے جاری کردہ رسائل تھے جوان کے اپنے مضامین ہے پر ہوتے تھے۔اس کے علاوہ یا کستان میں خدام الدین ۔ ترجمان اسلام' صورت الاسلام' پیام مشرق' البلاغ اور متعدد دینی رسائل میں ان کے علمی مضامین جھیتے رہے مگر جب حضرت مفتی صاحب رحمة التدعليه كا انتقال ہوا تو ان كے پاس ندا ہے مضامين كے اصل مسودات تنے اور ندمطبوع رسائل \_سلف كى سى عبديت و فئائيت اپنے كمال تو اضع اور بے نفسى كى وجہ ہے انہوں نے ان مضامين كومحفوظ ركھنے كى ضرورت ہى محسوس نہ كى \_ انہول نے جولكھا القد تعالىٰ كى رضا كے ليے لكھا 'اور پھر اللہ ہى كے سپر دكر ديا۔ان للّٰه ما احدٰ و له ما اعطبى \_

احقر نے ان کی خواہش پران کی زیر گرانی سلمان رشدی کے فتدار تداد کے سلسلہ ہیں تو ہین رسالت اوراس کی سرنا پرستر ای صفحات کا ایک مضمون مرتب کیا تھا جس کی عبارات احقر نے جمع کی تھیں ان کا ترجہ بھی احقر نے کیا اور باتی مضمون حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ احقر کی حیثیت ناقل کی تھی اصل فق کی حضرت کا تھا۔ یہ مضمون ماہنا مہ 'الحسن' کی ایک اشاعت ہیں طبع ہوا تھا۔ حضرت کے انتقال سے پچھ عرصہ قبل احقر نے چا کہ کم از کم حضرت مفتی صاحب کا بدایک مضمون ہی کتابی شکل ہیں طبع ہو جائے چئا نچا احقر نے اسے ترتیب دے کرتو ہین رسالت اور اس کی سزاکے نام سے طبع کرنے دیا۔ مگر قدرت کا کرشمہ کہ یہ کتاب بھی حصرت کے انتقال کے ایک ہفتہ بعد ہی طبع ہو کر آئی۔ احقر کو ایبا معلوم ہوا جیسے حضرت مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس و نیائے دئی ہزانہ لینے کا تہیہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شاند نے ان مشتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس و نیائے دئی ہو کر آئی الم ہوا تھا ہی کہ من عندہ حیر الحزاء بسا ھو اہلہ کے سب کا موں کا پورا پورا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا۔ جزاہ اللہ تعالیٰ من عندہ حیر الحزاء بسا ھو اہلہ حضرت مفتی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے صاحبزادہ استاذ محتر م حضرت مولا نامشرف علی تو کی میں حیر سب کا موں کا پورا پورا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا۔ جزاہ اللہ تعالیٰ من عندہ حیر الحزاء بسا ھو اہلہ تھائی میاں میں بہت تندی سے سے بڑے صاحبزادہ استاذ محتر م حضرت مولانا مشرف علی تو کا پیڑا اٹھیا ہے اور جنا بے طبل میاں بہت تندی سے سے کام کر رہے ہیں۔

امید ہے کہ ان شاء اللہ حضرت کے یہ ماثر ومعارف جمع ہوکر سامنے آئیں گے تو امت کے لیے بہت نفع کی چیز ہو گی۔ خلیل میاں کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ وہ مفتی صاحب کے آخری سالوں میں ان کے دست و باز و بنے رہے بلکہ بلا مہالغہ انہوں نے کممل اوب پوری سعادت مندی اور حکمت و دانائی سے اپنے والد کی ایسی خدمت کی ہے جس کی مثال کم از کم احقر کے سامنے نہیں۔ امید ہے کہ اپنے والد کی بیر مجبت بھری جسمانی خدمت ان شاء اللہ ان کے لیے روحانی اور علمی خدمت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔

مسکنت اور بے نفسی:

الله تعالى جل شاند نے احقر کو محض اپنفسل و کرم خاص سے اولیاء القد اور اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کی خدمت میں حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نو از ااور حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله علیہ (اور حضرت مولانا محمد ادر لیس کا ندھلوی رحمة الله علیہ ) کے بیال بنفسی مسکنت اور و نیا ہے دل سرو ہو جانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کے والد کا بچین میں انقال ہو گیا تھا والد ہ بہنوں اور چھوٹے بھائی مولانا محمد احمد تھانوی رحمة الله علیہ (مہتم و بانی

جامعہ اشر فیہ سکھر ) کی گفا رہے۔ انہیں کے سرتھی پھرغربت وافلاس کا دور دورہ رہا۔ اس لئے مفتی صاحب نے بڑی مشقت کی زندگی برداشت کی اور بہت تکلیفیں اٹھا کرعلم دین کا پرچم تھا ہے رکھا۔

شادی کے بعد بھی بعض اقرباء و متعلقین کی طرف سے تکوین طور پرول ٹوٹنے کے ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ات پڑے 'پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی محضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ات پڑے 'پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی میں ان کی محمولی بلکہ عدم تعاون کا عمل زیادہ جاری رہا اس طرح انہوں نے تقریباً پوری زندگی تنہا گذاری اس تنہائی میں ان کی غمر مسلمین وغریب کے لیے سرور قلب ونظر ہے۔

حضرت مفتى صادب رحمة القدعلية رحمة واسعة رسول الله علي كاس وعا كامظهر تقد

"اللهم احینی مسکیه و امتنی مسکینا واحشریی فی رمرة المساکین" اےاللہ مجھے مسکین زندہ رکھے" مسکنت کی موت عطا سیجے اور مساکین کے گروہ میں مجھے اٹھا ہے۔"

حضرت مفتی صاحب آخر شب میں تین چار ہے اٹھ بیٹے تھے پھر وہ ہوتے اوران کا پروردگار بعد میں دن بھر وہ ہوتے اوران کا پروردگارام کے گھر سے جامعہ ہوتے اور سلسل دینی کام ۔ مفتی صاحب روزانہ پیدل یا بس کے ذریعہ پہلے گولڈنگ روڈ ٹزدگنگارام کے گھر سے جامعہ اشر فیہ نیاا گنبدتشریف لاتے اور بس کے ذریعہ بی واپس ج سے ۔ ایک پرانے کپڑ ے کے بڑہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جن کے تشریف لاتے اور بس کے ذریعہ بی واپس ج سے ۔ ایک پرانے کپڑ ے کے بڑہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جن کے ذریعہ وہ بس کا کرابیا واکرتے۔ شدیدگری کے زمانہ میں وہ ساری دو پہر دارالا فقاء میں گذارتے۔ ایک گری میں چند پیپیوں کا برف منگوا کر ایک پرانے تھر ماس میں وہ برف رکھتے اس تھر ماس میں تھوڑا سا پائی ڈال کر تکالتے۔ ایک ابیلے پیپیوں کا برف منگوا کر ایک پرانے تقر ماس میں وہ برف رکھتے اس تھر ماس میں تھوڑا سا پائی ڈال کر تک سب سے بڑی ''میا تی' پیپیوں کا برف منگو کر تے ۔ یہ غالباً ان کی سب سے بڑی ''میا تی' میں جس کے وہ عادی تھے۔ ورنہ چائے یا اور دوسری چیزوں کی انہیں کوئی خاص رغبت نہتی ۔ معر کے بعد بس کے ذریعہ تقی جو جاتے تو مشقت کھے کم ہو جاتی ۔ تی واپس گھر روانہ ہوتے ۔ ورنہ چائے یا تو جامعہ اشر فید کے منظمین نے حضرت رحمۃ القد علیہ کو لانے اور لے جاتے تو مشقت کھی صاحب رحمۃ القد علیہ کو لانے اور لے جانے کو الت اور لے جاتے کو مشقت ختم ہو گیا تو جامعہ اشر فید کے منظمین نے حضرت رحمۃ القد علیہ کو لانے اور لے جانے کے لیے مرسے کی کار کا بند و بست کر دیا جو حضرت رحمۃ القد علیہ کو لانے اور لے جاتے کو میں میں مشقت ختم ہو گیا۔ کی میہ مشقت ختم ہو گیا۔

اہتدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے بیچے بھی زیرتعلیم تھے اس لئے مفتی صاحب رحمة اللّٰدعلیہ کا ہاتھ تنگ رہا۔البنۃ بعد میں صاحبزادگان ماشاءاللّٰدا پنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو وسعت ہوگئی۔

آ خرحیات میں فرماتے کہ' مجھے زندگی بھریہ خواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پراپنے لئے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ صفید کا ننذ کا لگا ہو۔ پھر ہرمسکلہ سے متعلق شامی کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو پچھ کبھا ہو وہ شامی کے سامنے نقل کر دوں تا کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام پہلو ایک جگہ جمع ہو جا کیں۔گر افسوس کہ زندگی بھرائنے ہیے ہی نہ ہوئے کہ اپنی شامی خرید سکوں پھر فر مایا کہ اب بحد القد وسعت ہوگئی ہے گرصحت ہی ختم ہوگئی ہے۔ ل

شگفتگی زنده د لی اور همت

مسکنت' بےنفسی' اور مشقت کی اس زندگی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ کا دل زندہ تھا' ان کی ہمت بلا کی تھی اور ان کی شگفتہ طبعی اور چیکلے اپنی مثال آپ تھے۔

جامعہ اشرفیہ لا ہور کے دارالا فقاء میں ایک ون ایک تاجر جن کا حضرت سے محبت کا پران تعلق تھا عاضر ہوئے دروازہ ہی ہے اپنی کمزور کی اور بیاریوں کی شکایت کرنے لگے کہ حضرت میں بھی کمزور ہوگیا ہوں اب مجھ سے زیادہ ہوگئی چلا جاتا۔ حضرت نے پوچھا ارسے بھائی اب تہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ساٹھ سال سے زیادہ ہوگئی ہے۔ (حضرت مفتی صاحب کی اپنی عمر اس وقت کے مسال تھی) حضرت ان کی بات من کرسید ھے کھڑے ہو گئے فرمایا تم بڑھے ہو گئے ہو گئے گر میں تو ابھی جوان ہوں ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ سس اور سس سال تو کل میری عمر ہی کیا ہے؟ سس اور سس سال تو کل میری عمر ہی کیا ہے؟ سس اور سس سال تو کل میری عمر ہی کیا ہے؟ سس اور سس کا کہ کی کیا ہے۔ (۸۷ ہے۔ (۸۷ ہے۔ (۸۷ ہے۔ (۸۲ ہے۔ ۱۹۳ ہوں))

ایک مرتبه احقر حاضر ہوا عرض کیا حضرت طبیعت کیسی ہے کیا حال ہے؟ فر ہایا بس اب میں دکان دارنہیں رہا؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت تو پہلے بھی دکان دارنہ تھے۔فر مایا نہیں! پہلے میں'' دوکان دار''تھا میر ہے دونوں کان سیجے کام کرتے تھے آج کل ایک کان بند ہے دوسرا کام کررہا ہے۔اس لئے اب میں'' ایک کان دار'' ہو گیا ہوں۔

پھر فر مایا کہ د کا ندار کو بھی دو کا ندار اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے دونوں کان اور دونوں آئٹھیں گا ہجوں کی بات سننے اور انہیں دیکھنے میں منہمک رہتی ہیں۔ کہتی ایک گا میک کی بات سنتا ہے بھی دوسرے گا میک کی۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کرا چی تشریف لائے۔ کرا چی وسیع شہر ملنا ملانا مشکل۔ ایک صاحب حضرت مفتی صاحب رحمت مفتی صاحب رحمت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ملات کے ساتھ ہوئے ایک کار کا بندوست کیا اور مختلف جگہوں میں حضرت مفتی صدحب کو مدایا۔ حضرت مفتی صاحب کی اپنے بھینچ مولوی راحت علی صاحب سے مدا قات ہولی تو فرمایا بھائی آ دمی کرا چی آ ہے اور سب سے مدنا جا ہے تو صاحب کی اپنے بھینچ مولوی را دوسرا بریکار۔ (یعنی ایک تو کار ہوا ور دوسرا کوئی ایسا شخص ہو جو فارغ ہوا ور سب سے مدا قات کرا دے )

حفزت ہے بھی فریاتے تھے کہ ملامہ شامی رحمۃ اللہ ملیہ کے سامنے جتنی کتا ہیں رہی ہیں ووکسی اوس بے مصنف کے سامنے نہیں رہیں اس ت شامی کی تحقیق سب سے زیاد وقامل آبول ہے نہذا اگر کچھے نتا ہیں ال کی نظر ہے نہ گذری ہوں یا کوئی تحقیق کسی اور کتاب ہیں موجود ہوا اور ووش ٹی کے جاشیہ بردر ن کردی جانے تو مفتیاں رام کے سے بہت ہائع صورت موجائے گی۔

حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بیلفظی اور علمی لطائف بکثرت ہوتے تھے۔ غالبًا حضرت کے صاحبزاوہ مولا ناخلیل احمد صاحب نے انہیں جمع کرتا بھی شروع کیا ہے۔

### احقر برخصوصی شفقت اور احسان :

· اس نا چیز پر حضرت والا کی شفقت بحمد الله بچین ہی ہے بلا استحق ق رہی۔احقر کی عمر دس سال تھی جب حفظ قر آن مکمل ہوا۔احقر کے دادا حضرت اقد س مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ نے اس موقع پر فارس میں ایک نظم تحریر فر مائی جس کے اہتدائی دوشعر رہے تھے:

اے کہ نعمت ہائے تو بالاتر از حہان ما ہم بنو فریاد ما از تنگی دامان ما مانبودی و تقاضا ما نبودہ اے کریم خود م زجود تو وجود ما وہم ایمان ما

اورآ خري شعرتها:

بهر ، سال حقظ قرائش دعایم یاد دار عالم قرآن ما عالم قرآن ما دردو شافظ قرآن ما ما دردو شافظ قرآن ما در

اس موقع پر حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی رحمة القدعلیه نے بھی اردو میں ایک طویل نظم تحریر فرمائی جواس شعر سے شروع **ہوتی تغ**ی:

> خدائے وحدہ کا خاص جب احسان ہوتا ہے تو پٹلا خاک کا یوں حافظ قرآن ہوتا ہے

> > اور درمیان کے چندشعر میہ تھے:

مبارک ہو میاں محمود تم کو اس قدر نعمت کہ تم پر حق تعالیٰ کا برا احسان ہوتا ہے خدا نے آج تو حافظ بنایا تم کو قرآن کا گر حافظ وہ ہے جو ماہر قرآن ہوتا ہے خدا وہ دن کرے تم حافظ وقاری ہو عالم ہو وہ عالم ہو کہ جس پر سابہ رحمان ہوتا ہے وہ عالم ہو کہ جس پر سابہ رحمان ہوتا ہے

کرو تم نام روش خاندان علم و تقوی کا و تقوی کا و تقوی کا و و رتبه پاؤ جو علم و عمل کی جان ہوتا ہے اردو پی ایک قطعہ تاریخ لکھا جس کا دوسراشعر بہتھا:

ہاں ہاں مبارک آپ کو سب اقرباء احباب کو تاریخ اگر پوچھے کوئی کہد ''حفظ قرآن ہو گیا''

ا یک قطعه تاریخ فاری زبان میں تحریر فرمایا جویہ تھا:

محود تو حافظ شدی عالم کناد الله ہم تاریخ می پرسند اگر کو حافظ قرآن ام ۱۳۸۱ه

احقر كى شادى بهونى تو تاريخ تكالى"شَغِفَ بِهَا حُبًّا".

احقر کو بھر اللہ حضرت ہے جلا لین شریف اور ابوداؤ دشریف پڑھنے کی سعاوت بھی حاصل ہوئی۔ جامعہ اشرفیہ لا ہور ہے دورہ حدیث کرنے کے بعد جامعہ دار العلوم کرا چی میں اپنے جدمشفق حضرت مفتی محمشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تضعص فی ادافقاء کے عنوان ہے رہنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کے بعد واپس جا کر جامعہ اشرفیہ میں بجشیت است ذلقر رہوا تو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دار الافقاء میں بجشے اور کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام تاثر بیتھا کہ دار الافقاء لا ہور میں حضرت کے بارے میں عام تاثر بیتھا کہ دار الافقاء لا ہور میں حضرت کے احسانات باس بیشین اور حضرت ہے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن حق تعانی کا کیے شکر اوا ہوا ور حضرت مفتی صاحب کے احسانات کا کیے شکر یہ ادا کروں کہ حضرت نے اس ناکارہ و آ وارہ پر بہت ہی شفقت فر مائی اور اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ البتہ دو سال بعد فر مایا کہ '' بحد اللہ تہمیں من سبت ہاورتم ہیکا م کر سکتے ہو گرمیر امشورہ یہ ہے کہ تم کتا ہیں پڑھا کہ وہ وہ اور جب موقوف علیہ تک کی کتا ہیں پڑھا کہ فوج ہی کا م کروتو ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔'' چنا نچہ حسب ارشاد احقر کتب کی طرف متوجہ ر با اور یہ رسم کا سارا وقت تہ کریں میں لگائے لگا۔

احقر کے والدصاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے انتقال کی وجہ ہے بہن بھائیوں اور ادارہ اسلامیات کی ذیمہ داری احقر پر پڑ گئی تو خاصے طویل عرصہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ ہے دارالا فقاء کے باضا بطرّ تعلق میں انقطاع رہا اور دارالا فقاء

لے ۔ حضرت مفتی صاحب یہ بھی فر ماتے تھے کہ وہی مفتی سیج طور پرفتوی کا کام سرانجا سردے سکتا ہے جس نے کم از کم موقوف علیہ تک کی تمام کتب (فنون سمیت) پڑھائی ہوں اورایک عرصہ کسی جیدمفتی کی زیرگھرانی فتوئ کا کام کرتا رہا ہوورنہ س کافتوی کچار ہتا ہے۔

اور دارالا فتاء میں با قاعدہ بیٹنے کی سعادت سے محرومی رہی۔ یہاں تک کہ چھوٹے بھا کی بڑے ہو گئے اور احقر کی گھر بلو ؤ مہ
دار یوں میں پچھ تخفیف ہوگئی ادھر آ ہتہ آ ہت نیچے کی تمام کتابیں پڑھا تا ہوا بھر الند احقر موقوف علیہ تک پہنچ گیا تو حضرت
مفتی صاحب احقر کوتا کید کرنے گئے کہ اہتم دارالا فتاء میں کام شروع کرو۔ کئی مرتبہ احقر کو دیکھ کر فرمایا: کہ سب کو دیکھ کر
خوشی ہوتی ہے مگر تنہیں ویکھ کررنج ہوتا ہے احقر نے عرض کی حضرت کیوں؟ فرمایا تم کام کر سکتے ہو مگر اب آتے نہیں۔
الجمد لللہ کہ آخر میں پھر پابندی کے ساتھ احقر دارالا فتاء جانے اور حضرت کے پاس بیٹھنے لگا۔ اپنی خفلت کی بناء پر گو
حضرت سے وہ حاصل نہ کر سکا جو کرنا چاہئے تھا مگر حضرت کی زیارت اور صحبت کی برکات سے بحد القدمحر ومی نہ رہی ہے
حضرت سے وہ حاصل نہ کر سکا جو کرنا چاہئے تھا مگر حضرت کی زیارت اور صحبت کی برکات سے بحد القدمحر ومی نہ رہی ہے

البتہ اب پچچتہ وا ہوتا ہے کہ عمر ضائع کر دی اور الیم بے مثال شخصیت کی قدر کی اور نہ ان سے صحیح طور پر استفاد و کیا۔ان کی شفقتیں یا د آتی ہیں تو ول مسوس کررہ جاتا ہے لیکن اب پچھانے سے کیا حاصل؟

ما نله وانا البه راجعون. غفر الله تعالى له ورحمه رحمة واسعة واعلى الله تعالىٰ درجاته في الجنة وجزاه الله تعالىٰ عناخير الجزاء.

اللّٰد تع لٰی ان کے درج ت بلند فریائی اوراپی بارگاہ ہے انہیں اجر جنزیل عطا کریں ۔ آمین ۔

ﷺ میں ملیات میں ہے۔ از مو مان محمد اکرم کاشمیری صاحب.

# حضرت مولا نامفتي جميل احمد تقانوي رحمة الله عليه

فقیه دوران امام المعقول والمنقول مصلح ما مه شیخ المشائخ استاذ الاساتذه مفتی اعظم حضرت مولانامفتی جمیل احد تقانوی رحمه مقد حیات مستعار ۱۰ نا پا مدار کی تقریب تر انوب سارین و بهیر کراوران مین سانس لینے والی مخلوق انسانی کی بردی تعداد مین هم واوب کی رئی ۲ نیا تک باتی رہنے و می خوشہومیں بھیر کر مساس فقید میں انمٹ نقوش چھوڑ کر آخر زندگی کی بازی بارگئے۔انا لله و انا البه راجعون.

۱۹۹۳ء و مبر کی ۲۵ کو علم و مس کا بیسورج دنیا ہے غروب ہو گیا ایک ہستی کی موت جس نے ساری زندگی قال الاسول میں گذاری ہوجس نے اپنی زندگی ہے جب وروز دین متین کی خدمت کے لئے وقف کررکھے ہوں جو ہزاروں نہیں لا تھوں قابولی چرے عام میں ہوری نرچکا ہوجس کا نام افتاء کی دنیا میں سند کی حیثیت اختیار کرچکا ہوجو لا پیل مسائل کو چنگیوں میں حل کرسکتا ہو جو قرت ن و حدیث کے رموز ہے کہ حقہ واقف اور روشناس ہوجس کی فقہ علی المیڈا ہم سائل کو چنگیوں میں حل کرسکتا ہو جو قرت ن و حدیث کے رموز ہے کہ حقہ واقف اور روشناس ہوجس کی فقہ علی المیڈا ہم الا الابحد پر گہری نظر ہوجو مسائل جدیدہ کو فقتی اصوب کے مطابق قرآن و حدیث ہے مستبط کرنے میں یہ طولی المیڈا ہو جو جدیدہ وقد تھے مسائل پر گہری نظر رکھتا ہو بقین ایک بہت بڑ سنجہ اورجاد دشہ فاجعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم برصغیر کے چند ان نامور علاء میں سے ایک شے جن پر ہندہ پائے گئے کہ سے برصند پیش آتا تا قرمنتی صاحب کی رائے کو حتی اور آخری سمجھ جاتا تھا۔ ہمی کسی مسئد بیش آتا تا قرمنتی صاحب کی رائے کو حتی اور آخری سمجھ جاتا تھا۔ آپ کی جمت و استفال کا بی حال تھ کہ بیرانہ سائل کو سمول سے میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا تا قرمنتی صاحب کی رائے کو حتی ان برابر جاری رہا ہو تھی تھیں دن (ہفتہ الوار ٹیج ) جامعہ میں تخریف تھیں دن (ہفتہ الوار ٹیج ) جامعہ میں تخریف تی بھی تین دن (ہفتہ الوار ٹیج ) جامعہ میں تخریف تو کی تو بی دن دار ابھوم الدس سے کامران جاک میں تختیق و تا یف کے امور بھی استفراق دبتے۔

میں سائے میں

ریمعمول چند سالوں سے بندھا تھا ورنہ پہلے تمام وقت جامعہ اشر فید کے لئے وقف فرما رکھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا وجود ملک وملت کے لئے ایک نعمت غیرمتر قبہ سے کسی صورت میں بھی کم نہیں تھ اور پھراس قحط الرجال کے دور میں تو آپ کا وجود عالم اسلام کے لئے اور بھی زیادہ ناگز برتھا۔ آپ اکا براسلاف کے علم وعمل کا قابل تقلید نمونہ تھے۔ آپ جہال علوم نبوت کی وراثت کے حامل تھے وہاں ہی تھیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے کے مامل عقے وہاں ہی تھیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے علم وعمل کے بھی تھے جانشین و وارث تھے۔

حضرت مولا نا انور شاه ہول یا حضرت مولان سیدحسین احمد مدنی 'حضرت مولانا سید اصغرحسین ہوں یا حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی سب ہی کے عموم و معارف کی جھک آپ میں نم یاں نظر آتی تھی۔ آپ سے پڑھنے والے حضرات خوب جانتے مبیں کہ درس حدیث میں آپ کا طرز حضرت مولا نا انورش ہ تشمیری نور القد مرقد ہ' کی طرح محد ثانہ اور فنون میں حضرت مولا نا ابراہیم بلیوی کی طرح فلسفیانداور محققاند ہوتا تھا۔قرآن وصدیت ہے مسائل کا استنباط اور پھراس کا فقہی اصولوں پر انطباق آ ہے کی مجتبدانہ شان کی غمازی کرتا تھا۔ جب کہ مسائل سلوک واحسان کے اخذ واشتباط میں آ پ کوحضرت امام غز الی رحمہ امند کا نمونہ قرار دیا جہ سکتا ہے۔حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی باقیات صاحات میں ہزاروں علماء کے علاوہ مکھو کھا فآوی' بيبيوں تصانيف اورا يک عظيم تفسير شام كار درائل القرآ ل على مسائل النعمان بھى حچوڑ ا ہے ( تقريباً ۵ جلدوں ميں ) احكام القرآ ن کے نام سے بیتفییری مسودہ دارالعلوم الاسلامیہ کے شعبہ تحقیق و تالیف میں موجود ہے امید ہے کہ زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرجلد بی منظرے م پر جائے گا۔اس میں آپ نے نقہہ حنفی کے مطابق قر آن کریم ہے مستنبط شدہ مفتی بہمسائل کو جمع فر مایا ہے۔ بیا کام بھی آپ نے اپنے شیخ ومر بی تھیم الامت حضرت تھانوی نور التدمرقدہ کے تھم پر انجام دیا۔ حضرت تھیم الامت نے قرآن کو جار حصول میں تقسیم فر ، کران سے فقہد حنفی کے مطابق استنباط مسائل کے لئے جارحضرات کو ، مور فر مایا تھا ان میں حضرت مفتی محمد شفيع صاحب وعفرت مولانا محمد ادريس كاندهلوي مولانا ظفر احمر عثاني اور حضرت مفتى جميل احمد تفانوي مهم التديين التدنع لي کے فضل و کرم اور حضرت تھ نوی رحمہ اللہ کی توجہ کی بدوانت ان جاروں حضرات نے بیاکام یا بیٹیمیل تک پہنچا کرامت برعظیم احسان فرمایا۔ وطن عزیز کے باسیوں کواللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ٹوٹنتیں عطا فرمائیں مگرافسوں بیہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی نعمت کی قد رنبیں کی اللہ تعالی نے جن بزرگوں کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی بدولت وطن عزیز کی بیددھرتی عطافر مائی ہم نے اس مملکت خدا دا دکی طرح ان کی بھی ناقد ری کی اس میں ہماری ذاتی کو تاہیوں کا دخل ہے یا اس کے پس پر دہ کوئی گہری سازش بی تو وقت ہی بتائے گا تا ہم ان اکابرین امت کے ساتھ بے و ف کی ضرور ہوئی ہے۔ بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر تحریک یا کت ن میں ان بزرگوں کا حصہ نہ ہوتا تو ہیم می کامیاب نہ ہوتی امتد تعالیٰ نے ان ہی برگزیدہ صفات شخصیات کے سبب ہم پرفضل فرمایا کہ ا کیک قطعہ ارضی عنایت فر ، دی۔ اس مملکت خدا داد کے حصول کے لئے جس قافلہ حریت نے شب وروز اُیک کئے اس کے سر براہ حضرت تفانوی نتے اور سیاہیوں میں علامہ شبیر احمد عثانی' حضرت مفتی محمد شفیع' مولا نامحمد ادریس کا ندھلوی اور حضرت مفتی جمیل

تھا ٹوی جیسی تا بغدر ' گارستنیال تھیں 'رباب اقتدار ہوں یا زہما ہیاست سب ہی ہے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے ان قدی صفات حصرات کی قدرنہیں کی' حضرت عثونی رحمہ امتد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ان کی قبربھی ایسی جگہ بنوائی گئی جہاں باوجود علاش بسیار کے پہنچنا اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہے کیا ایک ایسی شخصیت جس نے یا کستان کے لئے وہ گرا نقدر خد ، ت انجام دیں جو تاریح کا سنہری ہوب میں اً سراتنی خدمات کسی بھی ملک کے بئے کسی بھی شخص کی ہوتیں تو وہ یقیناً اس ملک کا ہیروہوتا مگر ہی رے ہاں کا ہوا آ دم بی نرال ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک عامی ہے لے کر سر براہ مملکت تک کے قلوب واؤ ھان ملم اور علاء کی محبت ا قدرومنزلت' اورعزت وتمریم ہے بکسر خالی ہیں جس کا ایک معمولی انداز ہ حکمرانوں' سیاستدانوں اورقول وفعل میں وزن رکھنے وابول کے اس طرزعمل ہے بھی کیا جہ سکتا ہے جو بیاس طرح کی بزرگ ہستیوں ہے روا رکھتے ہیں۔ ہورے ملک میں ایک ا یکٹریس کا انتقال ہوجائے ایک فنمی ادا کار دنیا ہے جانا جائے کوئی بڑا ڈاکو چور بدمعاش انجام کو پہنچ جائے اخبارات صفحات کے صفحات سیاہ کرتے ہیں ریڈیوٹیو پژن خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں اگران ذرائع ابلاغ کوتو فیق نبیں ہوتی تو اس کی نہیں ہوتی کہ وطن عزیز کے نینے قربانیاں وینے وابول میں ہے اگر کوئی شخصیت را بی آخرت ہوتو اس کے بارے میں عوام کومطلع ہی کر دیں یا اس کی رحلت پر چندتعزیتی کلمات ہی کہر دیئے جا ئیں۔ ہمیں گلہ ہےا پنے حکمرانوں سے سیاستدانوں سے اوران علی ء کرام ہے جوسیای میدان کے شہسوار سمجھے جاتے ہیں کہ علاء ربانی کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں؟ یہاں اس بات کا ذکر بھی خالی از حقیقت نہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کے اعمال کی بنیاد اخلاص پرتھی ان کا ہرعمل اخلاص کا پرتو تھ وہ اس امر سے بانکل ہے نیاز تھے کہ ان کی تعریف کی جائے وہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے۔ دنیاوی نام ونمود کو وہ پسند کرتے تھے اور نہ ہی بیان کا وطیرہ تھ وہ اس بات کے قطعاً قائل نہیں تھے کہ وہ اپنی خد مات کا صد اہل دنیا سے طلب کرتے وہ اپنے اٹلال کا بدلہ اور دینی خد ، ت کا صله التدت کی ہے جا ہے والے تھے مگر بھاری ؤ مہ داری تو یہ ہے کہ ان کی خد ، ت جدیلہ کا برمد ذکر کریں۔ اس سے کہ بزرگوں کا ذکر بھی باعث ثواب اور لاکق اجر ہے۔ بہر کیف حضرت مفتی جمیل احمد تھا نوی رحمہ ابتد کے انتقال پر ملال اور اس حاوثہ ف جعد پر حکومت کے کسی بھی ذمہ دار کی طرف ہے تعزیق کلم ت کا نہ کہنا یقیناً باعث تعجب اور افسوس ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت یو کتان کے دل میں اس طرح کے اکابرین امت جنہوں نے ملک وملت کے لئے نا قابل فراموش قربانیاں دی ہول کے سے کوئی جگہ نبیں۔ جہاں تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے سوانحی خاکے کا تعلق ہے تو وہ یوں بیان کیا گیا ہے تاریخ بیدائش • اشوال ۱۳۲۲ ه برطابق ۴ • ۱۹ اور مقام و را دت تھ نہ بھون ضلع مظفر گر ( انڈیا ) ہے۔ سعید نسب سید نا فاروق اعظم ے ملتا ہے اس مناسبت ہے آپ کوف روتی بھی کہا جاتا ہے۔موید مسکن اور مشرب کے لحاظ ہے آپ کوتھا نوی نسبت بھی حاصل ہے۔ ابتدائی کتب مدرسہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون میں پڑھیں بعد ازاں ۳۳۲ اھ میں حضرت مول ناخلیل احمد سہار نپوری قدس سرہ کے مشورہ بلکہ تھم پر مظاہر انعلوم سہار نپور میں داخعہ سیا جمعہ کتب کی تنکمیل یہاں سے فر مائی اور ۱۳۴۲ھ میں سند فراغت اول پوزیشن کے ساتھ حاصل کی حضرت سہار نپوری قدس سرہ' نے آ پے کوخصوصی انعام سے بھی نوازا آپ نے جن جہال علمیہ سے

میں مالائے حق

علمی استفادہ اور کسب فیض فر مایا ان میں حضرت مولا نا خلیل احمہ سہار نپوری' حضرت مولا نا عبدالطیف' حضرت مولا نا عبدالرحمٰن کاملیوری' حضرت مولا نا خابت علی حضرت مولا نا بدر عالم میر تھی اور حضرت مولا نا اسعد الندر حمیم اللہ کے اساء گرامی شامل ہیں۔ آپ مدرسہ نظ میہ حیدر آباد میں نائب شخ الا دب کے عبدہ پہلی فائز رہے پھی طرصہ بعد حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ کے ارشاد کی تقبیل ہیں دوبارہ مظاہر العلوم سہار نپور میں مدرس اعلی کی حثیت سے تشریف لائے۔ ۱۰ ساتھ میں حکیم الامت مجدد المغت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ فی معالت و تیارواری کے مد نظر تھا نہ بھون تشریف لے گئے۔ مظاہر العلوم میں تدرلیں کے دوران جن بحارع میں مدرس مولا نا انعام میں تدرلیں کے دوران جن بحارع میں مدرس کے معالت و تیارواری کے مد نظر تھا نہ ہمون تشریف کے دوران جن بحارے مولا نا انعام میں المور کو منظرت مولا نا النعام ہم الدر المحسوری معنوب کا ندھوی حضرت مولا نا النعام میں المور کو کہ معالم العلوم اور الداد العلوم سمیت مدارس دینیہ میں مظاہر العلوم اور الداد العلوم سمیت مدارس دینیہ میں مقطرت مفتی جمیل احمد مفتی جمیل احمد مفتی خور کے ارشاد گرامی پر جامعہ اشریف کے بعد فقیہ العمر حضرت مولا نامفتی محمد میں امری طیفہ اجل کے کوششوں اور کاوشوں کو بھی بزاد فل تھی کیں شریف آ وری کے بعد فقیہ العمر حضرت مولا نامفتی محمد میں امری طیفہ اجل کیا میں المحمد مند افراء و تدریس کو: بہت بھی جو آخر وقت تبلی برقرار رہی کی دوست کی کوششوں اور کاورت کی تو بیت بھی جو آخر وقت تبلی برقرار رہی ہو میں المحمد المرقی میں ترقرار رہی ہو میں المحمد المرقی المحمد المحمد المرقی المحمد ا

تا ہم بوجہ نا سازگی طبع اور وارالات ، ی مصروفیات شریدة کے باعث ۱۹ دے بعد ، یی فدمات ترک فرما دی تھیں۔ (حضرت نے آخری تدریی سال ۱۴ ۹۳ ھی بی طحاوی شریف کا درس دیا تھا اور یک سال راقم الحروف کے دورة صدیث کا تھا) آخضرت نے آخری تدریی سال ۱۴ ۹۳ ھی بی طحاوی شریف کا درس دیا تھا اور یک سال راقم الحروف کے دورة تدریث کا تھا) آخضرت نے آخری سال اس خوان 'جب کی شخص کا انتقال ہوجاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں۔ گر تین فتم کے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو برابر ملتا رہتا ہے وہ ہیں صدقہ جاریہ علم نافع اور اولا دصالح''۔ کے مطابق المحمد تدخفرت مفتی صاحب رحمد اللہ کے بارے ہیں بجاطور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہیجھے ان تینوں اعمال کو بہترین صورت میں چھوڑا ہے جہال تک تعلق صدقہ جاریداور عم کا فع کا ہے تو اس سلط میں حضرت سے مستفیدین کی تعداد یقیناً ہزاروں ہیں ہے اور رہای اولا وصالح ہیں چار ایس معرفی ہیں چار اور شرافت میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ آپ نے اپنی اولا وصالح میں چار ایس خورت مولا نا مشرف علی تھ تو کی مدخلہ جید عالم شخ الحدیث اور دارالعوم الاسلامیہ کے مہتم ہیں۔ حکیم الامت مید واثنین حضرت تو تو کی رحمہ اللہ کے خلیفہ اقدس حضرت واکٹر عبد الحی عار فی قدس اللہ میں جب کہ حضرت مولا نا قاری احمہ میاں تھا تو کی عرب اللہ میا تھا تو کی عرب کہ حضرت مولا نا قاری احمہ میاں تھا تو کی میں وار العوم الاسلامیہ میں شعبہ ہو یہ وقرات کے صدر المدرسین بھی ہیں ای مولا نا قاری احد میاں تھا تو کی ہیں ای

طرح مولا ناخلیل میاں بھی جیدی لم اور قاری ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی نماز بھی جامعہ اشر فیہ میں اس وارالا فآء کے سامنے اوا کی گئی جس میں انہوں نے تقریباً پینینس سال تک فقہی خد مات انجام دیں۔ نماز جناز وکی امامت کے فرائض جامعہ اشر فیہ کے مہتم اور شیخ الجامعہ حضرت مولا نامجر مبید اللہ صاحب مدخلا خلیفہ اقدس تھیم الاسلام حضرت قاری محمہ طیب صاحب رحمہ اللہ نے انج م ویئے۔ نماز جناز ومیں اکا برعاہ ءکرام طلبہ اورعوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ب معداشر فیہ میں ایک تعزیق اجلاس بھی ہوا جس میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے انتقال پر ملہ ل پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا شیخ الجامعہ کی طرف ہے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی خدہ ت جلیلہ پر ان کو بہترین خراج تخسین چیش کیا اور دع کی گئی کہ اللہ تع کی اپنے فضل و کرم ہے حضرت مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ کروٹ جنت نصیب فر مائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطافر مائے۔ آمین یارب الع لمین۔

# ضروري اعلان

ا دارہ الحن کی مجنس منتظمہ نے یہ فیصد کیا ہے کہ منتقبل قریب میں جامعہ اشر فید کی ان شخصیات پر جورا ہی عدم ہو چکی بیں ایک شخیم نمبر شائع کیا جائے۔ جن شخصیات کی علمی' مذہبی' دینی اور ملکی وطی خدمات کا تذکرہ مقصود ہے ان میں مندرجہ ذیل شخصیات شامل ہیں۔

- با في جامعه فقيه العصر صلح الامه حضرت مولا نامفتي محمد حسن امرتسري -
  - ۱ مام المعقول والمنقول حضرت مولا نامحد رسول خان قدس سره-
    - س- شاتم المحدثين حضرت مولانا محمدا دريس كاندهوي -
- س مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تصانوی نورانند مرقده ...
  - a- عمرة الحدثين حضرت مولا نامحمر ما لك كاندهلوگ -
    - ٣- حضرت مولا نامفتي ممتاز احمد تقانوي ٦
    - عالم باعمل حضرت مولا ناعبدالرجيم مرحوم -
  - ۸- معونه اسلاف حضرت مولا نامحد عرفان صاحب قدس الله سروبه

ان حضرات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مضامین و مقالات جلد از جلد دفتر الحسن جامعدا شرفیہ نیلا گنبد لا ہور کے نام ارسال کریں تا کہ ان کومزاسب جگہ دی جاسکے۔

محمد اکرم کانٹمیری مدیرِاعلٰی ماہنا مدالحسن لا ہور مو، بالمفتى تبييل احمرتما نوى

# حضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوي صاحب رحمة التدعليه

۱۲۱ر جب۱۳۱۵ کی میچ کو میں جامعہ امدادیہ کے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کے لئے فیصل آبادائیر پورٹ پراٹراتو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مظلم نے بیالت ک خبر سائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمة الله علیہ آج صبح رخصت ہو گئے۔انا لله والا الیه راجعون۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی قدس القدسرہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنہیں خانہ ہ اشر فیہ میں کے عیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس القدسرہ کے زیر سایہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چونکہ تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کی رجیہ حضرت مفتی صاحب کے گھر میں تھیں۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب کو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے داماد کی حیثیت بھی حاصل تھی اور ان کا شار حضرت تھا نوی کے اہل خانہ میں سے ہوتا تھا۔ اس کیا ظ سے ان کو اس دور میں خانقاہ اشر فیہ کی آخری یادگار کہا جا تا تھا۔

حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمة الند علیہ ضلع مظفر گر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہاں اور آس پاس حاصل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں دا ظلہ لیا اور وہیں ہے فراغت حاصل کی مظاہر العلوم کے قیام کے دوران شخ العرب والتجم حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولا نا سہار نپوری رحمة الله علیہ کے منظور نظر بھی رہے کیہاں تک کہ جب دورہ حدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولا نا سہار نپوری رحمة الله علیہ نے ایک جبی گھڑی انعام میں دی جواس دور کے لئا ظلے انتہائی قیمتی انعام میں اول آئے تو حضرت مولا نا سہار نپوری رحمة الله علیہ نے ایک جبی گھڑی انعام میں دی جواس دور

حضرت سہار نپوری کے علاوہ اس ور میں مفتی صاحب نے مولا نا عبدالرحمن صاحب کامل پوری محضرت مولا نا بدر عالم صاحب میرشی اور حضرت سہار نپوری ہی کے حکم سے عالم صاحب میرشی اور حضرت سہار نپوری ہی کے حکم سے فراغت کے بعد حیدرآ باد ۔ کے ایک مدرسہ نظامیہ

حیدرآ با میں مدرلیں کی خدمت انجام دی۔ بالآخر ۱۳۳۵، همیں واپس مظاہر العلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۱۵ سال تدریسی خدمات انجام ویں۔ وہ ہا ہے آپ نے ایک ماہنامہ 'المظاہر' اور بعد میں دوسرار سالی' ویندار' جاری کیا اور بید ورسی خدمات انجام ویتے آپ نے ایک ماہنامہ 'المظاہر' اور بعد میں دوسرار سالی' ویندار' جاری کیا اور بید ونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۳۰ همیں جب حضرت تھا نوی قدس اللہ سرو بیار ہو گئے تو مصرت بی کے تعم سے خالفاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فتو کی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حضرت حکیم الامت قدس القد سرہ نے ''احکام القرآن' کی تالیف کے لئے اپنے متوسلین میں جن چار ہزرگوں کا انتخاب قرمایا۔ ان میں حضرت مولا نا گففر احمد عثر نی 'حضرت مفتی محمد شفع ' حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی کے بعد چوتھ نام حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة المتدعلیہ ہی کا تھا اور انہوں نے تقریباً پانچ پاروں کی تالیف تھا نہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کر ن تھی۔ احکام القرآن کی بیتالیف حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس اللہ سرہ کی بردی عزیز آرزوؤں میں سے تھے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے خف رشید جناب مولا نامشرف ملی صاحب تھا نوی کو جزاء خبر عطا فرمائے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں حضرت حکیم الامت کی اس خواہش کی تحکیل کا قوی واعیہ بیدا فرمایا۔ چنانچوانہوں نے اللہ تعالی کے کہ ان کے دان کے دواہش کی تحکیل کا قوی واعیہ بیدا فرمایا۔ چنانچوانہوں نے اللہ تعالی کی خاص تو فیتی سے ایس بسب مہیا کے کہ ان کے وائد گرای حضرت مولا نا مفتی عبدالشکور تر ندی مرقام مولی اس کا محمد سے تین رہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بڑی تیز رق رئی سے اس عظیم کام کے سے تین رہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بڑی تیز رق رئی سے اس عظیم کام کی تکیل فرمادی۔ فحز اہم اللہ تعالیٰ حصر المحزاء۔

• ۱۳۷۰ھ میں مفتی صاحبؓ نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور سے تعلق قائم کیا تھا۔ جہاں وہ آخری وقت تک فتو کا کی غدمت انجام دیتے رہے۔

مجھ ناکارہ پر حضرت مفتی صاحب کی شفقتیں ناق بل فراموش رہیں۔ بالخصوص جب سے ماہنامہ 'ابلاغ ' میر بے زیرادارت دارالعلوم کراچی سے نکلنا شروع ہوا۔ اس وقت سے بکشرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب وقنا فو قنا البلاغ کے لئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔ جو البلاغ میں چھپتے رہے ہیں۔ البلاغ کے بار سے میں بہت سے مشور سے بھی دیجے مضامین تھے اور رسالے کے مجموعی نرخ کی باقاعدہ دیجے بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تو اس سے احقر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب کی تحریر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا اور جامعیت تھی' نٹر کے ساتھ ساتھ ساتھ علاوہ عربی اور اردو دونوں میں شعر بھی کہتے ہتے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی پڑگوئی کی دلین ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکا لینے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ اکثر اوقات کی تاریخیں قرآئی آیات سے نکا لیتے تھے۔ چنا نچہ بہت سے بزرگوں کی تاریخ وفات انہیں کے قلم سے البلاغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحبؑ نے بہت می تصنیفات چھوڑی ہیں۔ جو اش ، اللہ انھی علم اور دین وارمسلمانوں کے لئے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حفرت مفتی صاحب ایک و جدیث کے علوم میں اشغال کی برکت ہے کہ عمر کے اس جھے میں جہنچنے کے بعد اور توائی کے اس تھیں۔ لیکن یہ قر آن و حدیث کے علوم میں اشغال کی برکت ہے کہ عمر کے اس جھے میں جہنچنے کے بعد اور توائی کے اس انحطاط کے دور میں بھی وہ وہنی طور پر علمی کا موں کے لئے پوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت تک قو کی کی خدمت انجام دی۔ توائی کے اس انحطاط کے دور میں ''داخام القر آن' کی تالیف کھمل کی ۔ آخری بار شوال ۱۳۱۳ ھیں جب احقر ان کی دیارت کے لئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بینائی بھی رخصت ہورہی تھی ۔ لیکن زیارت کے لئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بینائی بھی ہی کرتے رہے۔ اک دوت معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشریف لاے اور اس دوران بھی تمام با تیں علمی ہی کرتے رہے۔ ایک حضرت موالا نا نذیر احمد صاحب نے نیش اور ہوا تی کہ ہوائی کہ کم از کم مفتی صاحب کے جنازے میں شرکت کے ساتھ ہو جائے ۔ لیکن اول تو حضرت موالا نا نذیر احمد صاحب نے ختم بخاری کا جواند ن فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ جو جائے ۔ لیکن اول تو حضرت موالا نا نذیر احمد صاحب نے ختم بخاری کا جواند ن فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ جنازے میں شرکت کے الکہ وہ سے سرٹ کا کا طویل سزمیس کی ۔ دوبرے احمد لقد دار العلوم سے موالا نا یرے بھیجے محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب عی بھی محرومی رہی۔ المحمد لقد دار العلوم سے موالا نا یرے بھیجے محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے بھیجے مولا نا راحت علی ہائی جنازے میں شرکت کے لئے لا ہور پہنے گئے تھا ور ان کی وساطت سے المحمد للد احل

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحبؓ ہے بہت بڑے بڑے کام لئے۔ جن کے فیوض انثاء اللہ ہمیشہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب تھا نوی ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب تھا نوی ان کے علوم و معارف کے امین میں انہوں نے دارالعوم الاسلامیہ لا ہور میں فیض رسانی کا بہترین فر ربعہ بتایا ہوا ہے۔ دل ہے دعا ہے کہ ان کے بیما ندگان کو صبر جمیل کی تو فیق عطا فرمائے اور ہم سب کوان کے علوم و معارف سے مستفید ہونے کی تو فیق بخشے ۔ آھیں۔

ﷺ میں موائے میں آگئی ہے۔ جنا ب مشرف علی تھا نوی صاحب ّ

# بروفات حسرت آيات حضرت مولا نامفتی جميل احمد تھا نوگ ّ

# تاریخ وفات ۲۲ رجب المرجب ۱۵ ۱۳۱۵ ه مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ء

کون امت کے دکھوں کا اب بتائے گا علائ

آہ رفصت بور گئے وہ مفتی اعظم بھی آئ اپنی امت پر رکھے گا کون انگشت شفاء
کون بیار ہی ملت کے لئے دے گا دوا
کون شفقت سے سنے گا سب کے اشکالات کو
کون شفقت سے سنے گا سب کے اشکالات کو
مال کرے گا کون اہل دین کے شہبات کو
داہ رو کو منزل مقصود تک لائے گا کون
ہم عمل میں ہو گا خود قرآن کی تفییر کون
ہم عمل میں ہو گا خود قرآن کی تفییر کون
ہم عمل میں ہو گا خود قرآن کی تفییر کون
من سے ہو گا عام اب یہ درس فقہ و اجتہاد
کس سے ہو گا عام اب یہ درس فقہ و اجتہاد
کس سے ہو گا عام اب مد درس فقہ و اجتہاد
کس سے اجتہد و فقہ کا در عظیم
کس سے اجتبد و فقہ کا در عظیم
کی جب بالیقیں اب مند افتاء بیٹیم

جا رہا ہے کون سے اشکول کا طوفان حجمور کر

قلب جيرال روح بريال چيم گريال جيوز كر

کس کی میت ہے بید کا ندھوں پر بنا اے بے خودی

دیکھتے ہیں حسرتوں سے جس کو علم و آگہی

کس کے دم سے تھی بہار جاوداں کی رونقیں

اٹھ کیا ہے کون لے کر گلتان کی رونقیں

وه سرایا علم و دانش زید و تقوی کا علم

یاد کر کے رو رہے ہیں جس کو قرطاس و تلم

وہ سرایا وین کا پیکر تھی جس کی زندگی

سنت اسلاف کا مظہر تھی جس کی زندگی

ہر اوا تھی جس کی دلین حق کا پیغام ثبات

ہر عمل تھا جس کا ملت کے لئے درس حیات

وه سرایا مسلک اسلاف دیو بند کا جوت

وہ سہار پیور کے درس مظاہر کا سپوت

ملک تھانہ بھون کی ایک تابندہ شاخت

زندگانی جس کی تھی سنت کی اک زندہ شاخت

اسعد الله اور خليل احمد كا تلميذ رشيد

خانقاه اشرف و الداد الله کا حفید

وه سعید احمد کا داماد اور سعید احمد کا پوت

غاندان اشرف و امداد الله کا سپوت

اب کہاں سے لائیں کے وہ پیر علم وعمل

كب ليل كا امت مرحوم كو لغم البدل

علم و دانش کے درو دیوار سب افسردہ ہیں

جامعہ کے بیہ گل و گلزار سب افسروہ بیں

ہر جگہ افسروہ ہے ہر آکھ ہے آج افتکبار

کون اٹھا ہے کہ جس پر آسان ہے سوگوار

مين ملا ڪائ

المعتى جيل احرتها نوئ

مند تحقیق لگتی ہے کوئی افسانہ آج

یہ ادارہ اشرف التحقیق ہے ویرانہ آج

ہر افق پر آج کس کے علم و دانش کی ہے دھوم

یاد کرتا ہے کے ہر گوشہ دارالعلوم

میکدہ سے اٹھ کیا ہے وہ حییں وہ خوب رو

عمر بحر روئیں کے جس کو جام و بینا و سبو

، كون لے كر چل ديا يوسف كو اس بازار سے

سکیاں سنتا ہول عارف ہر درو دیوار سے

عارف ان کے نقش یا اک جادہ جمشیر ہیں

اپنی میرت سے وہ اب بھی زندہ جاوید ہیں

جس علوائے حق

# ایک شمع رہ گئی تھی سووہ بھی خموش ہے۔ (مولانا محدز اہر صاحب جامعداسلامیدامدادیہ فیصل آباد)

یدروح فرس خبرتو قار کمین تک پہنچ ہی چکی ہوگی کہ تھ نہ بھون و مظاہر العلوم کی یادگار بقیۃ السلف فقیہ ومفسر کبیر حضرت مولا نامفتی بمیل احمد صاحب تھا نوی 'جن کا نام لکھتے ہوئے بیسا ختہ تھم پر مدظلہم اور دامت بر کاتہم آر ہا تھا لیکن قضاء قدر کے اٹل اور حکیمانہ فیصلے کے مطابق رحمہ اللہ لکھنا پڑر ہاہے۔ اس دار فانی سے اپنے اصلی اور دائمی مسکن کی طرف کوچ فر، گئے ہیں۔

فاما لله و انا اليه را معون ـ ان لله ما الحذوله ما اعطى و كل شي عنده باجل مسمى ـ

حفرت مفتى صاحب قد سرم ، بزرگوں كے ايك سنبرى سليلے كي آخرى كرئ ، مظاہر علوم اور تھانه بجون كے درخثال دوركي آخرى يادگار انتهائي مفتم ، ہمارے لئے انتهائي باعث برکت اور ايك سبر اشخصيت بيخ ايس شخصيات كا الله جانا صرف ان كے متعلقين ومعتقدين عي لئے ، بنيس سب مسلمانوں كے لئے بہت بزاس نحه ہوتا ہے ـ حفرت كي سب سے بزى خوش وسمى يہ يہ كئى كہ الله تعالى نے ان كو عكيم الامت مجدد الملت حضرت تھ نوى قدس سره ، جيسى شخصيات كا محل اعتاد بنايا تھا ، حضرت تھ نوى قدس سره ، جيسى شخصيات كا محل اعتاد بنايا تھا ، حضرت تھى نوى قدس سره ، في الله على المت بي رابيد ك قدس سره ، فيسى شخصيات كا محل اعتاد بنايا تھا ، حضرت تھى نوى كئى دوسرى اہليہ جن كا چند عقد كے لئے ان كا استحاب فرمايا اس طرح ہے آپ چيوئى بيرائى صاحب قدس سره ، اور آپ كى اولا دكو ان كى خدمت كى بھى خوب خوب سال قبل ہى لا ہور بيں انتقال ہوا ہے اور حضرت مقى صاحب قدس سره ، اور آپ كى اولا دكو ان كى خدمت كى بھى خوب خوب سال قبل ہى لا ہور بيں انتقال ہوا ہے اور حضرت مقى طرف ہے آپ كى سلامت طبع اور حسن معاملہ وحسن طاق پر حضرت كى معادت نصيب ہوئى ہے ) كے داماد تھے ہے حضرت كى طرف ہے آپ كى سلامت طبع اور حسن معاملہ وحسن طاق پر حضرت كى بنياد ہے بى كر يم الله كى ادشاد ہے كہ تم ميں ہے بہتر بن مطاح کى بنياد ہے بى كر يم بين كا كارش د ہے كہ تم ميں ہے بہتر بن طرف ہے بہتر بن اطاق والشخص وہ ہوا ہے گى دوالوں كے ساتھ اچھا سلوك ركھا ہو۔ محف وہ ہو ہے جو اپنے گھر والوں كے ساتھ اچھا سلوك ركھا ہو۔

اسی طرح آپ کے علمی رسوخ اور سلامت فکر پر حضرت کے اعتماد کی ایک علامت تو بیہ ہے کہ حضرت کے آپ کو خانقاہ ابدادیہ تھانہ بھون میں اپنی زیر نگرانی افتاء جیسے نازک کام پر مامور فرمایا ' دوسرے یہ کہ حضرت نے جب احکام القرآن کی تالیف کاعظیم منصوبہ اپنے قابل اعتماد علماء کے ذریعے شروع فرمایا جس کا مقصد بیقھا کہ قرآن کریم ہے مستنبط ہونے والے فقبی احکام کو جمع کیا جائے تو اس عظیم تفسیری وفقہی خدمت کے حضرتؓ نے شیخ الاسمام محدث جبیل حضرت مول نامحمد ادریس کا ندھلو گی جیسی عظیم شحضیات کے ساتھ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کا بھی ابتخاب فر مایا 'اوران کے ذمہ بھی (غالبًا) سورۃ یوس سے لے کرسورۃ الشعراء تک کا حصہ لگایا گیا' آپ نے اس کام کی ابتداء تو فر، وی' کیکن بعد میں د وسری مصرو فیہ ت کے باعث اس کام کی پیمیل کا موقع نہل سکا دوسری طرف جتنا حصہ آپ نے لکھ لیا تھ اس کا مسود ہ بھی نا قابل استفادہ ہو گیا' آخر میں کثرت مصرو فیوت' ہجوم امراض ادرضعف کی وجہ سے اس کی پیمیل کی تو قع بھی ختم ہو گئی تھی' کیکن اللہ تعالیٰ تمام علمی حلقوں کی طرف ہے جزائے خیرعطا فرمائے حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مظہم کو کہ انہوں نے اس طرف توجہ فرمائی اوراینے جامعہ میں ادارہ اشرف انتحقیق قائم فرما کر حضرت کے لئے اس کام کی پیمیل کے اسب مہیا فر مائے اور حضرت کو اس طرف متوجہ فر مایا اور ووسری طرف حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی '' کے جھے کا جو کام باقی تقا اس کی طرف نمونہ سلف حضرت مولا نامفتی سیدعبداشکورصا حب مدخلہم ( اللہ تع کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سابیہ ہم پر دراز فر ما ئیں ) کومتوجہ فر مایا الحمد للّٰدان دونول حضرات نے کئی صحیٰم جلدوں میں بیہ کام مکمل فر ماریا ہے' حضرت مولا نا ظفر احمد عن فی و مفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا محد اوریس کا ندهلوی قدس التد اسرار ہم کے لکھے ہوئے جھے تو الحمد بلد حپیب چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوحضرات کے تکیل فرمود وحصوں کی طباعت کے بھی جلداسباب پیدا فر ، نمیں'ا حکام القرآ ن کے موضوع پر ہر دور میں بہت کی کتا ہیں بڑی بڑی شخصیات نے لکھی ہیں لیکن احقر کے علم کے مطابق بید کا م مجموعی طور بر آج تک کاسی جانے والی کتابوں میں ہے سب سے زیادہ صحنیم ہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ 'نے جس عمر اور جس طرح کے بہوم امراض میں بید کام مکمل فرہ یا ہے وہ بذات خود قرآن کریم کا ایک معجز ہ اور حضرتِ کی کرامت ہے۔ اس عظیم تالیف کے علاوہ حضرت کی ادر بھی بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں یادگاراورصدقہ جاربہ ہیں۔

اب ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت کی ایک مفصل سوائح حیات مرتب کی جائے 'یہ کام اگر ہو جائے تو ان شاء اللہ اکابر کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہوگا اور دین کا کام کرنے والوں کے نئے ایک نمونہ اور راہ نما بھی 'تو قع ہے کہ حضرت سے قریبی استفادہ کرنے والے حضرات بالحضوص بزرگ مکرم حضرت مولانا مشرف علی تھا نوی صاحب دامت برکاتہم اس طرف توجہ فرمائیں گے۔

دعاء کے کہتن تعالی حضرت کی مغفرت کاملہ فر ما کر قرب کے اعلی درجات عطاء فر مائیں اوران کی تمام خد مات کوشرف قبولیت بخشیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائیں۔(اللہم لا تحر منا اجرہ و لا تغتنا بعدہ)

جي علائے من

ŧ

مولا نا شیرمحمد صاحب علوی: دارالا فتاء جامعداشر فیدلا ہور:

# میرے استاذ مر بی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمہ صاحب تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ

احقر کے نبایت ہی محسن و مر لی استاذ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوک آ ۱۲ رجب ۱۳۵۱ھ بمطابق ۲۵ ر وتمبر ۱۹۹۴ء بروز اتوارض ساڑھے سات ہج (تقریباً) اس ونیا قانی سے دار بقا کوتشریف لے گئے۔ انا لله و انا الیه راجعون۔

حضرت اقد س نورامتد مرقدہ نے تقریباً ۹۳ سال کی عمر پائی اور پوری زندگی وین کے لئے وقف کررکھی تھی حتی کہ آخری وفت تک دین کام میں مشغول رہے۔ وفات سے چندروز قبل (جامعہ اشرفیہ کے تیسرے روز کا آخری دن تھا) بھی ایک تحریر مسئلہ زکو ق سے متعلق عربی زبان میں چھوڑی جو کہ احقر کے پاس محفوظ ہے۔ اتوار ہی کو بعد نماز عصر جامعہ اشرفیہ میں نماز جن زوادا کی گئے۔ اور مت کے فرائنس شنخ ای معہ حضرت موران مبید اللہ صاحب مدخلائ نے سرانج م دیئے اور براروں ملاء طلبہ و دیگر مسمان شریک ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت اس آفتاب علم کو اقبال ٹاؤن کے قبرستان میں میرد خاک کردیا گیا۔

جامعداشر فید میں آنے سے قبل اپنے مشہور مدرسه مظاہر العلوم سہار نبور میں تدریس کے فرائض سرانجام و بے اور پھر پاکستان جامعہ میں افآء و پھر پاکستان جامعہ میں افآء و پھر پاکستان جند میں افآء و تقریباً بیابس برس جامعہ میں افآء و تدریس کی خدمت سرانجام دی اور ہزاروں تلاندہ ( بلواسطہ اور بلاواسطہ ) کوفیض پہنچایا۔ جن میں سے چندممتاز تلاندہ کا اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

- حضرت مولا نا انع م الحن امیر تبلیغی جماعت (معروف حضرت جی) د بلی
- حضرت مولا نا ابرارالحق بردوئی انٹری (خیفه حکیم الامت حضرت تھا نوگ)

- فتراعلات فت
- © حضرت مواا تا قاضی محمد زامد الحسینی اثک ( ضیفه حضرت یا جوری ً)
- حضرت مولا نا عبیدالله بلیاوی سابق صدر مدرس مدرسه کاشف العلوم و بلی
  - حضرت مولانا اختثام الحق تھا نوی کراچی
  - ⊗ حضرت مولا نا سعید احمد خان (مدنی) حال رائے ونڈ
  - حضرت مولانا عبیداللدانورسالق امیرانجمن خدام الدین لا جور
    - حضرت مولا ناصوفی محدسرورٌ شخ الحدیث جامعه اشر فیدلا بور
    - حضرت مولا نا عبدالرحمن اشر فی نائب مهتم جامعه اشر فیدلا جور
  - حضرت مولا نامفتی مظفر حسین مهتم مدرسد مظا برعلوم سهار نپورانڈیا
  - حضرت مولا ٹا افتخار الحسن کا ندھلوی (خلیفہ حضرت رائے بورگ)
- حضرت مولا نا مشرف علی تھا نوی ( صاحبزادہ ) شیخ ایدیث دارالعلوم اسلامیہ ما ہور
  - حضرت مولا ناعلی اصغرعباس صوبًا کی خطیب او ق ف لا ہور
  - حضر بت مولا نافضل الرحيم نائب مبتم جاً معدا شرفيه نيل گنبدلا ہور
    - حضرت مولا ناعبدالدیان بیثا ور بو نیورشی
  - حضرت مولا تا قاری فخر الدین مرحوم گیا انڈیا (خیفہ حضرت مدنی \*)
    - حضرت مولا نا قاری اظهار احمد تھا نوگ لا ہور
      - حضرت مولا نا عاشق البي البرني مدينه منوره

جہاں آپ نے ہزاروں تلاندہ کیماندگان میں چھوڑے میں وہاں نسبی اولا دہیں چار بیٹے اور چار بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں۔

اورسب بیٹے ماشاءاللدوینی کام میں مصروف میں اور ایک بڑے دارالعلوم کونہایت خوش اسلو بی سے چلا رہے ہیں ائتد تعالیٰ ہم سب کوصبر جمیل اور حضرت اقدس نور اللّٰہ مرقدہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما ویں۔ آمین ثم آمین۔

حضرتؓ کے تفصیلی حالات اور آپ کی تصنیفات کا ذکر کتاب''عماء مظاہر عموم سہار نپور اور ان کی علمی وتصنیفی خد مات'' میں مرقوم ہیں من سب ہے کہان کونقل کر دیا جائے اور جو کتا ہیں اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ نے تصنیف فر مائی ہیں ان کا احقر نے اضافہ کر دیا ہے۔

یں ۔ والدمحترم کا نام مولانا سعیداحمد جدمحترم کا نام حافظ امیر احمد ہے۔موصوف کی پیدائش • اشوال ۳۲۲ احدیس ہوئی۔ تاریخی نام'' غریب علی' ہے۔آپ کا وطن اصلی تھا نہ بھون ضلع مظفر گر ہے۔ جن کا نام پرائے کا غذات میں مجمہ پور بھی لکھا ہوا ہے۔ مولانا کی نھیال راجو پورضلع سہار نپور کی ہے۔ قرآن شریف کی ابتداء و ہیں ہوئی۔ والدمحرّم کی ملازمت چونکہ مسلم یو نیورٹی علی گرھ میں تھی اس لئے مولانا کو بھی و ہیں زیادہ رہنے کا اتفاق ہوا۔ قرآن پاک ناظرہ و ہیں ختم کر کے کس اسکول میں اردوتعلیم شروع کی۔ اس زمانے میں جارج پنجم تخت نشین ہوا تو اسکول کے دوسر سے طلباء کے ساتھ مولانا کو بھی اسکول میں اردوتعلیم شروع کی۔ اس زمانے میں جارج پنجم تخت نشین ہوا تو اسکول کے دوسر سے طلباء کے ساتھ مولانا کو بھی یادگاری تمغہ دیا گی۔ ۱۳۳۲ھ میں تھا نہ بھون آئے اور مدرسہ امدا والعلوم خانقاہ اشر فیہ میں داخلہ لے کر تیسیر المبتدی سے پوسف زلیخا تک فاری اور میزان الصرف سے ہدایتہ النحو تک عربی پڑھی۔ یہاں سے جلال آباد چلے آئے اور مولانا اشفاق الرحمٰن صاحب کے قرم کر دہ مدرسہ میں شرح جامی پڑھی۔ اس عرصہ میں عزیز وا قارب نے بہت زور دیو کہ کسی انگریزی کا کہ میں داخلہ لے کرعوم مغربیہ پڑھیں۔ مگر موصوف اس پر رضا مند نہ ہوئے۔ اس درمین مفتی صاحب موصوف کی بڑی ہمشیرہ کی شادی مولانا مظہر علی خال راجو بوری سے ہوئی جو حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ کے ہیں۔

حضرت سہار نپوری اس نکاح میں شرکت کے لئے تھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں مفتی صاحب موصوف کے والد ما جدمولا نا سعیدا حمد صاحب ہے و بن تعلیم کے مسئلہ پر گفتگوفر مائی جس کا نتیجہ بید نکلا کہ پچھ عرصہ بعد والدمختر م نے مفتی صاحب موصوف کو مظا ہر علوم میں ۲۰ ربتے الثانی ۱۳۳۱ ہیں ہوئی۔ یہاں پہنچ کے مسئلہ برکوم میں مال میں کا فید کبری نورالا بیناح مرقات وغیرہ اسباق ہجو بز ہوئے۔ یہاں سے آخر تک کل تعلیم مظا ہر علوم میں رہ کر حاصل کی ۔ تعلیم کے دوران حضرت اقدس سہارن پوری کی محبتوں اور شفقتوں کا مورد ہنے رہے ۔ فرط تعلق سے حضرت اپناعزیز فر مایا کرتے تھے اپنے حجرہ کے برابر کے حجرہ میں تشہرای۔

مولانا موصوف کے درجہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استادمولانا ظہور الحق صاحب دیو بندی تھے۔ دیگر کتب میں آپ کے اساتذہ یہ بھی رہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب زادمجدہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی مولانا بشیر احمد صاحب کینوی مولانا نور احمد صاحب کاملیوری مشکلوۃ شریف میں آپ کے استاؤ حضرت مولانا ثابت علی صاحب سے موصوف کی فراغت مظاہر علوم ہے ۱۳۳۲ھ میں جوئی۔ کتب صحاح میں آپ کے اساتذہ یہ ہیں۔

ترندی 'بخاری وطحاوی از حضرت مولانا عبداللطیف صاحب 'ابوداؤ دابن ماجه از حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب' مسلم نسانی 'مسلسلات اورموطا کین از حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور القدم قده 'حضرت سهار نپوری کی جانب سے تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی آپ کو حاصل ہے۔

کتب صی ح کے ساتھ آپ نے فنون کی بیر کتابیں پڑھیں۔ بیضاوی شریف' تفسیر' مدارک اتفان' ہدایہ اخیرین'

حماسهٔ عروض با قافیهٔ شافیهٔ شاطبی ۔

۔ امتخان سالا نہ میں مفتی صاحب موصوف بوری جماعت میں اعلی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ آپ نے تیرہ کتب میں امتخان دے کر (۲۲۷) نمبرات حاصل کئے جس پر مدرسہ کی جانب سے کئی قیمتی کتابیں انعام میں ملیں۔ حضرت مولانا الحاج حافظ عبدالعزیز صاحب محتصلوی جانشین خاص اقدس را بُوری مولانا محمد عادل صاحب گنگوہی۔ مولان محمد حیات صاحب دیو بندی مولانا اخلاقی احمد صاحب سہارن یوری۔ آپ کے دورہ حدیث کے خصوصی رفقاء میں جیں۔

بیعت وارش د کا تعلق حضرت اقدس سہار نپوری نور القد مرقد ہ ہے ہے شعبان ۱۳۴۴ھ آپ حِفرت ہے بیعت ہوئے۔حضرت مولانا الی ج الشاہ محمد اسعد القد صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر علوم کی جانب ہے آپ کو اجازت بیعت و خلافت حاصل ہے۔

مظ ہر عوم سے فراغت کے بعد صم طبلع درنگل حیدر آباد دکن میں آپ نے بھیم حضرت اقدس سہار نپوری۔ وین و درسی خدہ ت انجام ویں۔ مدرسہ نظ میہ حیدر آباد میں نائب شیخ اما دب کا منصب آپ کوسونیا گیا۔ تقریباً گیارہ ماہ وہال قیام کے بعد ماہ جمادی الاولی سم ساتھ میں مظاہر میں آگئے اور کتب خانہ مظاہر عوم کے گرال ہے۔

شوال ۱۳۴۳ ہمیں جب حضرت سہار نپوری حجاز تشریف لے گئے تو آپ شعبہ تعلیم میں آ گئے اور بیہ کتابیں آپ کے لئے تجویز ہوئیں۔میزان الصرف تہذیب نورالا بیٹاح' نفحۃ الیمن۔

مظاہر عدوم میں آپ نے • سے اس کے متعدد عدوم وفنون کی مختلف کتابیں پڑھائیں۔ اس چھبیں سالہ عرصہ میں بعض ضرور تول کی بناء پرطویل رخصت لینے کا بھی مولانا کو اتفاق ہوا۔ چنا نچہ ۱۳۱ ھیں حضرت تھا نوی کی علالت کی وجہ سے مفتی صاحب موصوف کی تھا نہ بھون قیام کرنے کی نوبت آئی تو مدرسہ سے سال بھر کی رخصت لی۔ اس ووران خانقاہ اشر فیہ اور مدرسہ امداد العدوم میں فتاوی اور درس میں مشغول رہے۔ غالبًا شوال ۱۳۲۴ ھیں آپ پھر مظاہر عدوم میں تشریف لے آئے اور درس و تذریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

آ پ نے مظاہر عنوم میں مقامات حریری 'سبعہ معلقہ' نورا لا نوار' دیوان متنبی 'مبیدی' بحث اسم' ملاحس' مل جلال' مختصر المعانی' کنز الد قائق' شرح و قابیۂ جلالین شریف' متعد د مرتبہ پڑھائیں ۔ • ساتھ میں بیہ کتابیں آپ کے زیر درس تھیں۔ قطبی نقمد بقات' تفسیر ابن کثیر' شرح تہذیب' مقامات' نورالانوار۔

• ۱۳۷۱ ہے میں ہندوستان کی اقامت وسکونت ترک فر ماکر پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد ' بعد ازال مسلم ٹاؤن لا ہور میں دینی وعلمی خد مات میں مصروف ہو گئے' فقہ و فقاویٰ' وعظ و ارش دکی ذمہ داریا لبھی انجام دیں۔۱۳۹۱ ہے جیڈیپریشر اورضعف قلب کی بناء پر اسباق بند فر ما دیئے۔ اب صرف دارالا فقاء کے ذریعہ دینی خد مات کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ مولا نائے جس طرح اپنی تصنیف ت و تالیفات کے ذرایعہ دین قیم کی بلند و بالا خدمات انجام دیں ای طرح اخبارات ورسائل میں بھی وہ بڑے پرمغز اورفکر انگیز مضامین آئے دن لکھتے رہتے ہیں۔

چنا نچے مولانا کے بہت سے طویل مضامین رسالہ خدام الدین لا ہور 'پیام اسلام لا ہور' تر جمان اسلام لا ہور' صوت الاسلام لا ہور۔ پیام مشرق لا ہور میں شائع ہو چکے جو بعد میں اپنی افادیت و نافعیت کی وجہ سے کتابی شکل میں بھی طبع ہوئے۔

ان سب کے علاوہ چونکہ شعرو شاعری کا بھی بہترین نداج اور پاکیزہ ذوق پایا ہے۔ اس کے منظومات 'تاریخی قطعات اور مخصوص شخصیتوں کے حاوثہ ارتبال پر مر ہے بھی کہتے رہتے ہیں جوعر نی فاری اردو تنیوں زبانوں میں ہوتے ہیں۔ مولانا نے ابنا ایک عربی قصیدہ مدرسہ منظا ہرعلوم سہار نپور میں ریاست بھو پال کے ڈائر یکٹر تعلیمات کی آمد پر ایک اعزازی جلسے میں بھی پڑھا تھا۔

## تصنيفات وتاليفات

#### ۱- نصاب و نظامی و ی مدارس:

کتاب میں دینی مدرسوں کی شدید ضرورت' اہمیت' قیام مدارس کے تمیں اغراض و مقاصد' عام لوگوں کو غیرشعوری طریقے سے ان کے فائد ہے ان کے نصاب کے لئے ہر جز کی خولی' اور ملک میں ان کے فرریعہ ہونے والے اثرات کو عابت کیا گیا ہے۔ کتاب کتاب قسط دار ، بنامہ دین دارسہار نپور میں شائع ہوئی اس کے بعد کتاب قسط دار ، بنامہ دین دارسہار نپور میں شائع ہوئی اس کے بعد کتاب قال میں بھٹ مت اضافوں کے بعد کتاب تان اردو بازار ال بورے شائع بوئی۔

#### ٣- اظهار الطرب على شرح ازبار العرب:

اس کتاب کی تالیف کے زمانہ میں مولا نا مظاہر ملوم کے استاذ تھے۔ بینشی فاضل کے نصاب میں داخل شدہ کتاب کی شرح ہے۔ اس میں مختف شعراء کے حالات ان کے اقوال اور ان کے اشعار کی لغوی ولفظی شخفیق کی گئی ہے۔ کتاب کے صفحات (۸۸) میں۔ انوار المطابع لکھنؤ ہے یہ کتاب طبع ہوئی۔

## ٣٠-ز كو ة الحلى :

علامہ سید سلیمان ندوی کی تالیف سیرت عائشۂ میں زیوروں کی زکو ہ کے متعلق جو تحقیق لکھی گئی ہے وہ بقول مفتی صاحب غیر وسیع تحقیق برمبنی ہے جس میں غور وخوض ہے کا منہیں لیا گیا ور نہ بعید تھا کہ سید صاحب کی عمیق نظر حقیقت شناس نہ ہوتی۔ اس لئے مفتی صاحب نے اس مضمون کی تر دیدا ہے اس رسالہ میں فر ما کراحناف کا جومسلک اس بارے میں تھا

اس کی وضاحت فرمائی ہے۔اس کتاب کی تابیف اس زمانہ میں ہوئی جنب کہ مولانا جامعہ عربیہ مظاہر علوم سہار نپور کے استاذ تنھے۔ کتاب کے صفحات (۳۴) ہیں۔ ابتداء میں بیمضمون ماہنا مدالمظا ہرسہار نپور میں قسط وارشائع ہوا۔ بعد ازراں کتا بیشکل میں انوار المطابع لکھنؤ سے جناب محمد حسن صاحب کے زیرا ہتمام طبع ہوا۔

مفتی صاحب موصوف کی بہتالیف حضرت مولانا الحاج سیدعبداللطیف صاحب کے ارشاد پر ہوئی ہے۔حضرت اقدس تھا نوی نوراںتد مرقد ہ نے اس کام پر تیمر ہ کرتے ہوئے تحریر فر مایا تھا کہ اس کے فضل کے لئے بیہ کافی ہے کہ بیہ جن کا جواب ہے وہی اس کی مدح فرمار ہے ہیں۔

۴- تفيير المنطق حاشية تيسير المنطق:

یہ حاشیہ مولا نانے ایک ون اور ایک رات میں تالیف فر ، یا: مختلف مطالع سے کثیر تعدا دہیں شائع ہوتا رہتا ہے۔ ۵- تر احم الحماسيين :

بہتالیف عربی زبان میں ہے اس میں ان شعراء کے حالات ہیں۔جن کا تذکرہ دیوان حماسہ کے باب اول میں آیا ہے۔ ۲ - سليغ و س خشي :

ا مام غز الی" کی مشہور کتاب اربعین کا اردوتر جمہ مولا نا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے تبلیغ دین کے نام سے کیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس پرحواثی تحریر فرمائے جس میں وعاؤل کے ترجے مشکل ومفتق الفاظ کاحل اور روایات کی تخ تج اور تحقیق فرمائی ہے۔ یہ کتاب متعدد مرتبہ شائع ہو چکی۔ حال ہی میں مکتبہ تالیفات اشر فیہ تھانہ بھون سے شائع ہوئی ہے۔ جس کے صفحات (۳۰۰) ہیں۔

#### 2- ماشيەسبعەمعلقە:

یے کو لی زبان میں ہے اور صرف معلقہ اولی پر ہے۔اس کی طباعت کی نوبت نہ آسکی۔

#### ۸- دعوت التخارت :

یے تجارت کے فضائل اور اس کے فوائد پر مفید تایف ہے۔ یہ پہلے ماہنا مہ خالد دیو بند میں شائع ہوئی۔اس کے بعد كرا چى سے كتابي شكل ميں طبع ہوئى۔ يه كتاب مظاہر علوم كے زمانہ قيام ميں ١٣٥٨ ھا ميں لکھى گئى ہے۔ تجراتی زبان ميں اس کا ترجمہ کفلیۃ ضلع سورت گجرات سے شائع ہو چکا۔اس کے سفحات (۴۴) ہیں۔

#### 9 – جمال الإولياء:

یہ کرا ، ت الا دلیا ء کا انتخاب اور اس کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت اقد س تھا نوی کے حکم سے کیا گیا اس کامعظم حصہ ما ہنا مہ النور میں شائع ہوا۔ کتاب کے شروع میں ایک بسیط مقدمہ ہے جس میں کرا مات کا ثبوت شرعی طریقہ پر بتلایا گیا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں کتاب مکتبہ مدنی گوجر وضلع فیصل آباد سے شائع ہو چکی۔

# • ا – ولائل القرآن على مسائل نعمان:

میرعر نی زبان میں ایک قیمتی تالیف ہے اور حضرت اقدس مفتی صاحب قدس سرہ کے ذمہ جو حصہ تھا وہ سور ہوئیوں سے لے کرسور ہُ شعراء کے فتم تک تھا جس کو حضرتؓ نے مکمل فر مالیا۔انداز آپانچ جلد میں پیطیع ہوگا۔ میں میں دلیہ:

#### اا – ارث الحفيد :

پاکستان میں بیٹیم پوتے کی میراث پر دسمبر ۱۹۵۳ء میں فرقہ اہل قرآن کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں ایک ہل پیش ہواتھ۔ میہ تالیف اس کا تر دیدی جواب ہے۔ بیمضمون پہلے ماہنا مہ الصدیق ملتان میں شائع ہوا۔اس کے بعد کتا ہی شکل میں متعدد ناشران کتب نے شائع کیا۔ ۱۹۱۱ء میں میہ کتاب ایم ثناءالقد خال ریلوے روڈ لا ہور نے شائع کی۔ یہی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔اس کے صفحات (۲۴۰۰) ہیں۔

## ١٢- حلية اللحية :

داڑھی مومن کے لئے ہوئ زینت ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لئے پھے صدوو وقیو وہیں جن کومولانا نے تحریر فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث اور ازروئے عقل کیمشت واڑھی کے اثبات پر دلائل بھی نکھے گئے ہیں۔ مودووی صاحب نے اپنے رسالہ تر جمان القرآن (وتمبر ۱۹۲۵ء) میں واڑھی کی مقدار پر اپنی جو تحقیق کھی ہے اس پر بھی مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں ولائل کے ساتھ نفذ کیا ہے۔ کتب فائد جمیلی لا ہور سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ صاحب التحریر النا در فی حرمہ نبش القبر کسٹیخ عبدالقا ور:

حضرت اقدی را بُوریؒ کے جسم مبارک کوقبر ہے نکال کر ہندوستان منتقل کرنے کی جوتح بیک اٹھی تھی اس کے عدم جواز وحرمت پرایک محققانہ مضمون اور عالمانہ تحریر ہے اس کے صفحات () ہیں۔

# ١٩٧ - البحث والسفر عن عدم افتر اض القبر بالحفر:

رسالہ بالا (التحریرالنادر) جب طبع ہوکر شائع ہوا تو ماہنامہ بینات کرا چی میں اس پرعلمی انداز ہے تنقید کی گئی۔جس پرمولا نانے بید دوسرارسالہ (البحث والسفر ) تحریر فر ما کران انتقادات کے جوابات دیئے اور پھرفقہی مسئلہ کی تشریح فر ما کرا پنا مسلک واضح کر دیا۔

#### ۱۵-ضرورت مدّهب:

مذہب کی ضرورت' اہمیت و واقعیت پرمولانا کی بیدا یک تالیف ہے جواردو زبان میں ہے اور منظوم ہے۔ بیہ پہلے ماہنامہ دیندار (اس رسالہ بھی جاری فرمایا تھا جس کا نام اہنامہ دیندار (اس رسالہ کے مدیراعلی حضرتؒ ہی تھے اور اس کے بعد پھر ایک اور رسالہ بھی جاری فرمایا تھا جس کا نام ''المظاہر'' تھااور پچھ عرصہ آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنامہ رسالہ ''انوار العلوم'' کے بھی مدیر رہے )۔سہار نپور میں اور

اس کے بعد کتاب شکل میں ٹاکع ہوئی۔

# ١٧- وعوت التبليغ:

(اس رسالہ کا ترجمہ سندھی زبان میں حال ہی میں صدیقی ٹرسٹ کراچی نے شائع کیا ہے)۔اس مختصر رسالہ میں ہیں آیات اور جالیس احادیث درج کی گئی ہیں۔سب سے مقصد دعوت وتبدیغ کی وضاحت کرنی ہے۔۱۳۴۸ ھے میں کھی گئی۔کتاب کے صفحات (۲۴) ہیں۔

#### ے ا-مثنوی علاج المصائب:

مصائب کے اسباب' ان کے آئے کی وجوہ اور ان سے بیخے کی تد ابیر کا تفصیلی تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ متعدد مرتبہ دینی ماہناموں میں بھی میشائع ہو چکی ہے۔

#### ۱۸-مثنوی خرابی سینما:

سینم کے مصر اثرات اور اس کے ذریعہ پیدا شدہ خطر ناک ماحول پرید ایک پڑ دردمثنوی ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ فلم بنی سے شرعی اخلاق اور دنیاوی نقصانات کس قدر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ چالیس بند ہیں جو حیالیس عقلی دلائل پر مشتمل میں ۔ مختلف مطالع اس کوشائع کرتے رہتے ہیں۔

#### 19-مثنوی عظمت حدیث!

حدیث کی اہمیت اورشر ایعت میں اس کے مقام پریدا یک عالمانہ مثنوی ہے۔ اس میں بدیھی بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں حدیث کی عظمت وقد رکس قدر ہونی جائے۔ بدمثنوی پہلے مابنامہ الصدیق ماتان میں شائع ہوئی اس کے بعد کتابی صورت میں طبع ہوئی۔ ب

# ۲۰ - مثنوی مسدس اصلاح کالج

اصلاح کا کی کے عنوان پر بیالک اصلاحی مثنوی ہے اس میں مغربی اثرات کے مفاسداور ان سے بیچنے کا طریقہ بتلا یا گیا ہے۔مجلس صیانة المسلمین لا ہور نے بیشائع کی ہے۔

# ٣١ - عقا ئدمشر قي :

علامہ منایت اللہ ۔ کی تحریک خاکساریر نہ کی تاریخ اور ان کے عقائد کا اس کتاب میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس تحریک کے مقاصد پر بھی اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

## ٢٢-شرح بلوعُ المرام كتاب الإدب:

بلوغ المرام من اولیۃ الاحکام حافظ ابن حجر عسقلانی کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کا آخری حصہ آواب پرمشمل ہے۔ مولانا موصوف نے اس کی شرح عالمانہ انداز ہے فر مائی ہے اور اسلام میں ادب کا جو مقام ہے اس کی حقیقت واضح فر مائی ہے۔ بیکتاب پاکستان میں بی-اے کے نصاب میں داخل ہے۔ کتابستان اردو باز ارلا ہور ہے شاکع ہوئی۔ ۲۳ - فضائل بیعت:

یہ کتاب غیرمطبوعہ ہے اس میں بیعت کی تاریخ 'اس کی ابتداءاوراس کے فضائل ومنافع کا تذکرہ ہے۔ ۲۲۷ – آٹھ مرتر اور کے بدعت ہیں :

مفتی صاحب نے تراوی کی جیس رکھات ہونے پر جیس ا حادیث سے دلائل چیش کر کے آٹھ رکھات تراوی کے بدعت ہونے کو ثابت کیا ہے۔ کتا بچہ اور پمفلٹ کی شکل میں مولا نا کا بیہ ضمون متعدد بارش کتا ہو چکا۔ رسالہ خدام الدین لا ہور اور پیام مشرق لا ہور میں بھی بیہ طویل مضمون شاکع ہوا ہے۔ (ای طرح جب بعض لوگوں نے قربانی کے وجوب کا انکار کیا تو حضرت نے نے '' وجوب فربانی 'کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جو کہ خدام الدین لا ہور میں دو فسطوں میں طبع ہوا )۔

#### ۲۵-اسباب شکست:

مسلمانوں کو شکست کیوں ہوتی ہے ان کے لئے فتح ونصرت کے کیا اسباب ہیں۔ کن اعمال پر خدا کی طرف سے مدر آتی ہے اور کن اعمال پر خدا نقط لی جاتی ہے۔ اس کا مفصل تذکرہ قر آن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ ۱۳۹۲ھ میں یہ کتاب پاکستان میں شائع ہو چکی۔

#### ٢٦- احرام جده كا قضيه:

ہندو پاکتان ہے جانے والے جاجیوں کواحرم کہاں ہے باندھنا چاہئے اور کیوں باندھنا چاہئے۔اس کے تفصیلی دلائل میلملم پرحرام ہاندھنا ضروری ہے یانہیں اس مسکد کاتفصیلی تجزیباس کتاب میں موجود ہے۔

# ٢٧ - نبي كل كائنات صلى الله عليه وسلم:

تمام انسان و جنات و ملائکہ جمادات نباتات حیوانات کے لئے آپ کا نبی ہونا ثابت کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت محدی پوری کا کتات اور پورے عالم کو کہ آپ کی نبوت محدی پوری کا کتات اور پورے عالم کو محیط ہے یا کستان کے ممتاز رسمالہ 'سیارہ ڈ انجسٹ' میں یہ ضمون ہالا قساط شائع ہوا۔

#### ۲۸-تحریک خاکسار کامقصد:

علامہ مشرقی کی تحریک کا اصل مقصد کیا ہے اور اس ہے کیا کیا نتائج ظہور پذیر ہوسکتے ہیں اور کن ممکنه خطرات کی بناء پر اہل حق اس کا انکار کرتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ۲۹ – قصا کدعر فی :

عربی قصائد میں سب سے پہلا قصیدہ مولا تا کا وہ ہے جو بھو پال کے ڈائز یکٹر تعییمات کی مظاہر علوم میں آمد پر

مولا نانے پڑھا تھا۔اس کے بعدمولا نانے اردوعر کی فاری میں بکٹرت قصائد کیے جوآپ کے دیوان میں محفوظ ہیں اور گاہے گاہے اخبارات ورس کل اور علمی مجلّات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔مولا نانے اپنے تمام عربی قصائد کو کیجا جمع کر کے''قصائد عربی'' کے نام سے مرتب کرلیا ہے۔

## ۳۰ - تسهيل بي<u>ان القرآن:</u>

حضرت اقدس تھا نوی نوراللہ مرقدہ کی شہرہ آف ق تضیر'' بیان القرآن' اپنی جامعیت' معنویت اور اف دیت کے اعتبار سے جیسی کچھ ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔مفتی صاحب موصوف نے اس تفسیر کی تسہیل فر مائی جس کی چھ جلدیں تیار ہو کمیں۔لیکن افسوس ہے کہ طباعت واشاعت کے لئے جس پریس میں وہ جیجی گئی وہاں کے نااہل لوگوں نے اس کوآپس کی رقابت میں ضائع کر دیا۔

#### ا٣١ - شرح فيصله بهفت مسئله:

فیصلہ فت مسکداعلی حضرت حابق امداواللہ کی تالیف ہے۔ اس میں حضرت نے ان سات مختلف فیہ مسائل کو تحریر فرمایا ہے۔ جوعلہائے ویو بنداور اہل بدعت کے درمیان متنازع فیہ ہیں۔ مفتی صاحب موصوف نے اس رسالہ کواپنے حواثی و تعلیقات کے ساتھ شالع فرمایا ہے اور چھ ضمیے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دیئے۔ پہلاضمیمہ حضرت حابی صاحب کی وہ وصیت ہے جو ضیاء القلوب کے آخر میں ہے۔ دوسراضمیمہ اعلی حضرت کا وہ مکتوب ہے۔ جس میں براہین قاطعہ پر کئے گئے چھ اعتراضات کے جوابات ہیں۔ تیسراضمیمہ حضرت اقدس تھانوی کا ایک مضمون ہے جس میں فیصلہ بفت مسئلہ کے مندر جات کی وضاحت اور تو شیح کی گئی ہے۔ چو تفاضمیمہ حضرت اقدس گنگوبی کی ایک تحریر ہے جس میں بفت مسئلہ کے متعتق ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت ہے۔ پانچوال ضمیمہ حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کا ایک خواب ہے جس میں اعلی نی کریم صلی القد علیہ وسئلم نے اہل حق کی تائید فر ، بی ہے اور چھٹا ضمیمہ بوا در النوا درصفی (۲۰۹) ہے ماخوذ ہے جس میں اعلی حضرت اور آپ کے خلفاء کے مسلک پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموعی صفحات (۱۱۸) ہیں۔ حضرت اور آپ کے خلفاء کے مسلک پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموعی صفحات (۱۱۸) ہیں۔

یہ طحاوی شریف کی شرح ہے جومولا نانے عربی میں لکھی ہے بیہ کتاب الزکو ۃ تک کھمل ہو چکی۔ جو حضرات مولا نا کے تبحرعلم اور تحقیقی ذوق سے واقف ہیں وہ اس شرح کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیہ کیسی عالمانہ اور محققانہ تالیف ہے۔

# ٣٣ - ذكررسول التدصلي الله عليه وسلم:

عيدميلا دالنبي عليه پرايك تحقيق مقاله ب\_ (مطبوعه ب

#### ۳۵ – فرضیت رجم:

جب پاکتان کی ایک عدالت نے شرق سزا ( رجم ) کے انکار کا فیصلہ سنایا تو حضرتؓ نے اس پر قلم اٹھایا اور ایک · مستقل کتاب رجم کے شرق سزا ہونے پرتح میر فر ما دی اور اس میں قرآ نی آیات اور احادیث اور فقہ کے دلائل کے علاوہ بہت عقلی دلائل سے استدلال فر مایا۔

# ٣٦- شاتم رسول اوراس کی سزا:

سلمان رشدی نے جب آنخصور علیہ السلام اور آپ کی از واج مطہرات وغیرہ کے خلاف زہرا گلاتو حضرت نے اس کے خلاف یہ نہ کورہ مضمون تحریر فر مایا اور ثابت فر مایا کہ شمتم رسول کا فر ومرتد ہے اور اس کی سزاقتل ہے۔ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنامہ الحسن نے اس کو ایک مستقل اشاعت میں شائع کیا۔

آ پ کے قلم سے بزاروں نہیں بلکہ لا کھوں کی تعداد میں فآو کی تحریر ہوئے جولوگوں کے پاس محفوظ ہیں اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گےان شاءاللہ۔

افسوس کہ ان تمام فقاوئی کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہ ہو سکا۔ گو پچھے فقاوئی احقر کے پاس اور پچھے دارالعلوم الاسلامید کامران بلاک اقبال ٹاؤن لا ہور میں حضرتؓ کے بڑے صاحبز ادے برادرم مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی کے پاس محفوظ ہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ نے تو فیق عطا فر مائی تو ان شاء اللہ ان کو مرتب کر کے شائع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ قار نمین اس بارے میں ہم سے تعاون فر مائمیں گے کہ جس کے پاس حضرت کا کوئی فتوی ہوتو اصل یا اس کا فوٹو ارسال فر ماویں۔

## ۳۸-غورت کی دیت کا مسکله:

بعض لوگوں نے عورت کی دیت کے بارے میں کتاب وسنت ادر اجماع کے خلاف مضامین شائع کئے تو حضرت نے ثابت فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلہ میں نصف ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

# ٣٩- حاشيه البدالغ:

تحکیم الامت حضرت تفانوی قدس سره کی کتاب بدائع کے اوپر مفصل حاشیة تحریر فرمایا۔ • ۲۲ - حاشید المصالح العقلید :

یہ بھی حضرت تھا نویؒ کی کتاب پر مفصل حاشیہ اور حل مشکلات ہے۔

اله - حاشيه اسلام اورزندگي (الرفيق في سواد الطريق)

یہ تاب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پرمفتی صاحب نے نہایت مفصل حاشیہ مکھا۔

٣٢ - حاشيه الايتلاف في حكم الاختلاف:

یہ کتا ب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پر مفتی صاحب نے نہا بت مفصل حاشیہ لکھا۔

١٧٨ - خصوصيات اسلام

٣٨ - فديية وقضاء

۵۲-عقدا نامل

٣٧-القول المثحون في مقد مات الفنون

اسم - ویدشنید به کتاب الحن میں شائع ہوئی ہے۔

۴۸ -حضرت تھا نوگ اور ذاتی مشاہدات

٩٧٩ - لا وُ ڏهيبيکر پرنماز کاحکم

<u>ئ</u>ين ملائے حق

حضرت مولانا مقبول الرحمٰن قاسمی صاحب: قاضی ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر:

# مير بي محسن نتيبه العصر حضرت مولا نامفتی جميل احمد صاحب تھا نوی رحمة الله عليه

کی اجازت سے وہ فتاوی پڑھتا جوحضرت تحریر فر ماتے تھے علہ وہ ازیں حضرت کے سامنے زیر درس کتابوں کی مشکلات بھی پیش کرتا۔ تو حضرت بکمال شفقت ان مشکلات کوحل کرواتے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کے پاس آنے والی علمی شخصیات سے حضرت کی عالمیانہ گفتگو سننے کے موقعہ بھی ملتا اور حضرت کے ارشادات کی روشنی میں اپنی بے شار خامیوں اور کوتا ہیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ پھرای اثناء میں جامعہ اشرفیہ کی طرف ہے فتو کی نولیں کی عملی تربیت کے لئے ایک کلاس کا آغاز کیا گیا اس پہلی کلاس کے شرکاء صاحبز اوہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمة القدعليه حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب زيده مجده حضرت صاحبزا ده مولانا وكيل احمد شيروا في مدخله صاحب زا ده حضرت مولا نامشرف على تھا نوی دامت بر کاتہم اور راقم الحروف یتھے اور عملی طور پرفتو کی نویسی کی تربیت کے حضرت مفتی صاحب ہی تھے مفتی صاحب رحمته الله عليه نے فتوی نویس کے اصول وقو اعد سمجھانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں شرح عقو درسم المفتی سبقاً سبقاً پڑھائی اور بعد میں پیطریقہ کارتجویز فرمایا۔ کہ جوفتاویٰ آپ کے پاس آتے۔ آپ ہم شرکاء میں تقلیم فرما دیتے اور مطابق مدایت پہلے رف جواب تیار کر کے حضرت کے رو ہر و پیش کیا جاتا۔ اگر جواب درست ہوتا تو مطابق تھم اصل استفتاء پر جواب لکھ دیا جاتا۔ بصورت دیگر کمابوں سے جواب تداش کیا جاتا اور اس سلسلے میں صرف کی ایک کتاب سے جواب پر اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ مختف کتابوں کی طرف مراجعت کی جاتی۔اس طرح حضرت کی راہنمائی میں فقہ کی مختصر طویل جدیداور قدیم کتب فقہ کو زیر مطالعہ لانے کا موقعہ ملتا رہتا۔حضرت کی ہدایت تھی کہ صرف اور صرف مفتی بہ قول کے مطابق ہی جواب ویا جایا کرے حضرت کی نظر فقہ کے ذخیرے پراتنی وسیع تھی کہ بدوں کتاب ویکھے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں قول مفتی بہبیں ہے راقم کوعرصہ دس سال تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے بھر پوراستفاوہ کا موقعہ نصیب ہوا۔ بیصرف میری ہی نہیں ہکہ جملہ پنجید ہلمی حلقوں کی رائے ہے کہ حضرت مفتی صاحب فقہ کے آسان کے تابناک ستارہ اور اس میدان کے نامور محقق کا درجہ رکھتے تتھے۔ برصغیر کے ڈیڑھ ووسوسالہ ادھر کی تاریخ میں جوحضرات ناموراصحاب فتوی گذرے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کا مقام ان اکا برمفتیان مظام ہے کسی بھی صورت کم نہ تھا۔حضرت مفتی صاحب نے فقد حنفی کے سرچشمہ سے ہزاروں تشنگان دین کونصف صدی ہے زیادہ عرصے تک سیراب کیا۔حضرت نے چونکہ زیادہ تر اور ہمہ وقتی طور پرمفتی کی حیثیت سے خدمات سرانجام ویں۔ اس لئے اس میدان میں لا زوال شہرت یائی۔ گریہ بات وینی طقے جانتے ہیں کہ حضرت جملہ اسلامی عنوم اور دینی فنون کے بہترین استاد اور عالم بے بدل اور اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں آ ہے عربی فاری اور اردو کے ادیب اور شاعر بھی تھے۔اس صنف میں بھی کافی ذخیرہ چھوڑ ا ہے۔حضرت مفتی صاحب صورت سیرٹ زمروتفوی اخلاص اورللھیت میں اینے اکا بر کا چلتا پھرتا کامل نمونہ تنھے۔حضرت مفتی صاحب كا تعلق علىء احن ف كى اس جماعت سے تھا جنہوں نے اپنى تمام تر توانائياں دينى خدمت كے لئے وقف كر دى تھيں۔ حضرت کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحه با مقصد تھا۔اس طرح حضرت نے اپنی یوری زندگی میں علم وعمل کی بے شارشمعیں

روش کیں۔اس تناظر میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کی حیات طیب تھی۔ ایک اور اعتبارے آپ مسلمانان پاکتان کے محن تھے کیونکہ آپ کا شاران اکا برعلاء میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مملکت خدا داد پاکتان کے قیام کی پرزور حمایت کی تھی اور قیام پاکتان کے بعد حضرت مفتی صاحب نے علیہ کی قیام پاکتان کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایے قلم سے قیام پاکتان کے مقاصد کو اجا گر کرنے میں بھی نمایاں کا مرانجام دیا۔حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمہ پہلوخو ہوں سے متصف کی رحلت یقینا بہت بڑا دین نقصان ہے۔شاید ایس نا بغیر دورگا رشخصیت پھر دینی حلقوں کو میسر شد آئے۔ رب کریم سے دعا ہے۔ کہ دورکروٹ کروٹ حضرت مفتی صاحب پراپی بخششیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آبین میں۔



مولا مناصوفی محمدا قبال قریش صاحب: صدر مجلس صیائة المسلمین بارون آیاد:

# سر پرست مجلس صیانة المسلمین پاکستان حضریة ،مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة اللّٰدعلیه

ع آب جن کے دیکھنے کو آئکھیں ترسی ہیں ولئی کا کسمین منڈی چشتیاں)
ولئ کامل حضرت مولا نا عبدالعزیز مدظلہم (مہتم مدرسہ اشاعت العلوم وصدرمجلس صیانة المسمیین منڈی چشتیاں)
عمرہ سے واپس تشریف لائے تو ان کی زیارت و طاق ت کے لئے بندہ علی اضبح ۲۳ رجب المرجب ۱۳۱۵ھ کو منڈی چشتیاں پہنچ تو حضرت موصوف مظلم نے اخبار نوائے وقت لا ہور میں پینجر دکھائی کہ بقیة اسلف ٔ خانقاہ امداد پیا اشرفیہ تھانہ بھون کی آخری نشانی اور حضرت کیم الامنت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے نسبتی داماد کا دسمبر ۱۹۹۳ء کو ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگئے۔ انا لله و انا الله و انا

داغ فراق یار صحبت شب گ جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

قط رجال کے اس دور میں حضرت مفتی صاحب کا وجود مسعود بڑا غنیمت تھا۔ ان کے علم وفضل کھوئی و دیا نت اور فتو کی پرائٹ دکیا جاتا ہو دطویل طویل اصلاحی فتو کی پرائٹ دکیا جاتا ہو ایک باغ و بہر شخصیت کے مالک تھے۔ ہمہ وفت علمی مشاغل کے باوجود طویل طویل اصلاحی نظمیس تحریر فرما کر ہمہ تن نظمیس تحریر فرما کی سالہ نہ اجتماع کے سالہ نہ اجتماع کے موقع پرمحفل مجذوب میں سنج پرتشریف فرما کر ہمہ تن اشہاک سے عارف بالقد حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب کا کلام سنتے تھے۔ ایک اصلاحی منظوم خط کے جواب میں حضرت خواجہ صاحب ٹے آپ کو خطاب کر کے یوں تحریر فرمایا تھا۔

پیش رہبر ذیل ہو جاؤ متبع ہے دیل ہو جاؤ

#### پھر تو تی چ جمیل ہو جاوً یعنیٰ حق کے خلیل ہو جاوً

بلا شبہ حضرت مفتی صاحب اسم بہ سمی سے استاذ العلماء سیدی و مرشدی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندهری قدس سرہ جیسے اساطین امت بھی حضرت مفتی صاحب سے دارالحدیث خیر المداری جامع مسجد خیر المداری کے تاریخی قطعات لکھنے کی فرمائش کرتے ہے۔ عارف بالقد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری قدس سرہ سے کوئی فقبی مسئلہ پوچھنا تو فرماتے فقبی مسائل تو حضرت مفتی صاحب موصوف کے پاس جاکر بوچھالو۔ باغ جنت کے مشہور مصنف حضرت مولانا حافظ عنایت علی صاحب لا موری کی حیات مولانا حافظ عنایت علی صاحب لا موری کی حیات طیب ہی میں فرمایا کرتے ہے کہ فقبی مسائل کے حل کے لئے تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہئے طیب ہی میں فرمایا کرتے ہے کہ فقد النفس ہیں۔

احقر کی درخواست پراحقر کے رسالہ از دوا تی زندگی کے شرقی احکام کے باب دوم وسوم ( مباشرت وغیرہ کا بیان ) پر نظر اصلاحی فر مائی اورمفید حواثی تحریر فر مائے ۔ کتاب کا نام احکام الاز دوائی تبجویز فرمایا اور چند عنوانات بطوراضا فدکر نے کا حکم فر مایا ۔ حق سبحانہ وتع کی نے اس رسالہ کوشرف قبولیت عطا ،فر ، یا اوراس کے متعد دایڈیشن طبع ہو چکے ہیں ۔ احقر نے اپنارس لہ اشرف الاحکام حصہ سوم ارسال کیا تو حسب ذیل تقریظ تحریر فرمائی ۔

ميسملا ومحمد لاومصليا ومسلمان

مين ملائه عن

ایک مدت ہے میرے دل میں یہ تمنائقی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جوا پی اصلاح دل کی کیفیت اور دین کی صحیح معلومات کے لئے مجد دالملہ حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات کا خوب مطالعہ کرنے کا شوقین ہو۔ ایسا کرے تو ذاتی فائد: کے علاوہ تمام مسمانوں کے بڑے فائدہ کا کام بھی ہو جائے جس کا سلسلہ ان شاء اللہ تا قیامت قائم اور جاری رہے گا کہ وہ چند کا بیاں سادی ہمراہ رکھے اور ان پرتفیری نکات صدیثی نکات فقیمی اہم نکات تصوف قائم اور جاری رہے گا کہ وہ چند کا بیاں سادی ہمراہ رکھے اور ان پرتفیری نکات صدیثی نکات فقیمی اہم نکات تصوف کے اسرا کطا کف عجیب تحقیق سامنے آتی جائے وہ اس کے اسرا کطا کف عجیب تحقیق سامنے آتی جائے وہ اس کی کا پی میں اس کے دوالہ ہی لکھ لے تا کہ پھر بھی وقت فرصت نقل کر دے اور کسی وقت فرصت نقل کر دے اور کسی کا فی میں اس کے بڑگوں کا وجود شائد ندیل سکے اور قیامت تک کی ہدایات کا انو کھا مجموعہ بن جائے۔

الله تعالیٰ بہت بہت جزا کیں عطاء فر مائے صوفی محد اقبال قریشی کوانہوں نے فی اٹال فقہی نا درمعلو مات کوتو ایک حکمہ اقبال مراہم کرلیا ہے میرے سامنے صرف اس کا حصہ سوئم جگہ فراہم کرلیا ہے میرے سامنے صرف اس کا حصہ سوئم ہے۔ اس سے حصہ اول و دوم کا حال بھی معلوم نبیں ہوتے ہے۔ کہ وہ نا در مسائل جو بہت سے اہل علم کو بھی معلوم نبیں ہوتے

ا پسے زبر دست محقق ومحق کے قلم سے نکلے ہوئے جمع کر دیئے جس کی بے حد ضرورت اور تلاش مشکل تھی اب انہار کا انہار ہاتھ لگ سکتا ہے خدا کرے کہ باتی انتخابات کی بھی تو فیق حاصل ہوا در بید کار خیر انجام پذیر ہو جائے۔ جیل احمد تھا نوگ بعدہ 'احقر نے دیگر حصص بھی برائے ملاحظہ ارسال کئے تو تحریر فر ما یا بعد پھیل اس کی تبویب کر کے امداد الفتاوی کے ساتھ شائع کرانا جا ہے۔

قیام پاکستان کے تقریباً آغاز میں محترم عبدالجواد صاحب صدیق کی فرمائش پر حضرت مفتی صاحب نے فروع الایمان پرایک مفیدہ شیۃ تحریفرہ یو تھا حواثی اصل رسالہ ہے دو چندہونے کے سبب کتابت کسی کا تب کے بس کی بات نہیں تھی۔ چندسال قبل مولا ناحسین احمرصاحب علوی پر دفیسر عربی چشتیاں سے بیدسالہ میرے ہاتھ دگا تو میں نے اس کے من وعن صاف کا غذ پر نقل کر کے ادارہ اسلامیت لا ہور سے عبع کرا کر حصرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں چیش کیا تو منبایت مسرور ہوکر دعاؤں سے نوازا۔ ای نقل نو کسی کی بدولت حق سجانہ و تعالی نے جزاء الا عمال پر اسی انداز میں کام کرنے کی تو فیق بخشی جو الحمد للدادائرہ تالیفات اشرفیہ ہارون آباد سے شائع ہو چکا ہے اور حضرت مولانا سید جم الحن صاحب تھا نوگی نے بھی اسے پیندفر مایا تھا۔

ایک مرتبہ نا چیز نے دارالافتی ، جامعہ اشر فید مسلم ٹاؤن لا ہور حاضر ہوکر''سبق آ موز مزاحیہ حکایات''۔''اسلام کی تغلیمات اعتدال''اور چندرسائل چیش کے تو مسرت سے فر مایا اچھا اقبال صاحب آ گئے۔ اقبال صاحب آ گے بڑھے اور ان رسائل کے مطابعہ میں مستغرق ہو گئے۔ اس وقت اہل فتاوی کی جماعت مشور ہ کے لئے حاضرتھی۔ برادرمحترم حضرت مولا نا مفتی محمود اشرف صاحب عثانی مدظلہ بار بار چائے منگوانے کے لئے کہدرہ بے تھے۔ بندہ نے بیسوچ کر کہ کہیں ان حضرات کا وقت ضائع نہ ہو' اج زت چ بی مگر حضرت مفتی صاحب برابرمطابعہ میں اس طرح مستغرق تھے۔ اس روز اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب برابرمطابعہ میں اس طرح مستغرق تھے۔ اس روز اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب برابرمطابعہ میں اس طرح مستغرق تھے۔ اس روز اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب بوا کہ حضرت مفتی صاحب تھا نوئ سے کس قدر گہرا لگاؤ ہے۔

احکام القرآن کی تصنیف کے دوران ایک بارنا چیز سے فرمایا کہ اگرتم مواعظ اشر فیہ وملفوظات سے (غالبًا پارہ کا تا افرمایا) تفسیری آبیات تعم بند کر کے ارسال کردوتو میں اسے عربی میں نتقل کر کے احکام القرآن میں درج کرلوں گا۔
اس طرح حضرت حکیم الامت کے بیعلوم ومعارف اہل عرب تک پہنچ جائمیں گے۔لیکن مقام افسوس کہ بندہ اپنے معاشی افکار واشغال کے سبب حضرت مفتی صاحب کی اس فرمائش کی تحمیل نہ کرسکا۔انا لله و انا الیه راجعوں اور رسالہ ہنوز تشنی تحمیل ہے۔

وفات سے چند ہ وقبل خلاصہ مواعظ اشر فیدار س لکیا تو اظہار مسرت فرمایا اور تحریر فرمایا کہ ایک کام بہ کرنے کا ہے کہ تربیت السالک جلد دوم جو پاکتان میں چھپی ہے اس میں حضرت حکیم الامت کے • ۱۳۵ ھ تا ۱۳۲ ساھ کے اصلاحی والا نائے درج ہیں۔ اسے تبویب تربیت الس مک جند اول کے ساتھ اس انداز میں شامل کریں کہ جمد مواد ایک ہی جلد میں آ جائے اور ایک ہی عنوان کو دوجلدوں میں ویکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگرکسی ٹا شرنے طباعت کے وفت یا در ہانی کرائی تو بندہ بشرط زندگی وصحت اس کام کے کرنے کے لئے تیار ہے۔

احقر کے زیر طبع مضمون کا عنوان واردات حضرت حکیم الامت مولا نا ایشرف علی تھا نوئ جمویز فر مایا اور تنہید فر مائی
کہ جہال حضرت کی عبرت مغلق ہو حاشیہ میں اس کی وضاحت کر دی جائے۔ رسالہ تربیت النساء کی تبویب کے سلسلہ میں
دائے طلب کرنے کا بار بارارادہ کیالیکن حضرت مفتی صاحب کی علالت کے سبب اس کی جرات نہ کر سکا اور ڈاکٹر حضرت مفتی صاحب تو ہاں تشریف لے گئے جہاں ہم سب
حفیظ اللّٰہ صاحب تکھروی مدظلہ کی دعاؤں سے کام چلا لیا۔ بالا خر حضرت مفتی صاحب و ہاں تشریف لے گئے جہاں ہم سب
کوج نا ہے۔ اصحاب اقتد ار پر افسوس ہے کہ تحریک پاکستان کے اس عظیم مخلص رہنما کے انتقال پر پر چم پاکستان کے سرگوں
کرنے کا حکم نہ دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب کوجنس صیامة المسلمین ہے ہے حد تعلق تھا۔ اس کی ترقی و ترویج کے سسلہ میں وقنا فوقا کارکن حضرات کو مشوروں ہے مستفید فرماتے رہتے تھے اور مجلس کے سالا نداجتماع کا تو خاص طور پر پورے سال انتظار رہتا تھا کیونکہ اس اجتماع میں بفضلہ تعالیٰ سلمہ المدادیہ اشرفیہ اور دیگر سلسلوں کے علاء کرام و مشائخ عظام ہے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں اور سلسلہ اشرفیہ کے جو حضرات اس مرکزی اجتماع میں تشریف تیں لاتے تھے تو ان کی عدم تشریف آوری پرافسوں کا اظہار فرماتے تھے تو ان کی عدم تشریف آوری پرافسوں کا اظہار فرماتے تھے۔ متعدد ہار حضرت اقدس پیرانی صاحب (اہلیہ محترم حکیم الامت حضرت تھا نوئی) اور حضرت مفتی صاحب نے سالانہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے علاء کرام کی گھر پر بلاکر دعوت بھی کی ہے۔

افسوس صدافسوس کہ حضرت اقدس مسیح الامت مولانا شاہ محمد سیح التد خان صاحب جلال آبادی کی وفات کے بعد مجلس ایک اورعظیم المرتبۃ مر پرست ہے محروم ہوگئی۔انا للہ و انا الیہ راجعوں۔

محمدا قبال قريثي مإرون آباد

# موت العالم موت العالم

احقر اورمولانا عبدالديان صاحب ناظم عمومي مجلس صيانة المسلمين ياكتان بتوفيقة تعالى عمره يركئ بهوئ تصح كه مور بحد ۲۵ دیمبر بروز ا توارید پینه طبیبه مین مسجد 'بوی ( ملیه انسلو ة وا سلام ) مین ظهر کی نماز کے بعد ببندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگو ہی وام ظلہم ہے جوسفر افریقہ سے واپس تشریف لائے ہوئے بینے اور ہندوستان جا ر ہے تھے متحد نبوی میں ملہ قات ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب مدخلہ کے خدام میں سے ایک خادم نے ایک اندو ہناک خبر سائی اور کہا کہ آئی منج لا ہور ہے کسی کے پاس فون آیا ہے کہ آئی صبح لا ہور میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحلت فره گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ یول تو حضرت مفتی عباحبُ ایک عرصہ دراز ہے ملیل چل رہے تھے' اگر چہ درمیان میں کئی کئی دفعہ ایسے مرطے بھی آئے کہ جن میں بینے کی بالکل امیدنہیں رہی تھی' مگرحق تعالیٰ نے فضل فرمایا اور صحت عطا فر مائی ۔عمرہ پر روانگی ہے قبل بھی ایسی کوئی ہات محسوں نہیں ہوئی کہ جس سے بیمعلوم ہوتا کہ حضرت اقدیں مفتی صاحبٌ اتنی جلد ہم ہے رخصت ہو جا کیں گۓ انا بقد وانا الیہ راجعون ۔ حضرت اقدیں جناب مفتی صاحبؓ کسی تعارف کے مختاج نبیل آپ ہندوستان' یا کستان کی ایک مشہور ومعروف شخصیت تھے۔ آپ محدث کبیر حضرت مولا ٹاخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے اجل تلامذہ میں ہے اور حضرت اقدس مولا نا شاہ محمد اسعد القد صاحبُ سابق ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہار نپور کے اجل خلفاء میں ہے تھے۔ آپ نے تقریباً بیالیس (۲۴) سال جامعہ اشر فیدلا ہور میں درس وا فقاء کا کام کیا اور تھ نہ بھون خانقہ امدادیہ میں جوفیاً وی کا کام کیا وہ اس کے علاوہ ہے آیے نے ساری تعلیم ہندوستان کےمشہور و معروف دینی در سگاه جامعه مظاهر معوم سهار نپور میں حاصل کی اور ۳۱ سال کی عمر میں محدث کبیر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ ' ہے دورہ حدیث شریف کی تھیل کی آ پ کے اساتذ ہ کرام میں حضرت مولانا عبدالعطیف صاحبٌ سابق ناظم جامعهمظا ہرعنوم سہار نپور' حصرت اقدس مولا نا عبدالرحمٰن صاحبٌ کامل بوری سابق مدرس جامعه مظاہر علوم سہار نپور اور حضرت اقدس مولا نا اسعد اللہ صاحبُ بھی تھے۔ پخصیل علم کے بعد آپ کلکتہ تشریف لے گئے جہاں آپ

تقریباً ۲۵ ماہ مدرلیں کے فرائض انجام ویے رہے۔ اس کے بعد حیدر آباد وکن میں بھی چند ماہ وینی عوم کی تدریس کی مطابق مور پر مطمئن ند ہو سکے اس کے بعد حضرت اقد س مولا ناخیس احمد صاحب قد س سرہ نے اپنے پاس سہار نپور بلالیا۔ جہال آپ نے نے ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۸ء تک او پھر ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۲ء تک عوم نبویہ کی تدریس کے فرائض انجام ویے جہال آپ نے نووران آپ نے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۳۸ء تک (پانچ سال) خاتھ ہا مدایدہ انٹر فیدی ند بھون میں حکیم الاحت مجدو المسلم حوران آپ نے مطاب انہا موران آگر کوئی سال) خاتھ ہا مدایدہ انٹر فیدی ند بھون میں حکیم الاحت مجدو المسلم حضرت مولان انٹر فیدی ما ما حب تھا نوگ کے ذیر گرانی بحثیت مفتی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران آگر کوئی مدرس بچھٹی پر جلا جاتا تو اس کی جگہ بھی آپ کن بیل پڑھ تے تھے خانق ہا مدادیہ میں زمانہ قیام کروں نے تو فقاوی آپ نے کہ میں میں سیت سے اس مجمولہ کا مجمل الفتاوی رہوں یہ تو ہوگی۔ نے لکھے حضرت تھا نوگ کی مجمون ابدید میں حضرت تھا نوگ کی مجمون ابدید حضرت تھا نوگ کی مجمون ابدید میں میں حضرت تھا نوگ کی مجمون ابدید میں میں جاتے ہیں کا کا تر ہوگیا۔

۱۹۵۳ میں آپ نے تھا نہ بھون (انڈیا) سے پاستان ہجرت فرمانی اور ملک کی عظیم دینی درسگاہ ہا معداشر فیہ ماہور میں مدرس اور صدر مفتی مقرر ہوئے۔ بفضد تھا لی افقاء کا سلسد آپ کی ، فات تک جاری رہا۔ اس دوران آپ نے جہال امت مسلمہ کے دینی مسائل کے لئے لاکھوں فقاوی تحریر فرمائے وہاں ہزاروں تشذگان ملوم نبویہ کو ابوداؤ د جہال امت مسلمہ کے دینی مسائل کے لئے لاکھوں فقاوی تحریر فرمائے وہاں ہزاروں تشذگان ملوم نبویہ کو ابوداؤ د شریف طحاوی شریف اور ہدایہ اخیرین بھی ہڑھائی نیز ایک سال حضرت شیخ الحدیث مومانا محمد اوریس صاحب کا ندھلوئ کی وفات کے بعد اس جامعہ میں تعجی بنی ری شریف کا درس بھی دیا۔

اسی دوران آپ نے تھیم الامت حضرت تھ ٹوئ گی آ خری تھیف احکام القرآن (دلائل القرآن تا میائل مسائل العمان) کی تھیل کا کام شروع فرہ یا احکام اعترآن کا جو حصہ حضرت حکیم دامت نے آپ کو لکھنے کو دیا تھا اس کو آپ نے اس زہ نہ میں مکس فر ما بیا تھی میں مروع نہ سابھی تک سی بی کر شاکع اس زہ نہ میں مکس فرما بیا تھی میں مواز نہ نہ ہیں کہ مواز نہ شرف علی صاحب تھا نوی زید بجر هم بو با نہ بیان بیان بیان بیان میں دارو براد رم مواز ، مشرف علی صاحب تھا نوی زید بجر هم مہتم اارالعلوم اسلامیہ او بور کہ انہوں نے اس صرف وجہ کی اپنی گرائی میں حضرت مفتی صاحب کے لکھے ہوئے حصہ کو مواز نظیل احمہ تھ نوی زید مجد هم اور مواز نا امداد المدف حب سے اس کو صاف کرایا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس پر ظر مواز نافی فرمائی اور پچھ مزید اضافے بھی فرمائے۔ اور بفضد تی نی بید حصہ ۱۹۹۳ء میں بحسن وخو فی کھل ہوا۔ دعاء ہے کہ خدا کرے کہ جلد از جلد رید حصہ بوطبع ہے رہ گیا ہے طبق ہے ۔ رہ بتہ ہو کہ مشام بیا ہے ہے کہ خدا

غوضیکہ حضرت مفتی صاحب اس وقت ان چند بزرک ہسٹیوں میں سے ایک بتے جو برصفیر پاک و ہند پرانگلیوں پر گئی جاتی تھیں۔ جو مدتول تک اکا ہر عا ، و مش کئے کی نظر ال میں رہے ان حضرات کی صحبتوں سے مستفید ہو کر آفاب ماہتا ہے بن کر چکے۔ آئ و نیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں وہ عہد حاضر کے آئے فن علیا والیا ، والتن ، کی صف میں ایک بندا اور میں دیجہ کے جامع ترین مالم کہاں پیدا ہوں گے۔ ان کی موت عالم اسلام کی موت ہے علمی دنیا میں آ ب کا ایک خاص درجہ اور مقام تھا۔ او بیت اور عربی و فاری کی او بی قوت ہے مثال تھی۔ عربی فاری اور اردو کے عظیم شاع ہے۔ آ پ کوفقہ میں امامت کا درجہ حاصل تھا۔ حق تعالی شاخہ نے آپ کوفقہ میں امامت کا درجہ حاصل تھا۔ حق تعالی شاخہ نے آپ کو حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوگ جسے مرشد کامل و ہادی شخ کامل کی رہنمائی اور سر پرتی میں ایک عرصہ دراز تک ملمی خد مات انجام دینے کا موقع عطافر مایا 'اور اپنی فرہانت و تبحر ملمی کی بدونت قرآن پاک کی تا ایک و تقویت کا عظیم اسٹان کار نامہ ادکام النزآن جسی تصنیف کی شکل میں انجام دیا جس نے و نیا بالحموم بھیشہ فخر کرتی رہے گی۔

بفضلہ تعالی اس احقر ناکارہ کے حضرت اقدی مفتی صاحب قدی سروی خدمت بابر ت بیس ایک مرصہ وراز تک رن نمیں بوا سب سے بہلی زیارت تھا نہ بھون بیں نہ بی ۔ بغضد تعالی احترکی وادب جی تعالیہ سے بہلی زیارت تھا نہ بھون بیں نہ بی ۔ بغضد تعالی احترکی وادب جی تعالیہ سے بہلی زیارت تھا نہ بھون ایک بالا خانہ پر افتاء کا ام مانج موسی سے تھے۔ بھر یا کستان میں ایک وادب بوئی اختر سے وہ دورجی ، بھیا سرچاس وقت بھین وہ کا مرکز کی شعور تھا کہ آپ نا ناہ ایدا ویہ تھا نہ بھون ایک بالا خانہ پر افتاء کا ام مانج موسی سے بوئی ۔ بھفلہ تعالی حض سے مفتی عرصہ وراز تک حضرت منتی صاحب کی زیر گرائی افتاء کا کام کرنے کی سعادت نعیب ہوئی ۔ بفضلہ تعالی حض سے مفتی صاحب نے زیر گرائی ہے تارہ میں احترکی ورسرس صاحب نے زیر گرائی ہے تارہ اور افتاء کی سعادت نعیب ہوئی۔ یہ قائم میں احترکی کی معادت نعیب ہوئی۔ یہ تھے۔ وہا میں احترکی کی ماند کی میں احترکی کی سعادت نعیب ہوئی۔ یہ تھا اور شفقت کے ساتھ احترکی کی عام میں احترکی کی دھنرت اور نوا ہو گرائی فر مات تھے۔ وہا ہے کہ جن تعاد اور شفقت کے ساتھ احترکی کی دھنرت نے تین شری سے تھے۔ وہا ہے کہ جن تعاد وہ افتاء ہو تا ہو ہی ہے افتر وہ میں آگاہ میں اور ہم خدام وشاگردوں کو حضرت نے تین قری یہ تو تیں اور ہم خدام وشاگردوں کو حضرت نے تین قری سے تی تو تین تیں تر میں تر

حقیقت بیب که آپ ک و فات سے حوام قو محروم ہوئی تیں۔ تَمرَ شیخ بید که دراصل ان کی وفات سے مفتیان کرام اور علاء پیتیم ہو گئے اور پورِنی اکیب صدی کی تاریخ کا نیا تهد ہو آپ انا للد وانا الیا راجعون یہ اللہ تغالی حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کواسپے قریب میں املی مقامات سے نواز ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

جيں هائے عن ﷺ از مولا نامحمر اسعد تھا نوگ:

### آه! حننرت مفتى صاحب رحمة التدنيليه

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے کا کنات کو تخلیق نیا اور دروو وسلام اس ذات مقدس پر جھے ختم نبوت کا تاج بیبنایا گیا۔

قارئین اس حادثہ جانکاہ کی خبر سن بی چکے تیں کہ جامعہ اثر فیہ کے استاد حدیث اور مفتی' جریدہ الاشرف کے سر پرست انھی حضرت مو 1 مُفتی جمیل احمد تھا نوی ۱۰رالفناء ہے دارا ابقہ ، کی طرف انتقال سر گئے ہیں۔

المهم كرم بريه و وسع مدحمه والمد ، در حير من دارد و هلا حيرا من اهله و بفقهه من الحطايا كما ينتي عوب الاسم من عالم و عاديده و بن حطاياه كما باعدت بن مصرف و لمعرب المن

حضرت مفتی صاحب نور الد مرقد ہ کو ایند تی ٹی نے بین گوناں گول صفات اور متنوع کمالات سے نواز اتھا ان کا ای طامجھ کی بچید ان کے مشکل بی نہیں بکیہ ناممکن ہے۔ وہ ہر ملم وفن میں معلومات کا خزاند اور مطابعہ اور ذوق کتب بنی سے ہم شار ہتے ۔ ان کی زندگی اخواس اللہ بیت اور سام گی و ہے کانمی کا نموند ہتے ۔ ان کا مردار اسلاف کی یا دوں کا آسیند دار تھا۔ ان کی مجلس مالمانہ نکات واشارات اور اکا ہرے واقعات ہے آباد اور معلومات کی تشکی ہ

ید بات تو کسی عامی سے بھی پوشیدہ نہیں کر محض تا ہیں پر دہ سنے سے علم کن روٹ اور اس نے نتائج وثمرات حاصل نہیں ہو بکتے بلکہ اس کے لیے کسی علم چشیدہ اور خدا ریدہ اس کی صبت و تربیت ننروری ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تق لی اس المنیا ۔ ۔ نوش قسمت سے کہ انہیں اپنے دور کے ابرار واخیار کی خدمت میں رہنے اور اس کے فیوش نظر اور اسان ہے ۔ ست متنفید جوٹ کا موقع من ۔ انہوں نے تزکید و تر بیت کے لیے شن المشاکخ حضرت موانا نا اسعد اللہ رحمہ اللہ نی ال ہے باتھ ہیں ہاتھ و یا اور اعملات و تزکید کے بعد ان کی خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت موانا نا اسعد اللہ رحمہ اللہ نی فیا و ن قدان مر و کوم وم شنای میں جو ملکہ حاصل تھا اس کا ایک زمانہ معترف ہے۔

ان کا انتیٰ ب واقعۃ لا جواب ہوتا تھا۔ کسی بھی شخصیت پر ان کا اختاہ اس کے با کمال ہونے کی سند بن جاتا تھا۔ حضرت تھا نو کی رحمہ الند تعالیٰ نے جب''ا دکام القرآن' کی تالیف و ترتیب کا ارادہ فر مایا تو اس کی مختلف منزلیس مختلف ماماء کے ذمہ لگا نمیں ان ماہا، میں حضرت مولا نا ظفر احمہ شائی' حضرت مولا نا محمہ الرلیس کا ندھلوی اور حضرت مولا نامفتی محمد شفیع حمیم الند تعالیٰ کے ساتھ حضرت مولا نامفتی جمیل احمد شاوی کا نام بھی شامل تھا۔ چنا نچہ انہوں نے مفوضہ خدمت کو ہڑئی محنت اور عرق ریز ک سے سرانجام دیا۔

و وحضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد بھی ہتے۔ جیموٹی پیرانی صاحبہ کی بیٹی ان کے نکاتے میں تھیں اور خود پیرانی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا قیام بھی انہی کے ہاں تھا جن کی خدمت کا خوب خوب موقع انہیں ملا۔

حضرت مفتی صاحب اورا و کا اختبار ہے بھی بڑے نوش تسمت تنے۔ اللہ نے انہیں چار بیؤل اور چار ہی بیٹیول ہے نواز رکھا تھے۔ چار اول بیٹوں بین ہے مورا نا مشرف علی وارانعلوم اسلامیہ کے مدیر اعلی اور مدرس بیل مولا نا قاری احمد میاں صاحب مدینہ یو نیورٹی کے فارغ التحصیل اور ۱۰ رانعلوم کے صدر قاری بین مولا نا خلیل احمد صاحب اسی مدرسہ بیس میں اور افتاء کے فرائض مرانجام و سے رہے ہیں اور مولان مجمد میاں فرائی کارو بارکر تنے ہیں۔

جہاں تک حضرت مفتی صاحب کی روحانی اور و کا تعلق بتو ان کا نم کا رکھی مشکل ہے۔ کئی جامعات کے شیوخ احام بیٹ مدمیان گرامی اور مصنفین ومبلغین کا شہر حضرت مفتی صاحب کا تلاند و اور مستنفیدین میں :و تا ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے منتا ہم العنوم سہار نپور کے اس دور بیس وہاں کسب فیفس کیا جب اس کا نام پر رد، نک عالم بیں گونج رہا تھا اور وہاں اپنے وقت کے غزالی درازی تعلیم و تربیت کے فرائفس سرانجام وے رہے تھے۔
راس انحد شین مضرت مواہ نافلیل احمہ سہار نپوری نور اللہ مرقد و ہے انہوں نے بخاری شریف کا درس ایو اور وسری کتابیس و کیرمٹ بہر ہے پر تھیں ۔ یہ وہ حضرات تھے بوصرف الفاق بی نہیں پڑھاتے تھے بعد علمی گھیاں سبھوں نے کے ساتھ ساتھ اپنا ورو دل اور اخواص ولکہ بیت بھی اور خالفاہ بھی اور خالفاہ بھی و مطلم بھی یا شخط تھے اور جڈ بیمل بھی۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تق کی ڑیا نہ طالب ملمی ہی میں اپنے ساتذہ کی نظر میں آ چکے ہتھے چنانچہ فراغت کے بعد مظاہر ہی میں تدریس کے لیے ان کا تقررہ و گیا وروہ تشیم ہند ہے قبل وہیں اپنی تدریسی فرمہ وار بیال نبھائے رہے۔ قیام پائستان کے بعد جب حکیم الامت حضرت تق او کی رسمہ اندنعالی طیفہ اجل حضرت مول نا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی نے آپنے شخ کے نام پر جامعہ اشرفیہ کی بنیا در کھی تو حضرت مفتی آئیس احمد تھا ٹوگ رحمہ اللہ تعالی کا تقرر بحیثیت مفتی و مدرس کیا گیا۔ ان کے قاوی حرم واحتیاط اور ملمی تعتی کے شاہ کار ہوتے تھے۔ باوجود کے انہوں نے قدیم ماحول میں قدیم اساتذہ سے تعیم حاصل کی تقی ہے۔ باوجود کے انہوں نے قدیم ماحول میں قدیم اساتذہ سے تعیم حاصل کی تقی ہے۔

ہمارے والد کرامی حضرت مولانا اتھ تھا نہ کی رحمہ اللہ تھا گئی ہے وہ تقیب اس سال فمر میں ہرے تھے۔ جب ہمارے وادا جان کا الحقال ہوا تو والد صاحب می عمر سرف جار برس تھی گرتا یا جان نے اپنی محبت و شفقت سے ان کی معرم موجود گئی کا احساس شہونے ویا اور م کن کے یاوجود ان کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کواہتے ڈمہ لے لیا۔

ہ کاری خوش قتمتی ہے کہ ان کی شفقت و محبت ہمیں بھی تا زندگی حاصل رہی۔ جب بھی لا ہور کا سفر ہوتا تھا تو تا یا جان
کی زیارت و صحبت کی کشش ول میں چنگیاں لیتی محسوس ہوتی تھی۔ افسوس کہ تقریباً ستر سال تک مسند درس وافقا ، کورونق
اور زینت بخش کر بانوے سال کی عمر میں حضرت مفتی صاحب بھی ہمیں اپنے سائے ہے محروم کر گئے۔ ان کی رحلت سے
علمی و نیا میں ایک خلا سامحسوس ہوتا ہے اور ہمارے ول حزن والم میں ڈو بے ہوئے ہیں مگر یقینا رب کریم و حکیم کے ہرفعل
اور حکم میں کوئی ندکوئی حکمت ہوتی ہے جس تک ہماری کوتاہ نظریں رس ئی حاصل نہیں کرسکتیں ہم تو و عابی کر سکتے ہیں کہ اللہ
تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے امت کو حضرت مفتی ساحب کا نعم البدل 'ہمیں صبر کرنے کی تو فیق اور انہیں علیین میں بلند مقام
عطافر مائے۔ آمین۔

# فقيه العصر حضرت مولا نامفتي جميل احمد تقانوي كاسانجهُ ارتحال

۲۰ ار جب المرجب المرجب ۱۹۳ و الم المروئم المراعي ) بروزاتو ار حضرت حكيم الامت مولانا تقانوى قدس سرة كريت يافته اورائيك ما بيناز عالم دين حضرت مول نامفتى جميل احدتى وى جمي جم يه بحضر شخر شخران الرائ مفتى بيخ موام اور حضرت مفتى صاحب الميك جليل القدر (استاذ وقت كرجيد عالم اور سليم الفكراور متوازن الرائ مفتى بيخ موام اور المل علم مين آپ كرف وى استفاد و ثق جت كاظ ت وقع حيثيت ركعته بخرية مفتى صاحب ان خوش نعيب افراد مين آپ كرف قرى استفاد و ثق جوت بان خوش نعيب افراد مين آپ كرف قوي تعليم افراد مين من آپ كرف وي استفاد و ثق اوراصابت رائ پرمجد وقت اور حكيم امت حضرت تقانوى جيسي شخصيت كواعتاد تق ويام ياكتان كر بعد عارف بالقد حضرت مولانا مفتى محرحت صاحب (خيف ارشد حضرت تقانوى ) كرفائم كرده مدرسه أن چهمواث فيدا بهورا هين تغيير وحديث اورفون كي انهي كربوب كي تدريس كرستو مندا قان كورونق بخشى - اس عرصه مين (ارون طلب آپ مستفيد بون اور بزار باسمائل مين آپ ني توم كي رينما في فرمائي قرمائي - قرآن وسنت أور ديگر علوم بزارون عين مهراند وستون كي اور تعرف و تايف اورشع و شاعرى كا بهي اعلى ادبى ذوق ركعت شهر - آپ كرقم سهر متعدد عرفي فاري اوراد وقع برات كے علاوہ تصنيف و تايف اور شعروشاعرى كا بهي اعلى ادبى ذوق ركعت شهر - آپ كرف مقتل متعدد عرف فاري اوراد وقع برات كے علاوہ تصنيف و تايف اور عمره فلمول نے الل علم سے خرائ شخسين پايا - حضرت مفتی متعدد عرف فاري اوراد وقع مرات كا تي مرات كورت الكيز ملك و روست الكور تورون مقتل مند و مراثي اور عمره فلمول نے الل علم سے خرائ شخسين پايا - حضرت مفتی صاحب خالص علی مراحث كونتى مقتل كا تي مرات كا تي مرات كورت الكور كورت الكور كورون كورت الكور كورون كورت الكور كورت الكور كورون كورت الكور كورون كورت الكور كورت الكور كورون ك

'' جیت حدیث' یرآپؒ کی ایک طویل ُ هُم'' الخیز' میں شائع ہو چکی ہے۔ جس میں آپؒ نے '' حدیث' کی تعریف اس کی حیثیت و مقام اور اقسام کے علاوہ منکرین حدیث کے تمام شبہات کے مسکت جواب ویئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب جدید درسگا ہوں میں مغربیت کی بلغار اور مسلمانوں کے اپنے علمی وفکری ورثہ سے تغافل پر بہت فکر مندر ہے تھے اور کا لج کی مروج تعلیم کوا بمان واخلاق اور اسلامی تہذیب کے لئے حد درجہ ضرر رساں قرار دیتے تھے۔

بے پناہ ملمی مشاغل کے باوجود طبیعت میں شکفتگی اور زندہ دلی تھی' مگر بایں ہمہ گفتگو اور تقریر وتحریر بزل وا پنذال

🦓 مور نامفتی نمیل احرف نوی

ہے بالکل پاک ہوتی تھی۔

میں علم نے حق

حضرت مفتی صاحب اس دور میں علائے سلف کے علم وعمل ٔ زہد وتقوی اور اخلاص وللّہیت کا نمونہ تھے۔ بلاشہان کے انتقال سے علم وفضل کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمل اور دینی وعلمی کمالات کوان کے اخلاف کی زندگیوں میں باتی رکھیں۔ صاحبزادہ محترم حضرت مولا تا مشرف علی تقانوی جو متعدد خصائل وصفات میں الولدس و بیه کا مصداق ہیں۔ ہی ری خصوصی تعزیت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اور مفتی صاحب کے دوسرے متعلقین کو صبح جیل اور اجر کثیر عطافر ما کیں اور حضرت مفتی صدب کوا ہے دامانِ رحمت مغفرت میں جگہ دیں۔ آمیس یا الله العالمین۔

مدان منتی جمیل احریقی نوی

حافظ محمد البرشاه بخاری چامپور:

# حضرت مفتی اعظم کی یا د میں

شيخ عالم فقيه ملت حضرت مفتى جميل وارث مم نبوت حضرت مفتى جميل دین تیم ہے امیر کارواں آ فآب عم و حكمت حضرت مفتى جميل خلیل و اشرفی فیضان نظر کا شاہکار بان ارباب بصيرت وحفرت مفتى جميل گلشن نتی نوی کی رنگینی فصل بہار قائد علائے امت حضرت مفتی جمیل ا با یزید عصر حاضر مرد حق روشن ضمیر عامل قرآن و سنت حضرت مفتی جمیل ً پیر صدق و صفا عاشق خیر الوریٰ ب مع شرع و طریقت حفرت مفتی جمیل

موانامغتی جیس احد تقانوی

میں علا۔ حق حافظ محمدا کبرشاہ بخاری جام پور:

### ٣ ه! مفتى جميل احمد تھا نو يُ

آء وہ منبع علم و عرفان چل ہے مفتی دیں فقیہ دوراں چل بیے محدث وہ مفسر بے بدل یادگار بوڈر و سلمال چل ہے صاحب حلم و حيا مخزن جود وسخا وہ عاشق نبی آخر الزمان چل بے یادگار سلف تھے اور اشرف ؓ کے جانشین وہ خلیل وقت رازی دوراں چل لیے متعارف تقی جن گی شخصیت عرب و عجم میں وہ محقق وہ مولف احکام قرآں چل سے کل جو تھے ہارے مشفق و مہربان آج وہ مجھی چھوڑ کر سوئے برداں چل ہے

€16 p

مناظراسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمة الله علیه

ولات: ١٣٢٣ ه

وفات:۱۸۱۸اه

ن جیں ملائے حق م\_ ٹے ندوی مظام ہری.

### مبلغ ومناظر اسلام حضرت مولا نامنظورنعما فی رحمة الله علیه سیچه با نیں سیچه با نیں

#### حالات وكمالات:

اس دار فانی میں آئے والے ہر مسافر کی آخری منزل موت ہے بیداور بات ہے کہ اس منزل تک پہنچنے والوں میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جوابے بعد ایسے انسٹ نقوش تاریخ میں شبت کر جاتے ہیں جن کا مثانا مشکل ہوتا ہے اور جن سے تاریخ بنتی اور بجن کی وفات حدیث شریف کی تعبیر میں سے تاریخ بنتی اور بجز تی ہے اور جن کے وفات حدیث شریف کی تعبیر میں پورے عالم کی وفات قرار پائی ہے۔ ایسی ہی ایک بلند پایہ تاریخی علمی وین ویل تبلیغی تحریکی اور ملت اسلامیہ کی سر بلندی کے بیے بہان کی منظور نعمانی قدس سرہ کی تھی جو افسوس کہ اس جہان بلندی کے بید بے چین رہنے والی تخفیم ترین شخصیت حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی قدس سرہ کی تھی جو افسوس کہ اس جہان فانی سے سب کوسوگوار کر کے دخصت ہوگئی اور طویل ترین بیماری کے بعد بے قرار روح کو حقیقی سکون میسر آ ہی گیا۔ صححے سب کوسوگوار کر کے دخصت ہوگئی اور طویل ترین بیماری کے بعد بے قرار روح کو حقیقی سکون میسر آ ہی گیا۔ صححے سب

#### عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

اس دفت آپ کی دفات تنہا ایک فرد کی دفات نہیں بلکہ پوری ایک جماعت کی دفات ہے کیونکہ آپ کے حادثہ
دفات سے پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے تنظیم ترین خادم سے محروم ہوگئی ہے اور
آپ ایسے ہی تھے۔ آپ پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ مگر آنسوؤل کے بجائے صبر دصبط میں جومزا ہے دور دونے میں نہیں ہے۔
آپ نے مجموعی طور پر بانو سے (۹۲) سال کی عمر پائی جو ایک عظیم نعمت ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس
عظیم نعمت ہے طول عمر۔ کوجس طرح سینے سے لگایا اور اپنی طوالت عمر کے ہر جراحمہ میں امت کی سر بلندی کے لیے جو جو قربانی
پیش کی اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔

میں ملات حق پیدائش اور تعلیم:

آ پ کا پیرائی وطن ضلع مراد آباد کا تاریخ ساز قصبہ سنجس ہے جہاں " پ ساسیا ہیں پیرا ہوئے اور ابتدائی چند سال وہیں گذارے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور وہیں سنجس ہی میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا گھر چونکہ خالص ویق اور مملی گھراند تھوں اس کے آپ کا گھر چونکہ خالص ویقی اور مملی گھراند تھوں ہیں گئے آپ کے والدین نے ''ولد صالح یدعوالہ ' کے چیش نظر آپ کو ویز تعلیم ہے آراستہ وی بیا استرکر نے کا عبد کر کے اپنے لیے صدقہ جارہ یکا سامان فراہم کیا 'اور پھراس وهن میں لگ کر نہایت تندی و جانفٹائی کے ساتھ آپ کی تربیت کی۔ چونکہ اخلاص کی ہر جگہ قدرو قیمت ہوتی ہے۔ چنا نچہ آپ نے والدین کی مسب مرضی تعلیم کے ابتدائی چندسال سنجس ہی میں گذارے۔ اس کے بعد محدے ہی آپ نے فرال کی دیلی میں تعلیم حاصل کی۔ بعد و درس نظامی کے چندسالوں کی تعمیل آپ نے وار العلوم منو میں کی اور یہاں جلابین شریف سمیت و رک نظامی کی ویکر کتب در سیدے فراغت حاصل کی۔ یہاں ہونے کے بعد حدیث شریف کی اعلی تعلیم کے لیے وار العلوم ویو بند میں دونوں سالوں (مشکلو ہ شریف) اور پھسالے ہیں دورہ حدیث کی دیا یہ نہ شریف کی اور مند فراغت حاصل کی واضح رہے کہ آپ نے ذوار العلوم ویو بند میں دونوں سالوں (مشکلو ہ شریف کی دورہ حدیث شریف کی اور مند فراغت حاصل کی واضح رہے کہ آپ نے ذوار العلوم ویو بند میں دونوں سالوں (مشکلو ہ شریف کی دیر تھے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کو مبارک بو حدیث شریف کی تھے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کو مبارک بود خصوص محدث عصر نا بغدروز گار حضرت مولا نا سیدائورش و شمیری نے جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کو مبارک بود

درس وندريس:

آپ نے ابھی تعلیم سے فراغت حاصل کی تھی کہ فوراً اکا ہر دارالعلوم کی رائے کے پیش نظر آپ کو امرو ہہ کے چلہ نائی مدرسہ میں درس و تذریس کی فرمہ داریاں سپرد کر دی گئیں اور آپ نے اس مدرسہ میں المہمسارے سے (۱۳۴۸ ہے تین س ل تک درس و تذریس کے فرائض انجام دیئے۔

ابھی آپ امروہ میں قدریس میں مشغول سے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں علم حدیث پڑھانے والے کی ضرورت پڑی آئی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کی نگاہ انتخاب آپ پر تھہرگئی چنانچہ امروہ ہہ ہے آپ کو بلا لیا گیا۔ یہاں آپ نے علم حدیث شریف کی سب ہے اہم اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کا درس ایک عرصہ تک دیا۔ دارالعلوم میں قدریس کا زمانہ آپ کی جوائی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے ''شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کا عملی شوت دارالعلوم میں قدریس کا زمانہ آپ کی جوائی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے ''شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کا عملی شوت پیش کر کے وقت کی تمام اسلامی تحریکوں سے متاثر ہوتے ہوئے' ان میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کی تحریک میں شرکت کا در کی بات ہے کہ آپ اس تحریک سے متاثر ہوئے۔لیکن جب اس تحریک میں اسلام کے بج نے غیر اسلامی طور طریقوں کا آئیکھوں نے مشاہدہ کیا۔ تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ حق عندسلطان جامر کا فریفنہ ادا کرتے طریقوں کا آئیکھوں نے مشاہدہ کیا۔ تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ حق عندسلطان جامر کا فریفنہ ادا کرتے

ہوئے ایک مکمل دستاویزی کتاب اس تحریک کے سلسلہ ہیں آئی اور تحریک دعوت وتبلیغ کے عظیم بانی حضرت مولا نامحمہ الیاس کا ندھلوگ سے ملاقات ہوئی اور آپ اس تحریک سے ایسے متاثر ہوئے کہ اخیر دم تک اس میں شرکت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے۔

#### صی فنت:

ندوۃ العلماء سے سبکدوش کے بعد آپ نے میدان صحافت میں قدم رکھا اور ۱۹۳۳ ہے مطابق ۱۹۳۳ء میں ایک اردو ما بہنامہ میگزین الفرقان کا ہر ملی شہر سے اجراء فر مایا چونکہ اس وقت من ظروں اور مباحثوں کا دور دورہ تھا اس لیے الفرقان نا می اردو ما بہنامہ بھی اس رو میں بہہ کرمنا ظروں اور مباحثوں کا دور دورہ تھا اس لیے الفرقان نا می اردو ما بہنامہ بھی اس رو میں بہہ کرمن ظروں اور مباحثوں کی ترجمانی کرتا رہا اور اشاعت کے ابتدائی چند سالوں میں اس کا رخ من ظرہ ہی اس رو میں بہہ کرمن ظروں اور مباحثوں کی ترجمانی کرتا رہا اور اشاعت کے ابتدائی چند سالوں میں اس کا رخ من ظرہ ہی کی طرف رہا ۔ لیکن ۱۹۳۲ء میں جب تحریک دعوت و تبلیغ شروع ہوئی اور اس تحریک کے بائی حضرت مولانا محمد الیاس کا ندھموں سے مات تر ہوئے تو الفرقان کا رخ مناظرہ سے بہت کر کے مناظرہ سے بہت کر کے مات سے ایس وابستی ہوئی کہ یہ الفرقان نا می ماہنامہ مناظرہ کا ترجمان ہوئے کے بجائے خالص علمی ویٹی دعوتی اور تبلیغی ترجمان کی شکل میں تبدیل ہوگی ۔ جو بفضلہ تھی کی میں بندی سے شائع ہوتا ہے۔

آ پ گو کہ دارالعلوم دیو بند میں طالب علمی کے زمانہ ہی ہے لکھنے پڑھنے کے عادی اور مضمون نگاری کے مشاق سے نیز آ پ کے مضامین القاسم وغیرہ میں شائع ہو چکے تھے لیکن الفرقان کی اشاعت اوراس کے اجراء ہے ملت اسلامیہ خصوصاً تاریخ دال حضرات کو غیر معمولی نفع یہ ہوا کہ آ پ نے اس زمانہ میں الفرقان کے دوعظیم الشان نمبر ڈکا لے جن میں ہے ایک مجد دالف ٹانی منبر دوسرا حضرت شاہ ولی اللہ نمبر کے نام سے موسوم ہے۔ جنبول نے بعد میں مستقل کتا ہے گئل اختیار کرکے غیر معمولی طور پر قبولیت نامہ حاصل کی۔

آپ کا طرزتر برنہایت سادہ سیس اور شگفتہ اور اتنازیا دہ عام فہم اور دل نشیں ہوتا کہ عوام وخواص دونوں ہی صفول میں پند کیا جو تاتھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ ہے بعد میں وہ تی پند کیا جو تاتھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے فرریے شیدائی بن گئے او بھر اللہ رب العزت نے آپ ہے بعد میں وہ تحریری کام لیا اور آپ نے نقیف و تالیف کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ زبر دست خدمات انجام دیں جو بہت کم لوگول کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی تصانیف جن کی تعداد سوسے متجاوز ہے ان میں ''اسلام کیا ہے''؟ اور معارف الحدیث (جو آٹھ شخیم جددوں میں ہے) کوسب سے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی ہے۔

آ پ گونا گول صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ مصنف تھے۔ مساکین اور فقراء خصوصاً طالبان عوم نبوت کے لیے سب سے بڑے ٹمگساراور تواضع واکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آ پُ یو سر کار دو عالم ﷺ سے عشق و مبت ہے یہ وہ خصی اور حضور شکے قالہ کا کرنے آتے ہی آتھیوں ہے آنسو ہار ن ، جاتے اور کافی دیر تک روتے رہنے تھے۔

#### بیعت وارشاد:

حضرت مولانا اپنے وقت کی تحریکوں سے متاثر ہونے کے نتیج میں تصوف اور اس سے مشامل و نیے ہ سے بت متوحش تنے چن نچے فرماتے ہیں بجے مشائے منظام اور انتہ سلوک وتصوف سے اگر چائی گہری جہرت مندی تنی الارحضات مجدد الف خانی شاہ وی العد سید احمد شہید اور حضرت گنگونی جمیعی شخصیتیں میر سے دل و د ماغ پر تھائی ہوئی تنیں نئیں نئیس تارن شاہ وی العد سید احمد شہید اور حضرت گنگونی جمیعی شخصیتیں میر سے دل و د ماغ پر تھائی مشہور عام وین الصوف کی طرف سے جھے اطمینان نہ تھا بلکہ طبیعت کو اس سے ایک درجہ تو حس تھا لیکن بغضل خدا وندی مشہور عام وین برائے بر سورت کے سرشی مولانا ابوالحس علی ندوی وامت برکاتہم کی تح کید پر میں دین روحانی بلکہ ربانی شخصیت حضرت شاہ عبدالتا ویا بہت ہوئے وارک سے فرات کی سعادت نصیب ہوئی اور تصوف کے بار سے میں سار سے وساوی خود بنو دہم ہوگا ۔ میں حضرت کی سعادت نصیب ہوئی اور تصوف کے بار سے میں سار سے وساوی خود بنو دہم ہوگا ۔ جب میں حضرت کی حظے میں شامل ہوگیا ۔ حضرت رائے پورگ آپ سے غیر معمولی محبت کرتے ہوئے فرمایا کرنے تھے کہ جب القد تھ بی روز قیامت میں سوال کر سے گا کہ عبدالقادر کیا لائے ہو۔؟ تو میں جواب میں مولانا محمد منظور نعم نی اور مولانا سید الوالے میں مولانا محمد منظور نعم نی اور مولانا سید الوالے میں مولانا محمد منظور نعم نی اور مولانا سید الوالے میں غیل ندوی کو چیش کروں گا۔

آپ کی ملی دین قومی اور تا جی جیش بہا خدمات ہیں جن کا اصاطم شکل ہے۔ آپ نے تبلیغ وین کا اہم فریضہ نب یت خاموشی ہے انجام دیا اور اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت میں بے مثال خدمت انجام دی۔ آپ جس تح یک میں شامل جوئے بچری سرگرمی سے شریک ہوئے مجلس مشاورت کو بی لے لیجئے کہ اس کے برسوں ایک اہم کارکن اور فعال ختظم اسلم اخیر عمر میں سر پرتی فرماتے ہوئے برسوں مجلس مشاورت کو اپنے مفید مشوروں سے نواز للاور کتنی بارا سے منقسم ہونے سے اخیر عمر میں سر پرتی فرماتے ہوئے برسوں کیا ۔ غرضکا میا نے بوئے سے بچانے کے لیے غیر معمولی طور پر اہم کر دار اوا کیا ۔ غرضیکہ آپ نے اپنی پوری زندگی القدرب العزت کے تائے ہوئے طریقہ پرگذار کر ہم سب پسماندگان کے لیے وہ نشانات منزل قائم فرما گئے جن پرچل کر خدا وند قد وس کی خوشنود کی بہت

میں علمائے حق

آسانی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس وقت آپ کی وفات صرف ایک عالم کی نہیں بلکہ پورے عالم کی موت ہے جس پر جتنا بھی افسوں کیا جائے کم ہوات ہے اور واقعۃ آپ علوم اسلامیہ کی ایک ایک شمع سے جس سے پورا عالم اسلام منور ہور ہاتھا۔ افسوں کہ وہ شمع بچھ کر پورے عالم کو تاریکی میں مبتلا کرگئی اور زبان حال سے یہ بیغام دے گئی ۔

جگہ جی نگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

راقم الحروف و دارالعلوم ندوة العلماء میں دوران تعلیم متعدد بارآ پ کی ملاقات ہے مشرف ہوا اور بکثر ت آ پ کی مجلس میں شریک ہوا۔ ابھی ایک سال قبل (۱۹۹۶ء) کی بات ہے کہ آپ کے خادم خاص مولانا محمر ارشاد ندوی نو گا نوی (جومیرے ندوہ کے روم پارنٹر ہیں ) ہے میری ملاقات امین آ بادلکھنو میں ہوگئی۔ میں نے حضرت مولا ٹاکی مزاج پری کی تو بتلا یا کہا ہے تکھوں اور کا نوں ہے معذور ہو چکے چونکہ پہلے بھی عیادت کا خیال تفالیکن انہوں نے پچھاس طرح بنلایا کہ طبیعت تھبراگئی فورا ان کے ساتھ دولت خانہ پر حاضر خدمت ہوا۔ اب حضرت کی حالت بیتھی کہ عمیا دت کرنے والول کو باہر ہی ہے سلام پہنچا کر رخصت کر دیا کرتے تھے اور مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد صاحب ندوی اس سلسلہ ہیں واقعۃ معذور بھی تھے اگر چدان کا باہر سے لوٹا دینا دور دور سے آئے والوں کے لیے بہت شاق تھا' مگر ڈ اکٹر وں کی سخت ہدایت تھی' خیر جب میں حاضر خدمت ہوا تو سجاد بھائی نے دیکھتے ہی فر ، یا ارے خیبرتم یہاں کیے؟ میں نے کہا عیادت کے لیے عا نمر جوا جول کیکن آپ نے دروازے پر آنے والوں کے لیے جو مدایات آویزال کر دی ہیں ان کو پڑھ کر افسوس کے ساتھ واپس ہونے کا ارادہ کرر ہا ہوں۔ابھی میں بات یوری بھی نہ کریایا تھا کہ سجاد بھائی نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اوراندر لے کر چلے گئے' اندر برآ مدہ میں حضرت تشریف فرما تھے' میرے ہاتھ کوان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے زور دار آ واز ہے کا نوں میں سلام چیش کیا۔ سجاد بھائی کے اس احسان کو میں بھی فراموش نہیں کرسکتا کہ جب حضرت سے ملنے کی سخت مما نعت تھی اس وفت آخری ملاقات ہے بندہ کومشرف فرمایا۔ اللہ رب العزت موصوف کو اس کا بہترین اجرعطا فرمائے اور حضرت مولاتا رحمة الله عليه كوكروث كروث سكون وچين نصيب فرمائ اور جنت الفردوس ميں اعلى مقام عطا فرمائ اور آپ کی و فات سے ملت اسلامیہ میں جوخلا واقع ہوا ہے اسے برفر مائے۔ آمین۔

مرغوب احمد لا جيوري ( برطانيه ):

## حضرت مولانا محمد منظور نعماني رحمة الثدعليه

الم من الم من المحد الم المحد ١٩٥٨ الله و المحد ١٥٥ المحد ١٥٥ الله الم مسلم من ظر درد مند دائل ومبلغ و الممثر و معروف معنوف و المحد المعلم المسلم من ظر درد مند دائل و المعلم و المعروف معنوف و المعروف معروف معارفت و المعروف معروف معروف مناوفت و المعروف و ا

#### مولا نا کے اوصاف:

مولانا مرحوم کوحق تعالیٰ نے بے انہا اوصاف و کمالات سے نوازاتھا' آپ کا دین ورواصلاح امت کی غاطر قلبی اضطراب' تواضع وعبدیت' بے نفسی' اخلاص وللّہیت' آخرت میں جوابدہی پر ہروفت نظر' اہل سنت والجماعت کے عقید سے کے خلاف کسی عقید سے کی نشروا شاعت پر آپ کی غیرت ایمانی' اور اشاعت اسلام کی خاطر آپ کی انتقاب محنت و مشقت' یہ وہ اوصاف ہیں جن میں آپ کی پوری زندگی گویا وقف تھی۔

#### اصلاح امت کی فکر:

مولانا مرحوم کے قلب میں اصلاح امت کی فکر خوب تھی' ای فکر نے مولانا رحمۃ القد علیہ کو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی منسلک کر دیا اس میں جماعت اسلامی کی تاسیس عمل میں آئی تو مولانا اس میں نہ صرف شریک بلکہ پیش بیش سے اور جماعت اسلامی کی امارت کے لیے مولانا مودودی صاحب کا نام مولانا ہی نے تبحویز کیا تھا' آپ کو امت کے لیے مولانا مودودی اور ان کی جماعت سے بڑی تو قع تھی' اس لئے آپ نے الفرقان میں'' ایک دین تح یک و تعارف' کے زیر عنوان ایک مفصل مضمون کھا جس میں جماعت اسلامی کی تاسیس و تفکیل کا تذکر و کیا اور اس کے مقصد اور طریق کار کی وضاحت کی وضاحت کی وضاحت کی وضاحت کی وضاحت کی ۔

پھر عارف کامل حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب رحمۃ القدعلیہ کی دین تحریک دعوت وتبدینج کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے علم وتجربہ اخلاص وللّہیت اور وعظ وتقریرے اس تحریک کوخوب تقویب پہنچائی۔ مول نا ابتدأ مولا نا الیوس صاحب سے زیادہ متاثر نہیں تھے گر حضرت را بیوری ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تا کید و ہرایت سے کہ:

حضرت وہلوی رحمۃ القد علیہ کے بیہاں تم زیادہ بایا کرواوران سے مطنے رہا کرو' القد کا خاص تعلق بیک وقت بہت سے بندول سے بھی ہوتا ہے لیکن خاص الخاص تعلق بس کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور میرے خیال بیس اس وقت حضرت دہوی رحمۃ القدعلیہ کے ساتھ القد کا تعلق خاص الخاص قتم کا ہے۔ "مولوی صاحب اور کام تو تم عمر بھر کرو گے اس وقت جتنا ہو سکے ان کے پاس پڑے رہو آج کل یہ بڑے میال ہزاروں میل کی رفتار سے جارہے ہیں۔"

اور مولانا کی خدمت میں بار بار حاضری ہے مولانا دہلوی کی قدرومنزلت مولانا مرحوم کے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔

دعوت وتبلیغ کے کارکنوں پرخصوصاً اور برصغیر کے مسلمانوں پرعمو ما مولانا مرحوم اورمفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو انحسن علی ندوی وامت برکاتہم کا بیعظیم احسان ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللّٰہ علیہ کی شخصیت کا تعارف مولانا کے عزائم و مقاصد مولانا کے ملفوظات و مرکا تب انہیں ووحضرات رفیقین کے ذریعہ امت تک پہنچے جزاہم اللّٰہ عنا احسن الجزاء۔ تو اضع وعیدیت:

وصف تواضع وعبدیت میں مولانا مرحوم اپنے اسلاف کے قدم بقدم سے کبرونخوت اور بڑا بنے ہے آپ کونفرت سے بھی جھوٹے کام مولانا اپنے ہاتھ ہے کر لیتے اور اس میں عار محسوں نہیں فرماتے ہے۔
مولان عتیق الرحمٰن صاحب سنبھی دامت برکاتہم (موصوف مورانا مرحوم کے فرزند ارجمنداور ان کے حقیق علمی وارث میں) نے ایک مرتبہ اپنی ایک کتاب کا انتساب مولانا مرحوم کے نام فرما کر بیلکھا مولانا محم منظور نعمانی دامت برکاتہم محبولانا رحمۃ القدعلیہ نے دامت برکاتہم کا لفظ سنا تو فرمایا بھی یہ تو بہت زیادہ ہے اگر پچھلکھتا ہی ہوتو مدخللہ پر اکتفا کرو۔ اللہم الرزقنا اتباعه۔

یٹھان کوٹ کے قریب'' دارالاسلام'' نامی بستی میں قیام کے دوران مولا تا رحمۃ القدعلیہ جب وعظ وتقریر کے لیے تشریف لے جاتے تو سی صاحب کے ساتھ سائیل کے پیچھے بیٹھ جاتے' اوراس میں بھی عارمحسوس نہ فرماتے' طالا نکداس وقت مولا ناجہ عت اسلامی کے نائب امیر' کے عہدہ پر تھے' گھر کے چھوٹے بڑے کام دکان سے سوداخر بدنا وغیرہ خودا پنا ہوں سے کرتے مولا نامرحوم کی میے عادت شریفہ تو واقفین میں معروف ہی تھی کہ احباب و متعلقین میں کسی کی وفات پنعش کو خسل دینے میں سبقت فرماتے اور نماز جنازہ پڑھانے کی باری آتی تو پیچھے رہے' بہتی نماز جنازہ کے وقت کسی عالم کو موجود یاتے تو سرگوں کرکے اینے کو چھیا لیتے۔

مصرت مواة محمر منظور نعماني

ہر وقت اور ہر کام میں آخرت پر نظر رہتی عق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مولا ناایک کامیاب مناظر:

مولا نا مرحوم کوفن مناظرہ میں پدطولی حاصل تھا۔ ایک زمانے میں مسلک اہل سنت کے وکیل بھی رہ چکے ہیں ہے مولا نا مرحوم کی غیرت ایمانی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف جوبھی تحریکیں انہیں مولا نانے اس کا پر زور مقابله كيا مضامين لكھ من ظرے كے متعد دنفنيفات مولاناكى اس موضوع بروجود ميں آئيں۔

مولانا مرحوم کی زندگی کا طویل زمانہ باطل کے فتنوں کے خلاف حق کا دفاع کرنے میں گذرا' اور تمام باطل نظریات کے خلاف سینہ سپر رہے' ایک عرصہ ہے انہوں نے مناظر ہ تنقید ومباحثہ کے موضوع سے کنارہ کشی اختیار فر ، لی تھی' اور مثبت پہلو ہر دعوت واصلاح کے ذریعہ اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی' مگر ایرانی انقلاب جسے عوام تو عوام خواص تک اسلامی انقلاب اوراس کے قائد کو'' امام المسلمین'' اور امت مسلمہ کا'' نجات و ہندہ''سمجھ رہے تھے' مولا نا مرحوم نے امت کواس دھوکے سے نکالنے کے لیے شیعیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ہزار ہاصفحات کی ورق گردانی کے بعد'' ایرانی انقلاب'' کے نام سے ایک جامع کتاب تصنیف فر مائی ،جس سے نہ جب شیعد کی ایک متند تاریخ امت کے سامنے آگئی۔ مناظره كاايك لطيفه:

احد آباد میں ایک مرتبہ مناظرہ ہوا مخالف جماعت کے ایک صاحب سردار احمد نے مولانا ہے کہا'' مرگیا مردود نہ فاتحه نه درود'' مولا نا رحمة الله عليه نے ہر جسته جواب دیو'' مرگيا مر دود بعد از اں از فاتحہ چهشود'' پھر فر مایا' ختم نبوت کامئکر تو غلام احمد اپنے کو کہے اورمحتِ رسول سر دار احمد بنا ہیٹھا ہے' اس برمخالف مناظر برسکتہ طاری ہو گیا اور مجمع نے جو گت بنائی وہ مزيد برال ـ

علظی بررجوع:

خطا اورعلطی ہے سوائے انہیا ،عیبم السلام کے کوئی پاک نہیں ہرانسان سے غلطی ہوسکتی ہے گر اپنی غلطی پر اڑا رہنا عزموم وفتیج حرکت ہے اور تعطی ہے رجوع کر لین اہل حق کا شیوہ رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمة المقد عليه كا تو معمول تھ کہ حضرت کی کسی تحریر پر کوئی اعتراض کرتا تو اس طرح سنتے جیسے پیا ہے کو یانی مل جائے پھرغور و تحقیق کے بعد رائے بدلتی تو ماہنامہ'' النور'' میں اس کا اعلان کر دیا جاتا' پھریہ سلسلہ ستقل'' ترجیح الراجح'' کے نام سے امدا دالفتاوی کی ہر جلد میں شاکع کیا جاتا۔

مولا نا مرحوم جماعت اہل حق کے ایک فرد تھے مولا نا میں بھی بیصفت بدرجہ اتم موجودتھی جہاں آ پ ہے کوئی تسامح ہوااس پر رجوع کر لیا۔

حصرت مولانا مفتی سیدعبدالرحیم صاحب لا جپوری دامت برکاتہم نے فقاوی رجمیہ میں ابوداؤ د کی ایک حدیث میں

'علی حرف'' کا ترجمہ چت لیٹنے ہے کیا' مولا نا مرحوم نے الفرقان ( ذی الحجبہ ۱۳۸۹ھ) میں اس پرتبھر ہفر ماتے ہوئے لکھا کہ' '' ابوداؤ دی ایک حدیث میں دوجگہ لفظ'' علی حرف'' کا ترجمہ چت لیٹنا کیا ہے بیے بی نہیں ہے بلکہ کروٹ یریٹنا بیرترجمہ سے ہے۔''

مولانا مرحوم كاس تبعره پرحضرت مفتى صاحب وامت بركاتهم في مولانا رحمة الله عليه كوتح برفر مايا كه

د ندكوره حديث مين من على حرف كاتر جمه اورمفهوم چت ليننه كاصحيح به كروث برليننه كاتر جمه صحيح نهيل ب

ابوداؤد مين دونول جگه بين السطور چت ليننى كفصيل ب-" اى طرف يعنى يحامعول على طرف
و احد هي حالة الاستلقاء "(چت لينن) ابوداؤدكي مشهور اورمتندشر ت"بذل المحهود" بين بهي و
چت ليننه كي تشريح ب-"اى على هبنة و احدة و هي الاستلقاء "(چپت ليننى كالات)
جب مولانا مرحوم كه پاس مفتى صاحب وامت بركاتهم كي تحرير پنجي تو مولانا في فورا اس ب رجوع كرليو اور الفرقان بين اس كا اعلان كيا اور ساته بي ان الفاظ بين شكريه اداكيا۔

" تبصر و نگار حضرت مولانا (مفتی صاحب) کامشکور ہے کہ زبانہ طالب علمی سے ذبین میں پڑی ہوئی ایک غلط فہمی ان کی بدولت دور ہوگئ فہجزاھم الله حیر الجزاء۔

یہ تو ایک مثال تھی ایک تحریری تسامح کی اس سے بڑھ کرمولانا مرحوم کی بیصفت جماعت اسلامی سے عیحدگی سے فلا ہر ہے۔ جس جماعت کے آپ نائب صدر رہے ماہنامہ الفرقان میں اس جماعت کی تائید پر بہت کچھ لکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اعتراضات کئے گئے ان کے اپنے من ظرانہ انداز میں کھل کر جوابات دیئے گر جب آپ کی مودودی رحمۃ اللہ علیہ فل کر جوابات دیئے گر جب آپ کی رائے بدلی اور آپ نے اس جماعت سے تعلق کو اپنے لئے معز سمجھا تو اس سے عیحدگی اختیار فرمالی اور اس کا اعلان کر دیا بلکہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ''مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف' کے نام سے شائع کی۔

#### تصنيف وتاليف:

تصنیف و تالیف کا کام یکسوئی چاہتا ہے گرمولا نا مرحوم کے ساتھ القد تعالی کا یہ بھی ایک خصوصی فضل رہا کہ دعوت و تبدیغ ، وعظ و تقریر اردو تنقید اور ملی مشغولیت کے ساتھ آ ب کے قلم سے مفید سے مفید تر کتابیں وجود بیں آ 'میں 'جن بیں ''اسلام کیا ہے وین وشریعت 'قرآن آ ب سے کیا کہتا ہے ایرانی انقلاب آ پ جج کیے کریں 'تذکرہ مجد دالف ٹائی '' وغیرہ ۔ مشہور ومعروف بین فن حدیث بیل ''معارف الحدیث' کی سات جلدیں 'آ پ کی شہرہ آ فاق تصنیف ہے اس مقبول عام کتاب نے برصغیر میں اور ان کے انگریزی ترجمہ نے امریکہ یورپ اور افریقہ بیں لاکھوں ان نوں کو خدا اور رسول کی معرفت اور دین مبین کے نقاضوں پرعمل کی تو فیق بخشی۔

خدمت حدیث میں اردو داں طبقہ کے لیے ترجمان النہ کے بعد'' معارف الحدیث'' کے مثل کولی کتاب منظر ما م پنہیں آئی' پھر معارف الحدیث کی بیخصوصیت مزید برآ ں کہ اس سے اہل علم وعوام دونوں ہی فائدہ اٹھا کتے ہیں۔ جزاهیم الله تعالیٰ احسن المجزاء عنا و عن جمیع الامة ..

#### تدریکی خد ما**ت**:

موا! نا رحمة القدعليه ئے فراغت کے بعد پچھ دری خدمت بھی انجام دی' ندوۃ العلماء میں منتظمین کے اصرار پر حدیث کی قد ریس کی ذمہ داری بھی قبول فر ما کی' اور جا رسال تک بحثیت شیخ الحدیث درس دیا' تین سال امرو ہہ میں پڑھا یا۔ ملی خدمت :

اللہ تعالیٰ نے مباحثہ و مناظرہ تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجتماعی مسائل کا درد اور ان کے ساتھ فاص شغف بھی عطافرہ یہ نے بنانچہ اس سلسلہ میں بھی قابل قدر خد مات انجام دیں فرقہ وارانہ فسادات کے وقت مسلمانوں ک مظلومیت کومورا نا برداشت نبیں کر سکتے بھے مقام فساد پرتشریف لے جاتے اس کے خلاف صدائے حق بلند کرتے واکدین سے طبح اسی مقاورت کی تجویز ہوئی مولا نااس میں برابر شریک رہے۔

اسی مقصد کے لیے مسلم مجلس مشاورت کی تجویز ہوئی مولا نااس میں برابر شریک رہے۔
وارانعلوم دیو بند کی مجلس شوری کے اہم ممبر اور رابطہ عالم اسلامی مکہ المکر مدے رکن بھی ہے۔

### اصلاحى تعلق:

عوم فل ہری کے ساتھ عنوم باطنی اور تزکیہ نفس کی بھی فکر فر مائی' اگر چہ شروع میں مول نا مرحوم کو نضوف ہے ویجیس نہیں تھی جکہ خودان کے انفاظ میں ؛

'' نفس تصوف کی طرف ہے مجھے اطمینان نہ تھا بئہ طبیعت کو اس سے ایک درجہ کا تو حش تھا اور ذہن میں اس پر پچھلمی اشکالات بھی تھے۔''

گرحق تعالی کی شان که حفزت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری رحمة القد علیه کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا اور ایک ہفتہ قیام رہا' مولانا مرحوم نے ان کی خدمت میں اپنے اشکالات عرض کئے گر حفزت نے اس کا تو کوئی جواب نہ دیا دوسری ہاتوں میں نگا دیا' اللہ کی شان دو تین دن کے قیام میں وہ سب اشکالات ختم ہو گئے' عارف روی رحمة الله علیہ نے صحیح کہا ہے ۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل قال

بالآ خر حضرت را ئیوری رحمة الله علیہ ہے بیعت ہوئے اور حضرت رحمة الله علیہ نے خلافت و اجازت بھی مرحمت فر ، کی حضرت رحمة الله علیہ کے آپ معتمد خاص تھے' آپ کے متعلق یہاں تک فرما دیا۔ '' قیومت میں جب اللہ تعالی سوال کرے گا کہ کیا لائے ہوتو دوآ دمیوں کا نام لوں گا ایک آپ کا ( مولا نا منظور صاحب کا ) اور دوسرے مولا نا سید ابوالحسٰ علی ندوی دامت برکاتہم ) کا''

حضرت را بُپوری رحمة الله علیه کی صحبت کا بتیجه تھا کہ ہر وفت فکر آخرت دامنگیر تھی' بہت زیادہ رقیق القلب تھے'ا کثر مجلسوں میں آبدیدہ ہوجائے۔

#### نماز كاابتمام:

نماز با جماعت کے تخق سے پابند تھے علالت کے طویل عرصہ میں بھی تنہا نماز پڑھنا انہیں گوارا نہ تھا' بھی ایسا بھی ہوتا کہ نماز کا وقت آگیا مگرامام کے انتظار میں بیٹھے رہے' مگر جماعت کی یابندی ضرور فر مائی۔

دعاء کے ساتھ عجیب شغف تھا اول کی گہرائی کامل اعتماد اور کامل تضرع وتوجہ سے اللہ کے سامنے دست سوال دراز فرماتے۔ مولا نا مرحوم کا ایک تعزیت نامہ:

راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ مولا نا مرحوم کے ایسے تعلقات بتھے وا دا جان رحمة الله علیہ کی و فات پرمولا نا رحمة الله علیہ نے درج ذیل تعزیت نامہ بھی ارسال فر ، یا۔ برا در مکرم ومحترم جناب مولوی اساعیل صاحب و فقسا الیہ و ایا کہ لما یہ جب و یرضی۔

سلام مسنون: گرامی نامدے جناب کے والد ماجداوراس عاجز کے عنایت فرماحضرت مولانا مرغوب احمد صاحب کے حادثہ وفات کی اطلاع پاکر رنج وصدمہ ہوا'۔ اما لله واما البه راجعون۔ اللهم اعصرہ وارحمه واعف عمه و کرم غفرله ووسع مدخله۔

د نیا اللہ کے ایتھے بندوں سے خالی ہوتی جارہی ہے جس حد تک اپنا بشری علم ہے امید ہے کہ القد تعالیٰ مولانا مرحوم کے ساتھ رحمت وکرم کا خاص معاملہ فر ما کیں گئے آپ کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے لیے اللہ تعالی سے صبر و اجرکی دعا کرتا ہوں' اور خود آپ کی دعاؤں کامختاج ہوں۔

والسلام عليكم ورحمة الله

(بيد خط جواب طلب نبيس ہے)

راتم الحروف ایک مدت ہے یہ کوشش ہیں تھا کہ جدمحتر محضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب کی سوانح مرتب کروں' اس کام کے لیے معلومات فراہم کرتا رہا' اور عمر رسیدہ اشخاص واکابر کی خدمت میں ایک سوالنا مدارسال کیا کہ آ ب حضرات کومفتی صاحب کے متعلق کچھ معلومات ہوں یا آ پ کے پاس کوئی کمتوبات ہوں تو ارسال فرما کمیں' افسوس کہ ایک بڑی جماعت نے اس سوالنامہ کہ قابل جواب ہی نہ مجھا گر میں نے مولا نا مرحوم کی خدمت میں اس تعزیت کو پڑھ کر سوالنامہ ارسال کیا تو مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کے اس مختفر حالات سوالنامہ ارسال کیا تو مولا نا نے اس کا جواب دیا اور دعاؤں سے مدد بھی فرمائی۔مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کے اس مختفر حالات

الله عفرت موريا محمد مظور نعمي أن

کے ساتھ آ پ کا وہ گرامی نامہ بھی حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔

### راقم کے نام مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی بہم اللہ الرحمٰن الرحیم

محدمنظو رنعماني

برادرعزيز وكرم مولوى مرغوب احمصاحب احسن الله تعالى اليكم واليما

سلام مسنون آپ کا اخلاص نامه مورند مه اجون موصول موا۔

میرے عزیز بھائی! میری عمر کاستا سیوال ( ۸۷ ) سال ہے' کبرسنی کے علاوہ مختلف امراض وعوارض میں بھی مبتوا ہوں' ساعت و بصارت اور خاص طور ہے جافظہ بہت متاثر ہے بہت کچھ بھول چکا ہوں۔

مولانا مرغوب احمرصا حب علیہ الرحمۃ کا اسم گرامی اور ان کی وجیہ شکل وصورت تویا و ہاس کے سوا کچھ یا دئیں۔
دعا کرتا ہوں کہ القد تعالیٰ حضرت مولانا مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے کام میں آپ کی پور کی مد دفرمائے۔
خود دعا وَں کا سخت محتاج ہوں اب سب سے بڑی حاجت بس میہ ہے کہ زندگی کے جو دن باقی میں ایمان واعمال
مرضیہ کی توفیق و معاصی سے حفاظت نعمتوں پر شکر 'گنا ہوں سے استعفاد کے اہتمام' اور عافیت کے ساتھ پورے ہوں'
مقرر وقت آئے پر ایمان کے ساتھ اٹھالیا جائے اور ارحم الراحمین محض اپنے رحم وکرم سے معفرت فرما دیں' آپ سے اس
دعا کا طالب ہوں' آپ کے لیے فلاح وارین کی دعا کرتا ہوں۔

والسلام بقلم محمد ضیاء الرحم<sup>ا</sup>ن محمود القاسمی غفرله

چھوٹوں کے خط پر توجہ اور حوصلہ افز ائی ہے اوصاف اب عنقاء ہوتے جار ہے ہیں' گر حضرت مرحوم نے باوجو دضعف و پیرانہ سالی کے بہت اہتمام ہے اس سوال نامے کا جواب دیا اور حوصلہ افز ائی فر مائی۔

حق تعانی مرحوم کے درجات کو بلند ہے بلند تر فر مائیں' آپ کی جملہ دینی خد مات کوشرف قبولیت ہے نوازیں' اور پوری امت کی طرف ہے آپ کوبہتر بدلہ عطا فر مائیں۔ آمین۔

آخر میں استاذ محتر محضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ٹو کی رحمۃ القد علیہ مفتی اعظم پاکستان کا ایک مفوظ مبارک جوراقم نے براہ راست حضرت مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ سے سنا' وہ بھی ناظرین کی خدمت میں چیش کر دول حضرت نے فرمایا'' حضرت مولا نا الیاس صاحب رحمۃ القد علیہ کی نسبت بڑے آب و تاب کے ساتھ مولا نا محمد بوسف کی طرف نشقل ہوئی' اسی طرح مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی مولی' اسی طرح مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا نعمانی نے ردشیعیت پر بڑا کام کیا۔ ( ماہنا مددار العلوم ماہ تمبر ۱۹۹۰ ص ۵۳ ملفوظ نمبر ۲)

حضرت مولا نامفتي محمرتق عثاني صاحب مدظلهم:

### حضرت مولانا محمر منظور نعماني رحمة اللدعليه

جب سے شعور کی آ کھ کھی اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب رحمۃ القدعلیہ کی بدولت گھر میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک پلندا ڈاک ہے وصول کرنا روز مرہ کے معمول میں شامل دیکھا۔ اس ڈاک میں خطوط کے علاوہ ماہا نہ اور جرائد ورسائل بھی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے تھے۔ جب یہ جرائد ورسائل آتے تو انہیں الن پائ ان کی کم از کم ورق گردانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندر جات کا تقریباً ای فیصد حصہ میری سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا۔ انہی رسائل میں ایک ماہنامہ ''الفرقان'' لکھنو بھی تھ' جس پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ القد علیہ کا اسم گرامی متواتر و کھے دکھے کریہ نام دل میں جیٹھ گیا تھا اور بچپن میں یہ بات ذہن میں جم گئ تھی کہ یہ حساحب رحمۃ القد علیہ کا اسم گرامی متواتر و کھے دکھے کریہ نام دل میں جیٹھ گیا تھا اور بچپن میں یہ بات ذہن میں جم گئ تھی کہ یہ برگ ایسے اہل تھم میں سے جیں جن کی نگارش ت اپنی فہم کی سطح سے بالاتر ہوتی جیں۔

جب رفتہ رفتہ حرف شنای میں اضافہ ہوا تو یہ نگارشات کھے کھے ہم میں بھی آئے لگیں 'بالخصوص'' الفرقان' میں ''معارف الحدیث' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی ﷺ کی جو عام فہم تشریح حضرت مولانا رحمۃ القدعلیہ کے قلم سے شائع ہورہی تھی' اس کا بیشتر حصہ فہم سے بالائز ندر ہا' اور اس طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ ایک انسیت بیدا ہوئے گئی۔

پھر طالب علمی کے دوان علمائے دیو بنداور علمائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعدد کتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔
اکا برعلمائے دیو بندر حمۃ القدعلیہ کی جن بعض تحریروں پرعلمائے بریلی کی طرف سے خت اعتراضات کئے گئے تھے۔ان کے بارے میں حقیقت حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی کیکن اس موضوع پر جس کتاب نے مجھے سب سے زیدہ متاثر کیا 'وہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ القدعلیہ کی کتاب 'فیصلہ کن مناظر ہ' نقی' اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلل و کی شخص انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فر مائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی انسان کے دل میں ان اکا بر کے عقائد کے بارے میں کوئی ادنی شیہ باتی نہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تو

اگر چہ' فیصد کن من ظرہ' ہے جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عامقتم کی مناظرانہ کتاب ہوگ' اور بہاری شامت اٹل ال سے مناظرے کے بارے میں بیتاثر بن گیا ہے کہ بیا یک فرقد وارا ندا کھاڑے کا نام ہے جس میں وو مندزور پہلوان ہر حق و ناحق حرب سے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے داؤں استعمال کرتے ہیں اور اس داؤں بیج میں حق طبی کا جذبہ کچل کررہ جاتا ہے۔ نیمن حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی بیہ کتاب اس قتم کی مناظرانہ فضا سے کوسوں دور ہے۔ بلکداس کو پڑھنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں '' مناظرہ' عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں'' مل جل کر سی مسئلے پرغور کرنا'' یہ مولانا نے اس کتاب میں مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر چیش کی ہے' ان کا انداز واسلوب عامیانہ مناظرے کا اسلوب نہیں' خالف کی نثرین اور مدل انداز بیان ہے۔ جس کا مطلح نظر حق کی تفہیم ہے' نہ کہ خالف کی تغذیبل ۔

پھر ۱۹۲۰ء کے مگ بھگ پاکتان اور ہندوستان کے علاء نے مل کرغلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتو کی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گمراہانہ عقائد وافکار کی وجہ سے وائز واسلام سے خارج ہیں۔ بیفتو کی پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہین کے بعد مرتب کیا گیا تھا اور اس پرتمام مسلم مکا تب فکر کے علاء کے دستخط شخے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے علقے نے بید کہہ کہ آسان سر پر اٹھالیا کہ علاء کرام کا تو مشغدہی بیہ ہے کہ وہ لوگوں کوکا فریناتے رہتے ہیں' اسلامی عقائد واصول سے نا واقف بہت سے دوسر ے حضرات بھی اس پر و بنگنڈے کا شکار ہوکر اس فتوی کو اعتر اضات کا نشانہ بنانے لگے۔ اس موقع پر فتوئی کی تائید اور اس پر و بنگنڈے کی تر دید ہیں بھی متعدد مضامین و مقالات منظر عام پر آئے' لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل' زور دار اور دل میں اتر جانے والی تحریر حضرت مولا نا محم منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو' الفرق ن' میں شائع ہوئی اور اسے پاک و بند کے بہت سے معلی مجلّات نے نقل کیا۔ مولا نا کے متحکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا' لیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ آئیں اللہ تعالی صفیون نے قاری کو اپنے ساتھ بہا ہے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالا مال فرمایا ہے اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمون نے ' دینیشر' کے بار سے ہیں پھیلی ہوئی غلط فہیوں کی دھندصاف کرنے میں نمایاں کر دار ادا کیا۔

بعد ہیں مولا نا رحمۃ القدعلیہ کی بہت ہے تحریریں پڑھنے کا موقع ملتارہا اور ان سے غائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئی کین پاک و ہند کے تباین دارین کی وجہ ہے ان کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ بالآ خر پہلی بار مکہ مکر مہ میں ان کی زیارت ہوئی اور اس کے بہتے میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولا نا رحمۃ اللہ علیہ شفقت فر ماکر احقر کو ارسال فر ماتے اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ افسوں ہے کہ مولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے یاس محفوظ نہ رہے کیمولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے یاس محفوظ نہ رہے کیمولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے یاس محفوظ نہ رہے کیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولا نا رحمۃ اللہ

علیہ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے اور دارالعلوم میں خطاب بھی فر مایا۔ اس وقت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی' اور ان کے ذکر مبارک کے لیے البلاغ کامفتی اعظم نمبر زیرتر تیب تھا' مولا نانے احقر کی فر مائش پر اس کے لیے مضمون لکھنے کا وعدہ فر مایا' اور ہندوستان جا کرمضمون بھیجا جومفتی اعظم نمبر کی زینت بنا۔

مولانا رحمۃ الدعلیہ نے اگر چر' الفرقان' کی ادارت اپنے فیضل صاحبزاد ہے جناب مولانا عتیق الرحمٰن صاحب سنبھل کے پرد کردی تھی 'لیکن وقت کی تقریباً ہم ہم خرورت پران کی تحریب ' الفرقان' بیس شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ای دوران سعودی عرب میں علائے دیو بند کے خلاف پر دیگیٹڈ اگر نے والوں نے وہاں بیتا تر پھیلانا شروع کیا کہ علائے دیو بند علائے نجد کے سرخیل شخ حمہ بن عبدالوہاب رحمۃ الشعلیہ کے ہارے میں محاندانہ دائے رکھتے ہیں' اوران کے بارے میں تو بین آمیزرو بداختیار کرتے رہے ہیں۔ مولانا نے اس تاثر کے ازالے کے لیے'' الفرقان' میں ایک سلمہ ضامین شروع کیا جس میں قبین آمیز میں ایک سلمہ ضامین شروع کیا جس میں قبین آمیز دویوں کے درمیان ووہ میں شکت شرح و بسط کے ساتھ بیان کی تی تھیں اور شرک و بدعت کی تر دید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشترک تھی' اس پر زور دیا گیا تھے۔ اگر چہ بی مضمون بھی مولانا کی عام عدت کے مطابق مدل اور مفید تھا' لیکن اس کی چند قطیس پڑھنے کے بعد جمھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف عام عددت کے مطابق مدل اور مفید تھا' لیکن اس کی چند قطیس پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخ بی پرختم نہ ہو ج کے اور علائے دیو بند کو شخ محمد بن ایک خطاب دیو اختلاف رہا ہے۔ اس کے تذکر کرے سے خاتی نہ رہ جائے ۔ چنا نچ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں ایک خطاب دیو بنداور شخ محمد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی اختلاف تی اس کے بجائے جس صدتک اور جتنا اختلاف تی ' اس طالب علمانہ اندینے کا اظہار بھی ریکارڈ درست رکھنے کے لیے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلمید مضامین اوعورا بھی رہے گا اور اس سے حرید علیہ الم بھرا ہوں گی۔

میں نے لکھے کوتو یہ خط لکھ ویا تھا 'لیکن بار باریہ احساس ہور ہاتھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت ان
کے ایک اونی شاگر دی بھی نہیں ہے۔ کہیں ایب تو نہیں کہ یہ جسارت کر کے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو 'لیکن میر ب
خط کے جواب میں مولانا کا جوگرامی نامہ آیا 'اس میں انہوں نے اپنی بڑائی کی انتہا کر دی۔ میری گذارش پرکسی ناگواری کا
اظہار تو کو 'میری اتنی ہمت افز الی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ مولانا کا بیگرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتل ہے
اس لئے اسے بعینہ یہاں نقل کرتا ہوں۔

برا درمحترم ومكرم جناب مولا ما محمر تقى عثانى صاحب احسن اللدتعالى البيكم والين وعيبكم السلام ورحمة الله و بركانة -

آپ کا نامہ اخلاص واخوت (مور نعہ ۲ رئیج الاول) موصول ہوا اور کسی کے قلم ہے لکھائے ہوئے الفاظ

ے آ پکوانداز وہیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں ہے کتنی خوشی ہوئی۔

خطور کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس لئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر ہو جھ بن جاتے بیں کئے آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت وفر حت کا باعث بنا۔ آپ سے اصل واقفیت'' البلاغ'' بی کے ذریعہ ہے اور دل میں آپ کی خاص قدرو قیمت ہے تر مین شریفین کی ملا قاتوں میں آپ کو بس و کھ لیا تھا۔ الند تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نواز ہے۔ اب چند

شریفین کی ملا قانوں میں آپ کوبس و کیولیا تھا۔ القد تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نواز ہے۔ اب چند باتیں نمبر وارلکھا تا ہوں۔

ا-'' علمائے دیو ہنداور حسام الحرمین'' کا کوئی نسخہ ڈاک ہے یہاں نہیں پہنچا' آپ نے دئی بھیجنے کے لیے لکھا ہے میں منتظرر ہوں گا۔ (ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ بلیغی مرکز (عمی مسجد) والوں کے سپر دکر دیں' وہاں ہے کسی کے ذریعہ دہلی پہنچ کر مجھے انشاء اللہ مل جائے گا۔

٣- "الشباب الثاقب" ايخ مواد كے لحاظ سے برسى فيتى كتاب تقى \_"رجوم المدنيين" كے ابتدائى واقعاتی حصہ کے علاوہ آ گے جوالی حصہ میں ہمارے بزرگوں کے جو واقعات اور قصا کدوغیر فقل کئے ہیں وہ مقصد کے لیے بہت مفید ہیں' نیکن اس کی زبان اور حضرت مولا نا کی غیر معمولی مزاجی شدت کی وجہ ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوسکا' اس کے علاوہ اس میں ایک خاص کمزوری مدے کہ اس میں'' سیف النقی'' کے اعتماد یر ۲ حوالے غلط دے دیئے گئے ہیں۔ (یہ 'سیف النقی'' ،'' حساب الحربین'' کے جواب میں ای زمانے میں شائع ہوئی تھی ) اس میں مولوی احمد رضا خان کے باپ وادا' پیر' دادا پیر' حتی کہ حضرت شیخ عبدا قادر جیلانی رحمة القدعلیہ کے نام ہے کہ بیر ، گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیئے گئے تھے (اور بیسب حوالے بالکل بےاصل تھے) یہ کتاب کس نے لکھ کر دیو ہند بھیجی تھی' اور اسی زمانہ میں ( غالبًا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ کی طرف ہے ) حیصی کر ش نع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضا خان نے گریت کی اور حوالوں کوچیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیکسی د ثمن کی حرکت تھی' اس کا مصنف ( محمد نقی اجمیری ) نامعلوم تھا۔ جب وہ چھپی تو ہمارے حلقہ میں ہاتھوں ما تھ لی گئی اور اس زمانہ میں حضرت مولا تا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب'' الشہاب الثاقب'' لکھی تو اس کے اعمّاد ير٢ حوالے دے ديئے۔اس غلطي نے ''الشہاب اللّاقب'' كي افا ديت كو بہت نقصان بہنچايا۔مولا نا مرتضی حسن صاحب رحمة الله عليه كا خيال تھا كه بيه غالبًا بريلي ہى ہے پھينكا ہوا جال تھا' نا واتفى ہے ہمارے حضرات اس میں بھنس کئے ۔ واللہ اعلم ۔

آپ کے مکتوب سے معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کے آپ نے ''الشہاب'' کا ابتدائی واقعاتی حصہ

زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے ''سیف النقی'' والی بات اس لئے لکھ دی کہ آپ کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے دیو بند کے کسی کتب خانے نے پھروہ چھاپ دی ہے۔

بڑا افسوں ہے اور قبق ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہو گیا ورنہ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے لئے ادھر جاؤں۔ کراچی یا لا ہور میں قیام کروں اور پھر ذی استعدا دنو فضلاء اور منتہی طلبہ کو ہر بلوی فتنہ ہے مسمانوں کے دین وونیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں پچھان کی مدد کروں۔ بیہ طا نفہ ضرر کے لحاظ ہے قادیا نیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اس سے امت کی حفاظت کے لئے پچھوا تفیت کے ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ لیکن میری صحت کہ میں سفر سے معذور ہوں۔

۳-''زلزلد کا پوسٹ مارٹم'' الگ کوئی کتاب نہیں ہے'' بریلوی فتنہ' کے دوسرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جوافا دیت کے لحاظ ہے انچھا اضافہ ہے' اور معمولی ترمیمیں بھی کی ٹی جیں اور ٹائیل پر کتاب کے دوسرے نام کے طور پر''زلزلہ کا پوسٹ مارٹم'' لکھ دیا گیا ہے۔ ۳-شخ محمد بن عبدالوہا ہا اور اپنے اکا برے متعلق جوسلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دمائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو ( کم عمری کے باوجود ) علم وفہم کے جس امتیازی مقام پر جھتا تھا اللہ تعالی کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالاتر باوجود ) علم وفہم کے جس امتیازی مقام پر جھتا تھا اللہ تعالی کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالاتر باوجود ) علم وفہم کے جس امتیازی مقام پر جھتا تھا اللہ تعالی کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالاتر

بیں۔ آپ کی اس بات کی میرے ول نے بڑی قدر کی بینها بیت ضروری اور اہم بات تھی۔ اللہ تھ کی نے جو بیسے آپ کو عطافر مارکھا ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اور عطافر مائے اور عم کے ساتھ دین میں اور اپنی ذات پاک کے ساتھ فاص تعلق میں ہے حساب اضافہ فر مائے۔ ہمارے اکابر اور عمائے نجد کے مسلک میں بالٹ باشبہ اختلاف بھی ہو اور اس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا' اور شروع ہی ہے میرے فاکے میں بیجز عہمی تھا' فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تیسری قسط شائع ہوئی ہے فدا کرے کہ آپ کی نظر سے گذر چکا ہو اس میں بیجز ء آگیا ہے۔ احتیاطاوہ شارہ کر دروانہ کرنے کے لئے کہدیا ہے۔

سسله کی چوتھی قسط مارچ کے شہرہ میں آ رہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور دلچسپ ہوگی اس میں پچھے وہ تاریخی واقعات آ گئے ہیں جن کے عینی شاہر اور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں وہ تاریخی واقعات آ گئے ہیں جن کے عینی شاہر اور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں اور جب ل تک میں نے ان کو بالقصد اس سلسله تحریر کا جزینا

۔ . ۵- چوتھی قبط میں مولا نامدنی کا جو'' بیان'' شائع کیا جار ہاہے اس کامل جانا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا کرشمہ ہے۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا مدنی رحمۃ القد علیہ نے اس زمانہ میں اس طرح کا بیان دیا تھ لیکن اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نبیں تھاوہ القد تعالی نے اپنی خاص قدرت سے فراہم کرا دیا۔ فلہ الحمد ولہ الشکر۔
۲-میری رائے یہ ہے کہ جب چوتھی قبط بھی آپ کی نظر سے گذر جائے تو آپ اس مضمون کوسا منے رکھ کر ایک مستقل مضمون اس موضوع پر'' البلاغ ''میں ضرور تکھیں۔

ے - بیر میرے علم میں ہے کہ بیسلسلہ'' ترجمان السلام'' لا ہور میں شائع ہور ہا ہے۔ ایک صاحب کے خط ہے معلوم ہوا تھا کہ تکیم عبدالرحیم اشرف صاحب''المنبر'' میں بھی شائع کررہے ہیں۔

۸-تیسری قسط میں نواب صدیق حسن خان مرحوم کی عبادتیں انشاء القدان لوگول کا پورا علاج کردیں گی جنبول نے ''الشہاب الثاقب'' اور''القعد بقات' کے اس موضوع ہے متعلق مندرجات کو' وہاں' پھیاا یا ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہواب سے بہت پہلے مولا نامجر اساعیل (گوجرانوالہ) مرحوم کا ایک رسالہ عربی میں وہاں بہت بڑی تعداد میں شائع کیا گیا تھا' جس کے ذریعہ وہاں کے علاء اور ذمہ داروں کوشنے محمد بن عبدالوہاب اور ان کی جماعت ہے متعلق' 'الشہاب الله قب' اور' التقد بقات' سے واقف کیا گیا تھا' مرف بہی اس کا موضوع تھا' مجھے بیرسالہ گذشتہ سال وہیں سے ملاتھا' اور اس نے مجھے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا احس س کرایا تھا' اب اللہ تق لی نے ایس کیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے کی ضرورت کا احس س کرایا تھا' اب اللہ تق لی نے ایس کیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے کی سے مقام پر کھڑے ہیں۔

میں نے نواب صاحب کی طرف سے بھی وہی عذر کیا ہے جواب اکابر کی طرف سے کیا ہے حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب ہمارے بزرگوں کی طرح ان کی کتابوں اور دعوت سے ''بلکل ناواقف'' نہیں تھے۔'' اتحاف النبلاء'' نواب صاحب نے ''تر جمان وہابیہ' سے قریباً ۲۰ سال پہلے تکھی ہے اور اس میں شخ محمد بن عبدالوہا ہے کہ تذکرہ ہی میں ان کے فرزند شخ عبداللہ ابن محمد بن عبدالوہا ہے کاس رس لہ کا طویل اقتباس نقل کیا ہے جس کے بچھا قتبا سات میں نے تیسری قسط میں ورج کئے ہیں۔

میراا پنا خیال میہ ہے کہ نواب صاحب ان کے بارے میں پوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ' ترجمان وہا بیہ' انہوں نے اپنی فاص سیاسی مصلحت یا مجبوری سے کاھی تھی جب کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہوگی تھ کہ انگریز کی حکومت ان کے ' وہا بی ' ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہو جائے گ ' ترجمان وہا بیہ' دیکھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور دیکھنے۔ اس میں میہ بھی لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء کا عذر صرف خفیوں نے کیا تھ' اہل حدیث اس سے بالکل ایگ رہے ۔ اس پوری کتاب کا حاصل میہ ہے کہ میرا اور بندوستان کی جماعت اہل حدیث اس سے بالکل ایگ رہے ۔ اس پوری کتاب کا حاصل میہ ہے کہ میرا اور بندوستان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبلی بندوستان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبلی

میں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جہاد کے نام سے فساد ہریا کیا اور ہم'' امن پیند' میں واقعہ بیہ ہے کہ حالات کی مجبوریال بھی مجیب چیز ہیں۔ بس القد تعالی ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مولا نامحد رفع صاحب کو بھی سمام مسنون اور آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ۔ والسلام علیکم رحمۃ القد۔

### محرمنظورنعماني

ارانعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیوبند کے بعد لکھنو بھی گین اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی مرظلہم اور حضرت مولانا محمد منظور نعماانی رحمة امتد علیہ کی ملاقات تھی۔ مولانا رحمة اللہ علیہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے 'لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملاقات بخشا' بلکہ میرے استحقاقی ہے کہیں زیادہ شفقت اور اگرام کا معاملہ فرمایا۔

مولانا کی آخری ایام حیات کا ایک بڑا تالیفی کا رنامه مولانا کی کتاب'' ایرانی انقلاب'' ہے۔اس موضوع پر انہوں نے'' الفرقان'' میں ایک سیسد مضامین سپر دقیم کیا تھا جو بعد میں کتا بی شکل میں شائع ہوا۔اس موقع پر بھی حضرت مولانا نے احقر کومندرجہ ذیل خطاتح برفر مایا:

ا زمجر منظور نعمانی عفا الله عنه

ساذى الحبِهِ لَكُصنُونها • ١٩١ه

برا در مکرم محترم جناب مولا نا محمد تقی عثانی صاحب زید مجد کم -سلام ورحمت \_

غدا کرے ہرطرح عافیت ہو۔

''البلاغ'' غالبًا پابندی سے روانہ ہوتا ہوگا' لیکن بھی بھی بی پہنچتا ہے۔ خدا کرے''الفرقان' پابندی سے پہنچتا ہو۔معلوم ہواہے کہ دفتر سے یا بندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔

ایران کے انقلاب اور خمینی ہے متعلق 'الفرقان' کے تین شاروں میں جو پچھ لکھا گیا ہے خدا کر نظر ہے گذرا ہو( اس کی پہلی قبط تو ذیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہوگئ ہے) عمر کے تقاضے ہے جھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہوگی ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں جس کے لیے محنت کرنی پڑے نسخف کا بہت غلبہ ہوگی ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں جس کے لیے محنت کرنی پڑے لیکن میں نی اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض میں سمجھا اور میں لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض میں شرکع ہوا۔ وہ نے ایک مستقل کتاب لکھنا شروع کی۔ جس کا ابتدائی حصہ 'الفرقان' کے تین شاروں میں شرکع ہوا۔ وہ کتاب میں بفضلہ تعالیٰ شکیل کے مرحلہ میں ہے کتابت بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی' القد تعالیٰ شکیل کی

توفیق دے اپنی بندول کے لیے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ تقریباً تین سوسنجات ہول گے۔

اگر با آسانی ممکن ہوتا تو ہیں آپ کو مکلف کرتا کہ آپ پوری کتاب کوغور ہے دیکھ کراس پر مقد مہ لکھیں'
لیکن فاہر ہے کہ بید آسان نہیں اور اس کے لئے انظار کرنا پڑے گا اور ہیں جلد سے جلد کتاب کی اشاعت چاہتا ہوں کتاب تیار ہو جانے پر ان شاء القدر جشر ڈ ارسال خدمت ہوگی۔ آپ اس پر اس طرح تبعر ہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو کتاب کا جزبنایا جاسکے۔ مجھے شبہ ہے کہ بے ادبی نہ ہولیکن عرض کرتا ہوں۔ ایرانی انقلاب کے نتیج میں خمینی اور نقس شیعت کے بارے میں خود ہمارے حلقوں میں بھی جو حسن خوں با اور خاص کر جمع میں خود ہمارے حلقوں میں بھی جو حسن خوں پیدا ہوا اے دیکھ کر مجھ خوات دیکھ کر مجھ شبہ ہوا۔ اور خاص کر جماعت اسلامی ہوگیا کہ تا دیا نیت کے فروغ کی اطلاعات سے استاد نا حضرت پر ایس اثر پڑا کہ میرے لئے یہ بچھٹا آسان ہوگیا کہ تا دیا نیت کے فروغ کی اطلاعات سے استاد نا حضرت شرہ ہوے میں ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آ تھوں سے دیکھا ہے۔
شرہ ہو نے اس کتاب کے ذریعہ ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جسے حضرات (جن کے میں نے اس کتاب کے ذریعہ ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جسے حضرات (جن کے میں غاض موضوع بنا کیں اور اس کو اپنے تھی کا میں اور اس کو اپنے تھی کہ خاص موضوع بنا کیں۔

برا در مکرم مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دعا کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمة الله (محم منظور نعمانی)

شیعد عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف سے بہت می کتابیں کھی گئی ہیں 'لیکن مولا نانے اس کتاب میں ایک سنے اسوب سے ان مہ حث پر گفتگو کی ہے' اور بہت می ایس معلومات فراہم کی ہیں' جو پردہ خفا میں تھیں۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثر ات بھی حضرت مولا ناکی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس سے جس طرح استفادہ کیا تھا' اس کا تذکرہ کیا' نیکن سات ہی پچھ طالب علی نہ گذارشات مسکلہ تکفیر کے سلسلے میں پیش کیس۔ حضرت مولا نا نے یہ کتاب سے موالا ناکہ ورکی بڑھتی ہی چلی گئی' جس کی وجہ سے مراست کا سلسلہ بھی برقم ار ندرہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولا ناکی مسلسل بیاری اور معذوری ہی کی اطلاعات ملتی رہیں' اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولا ناسے کوئی قابل ذکر رابطہ ندرہ سکا' اور بالآخر وہ وقت آئی گیا جو ہر انسان پر آنا مقدر ہے۔ مولا ناسلمی ود بنی خد مات کا بڑا سرمایہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ انا لقدوانا الیدراجعون۔

مولانا کی''سرگزشت حیات''خودانبی کے قدم ہے تکھی ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہر حالب علم کے لیے موعظت ونصیحت کے نہ جانے گئے باب کھولتی ہے۔ القد تعالی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مقعد صدق میں اپنے مقامات قرب ہے۔ نواز ہے۔ ان کی زیات کی مکمل مغفرت فرمائے۔اوران کے فیوض کوامت کے لیے جاری وساری رکھے۔ آمین۔

\$ 1A

مفكراسلام منتر على ندوى رحمة الله عليه حضرت مولانا سبدابوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

ولادت: ۱۳۳۳ ه

وفات: ۲۴۰ اھ

الم المناسب ال

ازمولا ناعيسي منصوري لندن .

# مفكراسلام حضرت مولانا ابوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

### شخصيت اور خد مات

مفکر اسلام حضرت مولا نا ابواکھن علی ندویؓ کا خاندانی تعلق سا دات کےمشہور حشی سلسلہ سے ہے جونواسہ رسول سیدنا حضرت حسن تک پہنچتا ہے ہندوستان میں اس نہ نہ ان کی علمی واولی اور دینی وہی خدمات کا دائر ہ صدیوں پرمحیط ہے آ ب ے مورث اعلیٰ حضرت شاہ علم اللّٰہ پھر جد امجد حضرت سید احمہ شہید آ ب کے نامور والد مرامی حضرت مولا نا عبدالحیّ لکھنوی جن کی مشہور زمانہ تالیف''نزھۃ الخواطر'' پورے اسلامی کتب خانہ میں اپنی مثال آپ ہے جس میں برصغیر کے آ ٹھ سوسالہ دور کے ساڑھے جار ہزار سے زیادہ علماءمش کُخ ' ہزرگان دین اور مصنفین کا جامع تذکرہ ہے۔ آ ب کا بچین ایسے گھرانہ میں گذرا جہاں علم وفضل' زمدو تقویٰ' عبادت و ریاضت' سادگی و قذعت کی حکمرانی تھی غرض آپ کو بچین سے علمی اولی و بنی و روحانی اور مجاہدانہ ماحول نصیب ہوا۔ عربی آپ نے چوٹی کے عرب علاء اور انشاء پر داز موا، ناخلیں عرب اور مولا نا تقی الدین ہوائی مراکش سے پڑھی حدیث شیخ الحدیث مولا نا حیدر حسن خان ٹو ککی اور شیخ الاسلام حضرت مورانا سیدحسین احمد مدنی ہے تفسیر حضرت مولانا احماعلی لا ہوریؓ ہے اور انگریزی لکھنؤ یو نیورٹی میں ایک انگریز ہے لیکھی۔آپ کی اصل تربیت گاہ آپ کا اپنا گھر تھا نہال بچپین سے ہی دعوت وعزیمیت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جانیں قربان کر دینے کی خاندانی روایات اورسینکڑوں داستانیں سنیں جس زمانہ میں بیچ طوطا مینا کی کہانیاں سنتے ہیں آ پ کے گھرانہ میں دورصدیقیؓ وفی رو تیؓ کے جہاد کے کارنا مول پرمشتمل واقتدی کی فتوح الشام پڑھی جاتی تھی۔ آ ب نے ایسے زہانہ میں آئکھیں کھولیں جب برصغیریر انگریز کی حکمرانی پورے شاب پرتھی اور پوراء کم اسلام یورپ کی سیاسی' عسکری' تہذیبی' تغلیمی' اورفکری غارمی میں جکڑا ہوا تھا برصغیر اور عالم اسلام کے بیشتر مصنفین مفکرین اور ا ہل قلم مغربی علوم وفنون اور تہذیب و تدن کے سحر میں مبتلا تھے خواہ مصر کے شیخ محمد عبدہ' رفاعہ طبطاوی قاسم امین ہوں یا

برصغیر کے سرسید احمد خان' منٹی چراغ علی اور مجمد علی لا ہوری سب ای راہ پر چل رہے تنھے۔ یہ حضرات مغربی تعلیم و تربیت کے اثر ات اور اٹمریز حکومت کے وہدیہ کی وجہ ہے غالبًا یہ سمجھتے ہے کہ مغر لی تبذیب و تدن کی عظمت وشوکت ایک ہدیجی و دائمی حقیقت ہے۔ اس میں نقد ونظر کی گنجائش نہیں اٹسانی عقل اور انسانی علوم کی ترقی کا آخری زینہ ہے ایسے ماحول میں آ پ کے گھرانہ کی دینی علمی ٔ روحانی اورمجاہدا نہ روایات و ماحول نے آ پ کے دل ود ماغ پر گہرے اثر ات مرتب کئے ایک جُدتح ریفر ماتے میں۔''مجھ پر اللہ کی مہر ہانی تھی اور اس کی حکمت کے ایسے ما وں میں نشو ونما ہوئی جومغر لی تبذیب وتدن کی سحرطراز بوں اور دل فریبیوں ہے محفوظ بلکہ اس کا باغی ۔ افراط وتفریط ہے دور سیجے اسلامی عقائد وتغلیم ت ہے معمور تھا بھرا ہے اِسا تذ و ہے تلمذ کا شرف حاصل ہوا جوعلمی مہارت کے ساتھ ذہنی وفکری آ زادی اخلاقی جراُت نقد ونظر کی صلاحیت و ہمت ہے بہر ہ وریتھے اس ماحول وتربیت کا متیجہ تھا کہ ایک تحریروں کے قبول کرنے پرطبیعت آ مادہ نہیں ہوتی تھی جن میں کمز دری' شرمندگی' یا شکست خور دگی کے اثر ات ہوں یا جوصرف د فاع پر بنی ہوں (پرانے چراغ حصہ ۳۲ – ۳۷) ۔ تئیس سال کی عمریس آیا چھوتوں کے سب سے بڑے لیڈر بابا امیڈ کرکوا سلام کی دعوت دینے جمبئی تشریف نے گئے ۔ اس کے بعد آپ کا دعوتی سفر اور پیغام نہ صرف برصغیر بلکہ عرب وعجم مشرق ومغرب مسلم غیرمسلم ہر جگہ اور ہر وقت ب ری وس ری رہا۔ آپ نے اپنی دعوت وفکر کا موضوع خاص طور پر عربوں کو بنایا جب آپ نے دیکھ کہ مغرب کا جدید الحاوی فتندا ہے تدین علمی وفکری رنگ میں جدید عرب نسل کوغیر معمولی طور پر متاثر کر رہا ہے۔ تو آپ تزیب ایجے آپ نے ا بنی خدا دا بصیرت سے ابتدائی دور ہے ہی مغربی فکر وفسفہ کو اپنی تحریر وتقریر کا موضع بنا دیا ہو ذ ب اور دلکش عنوان "ر د ہ و لا اما مكر الها" آب كى جدو جهد كاعنوان بن كي اس ميل نه صرف اس فتندكى يورى تاريخ كوسموديا بلكه دين كا وردر كھنے والے عرب علی ، ومث کنے کوئڑ یا کرر کا دیا عالم عربی میں آپ کے اس مقالے کے لا اتعدا دایڈینن شاکع ہو چکے ہیں اور اب بھی مسلسل ش نع ہور ہے ہیں۔ بیعنوان آ ب نے اس لئے اختیار کیا کہ عرب اہل قلم ادبا' اور مفکرین مغرب کے فکر وفلے

اور نظام حیات و تدن سے با نتہا متاثر ہو چکے تھے گویا یہ ایک جدیدار تدادتھا چنا نچہ آپ نکھتے ہیں:

جھے ایبا لگتا ہے کہ عرب اہل قلم کے اسلوب تحریر اور طرز فکر پرسید جمال الدین افغ نی کے اسکول نے بہت اثر ذالا۔ وہ جب میہ ان سیاست میں آتے تو استعاری طاقتوں پر جزائت و ہمت کے ساتھ تقید کرتے اور ان پر سخت ہملہ کرتے نہ سزاؤں اور دھمیکوں سے ڈرتے نہ قید و بند اور ملک بدر ہونے کو خاطر میں لاتے لیکن وہی لوگ جب مغربی تبذیب و تدن کو موضوع بناتے یا سیاسی نظام اقتصادی فلسفول اور عمرانی علوم پر لکھنے بیٹھتے تو ان کے قلم جیسے تھک جاتے نہان کو کھڑ انے لگتی اسلوب کمزور پڑ جاتا ان کی تحریروں سے یہ چھکنے لگتا کہ مغرب ہی ہر چیز میں مثالی شونہ ہے اور ترتی کا اسلام میں دیا ہے کہ کی طرح ان کے مقام تک پہنچا جائے۔ اور انہی کی نقل کی جائے (پرانے چرغ حصہ می میں اور عالم اسلام تعلیم سے فراغت کے بعد جب آپ میدان عمل میں اور ے تو آپ کے سامنے اپنا ملک ہی نہیں پورا عالم اسلام تعلیم سے فراغت کے بعد جب آپ میدان عمل میں اور ہو آپ کے سامنے اپنا ملک ہی نہیں پورا عالم اسلام

بعد پوری و نیا کے انسانیت تھی آپ کا پختہ عقیدہ اور یقین کامل تھا کہ جس طرح ماضی میں اسلام نے و نیا کی رہبری کر کے کے میں پی کی راہ دکھائی ہے اس طرح آئی بھی صرف اسلام اور قرآن ہی سکتی دم تو زتی انسانیت کے دکھوں کا مداوا بن سکت ہے صرف و ہی موجودہ دور کی جہرائیوں بھران واختثارا انا کی خود فرجی ہے و نیا کو نیات دلا سکتا ہے آپ نے عربوں کو این خواجش اور آرز و سے اپنا مخاطب بنایا کہ وہ نی عربی تھی اور قرآن کا دائن تھام کرا پندائی ہونے کی اصل حیثیت اور متن م کو بھل کر کے د نیا کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لیس ۔ چنا نچہ آپ نے اپنی تھو کے ابتدا عربی ابتدائی مربی میں آپ کے مضامین پر چوٹی کے عرب ملاء اور دانشور سردھنتے ۔ ۱۸ سال کی عمر میں آپ کا پہلامضمون کی ابتدائی عمر میں آپ کے مضامین پر چوٹی کے عرب ملاء اور دانشور سردھنتے ۔ ۱۸ سال کی عمر میں آپ کا پہلامضمون مصر کے مشہور معیاری رسالہ المناز میں نامور و ممتاز عالم و صحافی ملامدرشید رضا نے ابتمام ہے شائع کیا ۔ پھر آپ سے و باز ت کے کر اس مضمون کو کتا پچر کی صورت میں الگ ہے شائع کیا ۔ آپ کا دوسرامضمون مشہور عربی تر جمان 'انسیا'' میں شمون کی دوسرامضمون مشہور عربی تر جمان 'انسیا'' میں منسلمون مشہور کر بی تر جمان 'انسیا'' میں سنیا نے ہو تھی کہ انہوں نے عربول کی طرف اپنی توجہ میذول کی انہیں بیدار کیا انہیں اپنے حقیقی فد ہب اور فرصہ داری سنیا لئے کی دعوت دی اور انہیں یا دولا کی انہیں بیدار کیا انہیں اپنے حقیقی فد ہب اور فرصہ دیا کی انہوں نے تورکی کا دن انہیں مورائی کی بدولت عطاکی ہاور قرآن نے انہیں منبیا کی کہ دولت عطاکی ہاور قرآن نے انہیں منبیا کے کہ وہور آن نے انہیں دورائی کی قیادت کے لئے تیار کیا ہے ۔

آ ب نے بار بارعرب ممالک جاکران کے زعما اور مفکرین علا و دانشوروں سے مل کران کوجنجھوڑا اور ریڈیو و نیلی و بڑن کے ذریع جوام خواص دانشوروں ملاطین وشنرادگان کو بڑی جرائت و بے باکی سے ان کی کمزور یوں مغربی تہذیب کے تحت آ ج نے مامرا بی طرز تجدد و ترتی پہندانہ خیالات و نظریات اور رجی نات کے زیرا ثر آ ج نے پر شخت الفاظیم شختید کی۔ ''اسمعیات' کے نام سے ہر ملک کو خطاب کیا۔ اسمعی یا مصرا! اے مصری ! اے سیریای نا! اے لا لہ صحرا (کویت) منا! اے ایران من! جزیرة العرب کے نام آ پ نے عرب موام عما! و انشوروں منا مرابی اور بادشاہوں تک کو جنجھوڑ جنجھوڑ کر کہا کہ تمہارا وجود و پہیاں صرف محمد رسول اللہ عنا ہے اور اسلام کا رہین منت ہے۔ اگر ان دو چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عمر ابول کے پاس پھر بھی نہیں پتا۔ غرض آ پ نے نصف صدی تک عربوں کو جو پیغام و یاس کا ظلاصہ ہے۔ ۔

نبیں وجود صدود و شغود سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی

نہ محمد رسول امند سے پہیے عربول کی کوئی حیثیت تھی اور نہ محمد عربیًا سے بیگانہ ہو کران کی کوئی حیثیت رہ سکتی ہے۔عصر حاضر کے ممتاز عالم عظیم دانشور نامور خطیب ورہنماعل مہ یوسف قرضا وی لکھتے ہیں ہم نے شیخ ابوالحن علی ندوی کی کتابوں اور رسالوں میں نئی زبان اور جدید روح محسوں کی۔ ان کی توجہ ایسے مسائل کی جانب ہوئی جن کی جانب ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی۔ علامہ ابوالحس علی ندویٌ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں الفاظ وموقف کی اجمیت و قیمت سے روشناس کرایا اور ان سے متاثر ہو کر بعد میں دوسر ہے مصنفین نے لکھنا شروع کیا۔عربی ادب میں ان کا نام مسلم ہے بلا مبالغہ اس وقت آپ کی سطح کا مؤرخ وادیب عرب وعجم میں نایاب ہے آپ کے ملمی و فکری مباحث تو شکیم شدہ ہیں ہی آ پ کی عربی تحریروں کا حال ہیے ہے کہ خود عرب علما ، وخطب ، آ پ کی عباد قوں کور مے اور حفظ یا د کرتے ہیں اور جمعہ کے خطبوں تک میں نقل کرتے ہیں۔حتی کہ حرمین شریفین کے ائمہ آپ کی عبارتوں کو جمعہ کے خطبات میں نقل کرتے ہیں۔ آپ کی عربی کتابیں عرب مما لک کی یو نیورسٹیوں کا کجوں اور اسکولوں میں داخل نصاب میں اور خود بھارت میں کشمیر سے لئے کر راس کماری تک عصری کالجوں اور اسکولوں میں آپ کی عربی ادب کی سے بیس داخل نصاب ہیں آ ہے کی تصنیفی زبان شروع ہی ہے عربی رہی ہے۔ پھرونیا کی مختلف زبانوں میں آ ہے کی کتابوں کے بے شار ایڈیشن چھے۔ اور بیسلسلہ برابر جاری ہے۔ بلاشبہ آپ عالم عرب میں اس وقت محبوبیت ومقبولیت کے انتہائی عرون پر ہتے۔غرض آپ کو عالم عرب میں وہ مقام حاصل ہو گیا جواس دور میں کسی غیرعر بی کو حاصل نہ ہوسکا۔ بیرا متیاز و انفرا دیت آپ کواخلاص وملہیت ہے لو ٹی و بے نیازی کے ساتھ ساتھ عرب مسائل ومشکلات سے گہری وا قفیت ان سے د لی ہمدردی اور انہیں ہر وقت جدید فتنوں اور خطرات سے خبر دار کرنے کی بدولت حاصل ہوئی۔ آپ کی جو کتاب اردو میں دس پندرہ ہزار چیجتی' وہ عربی میں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی رہی۔عربوں نے آپ کی حمیت دینی غیرت اسل می ر بونیت وروحانیت کی وجہ ہے آپ کی ہے انتہا قدر دانی کی انہوں نے کھلے دل ہے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا بقول پر و فیسر خورشید احمد صاحب کے عرب و نیا آپ کی فضاحت و بلاغت کا لوہا مانتی ہے غرض آپ کوعر بول میں الی مقبولیت اور ہر دلعزیز ؟ ، اصل تھی کہ جب کسی پڑھے لکھے عرب کی کسی ہندی مسلمان سے ملاقہ ت ہوتی تو بسا اوقات اس کا مبلا سوال بیہ ہوتا کہ ابوالحن علی ندوی کیسے ہیں؟

تاریخ و تذکرہ آپ کے مطالعہ کا خصوصی موضوع رہا آپ نے اسلامی تاریخ اور اکا ہرین اسلام کے احوال وسواخ براس قدر مکھ کہ اس دور میں پورے عالم اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی تحریروں میں تاریخ وادب ایک دوسرے ہم آغوش نظر آتے ہیں آپ کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی وعلمی موضوعات پر بھی نہایت دکش اور افسانوی انداز میں خامہ فرسائی کی جا سکتی ہے اور دینی تحریر سی بھی ادبی دلچی رکھ سکتی ہیں آپ کے اسلوب بیاں میں علم وفکر شجیدگی و متانت احتماد و تھے ہراؤ تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ بھی بھی شعلہ کی سی لیک اور طوفان کا سا دید ہمسوس ہوتا ہے آپ کی متانت احتماد و تھے ہراؤ تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ بھی بھی شعلہ کی سی لیک اور طوفان کا سا دید ہمسوس ہوتا ہے آپ کی سے داولہ وابیتی جی کہ بہی دوڑ ہوتی ہیں آپ کی اسلوب نثر کی کشش انگیز توانائی خود آپ کی شخصیت کی مربون منت سے آپ کی شخصیت ہوئی متنوع اور ہمہ گیر ہے جس نے اپنے اندر مکشن دین وادب کے بہت سارے بھواوں کا عطر کشیہ کر

ریا ہے۔ آپ کی تحریروں اور اسلوب میں آپ کی شخصیت کی طرح مدرسہ و خانقاہ کی طمانیت وسکون بھی ہے علم وادب کی ہ زبیت وحسن بھی ساتھ ہی ساتھ تحریک و اجتماعیت کی حرارت و سرگرمی بھی ہے۔ یہی جامعیت آ پ کی شخصیت کا خاص ا تمیاز ہے اور آپ کی تحریر کا بھی آپ نے تاریخ و تذکرہ کو اپنے مطابعہ اور انٹا کا موضوع بنایا تا کہ نئ نسل اسلاف کے کار نا موں ہے روشنی وحرارت حاصل کر کے دعوت وعز بیت پرسر گرم عمل ہو جانے کا حوصلہ حاصل کرے۔ آپ کے طرز تحریر کی نم یاں خصوصیت میہ ہے کہ آ پ کے بیباں ہے جا جوش کہیں نہیں ملنا جبکہ زور ہر جگہ نظر آتا ہے بیزور بیاں در حقیقت آ پ کے فکر ونظر کی دین ہے۔ آ پ صاحب نظر بھی تنے اور صاحب ول بھی جب فکر کے ساتھ ذکر بھی ہوتو کیا کہنا یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں شجیدہ وحسین انداز میں نہایت گہری با تمیں ملتی ہیں۔از دل خیز د بردل ریز کی جھلک آپ کی ہر تح ریر و تقریر کا خاصہ ہے آپ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک سوستتر ہے بیشتر کتابوں کے ترجیے اردو' فاری' ترکی' ائمرین کی اور دیگرز با نول میں ہو چکے ہیں جب آپ کی پہلی عربی کتاب'' ماذ اخسر العالم بالخطاط المسلمین'' منظر عام پر آئی تو اس نے عرب دنیا میں ہلچل مجا دی۔ دمشق یو نیورٹی کے کلیۃ الشریعۃ کے ممتاز سکالر وْنا مورمصنف استاذ پر وفیسر محمد السبارک نے اے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے بیہ کتاب نہیں پڑھی تو اس کا مطالعہ ناقص رہے گا۔اس ک ب کے متعلق ایسے ہی تا ٹرات بیشتر عرب زعمہ ء اور مفکرین کے ہیں جیسے ڈ اکٹر پوسف موی استروسید قطب شہیر کا علامہ الشام شیخ محمر بجة ابطار اور اخوان کےمشبور رہنما ڈاکٹر مصطفی سباعی عظیم مفکر و عالم استاد علی طنطا وی وغیرہ وغیرہ ۔ یوری عرب دنیا' سعودی عرب مصروشام اورفلسطین وعراق کے چوٹی کے زعماء ومفکرین نے اسے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اس کتاب نے پینیتیں سال کی عمر میں آپ کی شہرت و ناموری کوعرب دنیا میں گھر گھر پہنچا دیا۔مشہور و نامور فاضل لندن یو نیورش میں مُدل ایسٹ سیکشن کے چیئر مین ڈاکٹر بھنگھم نے ان الفاظ میں اس کتاب کوخراج تحسین چیش کیا که''اس صدی میں مسلما نوں کی نشاقا ٹائید کی جوکوشش بہتر ہے بہتر طریقہ پر کی گئی بیاس کانموندا ورتاریخی دستاویز ہے۔

مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا ایک بڑا کارنامہ علد مہ اقبال کی شاعری اور فکر سے عربوں کو روستاس کرانا ہے آپ کی منفر داور دقیع کتاب روائع اقبال (عربی) اور اس کے اردو ترجہ 'نقوش اقبال' کے بغیر سلسلہ اقبالیات کی فہرست کھمل نہیں سمجھی جا سکتی۔ اگر چہ آپ سے پہلے عزام اور عباس محمود نے عالم عربی ہیں اقبال کو متعارف کرانے کی کوشش کی مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ روائع اقبال کو پڑھتے معارف کرانے کی کوشش کی مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ روائع اقبال کو پڑھتے معداور مشن بنالیا ہے۔ مالیا اندوی نے فکر اقبال کی بلندی بلندی بلند وصلگی اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کو اپنی زندگ کا حصہ اور مشن بنالیا ہے۔ غالبًا اس کے پیش نظر جناب ماہر القادری مرحوم نے نقوش اقبال پر اپنے ماہنامہ رسالہ فوران ہیں تیمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :'' یہ کتاب اس مجاہد عالم کی لکھی ہوئی ہے جواقبال کے مردمومن کا مصداق ہے اس طرح تھل مل گئی ہے بھول پھول میں فیول میں خود اقبال کی فکر و روح اس طرح تھل مل گئی ہے بھول پھول میں فیول میں فیول میں خود اقبال کی فکر و روح اس طرح تھل مل گئی ہے بھول پھول میں فیول میں فیول میں فیول میں فیول میں خود اقبال کی فکر و روح اس طرح تھل مل گئی ہے بھول پھول میں فیول می

خوشبواور ستاروں میں روشنی پڑھتے ہوئے محسوں ہوتا ہے جیسے شبلی کا قلم نزالی کی فکر اور ابن تیمیہ کا جوش و اخلاص اس تصنیف میں کارفر ماہے۔''

واقعہ یہ ہے کہ دینی وعمری علوم کے شادا ہونے کے ناطے علامہ ندوی کی نگاہ بھیرت نے علامہ اقبال کی خوبیول اور کم لات کا صحیح ادراک کیا۔ آپ لکھتے ہیں: ''میری بند وتوجہ کا مرکز وہ اس لئے ہیں کہ بلندنظری اور محبت وایمان کے شرع ہیں۔ ایک عقیدہ وعوت و بیغام رکھتے ہیں مغرب کی مادی تہذیب کے سب سے بڑے ناقد اور باغی ہیں اسلام کی عظمت رفتہ اور مسلمانوں کے اقبال گزشتہ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند۔ تک نظر قومیت وطنیت کے سب سے بڑے کی فلف اور انسانیت اسلامیت کے سب سے بڑے داعی ہیں جو چیز مجھے ان کے فن و کلام کی طرف لے گئی وہ بلند حوصتگی محبت اور انسانیت اسلامیت کے سب سے بڑے داعی میں ماتا ہے۔ میں اپنی طبیعت و فطرت میں انہی تینوں کا دخل عبت اور ایمان ہے جس کا حسین امتزاج اس کے شعر و پیغام میں ماتا ہے۔ میں اپنی طبیعت و فطرت میں انہی تینوں کا دخل کیا تا ہوں میں ہر اس ادب و بیغام کی طرف بے اضیار نہیں بڑھتا ہوں جو بلند حوصتگی اور احیا اسلام کی دعوت و بیا اور تینیر النفس و آفاق کے لئے ابھارتا ہے جو مہر و وفا کے جذبات کو غذا و بتا اور ایمان و شعور کو بیدار کرتا ہے محمد رسول القد شکھتے کی عظمت اور ان کے پیغام کی آفیت و ابدیت پر ایمان لاتا ہے۔''

مارچ ۱۹۹۳ء میں جب بیا چیز رائے بریلی حاضر ہوا تو عشا کی نماز کے بعد آ دھی رات تک ا قبالیات پر گفتگو فرماتے رہے۔ اور برجستہ اردو قاری کلام سے تے رہے اندازہ ہوا کہ حضرت مولا ناکوا قبال کا تقریباً سارا کلام از برہے مجھے اقبال کی مشہورنظم جس کا پہلاشعر ع

کلیسا کی بیناد رہبانیت تھی اسلامی میری ساتی کہاں اس نقیری میں میری

سنا کرنوٹ کر دائی اور فر مایا آپ مغرب میں رہتے ہیں اس پرخوبغور وخوض سیجئے۔ا قبال نے اس میں پورے مغر بی فکر و فلے کوسمود یا ہے۔

آپ اپنی علمی و فکری اور تصنیفی مشخولیت کے باوصف بھارتی مسلمانوں کی سیاسی و ملی خدمات ہے بھی عافل نہیں ہوئے۔ خاص طور پر آخری ہیں سالوں ہیں مسلم پرسٹل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھارتی مسلمانوں کے لئے موثر قیادت اور خدمات انجام دیں آپ کواپ ہر دلعزیز اوصاف کی بناپر تمام مکا تیب فکر کا بھر پوراعتا و حاصل رہاش ہ بانو کیس کی صحیح سبجھائے ہیں آپ کی رہنمائی نے اہم کرداراوا کیا۔ گزشتہ دنوں جب یو پی حکومت نے اسکولوں میں سرسوتی پوجا کا گیت لازمی قرار دے دیا تو آپ کے ایک جرائت مندانہ بیان نے ملک کے حالات بدل دیئے اور حکومت کو اپنا فیصلہ والیس لینے پر ججور ہوتا پڑا آپ صحیح معنی میں ایک ایسا روشن چراغ تھے جس کی کو سے ظلم وطغیان کے ایوانوں میں ابجل ہی نہیں قیامت بر پا ہو جاتی تھی۔ ۱۹۸۰ء ہیں دیو بند کا صد سالہ اجلاس منعقد ہواا جلاس کیا تھا انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر

تھا اس اجُلاس میں سب سے زیا دہ برمحل موٹر طاقتوراورمجاہدانہ تقریر جو بھارتی مسلمانوں کی تر جمان کہی جا سکتی ہے آ پ ہی کی تقی آ پ کی بی تقریر اس اجلاس کی جان اور پیغام مجھی گئی آ پ نے جمارتی مسلمانوں اور حکومت کو مخاطب کر کے فر مایں۔'' ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم آیسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کوصرف را تب اور تحفظ (سیکورٹی) جاہئے کہ کوئی ان کو نہ مارے ہم ہزار بارایسی زندگی گز ارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے ہے انکار کرتے ہیں ہم اس سرزمین پراپنی اذا نوں نمازوں کے ساتھ رہیں گے بلکہ تر اوس کا اشراق تہجد تک جھوڑنے کے لئے تیارنہیں ہونگے۔ہم ایک ایک سنت کوسینہ سے لگا کر رہیں گے۔ہم رسول اللہ عظافے کی سیرت طیب کے ایک نقط ہے بھی دست بردار ہونے کے لئے تیارنہیں ہم کسی قومی دھارے ہے واقف نہیں ہم تو صرف اسلامیت کے دھارے کو جانتے ہیں ہم تو و نیا کی قیادت وا مامت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔'' گزشتہ دنوں ۲۸ ر۲۹ ر۳۰ اکتو بر ۹۹ مسلم پرسنل بورڈ کے اجل س واقع جمینی میں آپ نے اپنی صدارتی تقریر میں صاف فر مایا: ' ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے او پر کوئی اور نظام معاشرت نظام تمدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے۔ہم اس کو دعوت ارتد ادیجھتے ہیں اور ہم اس کا ای طرح مقابلہ کریں گے جیسے دعوت ارتداد کا مقابلہ کیا جانا چاہئے۔ بیہ ہمارا شہری جمہوری اور دبی حق ہیں آپ عالم اسلام اور خاص طور ہے بھارتی مسلمانوں کو اکثر فاتح مصر حضرت عمر بن عاصؓ کا انتباہ آ تھی یا د دلاتے ائتم فی رباط وائم (تم مسلسل محاذ جنگ ہر ہو) تہمیں ہر وقت چو کنا اور خبر دار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے طبقه علاء میں شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحنّ صاحب کے بعد عدامہ ابوالحسن علی ندوی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ملکی حدود سے ماوریٰ ہوکر پوری ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کی فکر کی • ۱۹۸ء میں آپ کو ایک رات پے در پے دو ہار سر کار دو عالم ﷺ کی زیارت ہوئی جس میں سرور دو عالم نے 'ر مایا میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے اس وقت آپ نے جزل ضیاء الحق صاحب كوسرور دوعالم كاپيغام پہنچا كرفر مايا \_كل قيامت كے روز دربار رسالت بيس آپ كا دامن ہوگا اور ميرے ہاتھ کہ میں نے بیغام پہنچا کرانی ذمہ داری ادا کر دی تھی آ ہے خلیج کی جنگ کے بعد سے سرز مین عرب پر امریکی فوجوں کی موجودگی برسخت پریشان تھے وفات ہے چند ہفتہ پہلے جب بیانا چیز حاضر خدمت ہوا اس وقت فالج حملہ کے بعد ہے مسلسل نقاہت کے عالم میں تھے کی صاحب نے یا کتان کے فوجی سربراہ پرویز مشرف صاحب کا اخباری بیان سنا دیا جس میں انہوں نے ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کواپنا آئیڈیل و ہیرو بتا کران کے نقش قدم پر چلنے کاعندیہ ظاہر کیا تھا اس پر آپ تزب اٹھے اور فرمایا:''اس صدی میں اسلام کوسب سے زیاد و نقصان جس شخص نے پہنچایا وہ اتا ترک میں کاش کوئی میری كتاب اسلام ومغربيت كى كشكش كا انكريزى ايديشن ان تك بهنجاد \_ (جس بين اتاترك يمتعنق تفصيلي معلومات بين) میں نے عرض کی پرسوں میرا پاکستان کا سغر ہے ان شاءالقد کتاب پہنچ جائے گی۔اس پرخوش ہو کر فر مایا میں صبح ہے د عاکر ر ہاتھا اے القدمیرے اِس کام کے انجام کے لیے کسی شخص کو بھیج دے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا اور فر مایا ان شاء اللہ بیہ

کام آخرت میں آپ کی نجات کے لئے کافی ہوگا اس کام کے انجام دہی کی اطلاع پر انتہائی پرمسرت اور بلند الفاظ میں گرامی نامہ تحریر فرمایا جومیرے پاس حضرت کا آخری گرامی نامہ ہے واقعہ سے کے اس دور میں آپ کی ہستی بوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک سامیٹجر دار اور اس شعر کی تھیجے مصداق تھی۔

### خخر کے کسی ہے تڑیے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد عارے جگر میں ہے

جب بھی آپ نے ضرورت محسوں کی نہ صرف بھارت کے حکمرانوں بلکہ عالم عرب اورمسلم مما یک کے حکمرانوں کو کلے حق جراًت کے ساتھ کہا ہیاں دور میں صرف آپ کا امتیاز تھا ورنداس زیانہ کے طبقہ علیہ ، ومث کُخ میں یہ چیز نا پید ہو چکی ہے۔ علامہ ندوی کا سب سے نمایاں وصف آپ کا فکری کام ہے آپ کی تحریروں میں مغرب کے گمراہ کن الحادی فکر و فسفد کا مسکت جواب اور مدلل ردموجود ہے اس وقت دنیا اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کا سب ہے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ا قوام عالم اور پوری انسانیت اور بدشمتی ہے مغرب کے ان افکار ونظریات کی اسیر بن چکی ہے جس نے علم وفکر تہذیب و تمدن اورتر تی وخوشی لی کے نام ہے یوری انسانیت کو وحی آسانی ہے مٹا کرخوا ہش نفسانی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ برصغیر کے طبقه علاء میں جس چیز نے آپ کی شخصیت کوممتاز کیا وہ آپ کا یہی کارنامہ ہے مغربی فکر وفسفہ اورا فکار ونظریات کے غلبہ نے عالم اسلام کے لیے بے شارمسائل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تک مغرب کا فکری غلبہ موجود ہے۔ عالم اسلام بھی سر بلندی' عزت اورغلبنہیں یا سکتا۔ آپ ندوۃ العلماء کے طلبا کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں.'' اس وقت جس طبقہ کے ہاتھ میں زمام کارے وومغربی تہذیب کومثالی اور اٹسانی تجربات کی آخری منزل اور حرف آخر سمجھتا ہے اور اس کو اسلام کے نظام کے قائم مقام خیال کرتا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ اسلام کا نظام اپنی ساری افادیت کھوچکا ہے اب اس کو دویارہ کارگاہ حیات میں لانے کی زحمت دیتا تھے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ زندہ سوال جواس وقت ایک شعلہ کی طرح ایک بھڑ کی ہوئی آ گ کی طرح تمام اسلامی ممالک میں تھیں چکا ہے اور جس کے اثر ہے کوئی طبقہ اور کوئی پڑھالکھا انسان پورے طور برمحفوظ نہیں ہے۔'' یہ ایک سازش چلی آ رہی ہے فکری طور پر بھی ساسی وانتظامی طور پر بھی ہمیں اسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور تعلیم یا فته طبقه کومطمئن کرنا اور اسلام پراس کا یقین واپس لا نا دوباره یقین پیدا کرنا ہے که اسلام اس زیانه کا ساتھ دے سکتا ہے تیا دت کرسکتا ہے۔ یہ ہے آج کا اصل فتنہ کہ اسلام اس زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ کو بیر تا بت کرنا ہو گا کہ اسلام کا اس زمانہ کا ساتھ دینا تو الگ رہا میتو اس تنزل کے بعد اس زمانہ کو ہلاکت ہے بی سکتا ہے۔اسلام زمانہ کوراہ پر لگا سکتا ہے۔اسلام اس زمانہ کومبارک بنا سکتا ہے۔اور اسلام اس زمانہ کورینے کا سلیقہ سکھا سکتا ہے۔ اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آج انڈونیٹیا' مشرق اقصیٰ ہے مراکش تک امریکہ و بورپ کی سازش ہے اسلام پر اعتاد متزلزل کر دیا گیا ے۔اسلام برعمل کرنے کوفرسودگی رجعت پسندی فینڈ امینٹل ازم ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تا کدایک پڑھے لکھے آ دمی کوشرم

آئے گے کہ عشہ وکد وہ فینڈ امیند سے نہیں۔آپ کو وہ کام کرنا ہے کو گھ سینتان کر اور آگھیں ملا کر بیکیں کہ ہال ہم فینڈ امیند سے ہیں ہمارے نزد یک فینڈ امیند ایند ارتبال ازم ہی دنیا کو بچا سکتا ہے ساری خرابی اور سارف ادفینڈ امینئل ازم نہ ہونے و دجہ ہے ہے کوئی اصول نہیں کوئی معیار نہیں کوئی عدود نہیں صرف نفس پرتی ہے صرف خواہش پرنی ہے صرف اقتد ار پرتی ہے اس لئے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مزید دف حت سے عصر حاضر کی سب سے اہم ضرورت کی طرت توجہ دلاتے ہوئے والی گئر ہوئے والی مشرورت کی طرت توجہ دلاتے ہوئے طلب ہے فرماتے ہیں۔ ''اسلام کا مجدد کہلانے کا وہی مشتی ہوگا جواسلائی شریعت کی برتری خابت کر سے زندگی ہے اس کا پیوند لگائے اور خابت کرے کہ اسلامی قانون وضع قانون اور انسانوں کے تمام خود ساختہ قوانین سے زندگی ہے نانہ ہے آگے ہیں بڑھ سکتا اور دنیا نے خواہ کتی ہی ترتی کی ہولیکن اسلامی قوانین اس کی رہنمائی کی اب بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے تمام سوالات کے جوابات و ہے ہیں اور انسانی زندگ کے بیدا ہونے والے مسائل کی حال ان کے اندر موجود ہے اس میں ایک بالغ معاشرہ کی تنظیم کی بہترین صلاحیت ہے '

مفكر اسلام حضرت مولا نا سيد ابوالحسن على ندوى كي شخصيت كو ئي معمو لي شخصيت نبيل تقى اليي شخصيتين صديول ميں پيدا ہوتی میں اور ملت بلکہ یوری انسانیت کے بئے رحمت ثابت ہوتی ہیں۔علی میاں ایک فرد اور ایک ذات کا نام نہیں ایب مشن' ایک تح یک اور ایک دعوت اور ایک انقلاب کا نام ہے آپ کے انتقال سے علم وحکمت کا آفتاب غروب ہو گیا وہ آ فآب جس کی روشنی ہے عرب وعجم مستفید ہور ہا تھا آپ ایک عظیم مفکر' مد بر' مورخ' عالم دین' عربی زبان وا دب کے ماہر اعلیٰ درجہ کے انتا پر داز وسوانح نگار تھے اس کے ساتھ زہدوتقو کی' سادگی وقناعت اور خلوص ومحبت کا پیکر اور سلف صالحین کا نمونہ تھے مغرب کی جدید تہذیب وتدن اور اس کے گمراہ کن افکار ونظریات پر گہری اور بسیط نظر رکھتے تھے برصغیر کے واحد ع لم دین تھے جن کی تحریروں میں مغربی فلسفہ و كفر كاردا سكے زبد كا تریاق بكثرت موجود ہے مغرب كے بریا كئے ہوئے فساد اور گمراہ کن نظریات کے خلاف آپ کا بے باک مدلل اورموثر قلم جراحت ومرحم دونوں کا کام کرنا تھا عالمی مسائل وامور پر آ پ کی نظر گہری اور عمیق اور ملت کے اجتماعی مسائل ہے دلی تعلق تھ ملکی و عالمی سیاسی وساجی حالات ومسائل ہے آ پ کو وسیق و عمیق واقفیت تھی۔ ملمی وفکری ہرموضوع پر آپ نے قلم اٹھایا اور جس موضوع پر آپ نے جولکھاوہ اس فن کے لیئے ا تھارٹی ، نا گیا۔ برصغیر کے اس صدی کے اکابر علماؤ اہل امتد جیسے حضرت مولا نا محمد الیاس " ' مولا نا احمد علی لا ہورٹ ' مول نا حسین احمہ ید نی '' 'شخ الحدیث مولا نامحمہ زکر نیا دیگر علاء اہل اللہ کے آپ ہمیشہ محبوب ومنظور نظر رہے آپ کے شخ حضرت ش وعبدالقا در رائے بوری کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر خدانے بو چھا کہ دنیا ہے کیا لایا تو علی میں کو پیش کر دوں گا آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ برصغیر کے اس صدی کے بیشتر ا کا برعلاء اور اہل اللہ کا تعارف آپ کے تعم ہے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ دعوت وعزیمت کی ساری جلدیں لکھ کراسل م کے چود ہ سوسالہ مشاہیرا ورا کابرین امت کا تذکر ہ ایسے موثر دمکش اور تغمیری انداز میں لکھا جس ہے نئینسل بہت کچھ فا کدہ اٹھاسکتی ہے۔آ پ کی شخصیت جس طرح علاء مدارس صوفیاء کرام اور

خانقا ہوں میں مسلم تھی اسی طرح عصری طبقات عصری علیم گاہوں' علی گڑھ قاہرہ' مکیہ' جینوا' لندن اور نیویارک میں بھی مقبولیت رکھتی تھی۔ دنیا بھر کے علاوزی مفکرین و دانشورحتی کہ تعمران آپ کوعقیدت وعظمت کی نظرے دیکھتے تھے اپنے اخلاق عاليه كي بدولت آپ ہر طبقہ ميں مقبوليت رکھتے تھے۔ ندوۃ العلميا ، (لکھنوً) كے نظم املی ہونے كے علاوہ دارالعلوم و یو بند کی مجلس شوری کے رکن آل انڈیا مسلم پرسل اے بورڈ کے صدر اُ آل انڈیا علی کوسل کے سر پہت رابطہ اوب ا سوامی ( مکد تکرمہ ) کے سربراہ ٔ مدینہ یو نیورٹن (مدنیہ منورہ ) کی مجلس مشاورت کے رکن آئے سفورڈ یو نیورٹن کے اسلامی سینٹر کے سر براہ' جامعہ البدی ( نوٹنگھم ) کے سر برست دعوت اسلامی کی عامی مجلس اعلی ( قام ہ ) کےممبر دارانمصنفین وشبعی ا "بیڈی (اعظم گڑھ کےصدر' عالمی یو نیورسٹیوں کی انجمن' واقع رباط ( مرائش ) کےمہر بین الاقوامی یو نیورٹی ( اسلام آباد ) کی ایڈوائز ری کوسل کےممبر' قاہرہ' دمشق اور اردن کی عملی اکیڈمی ئےممبر اس کے ملاوہ سینکٹروں ملمی و دینی ادارون اور تنظیموں کے سر پرست متھے۔ آپ برصغیر کی واحد شخصیت متھے جنہیں دو ہار خانہ کعبہ کی گنجی حوالے کی گئی اسی حرث شاہ فیصل ابواڈ دبئ (امارت) کا عالمی شخصیت کا ابوارڈ اور سطان برونائی ابوارڈ زے نوازے گئے۔ آپ کے زمراور دنیا ہے ہے نیازی کا بیا عالم که ان ابوارڈ زے کروڑوں رو پیول کی طرف نظر اٹھ ٹر بھی نہیں ویکھا بلکہ اس وقت ساری رقم افغان می مدین' مساجد و مدارس اور دینی وتعلیمی ادارول میں تقسیم فر ما دی۔ ۹۶ ء میں حکومت ترکیہ نے آپ کے اعزاز میں اور آ ہے کی شخصیت اور ملمی خد مات کوخراج عقیدت چیش کرنے کے لئے ایک عظیم اشان کا غرس منعقد کی جس میں دنیا تھر کے علماء کرام دا نشوروں اور پوٹی کے اسکالروں نے آپ کی علمی قُٹری و دینی خدمات پر مقالے پڑھے و نیا کھر کی بیشتر دینی تح یکیں اور عالمی اسلامی تنظیمیں آ ہے کو اپنا سر پرست و مر لی مجھتی تھیں اور آ ہے کے قیمتی مشوروں اور رہنمائی کی طالب رہتی ۔ جیسے برصغیر کی مشہور تبلیغی جماعت عرب و نیا کی سب سے ہڑی وینی تحریک اخوان المسلمین انڈ و نیشیا کی ماشومی یا رثی اور جماعت اسلامی وغیرہ و فیرہ دیو بند کے معاوہ دیگرتمام مکا تب فکر کے معاء ومث ہیربھی آپ سے محبت ومعقیدت کا تعلق ر کھتے تھے۔ ۲۸ اکتوبر ۹۹ مسلم پرسٹل لا ، بورؤ کے اجلاس واقع بہبنی میں جب آپ نے اپنی ملالت کے سبب استعفی پیش فر ہایا تو اس نا چیز نے ویکھ کہ بورے اجل س برٹ ٹا چھا گیا اور کونی بھی اے قبول کرنے کے نئے آ مادہ نہیں تھا سب سے سے ملی کوسل کے سربراہ مویا نا مجاہد الاسلام قاتمی نے کہا جب کشتی طوفان اور منجد ہار میں ہوتی ہے تو ملاح نہیں بدلا جاتا۔ شعیہ رہنمہ علامہ قلب صادق نے کہا پرسنل لا ، ورڈ کی صدارت حضرت مو ا نا کے لئے کوئی وجہ عزت وافتخار نہیں بلکہ بورڈ ے نئے بیاعز از فخر کی بات ہے کہ حضرت مواہ نا اس کے صدر میں جماعت اسلامی کے امیر مول نا سراج انحسن صاحب نے کہا آتے یہاں بورے ہندوستان کے مختلف مکا تب فکر کے رہنما موجود میں اگر بوری دنیائے اسلام سعودی عرب مزکی ا ع کشان' انڈ و نیشیا' سوڈ ان وغیرہ وغیرہ کے زمماء و رہنما یہاں ہوئے تب بھی صدارت کے لئے سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا اور وہ مفکر اسلام حضرت مولا نا ابوائنس علی ندویٰ کا ہوتا۔ اس کے بعد تمام مکا تب <sup>قا</sup>ر کے رہنمہ ؤں نے بیک زبان

کہا حضرت مولان ہی بورڈ کے تا حیات صدر ہیں اس طرت بھارت کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کا احتر ام کرتیں۔ بھارت ے وزیرِ اعظم اور وزرانے اعلی آپ کے در دورت پر حاضری دیتے بھارت کی حکومت نے دو بار آپ کو بھارت کا سب ہے بڑا قومی ایوارڈ پدم بھوشن اور بھارت رتن دینا جاہا مگر آپ نے قبول کرنے سے بخق ہے انکار کیا مسلم پرسٹل لاء کی جدو جہد کے دوران شاہ بانوکیس کے موقع پر بھارتی حکومت نے اسلامی پرسٹل لاء میں تبدیلی کرنے کا ذہن بنالیا تھا جب ا یک نازک موقع پرمسلم پرسل لاء میں ترمیم کا ارا دہ ظاہر کیا کہ متعدد عرب ممالک نے اسلامی پرسل لا و میں ترمیم کی ہے تو آ پ نے فرمایا الحمد القد ہم بھارتی مسلمان اسلام کے متعلق خود غیل جیں کسی عرب ملک کے مختاج نہیں جب را جیوصا حب نے اس مئد میں جامع از ہر(مصر) کے معاہے رجوع کرنے کا عندیہ ظاہر کیا تو حضرت مولانا نے فرہ یا الحمد للدیہاں ا ہے میں ، موجود میں کہ اگر ان کا نام جامع ازھر میں لیا جائے۔ تو احترام میں ازہر کے چونی کے علیء کی ًرونیں جھک جائیں آ ہے نے مزید فر مایا یار ہا ابیا : ا ہے کہ دیما بھر کے مسلم علوء کی سب سے بڑی تنظیم رابطہ عالم اسل می ( مکہ مکرمہ ) میں پوری دنیا کے مسلم اسکالرز کی رائے ایک جانب اور آپ کے ملک کے ایک اسکالر کی دوسری جانب ہوتی تب آپ کے ملک کے اس ایک مخص کی رائے پر فیسلہ کیا گیا اور ساری و نیا کے اسلامی اسکالرزنے آپ کے ملک کے اسکالر کی رائے کے سامنے سر جھٹا دیا بیان کر راجیوصاحب ناموش ہو گئے اس کے بعد جب انہیں پیۃ چلا کہ وہ شخصیت انہیں کے حلقہ ا نتخاب ( رائے بریلی ) ی ہے تو انہوں نے اس پر کنی ہارفخر کا اظہار کیا۔ حضرت مولا نا کی گفتگو کے بعد راجیوصا حب نے ا سلامی شریعت کی روشنی میں ( مطلقہ کے نفقہ کے ) مسئلہ ً ومعلوم کرنا جا ہا جب انہیں تشفی بخش جواب ملا تو انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں اس مسئنہ ہر بحث کے دوران کہا کہ میں نے امر بیکہ و بورپ سمیت دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیا ہے مگر چود ہ سوسال ہملے قرآن اور اسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں وہ اب مک دنیا کا کوئی قانون نہیں دے یایا۔ بالآخر انہوں نے کا تَعریس کے ممبران کے نام ہیپ (لازمی تھم) جاری کر نے بھارتی پارٹیمنٹ میں مسلمانوں کے مطالبہ کے مطابق بل یس کروایا اس طرح حضرت مولا ناکی شخصیت کی بدوست مسلمان پارلیمنٹ میں پرسٹل لاء بورڈ کی جنگ جیت گئے غرض اس دور میں الیی مقبولیت اور محبوبیت کی کوئی دوسری نظیر نبیس ہے۔

آ پ کے سانحہ ارتحال پر پوری مت اسلامیہ نے جس طرح رنج وغم کا اظہار کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ونیا بھر کے اخبارات ورسائل ومجلّات کے ادار بول اور جومف مین و مقالات آپ کی شخصیت پر جھپ چکے ہیں اگر صرف انہیں یکجا کیا جائے تو کئی شخیم جلد پر تیار ہو علی ہیں آپ کی زندگی تالیفات اور علمی کا مول پر سیمنا ردل یا دگاری جلسوں کا لا متنا ہی سلسلہ بھی برابر جاری ہے۔ عربی اردو میں آپ کی متعدد سوائح آپکی ہیں دنیا بھرکی بیالیس یو نیورسٹیوں میں آپ کی شخصیت اور آپ کے کام پر پی ۔ ایکی ۔ وی بوا ہے۔ یہ آپ کی عند القدم قبولیت کی علامت ہے کہ جمعہ کی نماز کے پہلے انتقال فرمایا۔ اس رات رائے بریلی کے جھوٹے سے قصبہ میں تہ فین عمل میں آئی۔ مگر ڈیڑھ دولا کھافراد پروانہ دار بینی انتقال فرمایا۔ اس رات رائے بریلی کے جھوٹے سے قصبہ میں تہ فین عمل میں آئی۔ مگر ڈیڑھ دولا کھافراد پروانہ دار بینی کے انتقال فرمایا۔ اس رات رائے بریلی کے جھوٹے سے قصبہ میں تہ فین عمل میں آئی۔ مگر ڈیڑھ دولا کھافراد پروانہ دار بینی ک

گئے۔ حر مین شریفین میں کا وصفیان المبارک وشب قدری مبارک رات میں جب کہ حرم اپنی تمام وسعق کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ و پڑھی گئی ای طرح جدہ 'ریاض' اور سعودی عرب کے دیگر شہروں جامع از ہر (مھر) استبول (تری) غداد' کو بیٹ متحدہ عرب امارات' یورپ وامر بکید۔ غرض و نیا کے کے نے کونے کونے میں مروڑ وں مسمانوں نے غائب ندنماز جنازہ اوا کی۔ ریڈ یواور ٹی وی پر وف سے گی خبرنشر ہوتے ہی برصغیر اور عالم اسلام میں غم کے بادل چھا گئے۔ یہ سب آپ کی عندلقہ متبولیت کی علامت ہے ور نہ مفل کی مفکر اسکالز انشا پرداز یا کی تحقیت پر اس قد رکھا گئے۔ یہ ہوتا یبال لندن سے شائع ہونے والے عربی روزناموں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قد رکھا گیا ہوتا یہال لندن سے شائع ہونے والے عربی روزناموں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قد رکھا گیا ہو۔ سعودی عرب کی مجس شوری کے رکن ڈائٹر احمد عثری تو یج می نے لندل کے معم وق روزناموں المی اور کی مشرق اور کی استفرائی بایہ جاتا تھا۔ '' مل مدندوئ معم وف روزناموں میں میں عالم تھے۔ ان کے اندر بہت وقت زمد وورع جہاد وسرمتی اور قر وادب کا حسین امتوائی بایہ جاتا تھا۔ '' مل مدندوئ کی فرائ میں ہوئے آپ کی شخصیت تصوف وروحانیت میں بھی مسلم تھی آپ حضرت شاہ عبدالقاور رائے پوری کے خلیف کونا گون شہیں ہوئے آپ کی شخصیت تصوف وروحانیت میں بھی مسلم تھی آپ حضرت شاہ عبدالقاور رائے پوری کے خلیف ایمل شے دنیا بھر کے بزار بہا فراد آپ سے بہت اور روحانی تربیت کا تعلق رکھتے تھے۔ آپ اس دور میں ع

کا کائل نموند تھے۔ آپ کی وفات بھی زندگی کی طرح تا بل رشک طریقہ پر بمونی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جمعہ کا دن مجلت کے ساتھ عنسل کر کے نیا لیاس پہن کر جمعہ کی تیاری فرمائی اور حسب معمول سورہ کیف پڑھنے گئے درمیاں میں بی سورہ سیمن کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور "فسشر هم عدادی الصاحب کی معنی خیز آیت پر روح خالق حقیق ہے جا ہی۔ آپ کے متعلق حضرت محمد میں اکبر کا وہ فقرہ جو انہوں نے سرور دو عالم شنے کی وفات پر فرمایا تھا طاب حیتا ومیتا (زندگ و موت دونوں مبارک) پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ کی وفات عیسوی کلینڈر کی صدی جاکہ بزار سالہ تاریخ کے آخری دن اور تدفین اس صدی اور بزارویں سال کی آخری رات میں بوتا یہ بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ بیصدی علامہ ابوالحس علی مدوی کی صدی تھی۔ کہ بیصدی علامہ ابوالحس علی مدوی کی صدی تھی۔

علامہ ندوئی نے مل ، کرام اور نی سل کے لیے بہت کھے چھوڑا۔ ای (۸۰) کے قریب تصانیف سینکڑوں مقالات و مضامین لا تعداد تقاریر آپ نے کام کی طلب رکھنے والوں کے لیے کن راجی بنا جی اور روشن کیں۔ ان راہول پر چیش قدمی کی ضرورت ہے۔ علا مہ ندوئی کوخراج عقیدت چیش کرنے کا صرف یبی ایک طریقہ ہے نوجوان علاء ریسر کی وشخیق میں قدم بڑھا کیں اس کے ہے سب سے موزوں جگہ اندن ہے یہاں آپ کے شایان شان ملمی وفکری کا مول کے لیے ایک ادار وَ قائم کی جانے۔

## 

## ته ه حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی ندوی رحمهٔ التدعلیه

حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارف ندی م کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری تینمبر سلیقی پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا

اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی راحت اور کلیف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چیتی ہیں نہ یہ ال خوشی خاص اس لئے یہ ل غمول اور صدموں کا چیش آنا نہ کوئی اچینے کی بات ہے نہ کوئی فیر معمولی چیز لیکن بعض صدے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ال کے عالمگیر اثر ات کی وجہ سے ان کا زخمہ مندل ہون آس نہیں ہوتا۔ پچھلے مہینے (رمض ن المبارک معمول اس ایک ایب ہی عظیم صدمہ مفکر اسمام حضرت مول نا مید ہوائحن می ندوی صاحب رحمة اللہ عدیہ کی وف ت کو مش آیا جس نے ہراس شخص کو ہما کر رکھ دیا جو حضرت موال نا کی شخصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے۔ انا لله و انا الیه راجعون۔

حضرت مول نا سید ابوالحن علی ندوی قدس سرہ بھارے دور کی ان عظیم شخصیات میں سے تھے جن کے محض تصور سے دل کو ڈھارس اور روٹ کو بیراظمین ان نصیب ہوتا تھ کہ قحط الرجال کے اس زیانے میں بفضلہ تھا کی ان کا سربیر رحمت پوری امت کے لیے ایک سرئیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں وفضل کے شناوروں کی تعداد اب بھی شاید اتن کم نہ ہوا عبدت و زھد کے پیکر بھی استے نا یا بنبیں کیکن ایک شخصیات جو علم وفضل سلامت قرا ورع وتقوی اور اعتدال وتوازن کی خصوصیات جمع کر بینے کے سرتھ سرتھ امت کی فکر میں گھتی ہول اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کے لئے کیسال کر بینے کے سرتھ سرتھ امت کی فکر میں گھتی ہول اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کے لئے کیسال کرنے موجود ہوا خوال ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خوار ہون بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تھ بی نے حضرت مولان کو انہی خصوصیات نے نوازا تھ اور اب بن ۔ ف ت کا ج مع دور دُور کو کی نظر نہیں آ تا۔

حضرت مولان اصلاً دارالعموم ندوة العلما وللصنوك تعليم وتربيت يافته تص كيكن اس كے بعد نهيس الله تعالى في

دارالعبوم دیو بند ہے بھی اکتب فیض کی تو فیق عطا فر ، نی تھی' اور اس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونو پعظیم ا داروں کے می سن جمع فرما دیئے تھے۔ پھرعلم ظاہر کے اس مجمع البحرین کو اللہ تعالی نے علم باطن کا بھی حصہ وافر عطا فرمایا۔ انہوں نے حضرت مولا ناش وعبدالقا درصاحب رائے یوری رحمة اللّه علیه کی خدمت وصحبت ہے فیفل حاصل کیا' اور طریقت ئے میدان میں بھی حضرت رائے بوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز کی حیثیت ہے آ یہ کا فیض دور دور تک پھیلا۔

آ پ کی اردواورعر بی تصانیف انبی ایران افروز فکر انگیز اورمعلو مات آ فریں ہیں کہوہ دل کوایمان ویقین سے سر ش رکرنے کے عداوہ دین کا سیجے مزاتی و نداق انسان پر واضح کرتی ہیں اور اسے افراط وتفریط ہے ہٹا کمراعتدال کے اس ج دہ مشتقیم پر لئے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کی تحریروں ہیں علم وفکر کی فراہانی کے ساتھ بل کا سوزو گداز ہے جوان ن کومتا ثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پرمغر بی افکار کی پورش نے بھارے دور میں جوفکری گمراہیاں پیدا کی ہیں' اور عالم اسلام کے مختلف حصوں میں جو فتنے جگائے ہیں' ان پر حضرت مول ٹاکی نظر بڑی وسیع وعمیق تھی اور انہوں نے اپنی تقریر وتحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے علائ کی نشان دہی اتنی سلامت فکر کے ساتھ اتنے ولنشین انداز میں فر مائی ہے کہ عہد حاضر کے مؤلفین میں شاید ہی کوئی دوسراان کی ہمسری کر سکے۔

اللہ تعانی نے انہیں عربی زبان کی تح ہر وتقریر پر وہ قدرت عط فرمائی تھی جو بہت سے عرب اہل قلم کے ہیے بھی با عث رشک تھی' اس منفر د صداحیت ہے انہوں نے خدمت اسلام کا و مخطیم اشان کام سیا جوعر کی زبان وا د ب کے معاصر ہ ہرین میں شاید کسی نے نہ لیا ہو۔ ان کی تصبیح و ہلیغ تحریروں نے عربوں کو دین کا بھول ہواسبق یا د دلایا 'اورمغرب کی فکری بلغ رہے سہے ہوئے عرب ممالک ہیں وین کا پیغام اتنی خود اعتمادی' اتنے یفین اور اتنے پر جوش انداز میں پہنچا یا کہ آئ ہے تارعرب مسلمان اپنی اسد می بیداری کوان کی تحریروں کا مربون منت سجھتے ہیں۔ان کی تحریروتقریر میں جواخلاص ٔ درد مندی اور دسوزی کوٹ کوٹ کر بھری ہونی تھی' وہ ان کی ہخت ہے ہخت ہوت کو بھی مخاطب کے بیے قابل قبول بنا وی تھی' اس کا نتیجہ تفا کہ عربول پر کھری گھری تنقید کے باو جودعر ہم میں لک میں ان کی مقبولیت کسی بھی غیرعرب کے مقامعے میں کہیں زیادہ تھی۔عرب ملکوں کے مقتدر صفوں ہے بھی ان کے مراہم تھے' اوروہ ان مراہم کو خدمت دین کے بیے استعمال فر ہ تے تھے۔اوران کی بدونت بہت سے منکرات کا سد باب ہوا۔

واراتعلوم ندوۃ انعلماء کے بارے میں اگر میں بیہ کہوں تو مبالغہ نبیں ہوگا کہ حضرت مورا ناکی قیادت نے اس ا دارے کوننی زندگی بخشی ۔ بدا دارہ در حقیقت حضرت مولا نامحمرعلی صاحب مونگیری رحمۃ التد مدیبہ نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قائم فر مایا تھا' اور اس کا مقصدیہ تھا کہ یہاں ہے ایسے اہل علم پیدا ہوں جو دینی معلوم ہے آ راستہ ہوئے کے ساتھ ساتھ عصری علوم ہے بھی اتنی واقفیت رکھتے ہول جوان کی دعوت کو معاصر علیم یا فتہ حضرات میں زیادہ مؤثر بنا سکے۔ بیدا یک عظیم الشان مقصد تھا' لیکن رفتہ رفتہ اس اوا وے پر تاریخ وادب و تنا غاہب آتا گیا کہ اس ک

دینی چھا ہے ، ند پڑنے گی۔حضرت مولان سید ابوائس علی ندویؒ نے دارالعلوم ندوۃ العلما ہوکو دوبا او اسپے اصل مقاصد ک طرف اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوٹا یہ کہ اس کی نمایاں خصوصیت بھی برقر ار رہی' اس کے ساتھ اس میں شھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی <u>یہ ہے کہیں زیادہ بلند ہوا' اس کی مجموعی فضایر</u> تدین' تقوی اور انابت الی الله کا رنگ بھی نمایاں ہوا' اور تاریخ و ا د ب کو دین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کر اس طرح استعال کیا گیا که بیها داره دعوت و خدمت دین کا ا یک اہم مرکز بن گیا جس کی خدوت سے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔حضرت مولا تا نے اپنی انتقک جدو جہد سے ، ت ادارے میں اپنے ہم رنگ مالوء کی ایک بڑی کھیپ تیار فر و بُلی جو بفضلہ تع کی حضرت مولا ٹا کے انداز فکر وعمل کی امین ہے اورا نہی کے طرز وانداز پر دین کے مختف شعبول میں گرانقدر خدوت و نجام دے رہی ہے۔ کثر المه تعالی امثالهم۔ یوں تو حضرت مولا نا کی تمام ہی تصانیف ہمارے ادب کا بہترین سر ہاہیا ہیں' سیکن'' تاریخ دعوت وعز نمیت'' اور'' دنیا پرمسمانوا ہے عروج و زوال کا اثر'' اور''عالم اسلام میں اسلامیت اورمغربیت کی کشکش'' یہ تین کتا ہیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ن سے خاص طور پر بہت استفادہ کیا'اوران کے ذریعے بہت سی زندگیوں میں فکری اور عمیمی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت ہے چھوٹے چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں ش نع ہوئے ہیں۔ بلا کی تا ثیر رکھتے بين برس طور بر"اسمعوه مني صريحة انها العرب" ،ور"من غار حراء" اور"ردة و لا ابا بكر لها" اورآخر میں "نوسید الصحوة الاسلامية" وه مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کو چنچھوڑ کرانہیں فکروعمل کی سیدھی راہ دکھائی۔ عصری ضرورتوں کا احساس ہمارے دور میں بہت سے ملاءٔ رہنمہ ؤی اور اہل قلم کو ہوا' اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی پخمیل میں اپنی تو انائیا ب صرف کیں'لیکن بسا اوقات عصری حاجتوں کی فکرنے ان کو دین کی سکہ بنداورٹھیٹے تعبیر سے ڈگرگا کرایں راہ اختیار کرنے پر " یادہ کر دیا جوجمہور امت اور سف صالحین کے جادہ متنقیم ہے ہٹی ہوئی تھی ۔ نیکن حضرت مولا ناعلی میں ں قدس سرہ کا معامدان ہے کہیں مختلف تھے۔اس دور کا کوئی بھی حقیقت پیندا نسان اس ہ ت ہے اٹکارنبیں کرسکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل احساس وادراک رکھتے تھے'لیکن ان ضروریات کی پھیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلم عقائد ونظریات کے دائرے میں رہتے ہوئے کی' اور کسی قشم کی مرعوبیت اور معذرت خوا بی کی پر چھا ئیں بھی ان کی تحریروں پرنہیں پڑسکی ۔

جب مویا ناسید ابوال علی مودود کُی صاحب مرحوم نے جماعت اسمامی کی بنیاد ڈالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھ کر حضرت مول ناسید ابوالحس علی ندوی رحمۃ اللہ عدیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا 'لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل سے اختلاف سامنے آیا تو حضرت مولا نا آن سے الگ تو ہو گئے' میکن جماعت اسلامی اور مولا نا مودودی صاحب کی مخالفت کو اپناھد ف سامنے آیا تو حضرت مولا نا آن کے مزد ید میں انہول نے جو قابل قدر کا م کیا تھا' اس کی تعریف و تو صیف میں کبھی بخل سے کا منہیں لیا اور بالآخر ان کے صرز فکر وعمل پر جو عامانہ تنقید حضرت مول نائے'' اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سپر دقعم فر مائی وہ انہی کا حق لیا اور بالآخر ان کے صرز فکر وعمل پر جو عامانہ تنقید حضرت مول نائے'' اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سپر دقعم فر مائی وہ انہی کا حق

تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولانا مودودیؓ اور ان کے طرز فکر کے حامل دوسرے اہل علم ہے اپنے اختلاف کو انتہا کی متانت کے ساتھ مدلل اور منتکم انداز میں بیان فر ماکر ان بنیادی نکات کی نثان دہی فر مائی جن میں ان حضرات کی سوچؓ قرآن وسنت کے جاوہُ اعتدال ہے ہٹ گئے تھی۔

حضرت مولاناً کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت تھی 'ونیا کے سی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرانی ان کے دل میں کا نثابین کر چبھ جاتی تھی 'اور وہ مقد ور بھر اس کے ازالے کے لیے بے چین ہوجاتے تھے۔ ان کی خود نوشت سوائے حیات ' کا روان زندگی ' کے نام سے چھ جمدوں میں شائع ہوئی ہے 'اور اس کے مطالع سے ان کی ہمہ جہتی خد مات پر تھوڑا بہت اندازہ ہوسکتا ہے۔ بلکہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی میں سوائح کس طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سر سرمیوں کی تفصیلات اتنی جزری کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ پی ہے کہ جب سوائح کس طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سر سرمیوں کی تفصیلات اتنی جزری کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ پی ہے کہ وہ اللہ تع بیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطافر ، ویتے ہیں۔ اس سوائح کی خصوصیت سے ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی داستان نہیں ہے' بلکہ اس میں قدم قدم پر قاری کے سامنے قر و بصیرت کے نئے نئے پہلوا جاگر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کے بیے چناتھا' ان کے پیش نظر وہ کسی ایک ملک کی نہیں' پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی' میرے والد ما جد حضرت مولا نا مفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا نا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ ''مؤ ہق میں اللہ'' ہیں' اور جول جول حضرت مولا نا کی خدمات سامنے آتی گئیں' حضرت والد صاحب قدس سرہ ہے کہ وہ ''میل جھلے کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔ لیکن ان ہمہ جہتی خدمات اور عالمگیر مقبولیت کے حضرت مولا نا تو اضع کے پیکر تھا' ان کے کسی انداز واوا میں عجب و بندار کا کوئی ش بُرنہیں تھا۔ قبول حق کے بیان بوجود حضرت مولا نا تو اضع کے پیکر تھا' ان کے کسی انداز واوا میں عجب و بندار کا کوئی ش بُرنہیں تھا۔ قبول حق کے بیان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھا' اور وہ اپنے چھوٹوں ہے بھی ایس معاملہ فرماتے تھے جیسے ان سے استفادہ کررہے ہوں۔

جھے نا چیز کے ساتھ حضرت مولائ کی شفقت و محبت اور عنایات کا جومت ملہ تھا'اے تعبیر کرنے کے لیے افاظ منے مشکل ہیں'اگر چہ یا کستان اور ہندوستان کے بعد کی بنا پر جھے حضرت مولائ ہے شرف ملاقات اور حضرت کی صحبت سے ذاتی مستفید ہونے کے مواقع کم طے'لیکن الحمد لللہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا' میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتماعی مسائل میں حضرت مولائ سے رہنمائی طلب کی' اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشادات سے نوازا۔

میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت مومائی کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو' میرا بیا اثنتیا ق سو فی صد فطری تھا کہ میرے سئے ان کی حیثیت ایک رہنمہ کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھ کہ ان کی صحبت جتنی ہو سکے' میسر آئے' لیکن میہ حضرت مولا ٹا کی شفقت کی انتہا تھی کہ وہ بھی محض اپنے اطاف کریں نہ کی بنا پر مجھے اس سعادت سے بہرہ ور آر نے کی کوشش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مجمع الفقہ الاسلامی صند کا اجلاس بنگلور میں ہونا تھا۔ حقر نے حاضری کا میں اللہ وعدہ آرا ہے تھا محصرات مولا ٹا کا گرا می نامدا یا کہ میں نے تم سے معنے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں اللہ قل سے مجھے ایک مجبوری پیش آ گئی کہ میں وہاں نہ پہنچ سکا اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی ناوانی سے میں تھا کہ حضرت نے احقر کی خاطر واری کے لیے نہ کورہ بالا فقرہ لکھے دیا ہوگا الیکن بعد میں انہول نے اپنی خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فرمایا 'اور صرف خطوط ہی میں نہیں' اپنی خود نوشت سوائح میں بھی اس واقعہ کا جس طرح ذکر فرمایا ہے وہ احقر کوغرق ندامت کرنے کے سے کافی ہے۔ حضرت تحریر فرماتے میں۔

موا، نا محرتق عثمانی صاحب عائب سیٹ نہ ملنے کی وجہ ہے تشریف نہیں لا سکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بہت کی محسوں ہوئی ۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا پر مجھ ہی کواس موقر مجس ندا کرؤ کا صدرفرض کرلیا گیا الخ ۔

( کاروان زندگی ۱۸ تا ۲۲۲ ج۳)

اللہ اکبرا تواضع وانکساراور تیھوٹوں پرشفقت وعنایت اوران کی قدرافزائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو عمق ہے' پھر بنگلور کے اس سفر میں ملاقات نہ ہو سکنے کا تاثر حضرت پر اس وقت تک رہا جب تک تین یاہ بعدان سے مکہ مکر مہ میں ملاقات نہ ہوگئی۔اس ملہ قات کا تذکر ہ بھی حضرتؑ نے کاروان زندگی میں اس طرح فر مایا ہے

"راقم کی نگایی اس مؤتمر میں پاکتان کے ان مانوں و مجوب چہروں کو ڈھونڈ رہی تھیں جن سے خصوصی و نی و قلری را بطد اور انس و مجبت کا رشتہ ہے۔ اچ تک جسنس مولان محر تقی عثمانی 'حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور جسٹس افضل چید صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالب ای شوق و جبتو میں ہے۔ یہ حضرات مغرب کے بعد ڈاکٹر مولوی عبدالذعب س ندوی صاحب کے مکان پر تشریف ہے آئے و بیں عشا کی نماز پڑھی 'کھانا نوش فرمایا اور دیر تک مجلس رہی۔ اس طرح بنگلور میں فقتی سیمینار کے موقعہ پر جو ۱۸ تا ابھون و 199ء کو منعقد ہوا تھ' مول نا محمد تقی صاحب عثمانی ہے (جو ایک مجبوری سے تشریف نہیں ما سکے ابھون و 199ء کو منعقد ہوا تھ' مول نا محمد تقی صاحب عثمانی ہے (جو ایک مجبوری سے تشریف نہیں ما سکے تشریف نہیں ما سکے آخری ون مورا نا محمد الحق سے جہس میں پاکستان کے واقع معتمد ترین افراد میں جن سے اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی را فرمند ترین افراد ہیں جن سے راقم کو خصوصی ربط و تعلق ہا اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرم نے ہیں۔ مورا نا محمد آقی عثمانی صاحب کی راقم کے دل ربط و تعلق ہا اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرم نے ہیں۔ مورا نا محمد آقی عثمانی صاحب کی راقم کے دل میں جو قدر و منزلت ہے اس سے اس کے احباب بخو فی واقف ہیں' اور ان کو بھی غالباً اس کا احس سے میں دران کو رائی میں اور ان کو بھی غالباً اس کا احس سے میں دران کو رائی کی رائم کی روان زندگی میں صرم میں جس

حضرت کی خصوصی شفقت کا بیا ما کھا کہ جب بھی ان کی کوئی ٹی تالیف آتی 'اس کا ایک نسخد اپ و سخط کے ستھ جھی ناکارہ کوضر ور بھجوائے 'اس مع ملے بیس ڈاک پر اعتماد نہ تھا 'اس سے کوشش بی فرماتے کہ کسی آنے والے کے ذریعے دئی پہنچ جائے اور بعض اوقات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے ایک بی کتاب کے کئی شنخ بھجوادیے تھے۔ جب حضرت کی معرکۃ الآرا تایف' امرتضٰی' منظر عام پر آئی تو اس کے گئی شنخ احقر کے پاس بھیج اور حکم فرمایا کہ اس پر البلاغ میں بلاگ تیمرہ کا کھوں۔ احقر نے حکم کی تعمیل کی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے کے ساتھ چند طالب عائد گذارشات کی ایک قدرافزائی فرمائی کہ میں پانی پیانی ہوگیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے کاروان زندگی' میں کیا ہے۔'' امرتضٰی'' کا ذکر کرتے ہوئے کیسے میں ۔

'' بعض صفول میں کتاب کا استقبال اور رد کمل مصنف کی توقع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف ہوا' مؤلف کتاب کو ایسے خطوط اور تنقید کی تبعر ہے بھی ملے جن میں سخت و تیز و تند لہجہ استعال کیا گیا' اور چھتی ہوئی طنزیہ زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ تنقید و تفحیک بنایا گیا' رسائل کے تبعر ہے بھی عام طور پر پھیکے اور خانہ پر کی کانمونہ تھے ( اس کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ خقیقت پندانہ اور فراخ ولا نہ تبعرہ ایک ممتاز ومشنی حیثیت رکھتا ہے جو فاضل گرامی کیے میں البلاغ کرا چی کا وہ منصفانہ' حقیقت پندانہ اور فراخ ولا نہ تبعرہ ایک ممتاز ومشنی حیثیت رکھتا ہے جو فاضل گرامی

جسٹس موان مجر تقی عثمانی کے قلم ہے لکا اور رسالہ ابلاغ رمضان امبارک و میں اھے گئارے میں شالع ہوا)۔ ( کاروان زندگی صرم معرج میر)

معنرے موں نا کے جو مکا تیب میرے پاس محفوظ ہیں' ان کی تعداد بھی خاصی ہے' چوفکہ ن مکا تیب ہیں پڑھنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے' اس لئے ہیں ان ہیں سے چند مکا تیب ابلاغ ہی ہیں الگ سے اشاعت کے بید دے رہ ہوں ان میں راقم الحروف کے ہارے میں جوشفقت آ میز کلم ت ہیں' وہ احقر کے لیے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں' اور دعا کرتا ہوں کہ القد تو لی مجھے ان کا اہل بننے کی تو فیق عطافر ما کیں' لیکن انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر کی حقیقی حالت کے ہارے میں کمی غلط نبی یا خوش منہی کا شکار نہ ہوں' البتہ بیا کمتوب نگار کی عظمت کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ این کہ معاملہ فرم ت شھے۔

حضرت مولانی نے میری کتاب'' میسائیت کیا ہے؟'' بہت بیندفر ہانی' اور اس کے عربی اور انگریزی ترجے پر بھی زور دیا' جوالحمد اللہ ان کی دعاؤں کے شاکع ہوا' اور عربی ترجے کے لیے مترجم کی خدمت میں حدید بھی چیش فر ہایا اور اس پر مفصل مقد مہ بھی لکھا۔ آخری دور میں حضرت نے میری کتاب'' تکمید فتح لملہم'' پر بھی اپنی گونا گوں مصروفیات کے بوجود مبسوط مقد مہتح ریرفر مایا۔

وقت منتخب فرمایا جس میں وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ ان کی زندگی جنتی پائیز وتھی' القدتع کی نے موت بھی ایک بی پائیز ہ عطافر ، کی۔ انا لقد وانا الیہ راجعوں ۔ اس واقعے پر یوں قو ہرمسلمان تعزیت کی مستحق ہے لیکن خاص طور پر حصر نے کے اہل خانہ دارالعلوم ندوۃ العلما ، کے منتظمین اور اساتذہ' نیز حصرت کے تمام متوسین کی خدمت میں اہلائ کی طرف سے پیغام تعزیت پیش ہے۔

حضرت مولا نَه اب دنیا میں نہیں ہیں' لیکن انہوں نے جو ً را نقدر مآثر چھوڑے ہیں' وہ ان شاءالقد رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا احره و لا تفسأ بعده اللهم اكرم برله ووسع مدحنه وابدته داراحيرا من داره واهلا حيرا من اهله واعسله نماء التليخ والبردويقه من الحطايا كما ينقى التوب الا بيض من الدنس أمين يا ارجم الراحمين.

# مفکراسلام حضرت مولا نا سیدا بوالحسن علی ندوی ّ ایک نظر میں

#### ولاوت

٢ رمح م الحرام ١٣٣١ ه (١٩١٠) بمقام تكيد كان رائي رائي رائي بريلي

تعاليم

تعلیم کا آ غاز والد ہمحتر مہ ہے قر آ ن مجید ہے ہوا پھراردواورعر لی کی با قاعدہ تعلیم کاسسیہ شروع ہوا۔

اسساھ (۱۹۲۳ء) میں والد صاحب تھیم سیدعبدالحقُ صاحب کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر نو سال ہے پچھ او پرتھی و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ محتر مداور براور بزرگ مولا نا تھیم سیدعبدالعلی مسنی پر آپڑی جوخود بھی اس وقت دارالعموم ندوق العلماءاور دارالعلوم دیو بندے فراغت کے بعد میڈیکل کائی میں زیرتعلیم تھے۔

- جنة المال ١٩٢٨ه) ميں علامه فيل عرب ہے با قاعدہ عربی کا آغاز کيا اور اصلاً انہيں کی تربيت ميں عربی تعليم مکمل کی۔
- اندوۃ العلماء کے اجلاس ۱۹۲۲ءمنعقدہ کا نپور میں شرکت کی اورا پی عربی بول جپال سے شرکاء کو محظوظ کیا 'جس کی وجہ سے بعض عرب مہمانوں نے اپنے گھو منے پھرنے میں بطور رہبر مولاٹا کوساتھ رکھا۔
- ا الم الم الم الكليمة و يو نيور شي مين واخله ليا اس وفت مول نا يو نيور شي كے سب ہے كم من طالب علم تنھے۔ يو نيورش ہے فاضل اوب كي سند حاصل كي۔
- ﷺ عمر بی زبان کی تعلیم کے دنوں میں اردو کے ادب عالی کی چوٹی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جس سے مولا نا کو دعوت کے کام کی انبی م دبی اورعصری زبان وتعبیر میں سجیح اسلامی فکر وعقیدہ کی تشریح میں مددملی۔
- ا الم الم الم الم الم الم الكريزى زبان كے سكينے كى بھى مشغوليت ربى جس كى وجہ سے اسلامى موضوعات اور على الم الم عربی تہذیب و تاریخ وغیرہ پرانگریزى كى كتب سے مولا نا كے لئے براہ راست استفادہ ممكن و آسان ہوا۔

- اوران ہے صحیحین اورسنن ابی داؤ داورسنن تریذی حرفا حرفا پڑھی۔
- ا ہے شیخ خلیل انصاری ہے منتخب سورتوں کی تفسیر کا درس لیا اور مولا نا احمد علی صاحب لا ہوری ہے ان کے ترتیب داوہ نظام کے مطابق ۱۳۵۱ ھرمطابق ۱۹۳۲ء میں لا ہور میں مقیم رہ کر پورے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔
- ﷺ الاسلام حسین احمد مدنی ہے استفادہ کے لیے ۱۹۳۲ء میں چند ماہ کا دارالعلوم دیو بند میں قیام کیا اور سیح بنی ری و سنن تر مذی کے اسباق میں شریک ہوئے اور ان سے تفسیر وعوم قرآن میں بھی استفادہ کیا' نیز شیخ اعز ازعلی سے فقہ کا اور قاری اصغرعلی صاحب ہے روایت حفص کے مطابق حجو بد کا درس لیا۔

## علمی دعوتی زندگی:

- 🖈 🖙 ۱۹۳۴ء میں دارالعلوم ندوۃ العلمی ، میں مدرس بنائے گئے اورتفییر وحدیث اوراد بعر کی و تاریخ ومنطق کا درس دیا۔
- ﷺ الجمن تعییمات دین کے نام ہے سام 19ء میں ایک الجمن قائم کی اور اس میں قرآن کریم اور سنت نبویہ کے درس کا سلسلہ جاری کیا جو بے حدمقبول ہوا۔ فاص طور پرتعہیم یا فتہ اور ملا زمت پیشہ طبقہ بڑی مقدار میں متوجہ ہوا۔
- المجلس انظامی کے رکن کی حیثیت ہے ۱۹۳۵ء میں منتخب کئے گئے اور علامہ سید سلیمان ندوئی کی تجویز پر ۱۹۵۱ء میں منتخب کئے گئے اور علامہ سید سلیمان ندوئی کی تجویز پر ۱۹۵۱ء میں نائب معتمد تعلیم کی حیثیت سے متعین کئے گئے اور ۱۹۵۳ء میں علامہ کی وفات کے بعد بحیثیت معتمد قرار پائے اور ۱۹۲۱ء میں برادر بزرگ ڈاکٹر عبدالعلی حسنی صاحب کی وفات کے بعد ندوۃ العلم ء کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے۔
  - 🖈 افعاء میں تحریک پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی۔
  - 🚓 1909ء میں مجلس تحقیقات ونشریات اسلام قائم کی۔
- ا عربی میں سب سے بہلا مقار سیدر شیدر ضامصری کے مجدد المنار 'میں اعلاء میں شائع ہوا جو سیداحد شہید کی تحریک کے کیک کے کے میک کے موضوع برفقا۔
  - 🖈 اردو میں اولین کتاب و تالیف ۱۹۳۸ء میں بعنوان سیرت سیداحمد شہیدش نُع ہوئی جود بی و دعوتی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔
- الله على گڑھ مسلم يو نيور ٹي نے اسلاميات كے نام سے بی ۔اے كے طلبء كے ليے نصاب وكورس مرتب كرنے كے لئے متعين كيا۔ متعين كيا۔

- الا اور جامعہ مدید دبلی کی دعوت پر۱۹۴۴ء میں جامعہ کے اندرا یک لکچر دیا جو بعد میں دین و مذہب کے نام سے طبع ہوا۔
- الم الم الم الم الم الم الموقع من الموقع من الموقع من المواد المعلمين الشريعة كونساب و نظام من ج أز 8 من المعلمين المعلمين من المعلمين المعل
- ادارت میں وجوا ، میں شکنے والے پر ہے 'الضیا ،' کی ادارت میں ۱۹۳۳ ، میں اور اردو پر ہے 'الندوۃ' کی ادارت میں وجوا ، میں شریک رہے اور ۱۹۳۸ ، میں ''نقیہ'' کے نام سے بزبان اردوایک پر چہ کالناشروع کیا۔ اور دمشق سے نکلنے والے پر چے ''المسلمون' کے اداریے کی ذمہ داری وہ ۵۸۔ 1909 ، میں متعلق ربی پہلا اداریہ بعد میں ''ردۃ و لا ادا سکر اُنھا'' کے نام سے شائع ہوا جسے کہ استاذ محب اللہ بن خطیب کے پر ہے ''الفتی '' میں بہت سے مقالات شائع ہوئے۔
- ﴿ العلاء على المعنوع "ندائ ملت الردويين الكناشروع بواتواس كے شعبه اوارت كى تحراف متعلق ربى اور ندوه على العند والعند والعند والعند والعند العند والعند والعند

#### اسفار:

- ﴿ ١٩٣٩ء ميں لا ہور كا سفر كيا جو دور دراز كے مقام كاسب سے پہلاسفر تھا و ہال شہر كے علماء وخواص سے ملاق تيں كيس اور شاعر اسلام ڈاكٹر محمد اقبال ہے بھی ملے اس سے پہلے مولا ناان كی بعض نظموں كاعر بی نثر میں تر جمہ كر چکے تھے۔
  - 😭 😘 ۱۹۳۵ ، میں جمینی کا سفر اس غرض ہے کیا کہ دینوں کے لیڈر ڈ اکٹر امبیڈ کر کواسلام کی دعوت وی جا سکے۔
    - 🗠 1989، میں ہندوستان کے دینی مراکز ہے واقفیت کے لیے ایک سفر کیا۔
    - ☆ 🛂 اور چکا اور چند ماہ حجاز میں قیام رہا۔ بیہ بیرون ملک سب سے بہلاسفرتھا۔
  - ﴿ مَهُمُ كَا يَبِوَا سَفُرِ الْهِ اللَّهِ عَبِيمَ مُولانًا كَي كَمَا بِ"مادا حسر العالم بالمحطاط المسلمين" مو إنا سے پہنے ہی وہاں کے تمام علمی صقوں میں پہنچ کرمتا رف ہو چکی تھی اس سے وہ خودمولانا کے لئے تعارف کا بہتا ین ذریعہ بی۔
  - ﷺ فکسطین کا بھی سفر کیا تو بیت امقدس کی زیارت کی اورمسجد قصی کی بھی اور رمضان کے آخری دن و بیس کذارے۔ اور'' مدینة النیل و بیت اللحم'' کی زیارت کی واپسی میں اردن کے شاہ' شاہ عبداللہ سے ملہ قات کی۔
    - 🚓 🔞 ۱۹۵۷ء میں ترکی کا سفر کیا اس موقع ہے دو ہفتے کا قیام رہا اس کے بعد کئی سفر ہوئے۔
      - 🖈 کویت اور دول خلیج کا بار بارسفر ہوا۔

- 🖈 رابطة ابعام الاسلامی کے وفد کی سر براہی میں افغانت ن وابران و بین ن وعراق کا سفر کیا۔
- 🛠 🖰 1924ء میں مغرب اقصی کا سفر ہوا اور ہر ہ کا وے 19 ء میں' جبکہ پاکشان کے اسفار یا رہوئے۔
- ا بیرب کا پہلا سفر ۱۹۷۳ء میں ہوا جس میں جنیوا' شدن' پیرل' کیمبرج واکسفورڈ وغیرہ جانا ہوا اور انہین سے اہم شہروں میں بھی اس سفر میں بہت سے عرب اور مغربی فضلاء سے ملاقہ تیں رہیں اور کئی لکچر ہوئے۔اس سفر کے مدوہ بھی بیرب کے سفورڈ کے اسلامک سفٹری وجہ سے ہار بارسفر ہوتا رہا۔
  - ا الم الم ميد كا يبلاسفركيا اور دوسرا ١٩٩٣ء مين -
  - 🖈 1949ء میں بہیم کا اور 1942ء میں ملیث کا سفر ہوا اور ۱۹۹۳ء میں تا شفند وسمر قند وغیرہ کا سفر ہوا۔

#### اعزازات:

- الدفة العربية 'كمراسلاقي ممبرلاهوا ومين قرارياك-
- ﴾ رابطة العام الرسلامی کی تاسیس و قیم کا پہلا اجلاس جو ۱۹۲۳ء میں مکہ مکر مہ میں ہوا جس پر جلامۃ الملک سعود بن عبدالعزیز اور لیبیا کے حاکم ادریس سنوی بھی نثریک تھے اس اجلاس میں نظامت کے فرائنس مولا نانے انجام دیے۔
- ﴿ جامعه اسلامید مدینه منوره کی تاسیس و قیام کے وقت ۱۹۲۳ء سے اس کی مجیس شوری کے ممبر طے پائے اور اس 6 اللہ م بدلنے تک برابر بیدمنصب برقرار رہا۔
  - 🛠 رابطة الجامعات الاسلامية كے ممبرا تبداء ہے د ہے۔
  - 🖈 ارون کی مجمع الدخه انعربیه کے ۱۹۸۰ء میں رکن بنائے گئے۔
  - 🖈 و 194ء میں اسلام کی خد مات پر فیصل ایوارڈ سے نوازے گئے۔
  - 🕁 کشمیر یو نیورٹی کی طرف ہے ۱۹۸۱ء میں اوب میں لی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ہے نوازے گئے۔
    - ا کسفورڈ کے مرکز دراسات اسلامیہ کے ۱۹۸۳ء میں صدر بنائے گئے۔
    - الم ١٩٨٠ عن رابطة الاوب الاسلامي العالمية كے قيام كے ساتھ اس كے صدر قرار بائے۔
- ﴿ رمض ن ١٩١٩ هـ ( جنوری ١٩٩٩ء ) میں و لِی عالمی حسن قر اُت کے مقالبے کے موقع پر سال کی عظیم اساد می شخصیت کے و وقع ویوار ڈے سر فراز کئے گئے جس کی قیمت سوا کروڑ ہندوستانی روپے کے قریب تھی۔
- ایوارڈ سے نوازے گئے۔
  ایوارڈ سے نوازے گئے۔

ترتبیب :عمیرالحسینی ندوی ( ماخودٔ ازمفکراسلام کی اردوتصا نیف ) 🕸 معرت من تاسيد و مسن على مداي 🔻

## مولا نا ابوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

اے علم و آگہی کے درخشندہ آفتاب اے درسگاہ فیض نبوت ہے بہرہ یاب افکار حق کے بانی و داعی انقلاب تیرے علوئے فکریک اللہ رے آب و تاب زیر قلم اگر گوئی عنوان آ گیا اس کا نصیب اوج ثریا صفت ہوا تحرير ير رواني وريا كا بو گمال تقرير تيري لفظ و معاني كي كهكشال تیرے دہن میں قاری قرآن کی زباں ہر حرف ولفریب و ولاویز و دلستاں سنجيدگي مزاج کي لفظوں ميں ڏھل گئي جو طرز اختمار کی اُوہ طرز چل گئی ے یارہ بائے نثر میں قرآن کی جھلک بین السطور اسوؤ سرکار کی جبک اور گفتگو میں شخ تمروار کی لیک اخلاص کی خوص کی کردار میں مہک تیرے کلم نے علم کے موثی لٹا ویئے شیریلنگ کلام کے دریا بہا دیے مجم و عرب میں تیری بصیرت کے نتیجے پیری میں بھی جوانوں کے ماند حوصلے تیری بساط علم بین حکمت کے ہمہم اردو زباں میں رومی و رازی کے فلقے اسلامیان ہند کی تطہیر ٹونے کی انکار دین کی اس طرح توقیر تو نے کی ہر سمت جھا گیا غم و اندوہ ناگہاں افسوں ہم سے ہو گئے رخصت علی میاں رصت یہ تیری آج ہے ہر شخص نوحہ خوال سے سنیں کے ملت بیضاء کی داستاں ندوے کے سقف وہام سے شورو فغال اٹھا

آواز آئی غیب سے خلد آشیاں اٹھا

Æ19}

فقیه العصر المفتی عبد الشکورتر مذی رحمة الله علیه

ولات: اسمهاھ

وفات:۲۱ماھ

## فقیه العصر بارگاه اسلاف حضرت مفتی عبدالشکورصاحب ترندی قدس سره رحمة اللّه علیه حیات وخد مات

رفتم و از رفتن من عالم یاریک شد من گرشمعم چول رفتم بزم برهم ساختم

#### نما ندان:

آ پ کے آباو اجداد کا وطن ترفد نف سطان محمر تغلق کے زمانہ میں سادات کا جو قافلہ ترفد سے بندوستان آبائ قافلہ میں آپ کے آباء بھی شامل ہے۔ پھر بیانی ندان وہال سے ججرت کرکے پنجاب کے ضبع سرگودھا میں آبااور پہیں پر سکونت اختیار کی دھنرت اقدس فقیہ العصر مفتی سیر عبدالشکور ترفدی نور اللہ مرقدہ وہرواللہ مضجعہ کے برداوا حضرت مولانا عبداللہ شاہ رحمة اللہ مایہ نے المقوالہ ۱۳۱۳ ہے واقد ہنجاب سے بجرت فرما کر متھلہ گرھوکوا بناوطن بنایا۔

حضرت مولان عبداللد شاہ رحمة اللہ علیہ کے فرزند ارجمند (حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کے دادا) حکیم محمہ غوث شاہ رحمة اللہ علیہ وبلی کے مشہور نقشوندی خاندان سے غوث شاہ رحمة اللہ علیہ وبلی کے مشہور نقشوندی خاندان سے بیجت وارادت کا تعلق تھا۔ آخر میں حضرت اقدس تحکیم الامت تھا نوی قدس سرہ سے بھی اصد حی تعلق قائم فرما بیا تھا۔ آپ نے اس سال کی عمر میں ۱۳۵۵ ہے ۱۲ رمضان کو انتقال فرما یا

### حضرت والديا جدرهمة الله عليه:

32 400

علیم محمد غوت صاحب کے ٹورنظر فرزندار جمند (حضرت مفتی صاحب رحمة الله طابه کے والد ماجه) حضرت موان مفتی عبدالکریم صاحب گمتھلوی رحمة الله علیه کی والوت ۵ محرم الحرام ۱۳۱۵ وضلع کرنال کے مشہور قصبه گمتھله گر ہو ہیں ہوئی۔ آپ نے درس نظامی کی تخصیل فخر المحمد ثین حضرت مولان ضبیل احمد سبار نبوری رحمة الله علیه کی سر پرتی ہیں سبار نبور کے شبرة آفاق مداد بیاشر فیہ تھانہ بھون کے شبرة آفاق مدرسه مظامر العلوم اور حضرت صلیم الامت کے زیرسایہ مدرسہ امداد العلوم خانقاہ امداد بیاشر فیہ تھانہ بھون میں فرمائی۔ آپ کوحضرت سبار نبوری رحمة الله علیه کی جاسسے سے صوم عقدیہ ونقلیه کی قلمی سند بھی حاصل ہے۔

آپ فراغت کے بعد مختلف جگبول پر تدریسی خدمات سر انجام و یتے رہے۔ مدین طیب کے مدرسہ العموم الشرعیہ بین بھی درس و تدریس کی سعاوت حاصل رہی ۔مسجد نبوی شرعت کے بعض اسا تذوجی آپ کے درس بیس شریب ہوا کرتے شخص آخر کار آپ تھ نہ بھون میں اپنے بیر ومرشد حکیم الامت حضرت تھ نوی رحمة القد ملید کی رہنمائی میں تدریس و تالیف اور تبلیخ و فرآوی کی خدمات میں مشغول ہو گئے۔حضرت تھ نوی رحمة القد علیہ کی طرف سے آپ بو زصحبت بھی ہیں۔حضرت القدس تھانوی قدس مروسے آپ کا تعلق بچیس سال تک رہا۔

تقتیم بند کے بعد آپ ما ہیوال ضلع سرگودھا تشریف لائے اور بہت جلد 9 رجب امر جب ۲۷ ساھ بمطابق م منگ ۱۹۳۹ء کورا ہی ملک عدم ہوئے۔ خانقاہ تھا نہ بھون کا نیرسر مایہ سرا نمایہ ای قصبہ کے ایک گوشہ میں مدفون ہے۔ رحمہ القد رحمة واسعة ۔

## والد ماجد کې د چې ځد مات:

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمة اللہ آپ ہر حد درجہ اعتاد فرمایا کرتے تھے۔ ہوئے اہم کاموں کی انجام دہی پر آپ کو ما مور فرماتے اور علمی مختیقی و تبیغی کاموں میں آپ کو نثر یک رکھتے تھے۔ آ اگر ہ میں فتندار تداد کے سد باب کے لئے حضرت تھا نوی رحمة القد علیہ نے آپ ہی کو ما مور فرمایے صوبہ پنہ ب میں قانون وراخت کو شریعت کے مطابق و ھالنے کے لئے آپ ہی کا انتخاب کی گیا۔ و بلی میں دینی مدارس کا سلسد دوبارہ قائم کرنے کے لئے آپ ہی تشریف لے گئے اور حضرت تھیم الامت کی جانب سے جو وفود قائد انتخاب کی اسلام نے ہی سریک کے اس المحال میں بھی آپ تر میں بھی آپ شریک تھے۔ دخترت تھیم الامت کی جانب سے جو وفود قائد انتخاب کی بیا بیا تھی انتخاب کی بیا ہو وہ کئی بیند پر بیتے ہی تی سریک ہی آپ کا صدقہ جارہہ ہیں۔ جن میں سے چند مشہور سے ہیں – حلیہ انتخاب کی مواق کی بند پر بیتے ہی تعدد اجمعة القول ایر فیع فی الذب عن الشفیق تر جمد نصوص خطبات ناجزہ رفاق المجتبد میں عن وفاق المجتبد میں تجدد اللمعة فی تعدد اجمعة القول ایر فیع فی الذب عن الشفیق تر جمد نصوص خطبات الد حکام غصب الحمیر اث الفضائل والاحکام سلشہوروا یام اور مسکار معشرہ ۔

آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ الغدمایہ کی زیرتگرانی سینکڑوں فقاوی بھی تح یرفرمائے میں۔ آپ کو بیشرف حاصل تھا کہ آپ خانقاہ امداد بیاشر فید کے مفتی تھے۔ جس کی حقیقت اس دور میں فقاوی کے سپریم کورٹ کی تھی۔ جہال کے فقاوی پر آ تکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ جہاں کے فقاو کی حرف آخر سمجھتے جاتے تھے۔ آپ کے فقاو کی کتاب امداد الا حکام کا جزو بن کر دارالعلوم کراچی ہے شائع ہو چکے ہیں امداد الا حکام چارجندوں پرمشتمل ہے اس ہیں آپ کے ملاوہ حضرت اقدی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقاو کی بھی شامل ہیں۔

آ پ کے تفصیلی حالات کے لئے کتاب'' تذکرۂ حضرت مفتی عبدالکریم کمتھلوی رحمۃ اللہ ملیہ مؤلفہ حضرت مولا نا مفتی سیدعبدالقدوس تزیذی ملاحظہ فر مائیس۔

#### ولادت باسعادت:

اس دنیا میں بلا مبالغہ روزانہ ہزاروں افراد پیدا ہوتے ہیں۔ گرالی ہتیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جوعلم وعمل کے آسان پر درخشندہ ستارہ ہی نہیں بلکہ آفتاب عالمتا ب بن کر لاکھوں کی ہدایت کا باعث ہوں۔ حضرت اقدس فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترندی رحمة القد بھی انہی ہستیوں میں ہے ایک متاز حیثیت کے حامل تھے۔

آ پ ای دنیائے تاریک کواپے علمی فیوض سے منور کرنے کے لئے اار جب المرجب اسماھ بمطابق ۱۹۲۲، کو اپنے تنصیل موضع اڑون ضلع پٹیالہ میں مولود ہوئے۔ آپ کا اصل وطن ضلع کرنال کی تخصیل تحقیل کا قصبہ ممتھلہ کڑھ تھا۔ آپ کا باسم عبدالشکور تبویز ہوا' بعد میں تاریخی نام مرغوب النبی (۱۳۳۱ھ) نکالہ گیا۔

### حصول تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی حاصل کی۔ بہبے قرآن کریم ناظرہ پڑھا۔ پھراردوا مداء وحساب وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خانقہ ہ کا نصاب بہتی زیر وغیرہ پڑھا۔ ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں حضرت خلیفہ اعجاز احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا۔ اڑھائی سال میں آپ نے مکمل قرآن کریم حفظ فرمانیا۔

### حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تبرک:

علیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے والدین کے بمراہ خانقاہ کے جس مکان میں قیام پذیر تھے اس کی دیوار حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مکان کے ساتھ مشترک تھی اور اس میں ایک جھوٹا دروازہ آ مدورفت کے لئے کھلار بتا تھا۔ اس لئے آپ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بروقت آ نا جانا اور بچول کی طرح آ مدورفت تھی۔ بیرانی صاحبہ کو آپ بڑی امال ہی کہا کرتے تھے وہ بھی آپ سے بالکل حقیقی مال ہی کی طرف شفقت وعنایت سے پیش آتی تھیں۔

آ پ پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کا بیانا کم تھا کہ جب آپ اپنے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر حج کے بعد حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے معا فقہ فرہ یا جب کہ آپ نے عابت اوب کی وجہ ہے صرف مصافی پر اکتفاء کرنا چا ہا تو حضرت تھا نوک رحمۃ القد علیہ نے فرہ یا کہ تم نے کیا خطاء کی ہے اور کھنچ کراپنے سینے ہے لگا لیا۔ یا در ہے کہ اس وقت حضرت تھا نوک رحمۃ القد علیہ بچوں کو مبارک ہے کرنہ اٹار کر خانقاہ کے کئویں کی طرف تشریف لے جا رہے بھے۔ کیونکہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت پیرانی صاحبہ (بڑی امال) ہے درخواست کی کہ آپ سفارش فرما دیں۔ چنا نچہ بڑی امال کی سفارش پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بچپن ہی میں شرف بیعت سے سر فراز فرمایا۔ جو آپ کی سعادت مندی کی یقینا بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچپن ہی ہے حضرت تھا نوی رحمۃ القہ علیہ کی با برکت سعادت مندی کی یقینا بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچپن ہی ہے دھنرت تھا نوی رحمۃ القہ علیہ کی دولت اور حضرت کے ارشادات طیبات سے استفادہ کا خوب موقع نصیب ہوا۔ آپ نے حضرت تھا نوی رحمۃ القہ علیہ ہے ایس سال کی عمر تک اکتباب فیض فرمایہ۔

## سفر حرمين شريفين:

پندرہ سال کی عمر میں فاری کی کتابیں اپنے والد ماجد رحمۃ القدعلیہ سے پڑھیں۔ پھر آپ کے والد ماجد بہتے اہل و عیال دوسری مرتبہ جج کے لئے تشریف لے گئے آپ بھی ہمراہ تھے۔ آٹھ ماہ مدرسۃ العلوم الشرعیہ مدینہ منورہ میں متعلم حدیث وفقہ رہے اور آپ ای مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں ابتدائی عربی کتب مشق قرآن اور تجوید کی مختصر کتابیں پڑھیں۔ رمضان المبارک میں شیخ القرآن حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ القدعلیہ کے دری مقدمہ جزر رہیں مبھی شمولیت کی سعادت حاصل رہی۔

## یا نی بیت مظاهرعلوم د یو بند میں داخلہ:

آپ نے قرات سبعہ کی عربی کتب خود اپنے والد ماجد رحمة اللہ علیہ بی سے بڑھیں بعد ازاں بین القراء حضرت مولا نا قاری حمی الاسلام کو کمل قرآن کریم سبعہ میں سنانے کا اعزاز حاصل کیا اور شاطبیہ بھی دوبارہ سنائی۔ پھر حضرت مولا نا قاری فتح محد رحمة اللہ علیہ سے الدرة المصیئة قرات ثلاثہ میں پڑھیں نیز شاطبیہ کا بعض حصد اور مقدمہ جزر سیکمل سنایا۔ سبعہ عشرہ کے بعد آپ نے پچھ کتابیں اپنے والد صاحب رحمة اللہ علیہ سے جامعہ حقانیہ میں پڑھیں۔ شوال سبعہ عشرہ کے بعد آپ نے پچھ کتابیں اپنے والد صاحب رحمة اللہ علیہ سے جامعہ حقانیہ میں پڑھیں۔ شوال ۱۳ میں مظاہر العلوم سہار نبور میں واضد لیا۔ مگر آب و ہوا مرطوب ہونے کے باعث طبیعت گرال بار ہوئی تو آپ اپنے والد ماجد رحمة اللہ علیہ کے پاس مدرسہ قاسم العلوم نقیر والی تشریف لے گئے اور مزید اکتباب علوم کیا۔ یہاں اس وقت آپ کے والد ماجد رحمة اللہ علیہ شخ الحد یث کے عہدہ پر فائز شے۔

ب سوال ۱۳ ۱۳ ادر کو برصفیر کی معروف دینی درس گاہ از ہر ہنددارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا۔ شیخ العرب والحجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمة القد علیه کے علاوہ دیگر اس تذہ کرام ہے بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امتحان میں آپ نمایاں نمبرول سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں میں کمی بیٹوں میں کھیل ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبروں میں کتاب کے کان کمیں کتاب کے کل نمبروں میں کی بیٹوں میں کھیل کی جب

کے مسلم شریف ۵۴ نمبر پینی دونمبراع از ی بھی حاصل کے اور درجہاول کی سند نی۔ جوان کے ملمی رسوخ کا مند بولتا ثبوت ہے۔ سلوک ونصوف:

جب آپ نے عالم شہود میں آئنھیں کھولیں تو آپ کے سامنے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا مقد س ماحول تھا۔ جہاں شب و روز چہار طرف دیانت تقوی اور ہر جیز گاری کے ارفع و اعلی جسے اور طہارت و پائیز گی کے پتے نظر آت تھے۔ حضرت تھا نوی رحمة القد علیہ کے مدرسہ و خانقہ میں تعلیم سے زیادہ تربیت اخلاق پر زور دیا جاتا اور بات بات پر لوک کی جاتی ۔ حضرت تھا نوی رحمة القد علیہ جیسے بحشر بیت و خضر طریقت کے زیرسایہ رہنے اور زہ نہ دراز تک مسلسل مصاحب و جاتی تھی ۔ حضرت کی دولت و نعمت کی وجہ سے عاجزی 'تعلق مع القداریا او نام و نمود سے تیفر اور دیگر اخلاق حسنہ آپ کی طبیعت ثانیہ بین چکے ہتھے۔ خانقہ المدادیہ اشفید کی بھٹی جو بھی گیا تھی تھے۔ ای لئے آپ میں جو بھی گیا تھی وجیں کے فیض یافتہ تھے۔ ای لئے آپ میں عملی و عملی کے معدوم جو تی ہے۔ ای لئے آپ میں عملی وعملی کے معدوم جو تی ہے۔ ای گے آپ میں عملی میں جو بھی انداز کی کے پر چک دور میں عنقاء معلوم جو تی ہے۔

آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ القد عدیہ کی وفات کے بعد حضرت مول نامفتی محمد حسن صد حب امرتسری بانی جامعہ اشرفیہ ہے تربیت کا باضا بطرتعلق قائم کی ۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ القد علیہ کے مشورہ سے حضرت مولا ناش وعبد اغنی صاحب پھو پوری رحمۃ القد علیہ ہے تجد بد بیعت کی ۔ ان کے وصاب کے بعد حضرت مولا ناظفر احمد عثنی وصاب کے بعد حضرت مولا ناظفر احمد عثنی ورحمۃ القد علیہ کے فر وربیاں سے ضلعت خلافت بھی حاصل ہوئی ۔ پھرسب سے آخر میں مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ القد علیہ سے تجد بد بیعت کی اور حضرت کی طرف سے بھی خلافت حاصل ہوئی ۔ مدر کے مات :

مدر کیسی خد مات:

وارالعلوم و یو بند سے سند فراغت عاصل کرنے کے بعد آپ نے پچھ عرصہ راجپورہ ریاست بٹیالہ میں تدرایس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد مدرسہ تفانیہ شاہ آ ، وضع کرنال (جس کی ابتداء آپ کے والد ماجد نے فر ، لکتھی) میں و بنی علوم طلب و آراستہ و پیراستہ کرنے میں منہمک ہوگئے۔ پھر تشیم کے بعد کیم فروری ۱۹۳۸ء بمطابق ۱۳۲۷ھ کوس بیوال ضلع سر گودھ کی سرز مین پرقدم رنج فر مایا۔ ملاقہ بھر کے لوگوں نے آپ کے فیوض و مدایت کے انمول ہیروں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ اس قصبہ میں آپ نے مسجد شہانی میں مدرسہ قد سمیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کی مگر ۱۹۵۳ء کی تح کیک نتم نبوت کے سلسلہ میں آپ وقید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور پس و یوار زنداں رہنا پڑا تو تقدیمی کام میں ڈ بروست تعطل پیدا ہو کر یہ مدرسہ بند ہوگیں۔ بعدازاں آپ نے جامعہ تھائے کا داغ تیل ڈائی۔

جامعه حقانيه.

جامعہ حقا 'یہ بی بنیاد حضرت مفتی سیدعبدالکریم متھلو کی رحمة اللہ علیہ نے حضرت تھا نو کی رحمة اللہ علیہ کے مشورہ اور ایما ، سے ۱۳۵۷ھ برط بق ۱۹۳۷، میں قصبہ ش ہ آباد مار کنڈ اضلع کرنال ( ہندوستان ) میں رکھی۔ ابنداء میں اس مدرسہ کا نام قد وسیرتھا۔ کیونکہ جس مسجد میں یہ مدرسہ قائم تھ اس کے ایک تجرہ میں قطب عالم حضرت شیخ عبدا غدوس گنگوری رحمۃ القدعلیہ نے قیم فرمایہ تھے۔ پھر ۲۱ ۱۳ ھیں جب اس مدرسہ کو ایک وسیق کوشی میں منتقل کیا گیا تو حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ نے اس کا نام حضرت قطب عالم کے شیخ الشیوخ حضرت شیخ عبدالحق رودولوی رحمۃ القدعلیہ کے عضرت تھا نوی مرحمۃ القدعلیہ کے نام مبارک کی نبعت سے حقانیہ رکھا۔ تقلیم ہندتک یہ مدرسہ اس نام سے دین علمی وقد رکی خدمات بجاراتا رہا۔

تقسیم ہند کے بعد جب آپ قصبہ ساہیوال سرگودھاتشریف لائے تو آپ نے پہلے مدرسہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی پھر
۱۳۵۵ھ میں جامعہ خفانیہ کی نشاق ٹانیہ کا آغاز فر مایا۔ جس میں اب مشکو قاشریف تک کتابول کے علاوہ ورجہ تخصصہ فی الفقہ
کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس سال درجہ تخصص فی الفقہ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد چودہ تھی۔

بامعہ حقانیہ گذشتہ چھیالیس سال ہے مسلسل دینی خدمت میں مصروف ہے۔ اس مدرسہ ہے اب تک ہزاروں عافظ قرآن سینکڑوں علاءاور بہت ہے مفتیان کرام تیار ہو چکے ہیں۔ چند سال قبل جامعہ حقانیہ سلبنات کی ابتداء بھی کی گئی ہے۔ اس میں بھی بچر اللہ قرآن کریم حفظ ون ظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دورہ عدیث شریف تک کہ بیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ در تعلیم کی تعداد دوسو سے متجاوز ہے۔

القد تعی لی ہے وع ہے کہ بیہ جمنستان تر مذی جس کی آبیاری آپ نے اپنے خون جگر ہے کی ہے ہمیشہ یونہی لہلہا تا رہےاوشاہراہ ترقی پر یونہی گامزن رہے جیسے کہ آپ کی حیات طبیبہ میں ترقی کی منزل طے کرتا رہا۔

#### شان فقه:

مملکت فاوئی کے آپ ہے تاج بادش و سے حلقہ میں جب بھی مفتی صاحب کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو معبود فی الذہن آپ ہی کی ذات ہ برکات ہوتی ۔ ما مبلغ جامعہ حقائیہ کا آج وہی مقام تی جو تھیم الدمت حضرت تی نوک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں خانقاہ الدادیہ اشر فیہ کا تھے۔ بڑے بڑے تبحر مفتیان ترام آپ کی طرف رجوع فرہ تے تھے۔ کی تو کوئی ایک دیل ما نگل آپ عقلی وفقی دونوں تتم کے دلائل کے انبار گا دیتے اشکال ہوتا تو آپ ش فی جواب مرحمت فرماتے کوئی ایک دیل ما نگل آپ عقلی وفقی دونوں تتم کے دلائل کے انبار گا دیتے تھے۔ خیبر سے کراچی تک ہی نہیں بلکد دنیا بھر کے علماء آپ کوفقہ کا آف تب فقیہ العصر اور فقیہ ملت کے الفاظ ہے یودکرتے تھے۔ ذیبر سے کراچی تک ہی نہیں بلکد دنیا بھر کے علماء آپ کوفقہ کا آف تب فقیہ لعصر اور فقیہ ملت کے الفاظ ہے یودکرتے تھے۔ زبانی بو چھے گئے بزاروں مسائل کے ساتھ ساتھ حضرت کی قدم فیض رقم سے نہ جانے کتنے بزار قاوی جاری ہوئے ۔ سرف ریکار شدہ فقاوی کی تعداد پانچ بزار سے متجاوز ہے۔ بعض فی وی تحقیق مسئد پر کشرت دلائل کی وجہ سے ایک مستقل رسالہ اور تھا نیف معلوم ہوتے ہیں۔

#### تصانيف:

آپ کی مطبوعہ تصانیف' رسائل' مضامین اور مقالات کی تعداد ۹۴ ہے۔ جب کہ غیر مطبوعہ ۴۰ ہیں۔اس طرح آپ کی تصانیف کی کل تعداد ۱۳۴۷ ہے۔ آپ کی چندمشہور تصانیف یہ بین۔ تکمیدا حکام انقر آن مولی (۳۰ جیدیں) ہوا ہے احیر ان بارہ مبینوں کے احکام اسلامی حکومت کا مالی تی نظام سوائح حضرت مفتی عبدالکریم کمتھدوی رحمۃ اللہ علیہ 'تذکرۃ انظف' دعوت و تبلیغ کی شرقی حیثیت' فتوی کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت' سفر تھانہ بھون و دیو بند' تھارف ،حکام احرآن (عربی) اصلاح مفاجیم پرایک شخفیقی نظر' جج کا آسان طریقہ' تذکرہَ حضرت مدنی' حیات انبیاء کرام میں۔ دینی مدارس اور جبر بیتعلیم' عہد ماضی کی چندیا دیں۔

#### مناصب:

😭 بانی و مهتم جامعه حقانیه سامیوال ضلع سر کودها

العلوم سركودها

الله المامي نظرياتي كونسل يا كتات

المريست جامعه امداد مي تحليم النساء سلانو الى سر كودها

🖈 ركن شوري جامعه خير المدارس ملتان

🖈 سابق رکن شوری مدرسه حسینیه حنفیه سلانوالی سرگودها

🖈 سريرست جامعه حقائية لا بهور

اس برست جامعه هانيهٔ کراچی

: ٢٠ ركن مجلس صياعة المسلمين أياكستان

بانی وخطیب جامع مسجد حقانیه سامیوال سر گودها۔

#### آ خری خد مات:

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحریر قصاص و دیت پر لکھا گیا وہ مقالہ ہے جوآپ نے اسلامی نظریاتی کوسل کے اجلاس میں پیش کرنا تھا۔ بعد از نماز مغرب اپنی و ف ت کے چند کھے قبل بھی براور مکرم ومحتر م حضرت مول نامفتی سید عبدالقدوس صاحب تر ذری مدظلہ العالی ہے ای موضوع پر گفتگوفر ماتے رہے۔

فتو کی پر آپ کی آخری تصدیق وہ ہے جو آپ نے ۲۹؍ رمضان ۴۲۱ ھکوحضرت مولا نامفتی سیدعبدالقدوس ترند کی مدخلا الدہ لی کے لکھے گئے فتو کی پر درخ ذیل الفاظ ہے فر مائی۔ھذا ہوالجواب و ہو پین الصواب کتبہ الاحقر سیدعبدالشکور التر ندی الجامعۃ الحقانیے سے ہیوال سرگودھا۔ (۲۹ رمضان المبارک ۴۲۱ ھ

آ پ نے اپنی زندگی کی آخری تقریر عیدالفطر کے موقع پر عیدگاہ حقانیہ میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کی اور آپ کا آخری اخباری بیان وہ ہے جو آپ نے ضرب مومن کے نمائندہ کو دیا جو ضرب مومن ۴ شوال المکرّم ۱۳۴۱ کے شارہ میں ش کع ہوا۔ حق تعالی درجات بلند فر مائیں۔ آمین۔ (ماخوذ ماہنا مدالحسن لا ہور)

﴿ بِينِ مِن عَاتِي ﴾ حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلهم.

## حضرت مفتى عبدالشكور تريذي صاحب

حمد وستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجو د بخش اور

درود وسلام اس کے آخری پیمبر پرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

اس مہینے (شوال اس اور ندی مادشہ ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر ندی صاحب رہمة القد ملید کی وفات کی صورت میں چیش آیا۔ وہ ان کنی چنی شخصیات میں سے تھے جن کے تصور سے دل کو بید ڈ ھارس رہتی تھی کہ ۔

خط ساغر میں راز حق و باطل و یکھنے والے الجمی کھ لوگ ہیں ساتی کی محفل و یکھنے والے

وہ خانقاہ تھا نہ بھون کے جیل القدر مفتی حضرت مولا ٹا عبدالکریم کمتھلوی صاحب کے (متوفی ۱۳۱۸ھ) کے لائق وہ کو کتا ہے۔ حضرت مفتی عبدالکریم صاحب کمتھلوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کے خاص دوستوں اور رفقاء میں سے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولا ٹا اشرف علی صاحب تھ نوی قدس سرہ نے عورتوں کی مشکلات کو صل کرنے کے لیے ''الحیلہ الناج' قا' کے نام سے مشہور کتاب کی تالیف انہی دو حضرات کے ہر دفر مائی تھی' اور میں نے میے والد ماجد قدس سرہ سے من کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ میری بیا کتاب دوا ہے حضرات نے نالے فرمائی ہے جو میرے لیے ''بھر لہ العیسن' (یعنی آ تکھوں کی طرح) ہیں۔

ا مستحم المسلم كرنال كااليك قصبه به جوحفرت مفتى عبدالكريم صاحب كاوطن تقا اوروه اى كى طرف منسوب بهوئ ركيكن چونكه ان ك آب واجد وترند كرساوات مين سے تقے جوشلت سرگودها مين آكر مقيم بهو گئے تھے اس لئے مفتى عبدالشكور صاحب نے اپنے والدكى اجازت سے اپنی تسبت "ترندی" ركھی۔

ا کیا کے شروع میں میں ہے ( یعنی عبدالکریم ) اور ایک آخر میں مین ہے ( یعنی محد شفیع ) اس سے حکیم امامت قد س مرۂ کے ساتھ دونوں بزرگوں کے قرب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی عبدالکریم صاحب قدس سرہ سالہا سال خانقاہ تھا نہ بھون میں فتوی کی خدمت انجام دیتے رہے' اوران کے اس دور کے لکھے ہوئے فتاوی کا مجموعہ'' امدا دالمسائل'' کے نام سے موجود ہے۔

مفتی عبدالشکورصاحبؑ کا بچین خانقاہ تھا نہ بھون میں گذرا۔ آ ب کے والد ماجڈ و ہاں تدریس اورفتو ی کی خدمت انجام دیتے تھے'اوران کا مکان حضرت حکیم ایامت قدس سرہ کے بڑے مکان ہے متصل تھا' اس لئے مفتی صاحبُ یُوحکیم ایامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی تربیت و شفقت بچپین ہی ہے میسر آئی۔ تھا نہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم ہی میں آپ نے ا بتدائی تعلیم حاصل کی۔ بھرآ پ کے والد ما جد سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آٹھ ماہ مدینہ منورہ کے مدرسہ شرعیہ میں ان سے ابتدائی عربی کتب پڑھیں' وہاں ہے واپسی پر کچھ عرصہ انبالہ میں حضرت مولا نا محمد مبین صاحب قدس سرہ اور ان ے صاحبز ادے مورا نامحمد متین الخطیب صاحب ہے (جو بعد میں ہمارے دارالعلوم کراچی کے نائب ناظم ہوئے )عربی کی متوسط کتا ہیں پڑھیں اور یانی بت میں قرا آت سبعہ کاعلم حاصل کیا' پھرمظا ہرعبوم سہار نپور میں اورفقیر والی کے مدرسہ قاسم العلوم میں مشکو ؟ جلالین تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیو بند میں دا خلہ لیا اور پینخ اراسلام حضرت مول نا سیدحسین احمر صاحب مدنی قدس سرہ ہے بخاری شریف اور ترندی شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔

تعلیم کی تکیل کے بعد حضرت مفتی صاحبؑ نے کچھ عرصہ ریاست پٹیا یہ اور کرنال میں مذریس کی خدمت انجام دی ۔ اس دوران یا کستان بنا تو وہ صلع سرگودھا کے قصبے س ہیوال تشریف لائے اور مدرسہ قاسمیہ کے نام ہے ایک مدرسہ قائم کی' لیکن ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے زمانے میں آپ گرفتار ہوکر چند ماہ جیل میں رہے' جس کی وجہ سے علیم میں تغطل پیدا ہوا' اور بیدرسہ بند ہو گیا۔اس کے بعد آپ نے دارالعلوم حقانیہ کے نام سے ایک اورادار ہ قائم فر مایا اور آخر ونت تک اس کے ذریعے ویٹی خدمات میں مصروف رہے۔

تحکیم الامت حضرت تفانوی قدس سرہ کا فیض تربیت تو آپ کو بچین ہی ہے حاصل تھا' اللہ تعالی نے ان ہے بیعت ہونے کی سعادت بھی بخشی۔حضرت کی و فات کے بعد آپ کا اصلاحی تعبق کیے بعد دیگرے حضرت مفتی محمد حسن صاحب'' حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کیمولیوری' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی ؓ اور احفر کے والید ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صہ حب فندس سرہ ہے بھی رہا۔ آخر الذكر دونوں بزرگوں نے بیعت وتلقین كی ا جازت بھی عطافر مائی۔

میرے والد ماجد قدس سرہ حضرت مفتی عبدالشکور صاحبؑ ہے بالکل اولا دجیسا معاملہ فرماتے تھے' انہیں بشرط ساز گاری حالات دارالعنوم کراچی آنے کی بھی دعوت دی' لیکن و ہ اپنی پچھ مجبور یوں کی بنا پریہاں تشریف نہ لا سکے جس پروہ بکثرت حسرت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اسل می عوم میں نہایت توی استعداد کے ساتھ فقہ پر بطور خاص وسیجے نظر حضرت مفتی صد حب کوعطافر مائی
تھی اور تحریر وانث اکا سلیقہ بھی بخشافھ 'چنا نچے ان کی چھوٹی بڑی تابیفات کی تعداد ساٹھ کے لگ بھگ ہوگ ہوگ وہ علاء ویو بند کے
تھی اور تحریر وانث اکا سلیقہ بھی بخشافھ 'چنا نچے ان کی چھوٹی بڑی تابیفات کے روا دار نہیں تھے 'چنا نچے انہوں نے حیات انہیا اسلام موتی ' عذا ب قبر وغیرہ کے مسائل پر متعدہ محققانہ تابیفات ہیر دقعم فرہ کیں۔ عہد حاضر کے محتف فتنوں ' مثلاً اشترا کیت اور
قادیا نیت وغیرہ کے تعاقب میں بھی متعدد کتا بیں تکھیں۔ مغرب زدہ افکار کی علمی تر دید میں متعدد مقالات تحریر فرما کے اور
بالآ خر حضرت مفتی صدحب قدس سرہ کا منظم علمی کارنامہ اس ' احکام القرآن' کی تحمیل تھا جس کا آغاز حضرت حکیم الامت
تھانوی قدس سرہ نے اپنے بعض خلفاء سے کروایہ تھا' لیکن اس کے بچھ جھے تشنہ تحمیل رہ گئے تھے۔ اللہ تعالی نے اس تحمیل کی
معادت حضرت مفتی صاحب کوعظافر مائی' احقر کو جستہ جستہ ان کی اس تالیف سے استفاد سے کا موقع ملا ہے' اور جس ضعف اور
جن امراض کے ساتھ انہوں نے الیس محققانہ کتاب کسی ہے وہ ان کی کرامت سے کم نہیں۔

مفتی صاحب اگر چہ ساہیوال ضلع ہر گودھا کے ایک چھوٹے سے تھے ہیں مقیم تھے 'لیکن اس گوشہ عزلت میں ہی ملک و ملت مے مسائل سے نہ صرف پوری طرح باخبر بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک ان کے حل کے لیے ہی سر گرم عمل رہے تھے' ان کے والد ، جد ّنے تحریک پاکستان میں سر گرم سے حصہ سیا' اور مفتی صاحب بھی ان کے دست و بازو تھے' سامی اور سے اور سے ان کے والد ، جد نہ کی صعوبتیں بھی برداشت اور سے ان کے گریک ختم نبوت میں بھی وہ سر گرم رہے' اور سے یہ میں اس کی بیا داش میں قیدو بندکی صعوبتیں بھی برداشت کیس ۔ ملک میں سوشلزم کا فتندا بھرا تو اس کی مقاومت میں بھی انہوں نے زبان وقلم سے بادگار خدمات انجام ویں ۔ ملک میں سوشلزم کا فتندا بھرا تو اس کی مقاومت میں بھی انہوں نے زبان وقلم سے بادگار خدمات انجام ویں ۔ ملک میں اسد می دستور اور تو نون کے نفاذ کے لیے بھی ان کی کوششیں بھدرا ستطاعت جاری رہیں' اسلامی نظریا تی کونسل کی حال میں انہیں کونسل کا رکن مقرر کیا گیا' لیکن ابھی کونسل ان کے علم وفضل سے استفادہ نہیں کر بائی تھی کہ وفضل سے استفادہ نہیں کر بائی تھی کہ وفضل سے استفادہ نہیں کر بائی تھی کہ وفت ہوگی' انا بلد وانا الیہ راجعون۔

فصل گل سيرنه ديديهم و بهار آخر شد

مجھ ناکارہ پر حضرت مفتی صاحبؑ کی شفقتیں تا قابل فراموش ہیں۔ ''البلاغ'' کے لیے وہ مستقل اپنے مضامین و مقالات ارسال فرماتے رہے میری تحریب اکثر ان کی نظر سے گذرتیں اور خط و کتابت کے ذریعے ان کے بارے ہیں مشور ہے بھی عنایت فرماتے رہے 'اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں بھی متعدد مسائل ہیں ان سے زبانی یا تحریری مشور ہے لیتا 'اور وہ میشد بڑی شفقت کے سرتھ رہنمائی فرماتے ۔ آخر ہیں انہیں مختلف عوارض و امراض نے گھیر لیا تھا' قویٰ کمزور ہوگئے تھے' لیکن تعلقات نبھانے کی وضع واری کا عالم یہ تھا کہ ہیں ہر سال جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے فتم بخاری کی تقریب ہیں جاتا' تو اپنی علالت اور ضعف کے باوجود سانہوال سے پر مشقت سفر طے کر کے فیصل آباد ضرور پہنچتے' خیر المداری ملتان کی مجلس شوری کے علالت اور ضعف کے باوجود سانہوال سے پر مشقت سفر طے کر کے فیصل آباد ضرور پہنچتے' خیر المداری ملتان کی مجلس شوری کے اجلاس میں بھی اکثر تیش صرف ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل اجلاس میں بھی اکثر تیش صرف ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل

کر سکا پسین اس موقع پر جولمی ت ان کی تعجت میں گذر ہے 'آئ بھی ان کا کیف وسر درتر و تاز ہ معنوم ہوتا ہے۔ دارالعلوم کرا چی بھی کئی بارتشر یف لائے اور کئی کئی دن مقیم رہ کریبال کے اس تذ ہ وطلبہ کوفیض یوب فر ہوں۔ انہیں بزر گوں کے داقعات وملفوظات بہت یا دیتھے اور ان کی مجلس ان واقعات وملفوظات ہے معطر ہوتی تھی' ان کی خدمت میں

حاضری کا شوق اس لئے بھی ہوتا تھا کہ ان کی زبانی ہر ملا قات میں اس فتم کی پچھنی با تیں حاصل ہو جاتی تھیں۔

پچھلے سال دارالعلوم کراچی میں عرصہ دراز کے بعد جو جلسہ دستار بندی منعقد ہوا اس میں حضرت مفتی صاحب اپنی علاست کے باوجود تشریف لائے 'اور حسب معمول اپنے فیوض ہے۔ ہم سب کوسیراب فر مایا۔

ابھی شعب نیں حضرت مورا نا اختفام الحق صاحب تھ نوی قدس سرہ کے صاحبزا دے مولان تنویرالحق تھا نوی صاحب نے جامع مجد جیکب لائنز میں مجلس صیاخة اسمیسین کا سرلا شاجتہ ع منعقد فرہ یہ تو اس میں بھی تشریف اے میں ملاقات نے جامع مجد جیکب لائنز میں مجلس صیاخة السمیسین کا سرلا شاہ بھٹے گفتگو پر بھی اس کا اثر تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمر صاحب مدنی قدس سرہ کی حیات طیب پر ایک ضخیم کتاب تالیف فرہ نی تھی جو میرے پاس بھبی تھی گھڑکی وجہ ہے محص تا جہ تا ہی کے سامنے اس کی ورق گردانی شرہ ع کر دی میں اس موقع پر جھے وہ عطافر مائی۔ میں نے انہی کے سامنے اس کی ورق گردانی شرہ ع کر دی کہ سب اس قدر دیج پہنے تھی کہ میں اس مجلس میں اس کے مختلف جھے پڑھتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضرت مدنی قدس سرہ کے علمی اور باطنی ممالات کے اس بہلو پر بطور خاص زور دیا تھ جو حضرت کی دوسری سوائح میں ان کے سیاسی کا رہا موں کے مقابلے میں ماند پڑگیا ہے۔ القد تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اس بہلو کی تفصیل بیان کرنے کی خاص تو فیق عطافر مائی۔

ان کی کتاب نے مجھے ایسا محوکیا کہ اس مجلس میں ان سے زیادہ بات نہ ہوسکتی اتفاق سے مجھے اسکلے ہی دن ہیرون ملک کا ایک سفر در چیش تھ ' اس لئے جب وہ صیاخہ المسلمین کے اجتماع سے فارغ ہوکر دارالعموم تشریف لائے تو میں ان ک صحبت سے مستفید نہ ہوسکا ' اور جبیب لائنز کی بید ملا قات ان سے آخری ملا قات ٹابت ہوئی۔ بیدوا قعد شعبان کا ہے ' عید کے بعد میں عدالتی کا م کے سلسے میں اسمام آبادگیا تو و باب اچ تک میر ہے بھینے مولا نامحود اشرف صاحب کا کرا جی سے فون آیا اور انہوں نے یہ جا نگداز خبر سنائی کہ حضرت مفتی صاحب ہم سے رخصت ہو گئے۔ انا لند وانا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب کی پوری زندگی علم و دین کی ضدمت ہے عبارت تھی اللہ تعالیٰ نے ان ہے بہت کام لیا الحمد ملنہ ان کے صاحبز او مولا ناعبد القدوس صاحب سلمہ نے اپنے والد ماجد کی خدمت وصحبت ہے بھر پوراستفادہ کر کے ان کے علوم و معارف کو جذب کیا ہے اور ابقد تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ ان شاء اللہ وہ اور ان کا مدرسہ حقانیہ ان کے علوم و معارف کی نشر و اش عت اور ان کے شروع کے ہوئے کا موں کو محفوظ رکھنے اور آ کے بڑھانے میں کوئی وقیقہ فرد گذاشت نہیں کریں گے۔ اش عت اور ان کے شروع کے ہوئے کا موں کو مخفوظ رکھنے اور آ کے بڑھانے میں کوئی وقیقہ فرد گذاشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو شرف قبول عطافر ما نمیں مقامات عالیہ سے اللہ اور ان کے مشن کو آ کے بڑھانے کی تو فیق عطافر ما نمیں ۔ آ مین ۔

🥮 حفرت موادا نا سيد مفتى عبد الشكور تر مذى 🐞

پر علائے حق ازمولان محمد اکرم کاشمیری

# موت العالم موت العالم فقيه العصرمفتى اعظم حضرت مولا ناعبدالشكورتر مذى رحمة الله عليه

تحکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی بزم کے چراغ آپ کے خلیفہ ومعتمد خاص حضرت مولا نامفتی عبدالکریم کمتھلوی رحمة الله علیه کے فرزند ارجمند وارالعلوم جامعہ حقائیہ ساہیوال (سرگودھا) کے بانی مہتم اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان کے رکن تحریک یا کستان کے ممتاز رہنما' قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے مخدوم ومعتمد ساتھی حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی کے برا درخور دحضرت مولا نا ظفر احمدعثانی علیه الرحمه اورمفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نا مفتی محد شفیع صاحب نورالتد مرقد و کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامفتی عبدالشکور تریذی رحمہ التدعیدالفطر کے چند دن بعد یعنی ۵ شوال المكرّم بمطابق كم جنورى ٢٠٠١ء بعد از نماز مغرب اپنے قصبہ ساہیوال (سرگودھا) کے ایک معمولی ہے مكان میں داعی اجل کو لبیک کہد گئے ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ مرحوم یوں تو پیرانہ سالی کی وجہ ہے کمزوری اور ثقابت کا شکار تھے ہی کیکن ساتھ ساتھ کچھعرصہ ہے عارضہ قلب میں بھی مبتلا تھے۔ تا ہم روحانی قوت کا بیرحال تھا کہ باوجود اس خطرناک اور` مہلک بیاری (جو ہولا آخر ج ن لیوا ثابت ہوئی) کے کثر ت اشغال کا بیرحال کہ امیں و مکھ کرا چھے خاصے صحت مند' تندرست' توانا اور جوال عمر بھی جیراں رہتے تھے اتنے با ہمت کہ اولا دُ احفاد اور اقر با' واعز اسمیت کسی بھی عقیدت مند تک کو اپنی یماری کا احساس نہیں ہونے ویا۔ برا در مکرم مولا نامفتی حبیب القد صاحب زیدہ مجدہ (سر گودھا) کے مطابق حضرت جب بھی بغرض معائنہ ڈ اکٹر کے یاس سر گودھا تشریف لاتے تو جملہ پر سان حال سے با قاعدہ حسب معمول پوری محبت وشفقت ے مصافحہ فرماتے بعض کے سریر ہاتھ رکھ کر دعا نمیں دیتے چہرے پر ہمیتہ مسکراہٹ رہتی اور پھر جس دن انتقال ہوا اس دن کا حال تو اور بھی عجیب وغریب ہے۔حضرت نے اپنے ملنے والوں کے ساتھ ندصرف مصافحہ کیا بلکہ ہرایک کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعا کمیں بھی دیں۔اخی انکتر م حضرت مولانا عبدالقدوس ٹرندی مدخلہ العالی جوحضرت مرحوم کے ذہین و قطین صاحبز اوہ ہونے کے سرتھ ساتھ آپ کے علمی اور روحانی ج<sup>نش</sup>ین بھی ہیں کے مطابق حضرت نے یوم رحلت میں ایخ تمام ترمعمولات یورے اہتمام ہے مکمل فر مائے۔ظہر' عصر اورمغرب کی نمازوں کی امامت فر مائی اور پھر اسلامی نظریاتی

کوسل کی طرف سے آئے ہوئے مسودہ کے بارے میں بھی اپنی آراء انہیں (یعنی مفتی عبدالقدوس صاحب زیدہ مجدہ کو )
قلم بند کروائیس علاوہ ازیں کئی ایک مسائل کے بارے میں اپنی فظیہا نہ آراء کا اظہار بھی فرمایا۔ مغرب کے بعد اپ تک گھر (جو جامعہ سے تھوڑے ہی فاصد بر ہے) جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عام معمول بیتھا کہ حضرت کے ساتھ کوئی خادم گھر تک جو تا تھا گر اس وال حضرت بغیر خاوم ہی چل پڑے اور پھر خلاف معمول اس تیزی کے ساتھ کہ بقول مود تا گھر تک جو تا تھا گر اس وال حضرت گھر بھی پہنچ گئے۔

مو یا نامفتی عبدالقدوس کا فرمانا ہے کہ بہسوچ کر والد صاحب اب گھر پہنچ گئے ہیں میں بعض ضروری امورنمتا نے کے بیے مسودات اور متفرق کا غذات کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند کہتے ہی گذرے تھے کہ گھرے فون آ گیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہور ہی ہے فوراً گھر پہن**چو م**نگن ہے والدگرا می کو بیاحساس ہوا ہو کہ عبدالقدوس کو پریشانی نہ ہوخو دبھی فون پر بات فرمائی کہ میری طبیعت میں اضطراب ہے آپ گھر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تشخیص پر معموم ہوا کہ دل کا عارضہ راحق ہے۔حضرت کواس قتم کا حادثہ ایک دفعہ پہلے بھی پیش آجے کا تھا۔ مرض بڑھتا گیا جول جوں دوا کی اور یمی مرض سفر آخرت کا سبب ثابت ہوا۔قر آن کریم کی سور ۃ لقمان کے آخر میں مغیبات خمسہ کا ذکر فر وہ یا گیا ہے انہی میں پی بھی ہے کہ کوئی شخص بینبیں جانتا کہ کہ اس کی موت کب اور کس سرز مین میں واقع ہوگی۔حضرت سیمان علیہ السلام کی مجس میں ایک د فعہ حضرت عزرائیل ایک شخص کو بڑے غور ہے گھور گھور کر دیکھتے رہے تھے۔مجلس ختم ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے عرض کیا کہ حضرت مجھے فلال جگہ جانا ہے اور میرے پبیٹ میں شدید در د ہے آپ از راہ کرم ہوا کو حکم دیں کہ مجھے وہاں پہنچا دے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو تھم دیا جس نے چند کمحوں میں اس شخص کو اس کی مطلوبہ منزل یر پہنچا دیا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی حضرت عزرائیل نے اس کی روح قبض کرلی۔ ایکلے دن جب حضرت عزرائیل حضرت سلیمان عدیہ السلام کی مجیس میں حاضر ہوئے تو حضرت سیمان علیہ ایسلام نے اس شخص کو گھور گھور کر دیکھنے کا سبب یو جیھا تو حضرت عز رائیل علیہ اسل م نے فر ہ ہیا کہ مجھے بیتھکم تھ کہ میں اس شخص کی روح کوفلاں جگہ اور فلاں وقت میں قبض کروں وہ جگہ یہاں سے ہزاروں میل دور تھی اور وقت بہت قریب تھا۔ میں بیسوچ رہا تھا کہ بیخض وہاں کیسے <u>بہنچ</u> گا؟ جب وقت موعود آیا میں نے ویکھ کہ وہاں موجود ہے میں نے روح قبض کرلی۔ بہر کیف موت جہاں آنا ہوتی ہے وہاں ہی آتی ہے انسان کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کوبھی امتدتعالی نے اسی طرح گھر پہنچ یا۔

حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی اس وقت پورے پاکستان کے لیے نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتی سے خاص طور پرافناء کی دنیا ہیں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ صرف ان ہی کی ایک الیک شخصیت تھی جومفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی جمیل احمد تھ نوی قدس سرہ کے ساتھ بعض مسائل پر گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم خود بھی ان کی انتہائی قدر کی کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم خود بھی ان کی انتہائی قدر کی کرتے تھے۔ مفتی عبدالشکور صاحب قدس سرہ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اکا ہرین دیو بند کے رسم نہیں

هنیتنا جائیں ہے۔ مشر با حضرت تھانوی نورالقہ مرقدہ اور در سا خضرت مدنی قدر سرہ کے سلسے ہے وابستہ تھے۔ (اس طرح ہے انہیں مجمع البحرین کی حیثیت حاصل تھی) دونول حضرات کی قدر ومنزلت اور عقیدت میں ذرا برابر فرق نبیس آنے وہیتے ہے۔ آخری دنول میں حضرت مدنی قدس سرہ کی سوائح حیات بھی لکھ رہے تھے جس کی ایک جلد حجیب کر بازار میں آبھی چک ہے۔ انہائی شفیق انہائی رحم دل جب لا ہور شریف لاتے تو جامعہ انٹر فیہ میں ضرور تشریف لایا کرتے تھے جامعہ کے ساتھ ان کوئی ایک نسبتیں بھی حاصل تھیں۔ جامعہ کے دارالاق عین گھنٹوں جیسے حضرات مفتیان کرام ہے مختلف مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فر ماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پنہم مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فر ماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پنہم مرحوم دوست اور میر بان ڈاکٹر مطبع الرحمن صاحب کے ہاں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت کے عقیدت مندوں میں ہتھے۔ مجھے محوم کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی تھی ہوتی و مطرت مفتی صاحب نوراللہ مرحوم کے باں عاضری کا شرف حاصل ہوتا تو حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقد ڈکی زیارت نصیب ہوتی اس طرح شفقت ہے اپنی بھاتے کہ اپنی حیثیت کو دکھی کرشرم محسوس ہوتی۔ ہارے بر رگ بھی بھی بی بھی ہوتی ہیں بھاتے کہ اپنی حیثیت کو دکھی کرشرم محسوس ہوتی۔ ہارے بر رگ بھی بھی بوتی میں اکر میں خطافی کے درجات بلند فر مائے اور ہمیں ان سلف صالحین کے تقش قدم پر چلنے سرایا شفقت اور حسن طلق ہوا ہے۔ آبھیں۔ گی تو فیق عطافر مائے ۔ آبھیں۔ گی تو فیق عظافر مائے۔ آبھیں۔ گی تو فیق عظافر مائے۔ آبھیں۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی نماز جن زہ میں شرکت کرنے وابوں کی تعداد ہزاروں میں تقی ۔ ساہیوال جیسے ایک چھوٹے نے تھے میں اتنا ہڑا اجتماع شاید وہاں کی تاریخ کا پہلا ایہا اجتماع تھا جس میں ملک بھر سے متازعهاء کرام ہزرگان دین اور حضرت کے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت فر مائی ۔ لا ہور جامعہ اشر فیہ سے راقم الحروف مدیرائحن مولانا تاری ارشد عبید مولانا تاری امتیاز الرحمٰن تھا نوی' مولانا مفتی محد زکریا' مولانا الدعیٰ مولانا عثین الرحمٰن صاحب' ابن حضرت صوفی صاحب مدظلہ جناب ممرفسیر اور عبد الرشد صاحب نے شرکت کی جب کہ دارالعقوم الاسلامیہ علامہ اقبال ٹاؤن سے حضرت مولانا مشرف علی صاحب مولانا قاری خلیل احمد تھا نوی اور جناب حضرت مولانا قاری خلیل احمد تھا نوی نے نمائندگی مفر می نے اندازہ کی امامت کی سعادت وارالعلوم الاسلامیہ لا ہور کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولانا مشرف علی تھا نوی تھا مولانا مشرف علی تھا نوی مرائلہ مولانا مشرف علی تھا نوی تھا ہوں کے بھا میں مولانا بھر محمد صاحب قدر سرہ مالیا جس میں انہوں نے علاء کرام کے اس تیزی سے انتقال کے جسے میں آئی جب کہ اس موقع پر جامعہ نیر مایا جس میں انہوں نے علاء کرام کے اس تیزی کے واقعہ نوان کے والدگرائی کے انتقال کے بعد ایک دیم باتی کی حضرت مرحوم کے بھی تدگان کو حضرت عبد القد ابن عب س کا واقعہ جو ان کے والدگرائی کے انتقال کے بعد ایک دیم باتی کی تقزیت کی صورت میں کتب حد دیث میں مذکور ہے سنا کر توزیت اور صبر کی تھین فرمائی۔ القد تو نی کے انتقال کے بعد ایک دیم باتی کی تقزیت کی صورت میں کتب حد دیث میں مذکور ہے سنا کر توزیت اور صبر کی تھین فرمائی۔ القد تون کے والدگرائی کے انتقال کے بعد ایک دیم باتی کو خدر ہاتے کہ درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوں میں املی ترین مقام نصیب فرمائے۔ آئین یارب العالمین ۔

# منظوم خراج تخسين

متیجه فکر: شیخ الحدیث حضرت مولا نامشرف علی تفانوی مدخلهم مهتم دارالعلوم الاسلامیدلا جور

نسبت علی و مدایت میں وہ مثل کوہ طور خانقاه اشرفی کا وه کل بوئے شمیم علم تغیر و صدیث و فقه کا در خمین خانقاه مفتى اعظم كا أيك اسعد مجى تق وه نحيف و ناتوال علم و مدايت كالجبل سیرت و کردار میں اسلاف کا آئینہ تفا كر عميا وو افي يادي لوح ستى ير رقم وست بسة جس نے آ مے تھیں بحوث علم وقن مسلك حق مين تصلب اس كا اك سرمايا تفا اور بیان علم و حکمت میں زبان شخ تھا طالبان علم اس کے سامنے دست مگر طالبان حق کا تھا جو چلتی پھرتی خانقاہ اور سرایا علم و شفقت تھا اصاغر کے لیے زبدو ورع میں سند تھا اہل تقویٰ کے لیے جو کہ اینے دشمنوں کے حق میں بھی شاتم نہ تھا محی لیوں کی مسکراہٹ جس کے چیرے کی بہار ہونہار اولاد جس کی ہاقیات صالحات

وه فقيه العصر يعني مفتى عبدالشكورّ وه كريم الخلق ابن مفتى عبدالكريمُ پيکر اخلاق نبوي حامل وين مبيل وه مجاز نسبت شیخ ظفر احدٌ بھی تف حافظ و قاری و عالم پیکر علم و عمل جو دلائل کی زبال تھا حجتوں کا سید تھا ڈ طونڈ نے پھرتے ہیں جس کوآج قرطاس وقلم روز و شب ہر مئلہ تھا جس کا موضوع سخن ہر کھڑی اس کے بروں کا اس کے سریر سامیہ تھا نكته سنجى مين يقيناً ترجمان شيخ تما ابل عقل و دانش اس کے درید تھے در بوز و گر جس کی ہر مجلس تھی علم و آ تھی کی درس گاہ پکیر خلق و ادب تھا جو اکابر کے لیے مرجع فتوی تھا جو سب اہل فتوی کے لیے جس كوحن كوئي مين خوف لومة الائم نه تفا خوش مزاجی خنده پیشانی تنبهم تها شعار مدرسہ حقانیہ ہے جس کی تابندہ حیات

آئی بھی زندہ ہے اپنی کا وشول کے روپ میں چل ویا ہے کس تماشے کے لیے اس حال میں بائے دنیا میں ہے اہل علم کا قحط الرجال و مین سے بھٹے ہوؤل کو راہ دکھلائے گا کون کس کے در پرجائیں گے اب لے کاشکالات کو نا خدا سب جا رہے ہیں ہر کیے بعد دگر ناخدا بن کر بچائے قوم کو آئے گا کون ناخدا بن کر بچائے قوم کو آئے گا کون خم ناخدا بن کر بچائے قوم کو آئے گا کون خبیں خم ناط کرنے جہاں جائیں رہا کوئی نہیں

زندگی گذری تھی جس کی دیں کی دوڑ ودھوپ میں وہ تماشا گاہ عالم تھا جو ساہیوال میں اب کہاں سے لائیں ایبا اہل علم اہل کمال الجمنوں کو توم کی شفقت سے سلجھائے گا کون ہم ہتا کیں گئے کے بیتے ہوئے حالات کو قوم کی کشتی تو ہے گرداب میں اے چارہ گر توب سے ساحل پہ پہنچائے گا کون کھینے کی کر گرداب سے ساحل پہ پہنچائے گا کون عارف اب دنیا میں غم کا آ سرا کوئی نہیں عارف اب دنیا میں غم کا آ سرا کوئی نہیں

(ماخوذ حيات ترنديٌ)

میں علائے حق سیدمہر حسین بخاری (اٹک):

# مفتی سیدعبدالشکورتر مذی صاحب (سال رصن ۱۳۲۱ه)

ہو گئے دنیا ہے رخصت ترمذی عبدالشکور "مرایة الحیران" بے جن کی کتاب دل نشین ہے حیات انبیاء پر قابل تحسین کام ان کے شائع ہوں صبیب حق رسول عالمین ہیں مقرِ جن کی حیات جاوداں کے اہل جق زندگی کے معترف میں جن کی ارباب یقیں سال رحلت ترندی صاحب کا تمبر یوں کہا كوكب وائم "حيات رحمة للعالمين" جو اوب وانِ محمد مصطفيٌ بين خوش نصيب وو جہال میں کوئی اندیشہ انہیں لاحق نہیں متحرم مرحوم سيد ترمذي عبدالشكور تھا حیات سرور کونین کا ان کا یقیس ان کی رحلت کا کہا مہر یہ تائیہ سروش سال "عرفان حيات سرور دن و دي" الا الم

### محدث العصر حضرت مولا نامفتى سيدعبدالشكورتز مذي

ابھی شہید العصر حضرت مولانا محمد بوسف لدھیانوٹی اور من ظر اسلام حضرت مولانا محمد المین صفدر اوکاڑوئی کے سانی ت رحلت ہے ہمارے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ محدث العصر حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکور تر فدی اور خطیب پاکتان مولانا محمد ضیاء القائمی بھی ہم ہے جدا ہو گئے۔ "اما مله واما البه راجعوں قال لله ما الحد وله ما اعطی و کل شیبی عندہ یا جل مسمیٰ۔"

ید دنیا اپنے آخری دور میں عجیب تیز رقاری پرآگی ہوجودن آتا ہے نئے صد مات سامنے لاتا ہے۔ حضرت مولا نا مفتی سید عبدالشکور تر لئری محدث العصر حضرت مولا نا ظفر احمد عنی فی اور شن الاسلام حضرت مولا نا مفتی سید عبدالکری گمتھلوی خیف ارشد کیم الامت حضرت تھ نوگ کے فرزند عبیل سے کی علمی یادگار تھے اور حضرت مولا نا مفتی سید عبدالکری گمتھلوی خیف ارشد کیم الامت حضرت تھ نوگ کے ماتھا ہی میں ہوتا تھا جو بلت کی رہنم کی کے ساتھا ہی سے بیک استھامت و مرجع اور سند تھے کہ ان کے درس و تدریس میں اکا براہل علم جبیں تجر وقعت اور عمل میں اسلاف امت جبیبی استھامت و صلابت تھی۔ مین نہ روی اور اعتدال آپ کا خصوصی المیاز تھا۔ آپ مدنی وقعت اور عمل میں اسلاف امت جبی استھامت و سلابت تھی۔ مین نہ روی اور اعتدال آپ کا خصوصی المیاز تھا۔ آپ مدنی و بحد نہد نبید نبید تھا نوگ قدس سرہ مے عاصل تھا جبد نبید تھا نوگ قدس سرہ مے عاصل تھا جبد نبیت تلمذ شن الاسلام حضرت مولان مفتی محد شفع اسلابت تھا ہور کی کے میں دوران میں محد خیر المداری کی مجلس شوری کے رکن رکبین سے جب مصاحب ہے محد خیر المداری کی مجلس شوری کے رکن رکبین سے جب میں اگار ایس میں شرکت کے سے ملائلور صاحب جامد خیر المداری کی مجلس شوری کے رکن رکبین سے جب میں میں اگار ایس میں شرکت کے سے محد خیر المداری کی مجلس شوری کے دکن رکبین سے جب میں اگار ایس میں تازگی آ جی اور اسلاف کی مقدس زندگیوں کے ایمان افروز واقعات و حالات میں کر ایمان میں تازگی آ جی اور مفتی علی الامت حضرت تھا نوگ کی کی اعتدات و حالات میں کر ایمان میں تازگی آ جی اور سے حاصل تھی یہ اللامت حضرت تھا نوگ کی کی مقدس زندگیوں کے ایمان افروز واقعات و حالات میں کر ایمان میں تازگی آ جی اور اسلاف کی صحح یادگار مقد ہے جامد حقائیہ میں جوال رضع سرگودھا) آپ کی باقیت صاحب اس تا میں خصورت میں میں تازگی ہول کے ایمان افروز واقعات و حالات میں کر ایمان میں تازگی آ جی میں صحب اس خرات میں تو تا ہولیات میں کر ایمان میں سے جامد حقائیہ میں جوال کی سے دیت میں تو تا ہولیات میں کر ایمان میں سے حاصل میں کر ایمان میں سے دیت میں کر ایمان میں سے دیت سے دیت میں کر ایمان میں سے دیت اسلام کی کو ایکا کے اس کر ایمان میں کر ایمان میں کر ایمان کے دور اس کر ایمان کی کر ایمان کی کر ایمان کر ایمان کر ایمان کی کر ایم

الم معدت مود عسيد مفتى ميدالشكور تريذي

جہاں آپ نے پوری زندگی حدیث وفقہ پڑھانے میں گزار دی' اب اس کے مہتم آپ کے فرزندگرامی موما نامفتی سید عبدالقدوس صاحب ہیں جو ماشاء القدعلم وفضل' سنجیدگی ومتانت اور تقویٰ وسادگی میں والد مرحوم کی تصویر ہیں۔ حق تعانی شاند انہیں حضرت مفتی صاحبؒ کے نبج پر دین وطت کی خدمت کی تو فیق عطا فر ما ئیں اور حضرت مفتی صاحبؒ کو اعلی عدبین میں ایس سے نوازیں آمین۔

اسلام عالمی تحریک نہ موان کو موان کی ضاء القائی آپ وقت میں ملکی سطح کے خطیب شہر سے شرک و بدعت کی تروید میں ان کی پر جوش اور ساحرانہ خطابت نے انہیں پورے ملک کا محبوب ومقبول خطیب بنا دیا تھا اور ان کے نام جیسے کی کامیا بی کی ضافت سمجھا جاتا تھا۔ خطابت کے علاوہ میدان سیاست میں بھی آئے اس میدان میں بھی انہوں ۔ نبا پی صداحیتوں کا مجر پور مظاہر کیا۔ ان کے انداز خطابت و سیاست سے اختلاف ممکن ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا ضیاء القائمی نے اپنی پوری زندگی شرک و بدعت کی تروید ناموں صی بہ کے تحفظ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد نظریات کی تبلیغ میں صرف فرمائی اور ان کی رحلت ہے دین طقے ایک ولولہ آئیز خطابت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ ہمعیت علاء اسلام عالمی تحریک تم نبوۃ 'تنظیم اہل سنت والجماعت پاکتان اور سیاہ صحابہ جیسی دینی شظیمات میں ہر باطل طاقت اور آواز کے مقابل ہمیشہ ایک نڈر سپاہی کی طرح سرگرم عمل رہاورکوئی ہیرونی وباؤ آپ کواس راہ حق میں مجابد ان یعار کے ساتھ آئے نے دوک نہ سکا۔ ان حضرات کے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے ملک کے وینی وتبلیغی صفتوں میں جو ضلا بیدا ہو گیا ہے وہ کیسے پر ہوگا۔ وہ اللہ بی کے علم میں ہے۔

ز ماندانبیں ویر تک یا دکرتا رہے گالیکن نیہ پھول جس گلتانِ علم میں کھلےوہ بہار دوبارہ اس خا کدانِ عالم کوشاید ہی مجھی میسر آئے۔۔۔۔

وہ پھول تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے یالا تھا آ سان نے جنہیں خاک چھان کر

#### جناب حا فظ محمر ا کبرشاه بخاری صاحب مدخله.

# موتُ العالِم موتُ العالَم

# ٣ ه ! مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی سيدعبدالشكورتر مذی رحمة الله عليه

#### تاریک ہو گئی شبتان اولیاء اک شمع کرہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

مخدوم العلماء فقیہ العصر سیدی و مرشدی حضرت مولا نا الحاج القاری مفتی سیدعبدالشکور تریذی کی جھی دارالفناء سے دارالبقاء کی طرف۲ شوال ۲۳۱۱ ہےمطابق۲ جنوری ۴۰۰۱ء کورصت فرما گئے۔اناللہ وانا الیدراجعون۔

حضرت مفتی صاحب رحمة الندعلیدا یک جید عالم دین بخش دوران مضرقر آن فتیدالعصر عارف کامل اور مفتی اعظم کی حیثیت سے علاء صحاء کی صف میں اس وقت ایک بلند مقام پر ف نزیتے ہے۔ آپ اپنے علم وعمل زبد و تقوی اور اخلاق و اوصاف میں سلف صالحین کی عظیم یادگار تھے۔ ان کا سائحہ ارتحال اس وقت پاکتان ہی کے لئے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے نقصان عظیم ہے۔ آج علمی و دینی علقے خصوصاً سلسلدا شرفیے تھاتوں کی شخ والے حضرات اپنے آپ کو پیشیم محسوں کرتے ہیں۔ آپ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی " شخ الاسلام علامہ شبیراحم عثانی" و حضرت محسوں کرتے ہیں۔ آپ حضرت مولا نا فقر احمد عثانی" حضرت مولا نا فقی محمد شفتے و یو ہندی محضوت مولا نا فقر احمد عثانی" و حضرت مولا نا فیر اور حضرت مولا نا اختصام الحق تھانوی " عضرت مولا نا اختصام الحق تھانوی " عضرت مولا نا احتصام الحق تھانوی " اور حضرت مولا نا احتصام الحق تھانوی " اور حضرت مولا نا احتصام الحق تھانوی " اور حضرت مولا نا احتصام الحق تھانوی الموضع بھیے اکا برعلوء کے خاص محب و محبوب تھے اور انہی حضرات اکا بر کے مسلک و مشر ب کے ایمن اور انہی حضرات کے سیا می ادون ریاست بٹی لدمشرتی بنجاب میں اار جب المرجب اسمال کو وہوئی۔ تاریخی نام مرغوب النبی نکالا گیا۔ آپ نے والم ادون ریاست بٹی لدمشرتی بیجاب میں اار جب المرجب المرجب المون کے نین صحبت سے متنفید ہوتے رہے اور ان کے زین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرہ کے فین صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کے زین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرہ کے فین صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کے زین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرہ کے فین صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کی زین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرہ کے فین صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کے ذین

سابیرہ کرتھنیف و تالیف افقاء و تدریس نیز تعلیمی و تبلیغی تمام شعبول میں گرانقدر خد مات انجام دیتے رہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ابتداء بھی حضرت تھیم الامت تھا نوگ کی آغوشِ شفقت میں خانقا واشر فیدامداد بیتھا نہ بھون کے مدرسداشر فید سے قرآن پاک حفظ و ناظرہ ریاضی اردو دینیات اور بہشتی زیور وغیرہ کی تعلیم سے ہوئی ۔ بچین بی سے اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت تھیم الامت کی بابرکت مجس عام و خاص میں بھی حاضری کی دولت اور حضرت کے ارشادات حلیبات سے استفاد سے کا موقع نصیب ہوا۔ پھرع بی و فاری کی ابتدائی اور بعض متوسط کتب ہدایہ جلالین وغیرہ تک اپنے والد ماجداور دیگراسا تذہ سے بڑھیں۔

بعدازاں اعلی تعلیم کے لئے دارا بعلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں شیخ الاسلام مول نا سید حسین احمد مدنی 'حضرت مولان اعز از علی امر دبی 'حضرت مولان مجد شفیع دیو بندی 'حضرت مولان مجد ادریس کا ندهلوی اور حضرت مولان جبیل احمد سیرانوی جیبے اکابر اساتذہ کے سیامنے زانوئے ادب تہد کئے اور ۱۹ سیارہ میں دارالعلوم دیو بند سے سند الفراغ حاصل کی دوران تعلیم بی ۱۹۵ سیارہ میں اینے دالدین کے ہمراہ فج کی سعادت نصیب ہوئی اور مزید ایک سال مدینه منورہ میں میں مربا' جہاں شیخ اخر اوری فتح محمد بانی پی ' توری حسن شاہ اور قاری محمل استفادہ کا موقع مدا اور قرائت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سعد جاری کیا اور مدرسد عربیدرا جبورہ ریاست پنیالہ میں تدریس کو مات انجام دینے پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد مدرسہ حقانیہ ش ہ آباد میں درس نظامی کی تدریس کرتے رہے۔ یہال تک کہ پاکستان بن گیا اور آپ سا بیوال ضلع سرگودھا میں قیم پذیر ہوئے۔ یہال شہر کی قدیم جامع معجد میں ایک مدرسہ قاسمہ جاری کی جس میں مختلف معوم وفنون کی کن بیس پڑھاتے رہے۔ یہاں شہر کی تحد کے نہا نہ کا بیس پڑھاتے رہے۔ یہاں شہر کی تحد کی بیان بندی کے زمانہ ایک مدرسہ کے لئے جگہ حاصل کی اور کم ربیع الله ول وی اور کم ربیع الله ول وی ساتھ کی اور کم ربیع الله ول وی ساتھ کے بات عدہ مدرسہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس مدرے کا نام آپ کے مشفق ومہر بان بزرگ حصرت مولانا خیر الله ول وی کی تعدیم وی جاتی ہوئے۔ یہا گیا۔ اس مدرے جامعہ حقانیہ 'رکھا۔ جس میں اکا بر کے مسلک ومشر ہے کے مطابق درس نظامی کی تعدیم وی جاتی ہے۔

آ پ مدرے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں او نیجے درجہ کی کتا ہیں بھی خود پڑھاتے رہے اور خدمت افق ہ بھی انجام دیت رہے۔ الحمد لقد ہزاروں لوگ آپ کے فیض علمی وروحانی سے فیض یاب ہو چکے ہیں جو آئ خود بھی دی و علمی خد مات میں مصروف ہیں۔ آپ کا سلسد روحانی حضرت کیم الامت تھا نوئی سے منسلک ہے اور بجین ہی میں حضرت سے شمی خد مات میں مصروف ہیں۔ آپ کا سلسد روحانی حضرت مول نا ظفر احمد عثمانی سے اصلاح وتر بیت کا تعلق قائم کی اور حضرت مول نا ظفر احمد عثمانی سے اصلاح وتر بیت کا تعلق قائم کی اور حضرت عثمانی سے شانی سے مصد داز آپ میں وروحانی سے سیراب وشاداب ہوتے رہے اور بالآ خر خلافت و اجازت سے عثمانی سے میراب وشاداب ہوتے رہے اور بالآ خر خلافت و اجازت سے

نوازے گئے۔حضرت مولا ناعثانی قدس سرۂ کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؑ ہے تعلق قائم کیا اورانہوں نے بھی اجازت ِ بیعت وتلقین سے سرفراز فر مایا۔

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہے کہ ' مولا نامفتی محمد حسن صاحب شاہ عبدالغنی پھولپوری اورمولا نا فیر محمد جالندھری گر کی مجھانا کارہ پر ہے صشفقتیں وعن بیتی تھی 'گرمول نا ظفر احمد عثمانی ' اورمفتی محمد شفیع صاحب نے شروع سے لے کرآ خرعمر تک مجھانا کارہ پر احسانات عظیمہ رہے اور بید حضرات مجھانا کارہ کو اپنی اولا دی طرح شفقت 'محبت سے نواز تے ہے۔' الغرض آ ب ان حضرات کے محب و محبوب رہے۔ ساری عمر تدریس و تبدیغ و اصلاح اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ متعدد علمی شاہکار آ پ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آ کے اور سینکڑ وں علمی واصلاحی مقالات شائع کرائے۔ احقر بخاری غفرلہ کے محمن و مر بی ہے ہے اشہا شفقتیں وعن بیتی تھی جنہیں زندگی بھر بھلانا مشکل ہے۔ آج مجھ ناچیز کو و عائیں دینے والا نہ رہا اور آج میں بیتیم ہو چکا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ میرے حضرت کے درجات بلند فرمائے آمین ۔ جبیل عطافرمائے آمین ۔

حافظ البرش و بخاري جام يور. ناظم مجلس صيابة المسلميين جام يور.

### ٣ ه! مفتى عيدالشكورتر مذي رحمة الله عليه

یردے حقیقتوں ہے اٹھا کر گئے ہیں تریذی ایمان کا چراغ جلا کر گئے ہی ترندی ونیا کو بہ یام سنا کر گئے ہیں تر فدی انسانیت کی راہ دکھا کر گئے ہیں تر مذک ایماں کے اس میں گل کھلا کر گئے ہیں تر ندی سوئے ہوئے دلوں کو جگا کر گئے ترمذی احساس فرض ان میں جگا کر گئے ہیں تر ندی ً روشن خود آ گھی کا دیا کر گئے ہیں تر فدی علم و فقه کی جوت جگا کر گئے ہیں تر ذری ویوار نفرتوں کی گرا کر کئے ہیں ترمذی

ا بن حیات نذر قضاء کر گئے ہیں تر مذی ت یہ قرض مسکرا کر اوا کر گئے ہیں تر مذی ۔ وین خدا کی شان بڑھا کر گئے ہیں تر مذکی اسلام وتمن عناصر کے: سأمنے اسلام ے جورے کتے باعث نجات ول میں جلا کرعظمت اسلام کے جراغ یہ سر زمین یاک ہے اسلام کے لئے بانی ہے آپ نے دین محمد کی روشی احمان نسل نو یہ ان کے بے شار ہیں زندہ رکھیں گی آپ کو آپ کی کامرانیاں فقہ کے میران میں ہے او نیجا مقام آ پ کا ان يه تف لطف خاص خدائ كريم كا

4r.

نقیه لمت حضرت مولا نامفتی رشید احمد لد صیانوی رحمة الله علیه

ولات: الهمهاره

وفات:۱۳۲۲ ه



# استاذِمحتر م یا دگار اسلاف حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سره

حمد و ستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیفیر پر جنبول نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

پیچینے مہینے (۲ ر ذوا محبر ۲۰۰۳ مطابق ۱۹ ر فروری ۲۰۰۴ می استاذ محتر میادگارسلف حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمة القدعلیه وفات پا گئے اور رشد و ہدایت کا ایک اور عظیم مرکز سونا ہو گیا۔ انالقد وانا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی نظیریں ہر دور میں گئی چنی ہوا کرتی میں القد تعالی نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھ انابت وتقوئی اور اتباع شریعت وسنت کا وہ اہتمام عطافر مایا تھا جواس پرفتن دور میں گئی ہونی خال می نظر آتا ہے۔ القد تعالیٰ نے ان سے خدمت دین کے ہر شعبے میں قابل رشک کام لیا اور ان کے فیوض سے دریا مختلف جہتوں میں ان ش ، القدع صد در از تک مخلوق خدا کوسیر اب کرتے رہیں گئی۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن زندگی بھر جھکی رہے گی محرف شنای کی جو کوئی مقدار ہمارے پاس ہے وہ انہی حضرات اس تذہ کا کرام کا فیض ہے جن کے احسانات کا حق ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں 'اللہ تعویٰ ان حضرات کو ایٹے فضل و کرم ہے اپنے مقامات قرب میں پہم ترقیات عطافر ما کیں۔ آمین۔ تعویم میں میں اللہ تعویٰ کی اس کے اس میں اللہ تعویٰ کی اس کے اس کے مقامات تو ب میں کیا ہم ترقیات عطافر ما کیں۔ آمین ۔ تعویٰ کی سے اس کے مقامات تو ب میں کیا ہم ترقیات عطافر ما کیں۔ آمین ۔ تعویٰ میں ب

 ﴿ حصر عدمو ، نامفتى رشيد احمد لدهم وى ﴿

دارالعلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں ہے جگرگار ہا تھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا 'ان میں شیخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب مدنی'' شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب' شیخ المعقولات حضرت مولا نا محمد ابرا نبیم بلیادی رحمة القدعلیہ' بندے کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور دوسر ہے نامور علّماء شامل شخے۔

بتدريس.

جين ملائي على

حطرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز صوبہ سندھ سے کیا' جہاں مختلف مقامات پر تدریس کے علاوہ انہوں نے فتوئی کا کام شروع کیا' اور پھر ضبع خیر پور کے قصبے ٹھیٹری کے مدرسہ دارالبدی کو اپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔ القد تق لی نے شروع ہی سے انہیں تحقیق وقد قیق اور نکتہ رس کا ذوق عطافر مایا تقا۔ چنا نچہ اس ابتدائی دور ہی میں انہوں نے مفصل فیاوی کے ذریعے قابل قدر علمی تحقیقات قلم بند اور متعدد کیا ہیں تالیف فرما کھیں۔

دارالعلوم مين:

ابتدا میں ہمارا دارالعلوم کراچی شہر کے ایک گنجان محلے نا تک واڑہ کی ایک تنگ اور بوسیدہ تمارت میں تھا۔

ھے تا ھو صحالے ہو رطابق ہو 19 مل بھر ہے دور شرائی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کے لیے وقت کیا کرنے کو اس جگہ تک رقبی تو تعمیر کر لی گئی اور مدرہ کو وہاں شخل کرنے کا ارادہ بھی کرایا گی کین مہ جگہ شہر سے بہت دورلق ووق صحاطی واقع تھی یہاں تک چنٹی کے لیے میلوں تک نہ کوئی پڑتہ سڑک تھی نہ مواصلات کے ذرائع سے نہ کی اور دور روان پوٹی کے میران ہو کہ کے ایک میں رہتے تھے مثلاً حضرت موالا نا فضل محمد علی اور دور روان پوٹی کی مہولت میں مسلم میں مسلم میں رہتے تھے مثلاً حضرت موالا نا فضل محمد موالا نا بدیج الزمان صاحب وغیرہ ان کے لیے اپنی ذاتی مجود یول کی بناء پر مدر سے کی نئی ممارت میں منتقل ہونا موان میں منتقل ہونا موان میں اپنا مدرجی طرف عالب اس کے ان حضرت موالا نا سیو محمد بنورگی کے مدر سے میں تدریس کا ارادہ فرما لیا تھا۔ ان حضرات کے اس ارادے کی بناء پر دارالعلوم میں بڑے اسا تذہ کا ایک بزا خلا بیدا ہور ہا تھا۔ اس موقع پر حضرت والد صاحب کے ایماء پر دارالعلوم کے ناظم اعلی حضرت موالا نا اسم میں منا میں حضرت موالا نا مقبی رشید احمد صاحب خیا میں میں منا سے منا ہوں کے سے اس کی ان حضرت موالا نا اسم میں منا اسلام کے بہاہ لیور کے حضرت موالا نا عبید القد صاحب شامل تھے۔ صاحب منظام العالی حضرت موالا نا اسم میں منا ور بہاہ لیور کے حضرت موالا نا عبید القد صاحب شامل تھے۔ جب شوال الم میں دارالعلوم کی نگ ممارت میں تعلیم شروع ہوئی تو یہ چاروں حضرات دارالعلوم تکریف لا بھے خیاد ور انہوں نے شوال سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اس طرح بمیں حضرت مقی صاحب کی زیارت اور ان سے استفاد سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اس طرح بمیں حضرت مقبی صاحب کی زیارت اور ان سے استفاد سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اس طرح بمیں حضرت مولی تو یہ ہوئی تو یہ چاروں حضرات دارالعلوم تکریف استفاد سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اس طرح بمیں حضرت مفتی صاحب کی زیارت اور ان سے استفاد سے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اس طرح بمیں حضرت مفی تو یہ کی زیارت اور ان سے استفاد سے تعلیم کی کیاء ہور ان اور ان سے استفاد سے دور ان سے تعلیم کیا کیا کو تعلیم کیا کیا کیا کھر کیا کہ کیا

عفرت مولا نامفتی رشید احد مدهمیا نوی

کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا <sup>لے</sup>

اس سال برادرمحترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم العالی اور راقم الحروف بدایدا خیرین وغیره پڑھ رہے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے پاس اس سال ہمارے قین اسباق ہوئے ایک ملا حسن دوسرے تصریح اور تیسرے سرابی۔ ملا حسن منطق کی کتاب تھی اور وہ حضرت مفتی صاحب کا خصوصی موضوع نہ تھا 'لیکن انہوں نے جس اندازے وہ کتاب پڑھائی اس کے نتیج میں کم از کم بندے کو منطق ہے پہلی بار پچھ مناسبت پیدا ہوئی علم فلکیات حضرت مفتی صاحب ؓ کے خصوصی موضوعات میں ہے تھا 'اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں نہری نہ حصوف موضوعات میں ہے تھا 'اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی '' خلاصة الحساب' کے نظریات سے با خبر کرایا' بلکداس کے ساتھ اپنی آئی ہے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی '' خلاصة الحساب' کے مختب ابواب بھی پڑھائے' اور ریاضی کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی۔ علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تھ' اور ' تسہیل المیر اث' کے نام سے خود ان کی تالیف طلبہ کے لئے بڑی فائدہ مندتھی' اس لئے انہوں نے موضوع تھ' اور ' تسہیل المیر اث' کے نام سے خود ان کی تالیف طلبہ کے لئے بڑی فائدہ مندتھی' اس لئے انہوں نے سرا ہی کی مشی میراث کی اس کے انہوں نے طویل طویل طویل مسائل ہم ای دور میں آسائی سے نکا لئے لئے۔ انہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکا لئے کا ایک نیا طریقہ سے ایک ایک نیا طریقہ سے میں منا خے کے طویل مسائل نیادہ انتصار کے ساتھ طل ہو جاتے تھے۔

ا گلے سال ہم نے حفرت مفتی صاحب قدس سرؤ سے مشکوۃ المصابح پڑھی۔ یہ علم حدیث میں ہماری پہلی با قاعدہ کتاب تھی اور حضرت مفتی صاحب قدس سرؤ نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ المحمد نتہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی مناسبت ہوگئ ای دوران انہوں نے ہمیں مختلف مسائل کی تحقیق کے ملی کام پھر بھی لگایا 'وہ کوئی مسئد دے دیتے 'اور ہمارے ذھے گاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کت بول کی مدو سے اس کی تحقیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفاد ہے کا سلیقہ سکھایا 'چنا نچے جب الحکے سال ہم دون کا حدیث میں پہنچے اور صحیح بخاری ان سے پڑھنی شروع کی 'تو اس سانہوں نے ہمیں فتو کی نولی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف فقہی مرائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔ اس سانہوں نے ہمیں فتو کی نولی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف فقہی مرائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔ حضرت مفتی صاحب کا درس بڑا پر مغز 'معلومات آ فریں اور جیجے سلے جملوں پر مشتمل متن متین ہوتا تھا 'انہیں ہر موضوع سے متعلق علمی لطائف وظر الف بھی کثر ت سے یا دیتے' جن کی وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا 'بلکہ اس میں مشکوش کا ور دیجے بی برقر ار رہتی تھی۔ مقابل میں وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا 'بلکہ اس میں مشکوش کی اور دیجے بی برقر ار رہتی تھی۔

ا یہاں ریکارڈ کی در شکنے کے لیے یہ گذارش مناسب ہے کہ''انوارالرشید'' بیں جو ذکور ہے کہ حضرت والدصاحبؒ نے حضرت مفتی رشید احمد صاحبؒ ہے ووران سال وارالعلوم آنے پراصر،رفر مایا تھا' وہ بظاہر کی مفالے پر بنی ہے'اول تو دوران سال کی نئے استاذ کی ضرورت اس سئے نہیں تھی کہ پرائے اساتذہ موجود تنے اس لئے کہ حضرت والدصاحبؒ عمر بجر اس اصول کے داگی اور اس پر کار بندر ہے کہ دوران سال کسی مدرے کوا جاڈ کر کسی دوسرے مدرے کوآ باد کرنا تھے طرز تل نہیں ہے۔ اس اصول کی رہ بیت میں حضرت والد صاحب نے اپنے اس کسی مدرے کے مفاد کی بڑی تے بائی ہے بھی گریز نہیں گیا۔ (م۔ت۔ع) مدرے کے مفاد کی بڑی سے بڑی قربائی ہے بھی گریز نہیں گیا۔ (م۔ت۔ع)

نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی علمی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جب طلبہ میں کوئی عام خامی و کھتے تو عموماً نمازعمر کے بعداس پرمؤثر تنبید فرمایا کرتے تھے۔ دارالعلوم کا بیدوہ دورتھا جب یہاں نہ بکل تھی' نہ پائی' نہ بچھے تھے' نہ شیلیفون' دارالعلوم کی چند جمارت کے علاوہ دور دور تک کوئی عمارت نہ تھی' حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے چاہا کہ جمیں آخر شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی عادت پڑے۔ اس غرض کے لیے وہ مدت تک آخر شب میں اپنے گھر سے اندھیرے میں ہمارے دارالا قامہ کے کمرے تک چل کر تشریف لاتے اور ہمیں بیدار کرتے۔ پھوع صداییا بھی کیا کہ ہمیں ایدار کرتے میں ہمارے دارالا قامہ کے کمرے تک چل کرتشریف لاتے اور ہمیں بیدار کرتے۔ پھوع صداییا بھی کیا کہ ہمیں بیدار کرتے میں ہمارے دارالا قامہ کے کمرے تک کہ وضو کر کے وہیں آجا کین' تا کہ ایبا نہ ہو کہ ان کے تشریف لے جانے بعد ہم چھرسو جا کیں۔

چونکہ دارالعلوم' آبادی سے بہت دور تھا'لہذ ااگر کوئی طالب علم بیار ہوجائے تو اسے کسی معالج کے پاس لے جانا کار سے دارد تھا' حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیٹری میں رہتے ہوئی ابتدائی علاج معالجہ بھی سیکھ لیا تھا' چنانچہ وہ طلبہ کو فوری طبی امداد بھی بہنچا دیتے تھے' اگر کسی طالب علم کو انجکشن لگانے کی ضرورت بیش آجاتی تو دور دور تک کوئی انجکشن لگانے والا میسر نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کے لیے خود تشریف لے جاتے' بعد میں یہ خدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی' چنانچہ ضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا دیا کرتے تھے۔

خلاصہ بید کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم وتر بیت میں جومحنت فرمانی اس کے احسان کاحق اداکرنے کا ہمارے پاس ان کے حق میں دعائے خیر کے سواکوئی راستہ نہیں' اور کم از کم اپنی حد تک میراس اس احساس ندامت سے جھک جاتا ہے کہ اساتذہ کی اتنی کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا' اور نہ ان کے احسانات کا کوئی ادنیٰ حق اداکر سکا۔

#### تبليغ وارشاد:

ابتدا میں حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ پرعلم وتحقیق ہی کا رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ کے مشورے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغی صاحب پھولپوری رحمۃ الله علیہ سے اصلاحی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فر مایا اور پچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت وتلقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم وتحقیق کے ساتھ عشق ومحبت اور باطنی علوم کی آ میزش نے ان کے فیوض کو دو چند کر دیا۔

القد تعالیٰ نے انہیں ایک منفر دمزاج عطافر مایا تھا' اور ان کے فیوض کے جو ہر اس صورت میں زیادہ کھل سکتے تھے جب وہ اپ مزاج کے مطابق خدمت دین میں معروف ہوں چٹانچہ انہوں نے ناظم آباد کی ایک جبوٹی می جگہ میں فتوئی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر دع میں '' اشرف المدارس' اور بعد میں '' دارالا فتاء والا رشاد' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دار العلوم کرا جی سے ان کی رسی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے دور رہتے ہوئے اس

3-40

ادار \_ كواپنامركز فيض رس في قرارد \_ ديد \_ رفته رفته القدتعالى نه اس ادار \_ حيد بر عظيم الثان كام لنه \_ يبال ان
كی ہفته دار اصلاحی مجس عوام وخواص كا مرجع بن گئ اطراف وا كناف \_ ولوگ اس مجلس ميں شركت كے ليے آت اور اس
كی بدولت بينكر ول مروول اور عورتوں كی زندگی ميں خوشگوار دينی انقلاب رونما ہوا۔ اس ادار \_ ے انہوں نه اپنا مجموعی
فآوى ' احسن الفتاوىٰ ' كے نام \_ آئي مختم جلدول ميں مرتب فر ما كر شائع كيا جو گرانقد رملى اور فقبی تحقیقات پر مشتمل ہو۔
ان كے اصلاحی مواعظ كثير تعداد ميں طبع ہوكر اصلاح خاتل كا باعث ہوئے۔ ادار \_ ے بہت سے ملاء نے فتو كى كر بيت
حاصل كى اور اس نه الفتاد عين مجر پور حصد ليا۔ ' الرشيد نرست' كے نام سے ايك عظيم رف تى ادارة تو تم بوا جس نے
امتعار كے خلاف جدو جہد ميں مجر پور حصد ليا۔ ' الرشيد نرست' كے نام سے ايك عظيم رف تى ادارة تو تم بوا جس نواف الفتان اور پاستان اور پاستان ميں عظيم رفائى منصوبوں پر كام كيا' اور اب تك اس خدمت ميں مصروف ہے ' ' ضرب مؤمن' كے
نام سے ايك مقت روزہ اخبار جارى ہوا جس نے ليل عرمعولى مقبوليت حاصل كی اور لاكھوں كى تعداد ميں طبع ہوكر
فری سازى ميں نماياں كردار اداكيا' اور اب پھر عمولى مقبوليت حاصل كی اور لاكھوں كى تعداد ميں طبع ہوكر
جانداروں كى تصاويراور غير شرى اشتبارات كے بغيراس پيانے كے كى اخبار كا تصوراس ہے پہلے مشكل تھ ۔ ليكن ان دونوں
جريدوں نے اسپ عمل ہے ہور بيان كے امال دور ميں بھى مشرات كے بغير اخبارات و جرائد كاميابی كے ساتھ نكا ہے ج

#### شفقت ومحبت:

وارالعلوم کرا چی ہے رسی علیحدگی کے بعد بھی حفزت مفتی صاحب قدس سرہ نے وارالعلوم اور اہل وارالعلوم کرا چی ہم اوگوں کی رہنمائی فرماتے رہا ہمیں بھی بید ڈھارس تھی کہ ہم ان کی شفقت و محبت کا تعلق ہمیشہ برقر اررکھا' دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہا ہمیں بھی بید ڈھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے ساتے میں بین اور بوفت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی تھی' محضرت مفتی صاحب وقا فو قا دارالعلوم تشریف لاتے رہنے' اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ وقت گذار کر اور ہدایات و برکر تشریف کے جسے تقیم اساد میں اپنے عام معمول سے ہٹ کر تشریف لائے اور دوروز یہاں قیام فرمایا۔

پچھ عرصہ سے حضرت مفتی صاحبؒ کی آ واز بیٹھ گئی اس لئے اصلاحی مجیس میں بیان موقوف ہو گی تھ'اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ آخر میں شوگر گردے کی بیاری کی وجہ سے باہر تشریف لا نا بھی بند ہو گیا' کمزوری صد سے زیادہ ہو گئی' میں ۵؍ ذوالحجر ۱۳۲۲ ہے کوایک کام کے سیسے میں قاہرہ پہنچا'اور ۲؍ ذوالحجر کو مجھے قاہرہ ہی میں اپنے بھا نجے موہوی فہیم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضرت مفتی صاحب دنیا ہے منہ موز گئے۔ اناللہ واناالیدراجعون۔

مير علائے حق مير علائے حق

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ اس و نیا کوقید خاندفر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قید خانے ہے رہائی عطا فر ما کر این منزل مقصود کی طرف بلا لیا۔ انہیں اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز وتکفین اور تد فین جہد از جلد ہو' چنانجہ ان کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد تین جار گھنٹے کے اندر اندر ان کی جنہیز وتکفین اور نماز جن ز ہ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے' اور بالآ خرانہیں اپنے شیخ حصرت مولا نا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری قدس سرہ کے پہلو میں ایک ایس جگہ سپر و خاک کیا گیا جو غالبًا خود انہوں نے پہلے سے منتخب فر مار کھی تھی۔

بندے کوسفر پر ہونے کی وجہ ہے ان کی نماز جناز وہیں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہوسکی' ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے مقالبے میں اپنی غفیتوں اور کوتا ہیوں کے تصور ہے گر دن ندامت سے جھکی ہوئی تھی' دل ہے د عا نکلی کہ ابتد تھ لی ان کوایئے مقامات قرب میں چیم ترقی عطافر مائے اور ہمیں ان کی برکات ہے محروم نہ فر مائے ۔ آمین ۔ اللهم اكرم يزله ووسع مدحيه وابدله داراخيرا من داره واهلا حيرا من اهنه واعسله بماء الثلج والبرد وبقه من الحطايا كما ينقى الثوب الابيص من الدبس اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده\_ آمين يا رب العالمين\_

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کے کمال ت اور ان کی عظیم خدمات کا کما حقہ تذکرۂ اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں' امیدے کہ ان شاءالندان کے تلمیذ رشید مولا نامفتی عبدالرحیم صاحب ان کی مفصل سوائح حیات ترتیب دینے کی طرف توجہ دیں گے' اور اس سے بیضرورت بوری ہو سکے گی' ان سطور میں تو صرف ان چند تاثر ات کا ذکر ہے جوفوری طور سے نوک فكم برآ كئے۔

مولانا محد اكرم كاشميرى:

# مدیر الحن کے قلم سے

664

### فقيه الامت كاسانحه ارتحال ..... نا قابل تلا في نقصان

عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت کالعدم الرشید ٹرسٹ دارالا فرآء والا رشاد اسلامی صحافت کے دوعظیم شاہ کاروں ' ہفت روزہ' ضرب مومن' اور روز نامہ' اسلام' کے بانی وسر پرست برصغیر کی صف اول کے معروف مشہور عالم دین' عظیم مصلح و مربی' رئیس الاتقیاء و العلماء اور مجاہد کبیر حضرت مفتی رشید احمد لد هیانوی اپنی عمرکی اسی بہاریں و کھے کرے ذی ، الحجہ ۱۳۲۲ انجری بسطابق ۱۹ فروری ۲۰۰۲ء بروز منگل قبل از دو پہر کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر انقال فرہ گئے۔ انا بقد وانا الیہ راجعون۔

مرحوم وارالعلوم ویو بند کے فاضل تھے یہاں آپ نے جن اکابر علیاء کرام سے استفادہ فر بایا ان بیس شخ العرب والعجم حضرت مولا نا اعز از علی اور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شخصیات شخصیا علاوہ اصلاح وارش و آپ کے مستقل مشاغل میں شامل تھے۔ آپ کا ایک بڑا کمال بیر تھا کہ آپ نے ایسے وقت جہد و کا سنت کو زندہ فر بایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو شنا نے کے لیے تن من وظن کی بازی لگانے کی ناکام کوشش میں مصروف سنت کو زندہ فر بایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو شنا نے کے لیے تن من وظن کی بازی لگانے کی کا کام کوشش میں مصروف سنت کو اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ افغانستان پر جب روس نے ناجا کر تسلط جمانے کی کوشش کی تو حضرت مرحوم نے اس غاصب نداور سفاکانہ قبضے کے خلاف ایک آواز بلند فر بائی جس پر عالم اسلام نے لیک کہتے ہوئے اس جہاد میں شرکت کی ۔ یہی وہ جہاد تھا جس کے نتیج میں افغانستان میں ایک اسل می حکومت قائم ہوئی جس کے ثیر است اور نتائج پوری دنیا نے کوشش کی گئی ہے۔ اگر القد نے جا ہا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بلکہ اس سے بھی مضبوط تر اسلامی حکومت بھرے وقتی طور پر غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر القد نے جا ہا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بلکہ اس سے بھی مضبوط تر اسلامی حکومت بھرے ہو تائم ہو جا سے کر مردوم نے افغانستان کے مظلوم و مقبور مسلمانوں کی جس طرح حدد کی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے مرحوم کا بیا تا کہ وکھی اور مظلوم مسلمانوں بلکہ موت کے دوراز ہے پر سکتی انسانیت کے دکھ درد میں مدد کے لئے قائم فرح کو گئی فر

معرت مولا نامغتی شد احدلدهم نوی ک

الله المرامل ا

افغانتان کے لاکھوں مستحقین جن میں ہوائیں، میٹم بچے اور معذور میں شامل ہیں کو اشیاء خورد و نوش کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی بھی فراہم کرتا رہا مہا جرین کے لیے ادویات اور خیم بھی بڑی تعداد میں افغانستان پہنچا کے جاتے رہے۔ روی جارحت کے نتیج میں شہید ہونے والی مساجد اور منہدم کئے جانے والے مدارس کی تغیر نو میں بھی الرشید رست نے بھر پورحصہ لیا قندھار میں ایک بہت بڑی جامعہ مجد اور اس میں قائم ہونے والا مدرسہ بھی الند تعالی کافضل اور کارشید رست کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہی نہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا الرشید فرست کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہی نہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا کہدف افغانستان ہی تھا بلکہ پاکستان اور کھیری سمیت جہاں کہیں مسلی نوں کوکوئی تکلیف پہنچتی تھی حضرت مفتی صاحب کا دل وھڑ کرتے تھی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ وکھی انسانیت کی خدمت ہمیشہ وہ اپنا اولین فرض بچھتے تھے۔ کوئ نہیں جانتا کہ جب بلوچتان میں قبط سالی کے آثار نمودار ہوئے تو وہاں کی عوام کی مدواور ان کے اس دکھ درد میں شرکت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے الرشید شرسٹ ہی کے کارکن تھے انہوں نے نہ مدواور ان کے اس دکھ درد میں شرکت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے الرشید شرسٹ ہی کے کارکن تھے انہوں نے مرف وہاں سیکڑو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہا جرین کے صرف وہاں سیکڑو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہا جرین کے مرف وہاں سیکڑو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہا جرین کے ساتھ حال کا تعاون بھی ریکاروں موجود ہے۔

حضرت مفتی صاحب مرحوم کا ایک عظیم کارنامہ بیبھی ہے کہ انہوں نے فن افتاء کو ہا تو عدہ ایک شکل دی گوائی ہے تبل بڑے بڑے بدارس میں اس فن کی تروی اور اس کی افادیت کے پیش نظر تصص فی الفقہ 'کے کور مز کروائے جاتے تھے لیکن اس مقصد کے لیے الگ ہے کوئی اوارہ قائم نہیں تھا۔ بید حضرت مفتی صاحب قدس سر ف ہی تھے جنہوں نے دارالعلوم کراچی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد' دارالا قیاء والارشاد' کے نام ہے ایک مستقل ادارہ قائم فر مایااس ادارے نے بھی اپنے وائرہ کار میں رہتے قرآن وحدیث کی روشنی میں نا قابل فراموش فقہی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اور ان کی نیابت میں کام کرنے والے مفتیان کرام کے جاری کردہ فقاوی کی تعداد میں تعداد میں سے جن میں ہے اکثریت کی نقول یا طبع تی شکل میں موجود نہیں تا ہم بری تعداد میں فقوی نام ہے کہ اس طرح کے گئی ایک نہ فی وی زیر طبع بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کوئن افتاء میں بید طوئی حاصل تھا ان کے فقاوی ایک اس طرح کے گئی ایک صرف تحسین کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا بلکہ انتہائی مستند بھی سمجھا جاتا تھا۔ مفتی صاحب کے جاری کردہ فقاوی انتہائی ملک کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح کے گئی فقاوی مقال ت کی شکل میں بھی موجود ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر کو احسن الفتاوی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔

مولا نامرحوم نے دوسرے کار ہائے نمایاں کی طرح اسلامی صی فت کے فن (جو کد آہت آہت منتا چلا جارہا تھا یہاں تک کدا چھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کدا سلام میں اس فن کا کوئی تصور ہی نہیں ) کو بھی از سرنو جلا بخشی انہوں نے ہفت روزہ''ضرب مومن''اور روزنامہ''اسلام'' چاری فر ماکر دنیا پر واضح کر دیا کہ اسلام میں صاف ستھری صی فت کے تصور کو نہ صرف ہیں کہ آت بھی عملی شکل دی جا سکتی ہے بلکہ ذر دصحافت کے مقابلے میں اس کو کئی گناہ بڑھ کر پذیرائی بھی حاصل ہو سکتی ہے چنانچے مولانا کے جاری کردہ'' ضرب مومن''اور''اسلام'' کی طباعت لکھوں میں تھی اور اسے ہر شریف اور دین دار شخص پیند کرتا تھا۔ اندرون ملک کے علاوہ بڑی تعداد میں ہیرون ملک پڑھے جانے والے رسائل و جراند میں 'پرون ملک پڑھے جانے والے رسائل و جراند میں ''ضرب مومن''اور''اسلام' کا شارسب سے زیادہ ہے۔ جب کہ پاکستان میں بھی اس کی اشاعت اور یہ برائی کسی بھی بڑے ہے دوڑنا مے اور مفت روزے ہے جب کہ پاکستان میں بھی اس کی اشاعت اور پر ایک کے بیاکت ن میں بھی اس کی اشاعت اور پر انگر کسی بھی بڑے ہے۔ جب کہ پاکستان میں بھی اس کی اشاعت اور پر انگر کسی بھی بڑے ہے۔ برائی کسی بھی بڑے دوڑنا مے اور مفت روزے ہے برائی کسی بھی بڑے ہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی ذات با شہرا تیں انجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ بیک وقت ایک عالم باعل ایک مدرس ایک محدث ایک فتیہ ایک وظیر ایک محلح و مربی تھے۔ احسان وسوک کے سلسے جس آپ کے مسترشدین کی تعداد لاکھوں جس ہے۔ آپ نے احسان وسلوک کی بیرمنازل اکا براولیاء کے قدموں میں بیخہ کر سے کہ تھیں جن جس شن العرب واقعج حضرت مومانا سید حسین احمد مدنی مصلح الامت حضرت مفتی مجد حسن امر آسری خیف اقدس حضرت منی فید قدس سرہ اور حضرت مومانا سید حسین احمد مدنی مصلح الامت حضرت مفتی مجد حسن امر آسری خیف اقدس حضرت موری قدس سرہ اور حضرت موانا عبد اختی کی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب جب بھی کرا ہی تشریف لے جائے تو آپ کو بیغام بھی کر بوایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب نورالقدم قدہ نوری رحمہ القد کا بھی آپ کے ساتھ کمال محبت و شفقت کا برتاؤ تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کو القد تھی لیے انتقال کے نورا در القدم تھی تھی معاملہ آپ کی تو تھی سنت کی نام اس کہ کہی تھی ہے۔ آپ کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت موقال کے نورا دواہ وہ کتنا ہی قریبی کی تو ت برداشت سے باہر تھی بہال تک کہ آپ نے یہ وصیت نے مدبی کو را بعد جتنا جدد از جدم مکس ہو دفن کر دیا جائے کی بھی مست کے مطابق فورا نود ہوں کہ بھی دان جدوں نے اس کے مطابق ان کی وجینے مطابق ان کی وصیت کی اور ان کے اعراء واقر باء نے ان کی وصیت پر مگل کر سے ایک انتقال کے نورا بعد جتنا جدد از جدم مکس ہو دفن کر دیا جائے مطابق ان کی وصیت کی اور ان کے اعزاء واقر باء نے ان کی وصیت پر مگل کرتے ہوئے عین سنت کے مطابق ان کی وجینے وقد تھیں گی۔ اور ان کے اعزاء واقر باء نے ان کی وصیت پر مگل کرتے ہوئے عین سنت کے مطابق ان کی وجینے وقد تھیں گی۔ '

حضرت مفتی محد حسن صاحب قد س سرہ (جومفتی صاحب مرحوم کے شیخ طریقت بتھے) نے بھی ای طرح کی وصیت فرمانی تھی چنانچ جب حضرت کا کراچی میں انقال ہوا تو ( اس وقت حضرت کی اہلیہ قد س سرہا اور حضرت کے بیخیلے بیئے حضرت مولا نا عبدالرجیم مرحوم ساتھ تھے) حضرت کے لواحقین نے وصیت کے مطبق فوراً کراچی میں ہی تدفیین کا انتظام فرمایا یہاں تک کہ حضرت کے دوصاحبز ادگان (حضرت مولا نا محمد عبید القد صاحب مہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولا نا محمد عبید القد صاحب شریف لا رہے بتھے کا انتظار بھی نہیں و فظ فضل الرجیم صاحب نائب مہتم و ناظم تغییرت جامعہ اشرفیہ ) جو جج سے واپس تشریف لا رہے بتھے کا انتظار بھی نہیں

کیا گیا کہ ایس کرنا ندصرف بیہ کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ کی وصیت کے خلاف تھا جکہ شرع کھی درست نہیں تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی اہلیہ محتر مد(آیا جی) نور اللہ مرقد ھا خود بھی بڑے در ہے کی خاتون تھیں ۔ سنت کی بابندی کا زندگی بھر معمول رہا۔ یہی وہ خاتون تھیں جن کو حضرت تھ نوی برد اللہ مضجعہ نے وقت کی رابعہ بھریہ قرار دیا تھا۔

بہر کیف حضرت مفتی رشید احمد لدھیا نوی جو اسداف کا نمونہ سے کا انتقال عالم اسدام کے لیے ایک ناقابل کا فی نقصان ہے۔ آنخضرتصنی اللہ علیہ وسلم نے علی اگرام کا اٹھ جانا عدایات قیامت بیل شہر فر مایا ہے ایسے ہی لوگ بیل جن کے اٹھ جانے پر آسان بھی روتا ہے اور ز بین بھی اور پھر ایسی ہی قدسی صفات شخصیات کی موت کو کا نتات کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اخبارات کے مطابق حضرت مفتی صاحب مرحوم کی نماز جنازہ بیل ہزار سے زائد مقیدت مندوں جن میں علیا اکرام طلبہ مشائخ غرض زندگی کے برشعبہ سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت فرمائی۔ حضرت مولان مرحوم نے اپنے پیماندگان میں ہوہ تین بیوہ تین بیٹے اور دو بیٹیول کے علاوہ لاکھوں تلاندہ مربیدین اور عقیدت مند چھوڑ ہے ہیں۔

اس قیط الرجال کے دور میں حضرت مفتی صاحب قدی سرہ ہے میں نجد ارتحال سے پیدا ہونے والاخلاش بیدی پر ہو کے اس جا محد کے جاتھ ہوں تا ہے گئے مرحوم کو شرکی طریقے سے ایسا ل قواب کیا گئے۔ علی مرام نے تعزیق کلمات کے اس سلسے میں جامعد اشر فیے میں بھی انتہائی مختصر نوٹس پر جامعہ کے مجتم اور شخ الجامعہ حضرت مولانا محمد عبدالقد صاحب دامت بر کا تبم کی زیر صدارت ایک تعزیق اجلاس منعقد ہوا اس جامعہ کے شخ الحدیث اور نی اجلاس منعقد ہوا اس جامعہ کے شخ الحدیث اور ویتی اجلاس منعقد ہوا اس جامعہ کے شخ الحدیث اور ویتی اجلاس منعقد ہوا ہوں جامعہ کے شخ الحدیث اور ویتی اجلاس منعقد ہوا ہوں جو وظلبہ نے شرکت فرمائی ۔ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرقی صاحب بدخلہ حضرات اساتذہ کرام اور موجود طلبہ نے شرکت فرمائی ۔ حضرت مہتم صاحب نے مفتی رشید احمد لدھیا توی رحمہ اللہ کی علی ندہی اور ویتی خد مات کے حوالے سے حاضرین کو مستفید فرمائے ہوئے کہا کہ مفتی رشید احمد لدھیا توی رحمہ اللہ کی مار بھی اور مین ایک تعمہ نیر محمد انہوں نے ندیب اور دین کی جو خدمت نے مزید فرمائیا کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا اصلہ کی تعلق حضرت والد سے نیم اسلامی موجود کی معرف میں موجود کی میں وہ بہت جامعہ اور بھی فدام جامعہ سے بھی انتہائی محبت ساحب (حضرت مفتی محمد مفتی جامعہ اور شین کی ایم موجود کی معرف موجود کی معاملہ فرمائیا کرتے تھے۔ مرتبی ہو کئی ایم میں کہ آپ کا کا معاملہ فرمائیا کہ حضرت موجود کی میں موجود کی معاملہ فرمائیا کرتے تھے۔ مرتبی ہو کہ کہ موجود کی معرف کا ایم وقت میں محمد سے میں موجود کی معاملہ فرمائیا کہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایسے وقت میں محمد سے میں نا جب کدان کی شدید ضرورت تھی صرف پاکسان میں مصرف پاکسان میں صاحب نے فرمائیا کہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایسے وقت میں محمد کہ ان ایک مفتی رشید احمد کی میں موجود کی محمد کر میں کو کئی موجود کی محمد کے میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی

کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے نا قابل تلائی نقصان ہے۔ آخر میں حضرت مہتم صاحب دامت برکانہم نے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی مغفرت اور رفع در جات کے لیے دعا فر مائی اور حضرت کے پیما ندگان ہے اظہار آخریت کے طور پر چند کلمات ارشاد فر مائے۔

المقد تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ مرحوم کوکروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ۔ آمین یا رب العالمین ۔



معرت مولا نامغتی رشید احد مدصانوی

مِس علائے حق

مولا نامحمد زابد صاحب مدخله: استاذ الحديث جامعه امداد بيرقيصل آباد:

## ا یک فقیہ وفت کی چندیا دیں ..... چند باتیں . ِ

گذشتہ کچھ وقت حضرت مولانامفتی رہے والے اہل فضل و کمال کی فہرست میں فقیہ وقت حضرت مولانامفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کانام بھی شامل ہو گیا ہے' اناللہ وانا الیہ راجعون' اس نا چیز کی میرمحرومی ہے کہ اتن تا خیر سے حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ سطور لکھنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔

حضرت رحمۃ اللہ کا نام تو بچپن ہی ہے من رکھا تھا' اور شاید خیر المدارس ملتان میں زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہولیکن حضرت کی پہلی زیارت جو انجی طرح یاد ہے وہ وارالعلوم الاسلامیہ شدہ والتہ یار کی ہے' وہاں ہرسال ختم بخار کی شریف کے موقع پر خطیب ملت حضرت مولا نا احتفام الحق تھا تو گئ خود بھی تشریف لاتے اور عوم احضرت مفتی صاحب کو بھی شریف کا حرف سے دیے اور دارالعلوم کی مجد میں مفصل اور پر زمت و بیت ہے کہ 19ء کی بات ہے کہ حضرت کا خمل بخاری کے موقع پر تشریف لائے اور دارالعلوم کی مجد میں مفصل اور پر اثر خطاب فر مایا' یہ حضرت کا پہلا خطاب تھ جوزندگی میں سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے ورقا اور غالباً قومی اتحاد اور اس کے بعد چلئے والوں کی دور تھا' اور غالباً قومی اتحاد اور بھٹو حکومت کے ما بین ندا کرات کا آبھان دہی فرمائی' بالخصوص دین کا نام لینے والوں کی والی تحریک کے دوران ہونے والی بے اعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی' ایسے پر بیجان دور میں دین مجلس کے اندراس تحریک طرف سے ہونے والی بے اعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی' ایسے پر بیجان دور میں دین مجلس کے اندراس تحریک کا اس تقریب کو تعلیب کے دوران ہونے والی بے اعتدالیوں پر گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا' ہمارا یہ بچپن کا دور تھا' لیکن حضرت کی اس تقریب کو بیت کہتا ہے جس کو سے اور حق میں بات کہتا ہے جس کو سے اور حق سے محتا ہے' اسے محتا ہے' اسے کوئی نور کوئی کوئی اس کے مدنظر ہوتا ہے۔

یہ تو تھا ذکر حضرت سے پہلے براہ راست استفادے کا مضرت سے سب سے آخری ملاقات پانچ چھ سال پہلے ہوئی جب سب سے آخری ملاقات پانچ چھ سال پہلے ہوئی جب بیل اور مولا نامفتی محمد مجاہد شہید دونوں کرا جی میں تھے۔ حضرت مولا نامفتی عبدالرجیم مدظلیم کی دعوت پر ایک رات دارالا فرآء والا رشاد میں قیام کا بردگرام طے پایا جمعہ کا دن تھا عصر کے بعد حسب معمول حضرت کی اصلاحی مجلس تھی '

مغرب کے بعد صرف دل منٹ مدا قات کے سئے تشریف رکھنے کا معمول تھ 'اس میں ہمیں بھی ملا قات کا شرف حاصل ہوا' بہت شفقت کا برتاؤ فر مایا' بلکہ یہاں تک فر مایا کہ میرامعمول ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی آ جائے صرف دس منٹ بیٹھتا ہول' گھڑی سامنے ہوتی ہے جونہی دس منٹ پورے ہوتے ہیں اٹھ کرچل دیتا ہول' سیکن اس دن خلاف معمول مجلس تقریباً عشء تک ممتد ہوگئی اور ہم دونوں بھ ئیول کومنی طب کر کے فر مایا کہ تمہاری خاطر آجی آتی دیر ہیٹے ہول' شفقت کی اس انتہاء نے ہمیں اندر سے پیپنہ پیپنہ کر دیا۔

مجس میں مختلف علمی موضوعات پر ولچسپ پیرائے میں افاوہ کا سلسلہ جاری رہا عاضرین میں زیاوہ تر اہل علم سے دوران گفتگو ہم ہے بیسوال بھی فر ما یا کہ کون سے اسباق پڑھارہ ہو احقر نے اسپنا اسباق کا ذکر کرتے ہوئے مبیندی کا نام بھی بین کی تعلقہ اس سال اس کا ورس بھی احقر کے ذمہ تھا 'سوال فر ہ یہ کہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ احقر کو کوئی جواب نہ سوچھا 'صرف اتن عرض کرنے کی ہمت ہوئی کہ مدرسہ کی طرف سے ذمہ داری سونچی گئی ہے اس لئے پڑھار ہا ہوں اس پر حضرت نے بہت مفصل اور مدلل مگر دلچسپ انداز میں منطق وفلفہ وغیرہ کی تدریس کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان فر مایا 'حضرت کی اس گفتگو کا بنیا دی محور بید تھا کہ بیتا تر اور تصور درست نہیں کہ کتاب وسنت اور دین کا سمجھنا اور سمجھا نا ان عوم پر موقوف ہے فر مایا کہ ایک عالم یہ ان تقریف لا کے تھان سے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ یہ علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بیعل مقدودہ کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں 'حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ یہ یہ تیام کریں فیام کو طعام کا انتظام میرے فرمہ ہوگا دین کا کوئی ایس مسئلہ مجھے تلاش کر کے دکھا دس ہوفلئے کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکتا ہو نمین وہ کوئی ایسا مسئلہ ناش نہ کر سکتا

فر مایا کے عموماً منطقی موبوی میہ کہہ دیتے ہیں کہ، ن علوم عقلیہ کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خود فنون نہیں آئے ' فرمایا کہ میں نے ان فنون کی وہ وہ سما ہیں پڑھی ہوئی ہیں جن کے نام بھی آج کل کئی علماء کونہیں آئے ' بلکہ میں اگر ان کی فہرست بیان کروں تو سن کربھی ان کے نام نہ و ہراسکیں'اس کے باوجوداب میرکی میدرائے ہے کہ ان علوم کی تدریس نیر مفید ہے۔

فلسفہ وغیرہ کی تدریس کی کھل کر اتنی می ہفت کی مثال ا کا بر میں حضرت گنگو بیؒ کے ہاں بھی ملتی ہے حضرت اپنے ایک مکتوب میں فر ماتے ہیں۔

"اس حقیر کا خیال ہر روزیہ ہے کہ فسفہ محض ہے کا رامر ہے اس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں ' سوائے اس کے کہ دو چیر سال ضائع ہوں اور آ دمی خرد ماغ ' غی دینیات سے ہو جائے فہم سنج و کورفہم شرعیات سے ہو جائے اور کلمات کفریہ زبان سے نکال کرظلمات فلاسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے اور کوئی فائدہ نہیں "۔ (سوائح قاسمی ج ۲ ص ۲۹۲)

آج ہے دیں ہرہ سال پہنے حضرت فیصل آباد اور سرگودھا وغیرہ کے سفر پرتشریف لائے تو جامعہ امدادیہ کوبھی شرف قبول بخشا' ائیر پورٹ ہے نگلتے ہی جامعہ چینے کے لئے عرض کیا گیا' فرمایا کہ پہنے مدرسہ ام المدارس جانا ہے' اس سئے کہ ان ہے رشتہ داری کا تعلق ہے' حضرت قاری نورمجمد صاحب لدھیا نوگ' مؤلف نورانی قاعدہ کی اولا دواحفار حضرت کے رشتہ دار ہیں' اس سے حضرت کے ہیں رعایت حفوق اور صلہ رحی کا انداز و ہوتا ہے۔

حفرت ﷺ سے جب بھی شرف ملا قات حاصل ہوا حضرت کو ہشاش بٹش شاداں وفرجاں پایا' حضرت کے الفاظ' ب ولہجداور چہرے مہر ہے کسی چیز ہے ذرہ برابر میہ تاثر نہیں ملتا تھا کہ بیکوئی خشک شخص ہیں' بلکہ اداء اداء اور لفظ لفظ سے ذہانت وفطانت' بذلہ' شجی اورظرافت ولطافت ٹیکتی تھی۔

حضرت کے علمی وعملی کمالات اور خدمات و کارنامول پر گفتگوتو اہل کمال بی کا کام ہے امید ہے کہ حضرت کے مسترشدین علاء اس کے سے منصوبہ بندی کررہے ہوں گئ احقر نے تو جدی میں اپنی چندیاویں ذکر کرنے پر اکتف کیا ہے۔"فجزاہ اللّه عنا و عن حصیع المسلمین حیرا الله م لا تحرما اجرہ و لا تعتنا بعدہ"



معزت مواد نامغتی رشید احمد لده یا نوی 🌘

### فقيه العصرحضرت مولا نامفتي رشيد احمد لدهيا نوي رحمة الله عليه

فقیہ اُ فصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا شار پاکتان کے جیدترین علاء وفقہاء میں ہوتا تھا ان کے علم وعمل رنبہ و تقویٰ حق ۔ آھوہ بھی ہوتا تھا ان کے علم وعمل رنبہ و تقویٰ حق ۔ آھوہ بھی رخصت ہوئے۔ ابھی تو حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور تر نہی اور حضرت مولانا عاشی البی بلندشہری ٹم مدنی "کی مفارفت ہے زخم تازہ ہی تھے کہ حضرت صاحب بھی اس کا روان آخرت ہے جاسے۔ ان مقد وانا الیہ راجعون ۔ علاء واوس عاکم یواف فلہ بوی تازہ ہی سے خرکر رہا ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ حق تعالی شانہ ہماری حالت پر رحم فرما کیں۔ آمین حضرت مولانا تحمد مفتی سے حب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن مالوف لدھیانہ ہے جو مشرق پنجاب میں واقع ہے۔ آپ کے والد ما جد حضرت مولانا تحمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا تحمد المحمد مولانا المحمد مولانا المحمد مولانا المحمد مولانا المحمد مولانا تحمد ملیم میں ان محمد مولانا تحمد مولانا تحمد مولانا تحمد میں داخل ہوئے وارشعبان ۲۱ ساتھ میں تعلیم خانوی محمد مولانا المحمد مولانا محمد سے المحمد مولانا تحمد مولانا تحمد مولانا تحمد مولانا تحمد مولانا تحمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا تحمد مولانا مولانا مولانا مولانا تحمد مولانا تحمد

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسله ۱۳ ۱۲ الا میں مدرسه مدینة العلوم حیدر آبادسه هے شروع ہوا۔ ۱۳ ۱۳ الا میں آپ کوصدر مدرس بنا دیا گیا اور اس سال بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کی تدریس بھی فر مائی۔ پھر ۲۲ ۱۳ الا سے دارالا فقاء کا کام بھی سنجالا اور اس طرح آپ 18 ۱۳ الا تک بیک وقت شیخ الحدیث اورمفتی رہے۔ ۱۳۵۰ ہیں آپ

بحیثیت ﷺ الحدیث مدرسہ دارالبدی ٹھیردھی تشریف لے گئے اور ۲ ساتھ میں سیدی و مرشدی حضرت اقدی مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ کے تھم پر بحیثیت شیخ الحدیث دا رالعلوم کراچی تشریف لائے اور شعبان ٣٨٣ اه تک آپ دارانعلوم كراچي بي ميں رہے۔ اس دوران بڑے بڑے علىء فضلاء نے آپ ہے شرف ممذ حاصل كيا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تل مٰدہ ملک بھر میں دینی خد مات میں مصروف میں۔ درس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے فتا وی نویک شان شخفیل و تفقہ اور تعمل نظر میں اس فند رشہرت حاصل کی کہ ملک و بیرون ملک کے علماء فقہاء بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے متند فقاوی''احسن الفتاوی'' کے نام ہے کئی جلد دن میں شائع ہو چکے ہیں جو بے صد مقبول ہوئے ہیں۔ فی وی میں مفتی اعظم یا کستان حضرت مولان مفتی محد شفیع صاحب حضرت مولانا مفتی جميل الهريقانويٌ وضرت موما نامفتي ولي حسن تُونكيُّ اور حضرت موما نامفتي عبدالشكور تريزيٌّ كي طرح آپ كوبھي بيند مقام عاصل ہوا۔ علاوہ ازیں تدریک وفقہی خدوت کے علاوہ ایک سو سے زائد تصانیف مختلف موضوعات پر تالیف کیس۔ ١٣٨٣ هين آپ نے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغني پھو ٻيوريؓ کي خواہش کے مطابق مدرسہ اشرف المدارس کي بنياد رکھی جو ناظم آباد کراچی میں واقع ہے۔ پھرای ہے ملحقہ عوام وخواص کی اصلاح کے لئے خانقہ واشر فیہ کا قیام عمل میں آیا۔ بعد ازاں دارالا فیآء والہ رشاد کے نام ہے ایک عظیم ادارۂ قائمٌ فر مایا' جہاں اعلی استعدا در کھنے والے فارغ انتحصیل علیء کو تمرین افیاء کے نئے داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ فیض باطنی اور تقویٰ استغناءاور تعلق مع اللہ کی وولت ہے بھی مالا مال کیا جاتا ہے اور اس کے نشست و ہر خاست کامستقل سبق شریعت محمدی پر چلانا ہے اور ہر آنے والے کے کان میں کچھ نہ کچھ دین کی بات پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ آپ حضرت مولانا شاہ عبدالغی پھولپوری قدس سرہ خیفہ حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ساری زندگی حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے مسلک ومشرب کے مطابق تبلیغ و اصلاح میں مصروف رہے۔ بزارول افراد کی اصلاح و تربیت کی۔ دور دراز سے بوگ آپ کے مواعظ حسنہ میں شریک ہوتے تھے اور آ بے کے فیض علمی وروعانی ہے استفادۂ کرتے تھے۔ ساری عمر شریعت ٔ مقدسہ کی ایک جیتی جا گتی تصویر ہے رہے اور حق گوئی و ب با کی سے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بالآ خربیہ مردحق ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ مر ۱۹ فروری ۲۰۰۲ء بروز منگل کو دارالفناء ہے دارالبقا ، کی طرف رصت فر ، گئے ۔ حق تعالی شانہ آ ہے کے درج ت بلند فر مائے اور آ ہے کے مشن مقدس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آبین۔

بین علائے حق از مولا تا از ہر صاحب مدیر الخیر مکتان:

# ا ه! فقيه العصر كي رحلت ايك جامع الصفات انسان چل بسا

۱۳۲۲ منگل ۱۳۲۲ ہے کا اختیام ایک انہائی روح فرسائی کر بناک اور مندئل نہ ہونے والے سانحہ پر ہوا۔ ۲ ذی الحجہ بروز منگل ۱۳۲۲ ہے بوقت نصف النہار آفی بٹر بعت وطریقت اپنی تمام تر تابا نیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ فقیہ العصر' مفتی اعظم حصرت مول نامفتی رشید احمد لدھیا نوی قدس سرہ ہمارے اسداف کی ایمان افروز روایات کے امین' محافظ' منا داور داعی تھے جن کے زمد وتقویٰ ایثار واخلاص' ذہانت وبصیرت' حکمت و فقاہت' ورع وعز بیت' جرأت واستقامت اور حق گوئی وحق برتی کے اوصاف عالیہ سے منور زندگی مدتوں تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اس دور میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے تجدیدی کارناموں نے علماء دیو بند کی اقبیازی روایات کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ دین کے بہت سے شعبوں میں ضعف واضمحلال کومحسوس کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحبؑ نے جس استفامت وعزیمت کے ساتھ ان شعبوں کو از سر نوشریعت مطہرہ کے مطابق قائم واستوار کیا وہ آپ کوعصر حاضر کے تمام علماء سے متاز کرتی ہیں۔

حضرت مفتی صاحبؑ کی علمی' فقهی' دین' تدریس' تحقیقی' تصنیفی' اصداحی اورتح کی خده ت کا سرسری جائز و بھی ایو جائز و بھی ایو جائز و بھی ایو جائز و بھی ایو جائز و بھی ایر تا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے رفع درجات کے سئے کیا کیا اسباب پیدا فر ماتے ہیں۔

آ ب بیک وقت فقیہ بھی تھے' محدث بھی' مفسر بھی' متکلم بھی' مجاہد بھی اور زاہد شب بیدار بھی۔ امین وہنتظم بھی اور دور ور فیاض و دریا دل بھی' ناقد ومصلب بھی اورشیق و کریم بھی' عرضیکہ ایسی جامع الصفات والکمالات ہستی تھے جن کی دور دور تک کوؤئ نظیر نظر نہیں آتی۔

حضرت مفتی صاحب نے ۲۱ ۱۳ اے میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی اور ۳۱ ۱۱ سے تدریسی خد مات کے ساتھمنصب افتاء بھی سنجالا' اس طرح ۲۰ برس میں ۵۰ ہزار سے زائد فتا وی تحریر فر مائے اور ۵۰۰ مفتیوں کی ایک ایس جماعت تیار کر دی جوامت کی شریعت وطریقت میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔حضرت مفتی صاحبؓ کے فقاو ئ کے مجموعہ ' احسن الفتاوی'' ( ۸ جلد ) میں آپ کے علم وفضل متحقیق واجتہا د' ذہانت و فقاہت' تعمق وبصیرت اور مجہمدانہ شان کے نمونے دیکھنے جاسکتے ہیں۔

حفزت مفتی صاحب کوتمام معاصر علماء میں بیا متیازی وصف بھی عاصل ہے کہ آپ احکام شریعت پڑ کمل کرنے اور کرانے میں سی طرح کی مصلحت 'روا داری اور چثم پوشی کے قائل نہ تھے۔ بقول تھیم الامت حضرت تھانوی عرف عام کے اعتبار سے ایک '' خشک مولوی'' تھے جوخود بھی نثریعت کی پابندی کرتا ہوا ور دوسروں کو بھی پابندی کرتے د کھے کرخوش ہوتا ہو۔ حضرت مفتی صاحب بہت بڑے فقید تھے لیکن مصلحت میں نہیں بلکہ شریعت وطریقت سے سرمست رہنے والے ایسے بادہ خوار تھے جس کی زبان سے ہمیشہ بچی بات نگاتی تھی۔

دعا ہے کے دن تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحبؒ کی جملہ علمی' دینی' تبلیغی' تدریبی اور جہادی خدمات کوشرف قبول عطا فرما کران کے لئے صدقہ جاربیہ بنائیس اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے اکا برواسلاف کا ہم نشیں بنائیس۔ جہمعہ خیر المدارس میں حضرت والاً کے لئے ایصال تواب اور دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ المصم اغفرلہ وارحمہ۔(ماہنامہ الخیرملتان) 

#### ازمولا نامحمراز برصاحب مديرالخيرملتان:

# (حضرت مفتی رشیداحمدلدهیانویؒ کےخلیفہ خاص) شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالقادرصاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کا سانحہارتحال .....!

حد وستائش اس ذات کے لیے جس کے کارغانہ عالم کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری بغیر علیقے پر جنہوں نے حق کا بول با ماکیا الحمد لله و سلام علی عمادہ الدین اصطفی۔ حجیب عیا آفاب شام ہوئی اک مہافر کی رہ تمام ہوئی

آئ کا دور برتی قبقوں کا دور ہے و نیونئی روشنیوں ہے جگمگا رہی ہے مگر ایمان ویقین 'تشکیم ورض 'صبر واستقامت اور اخلاص وایٹار ڈھونڈنے ہے بھی نہیں گئے۔ ان کے لئے شاید 'پرانے چراغ '' بی کام آئے ہیں۔ افسوس کہ بید چراغ بھی اب رفتہ رفتہ بچھتے جلے جارہے ہیں اور جرائ ہے چراغ جلنے کی روایت بھی وم تو ڈر رہی ہے۔

ا ، م بخاری ا ، م مسلم ا مام تر مذی ، م احمد بن حنسل ا مام این ماجهٔ اورا مام داری جیسے جیدمحد ثین نے آنخضرت عیف کا میدارشادگرا می نقل کیا ہے کہ:

حق تعالی شانه علم کولوگوں کے سینوں سے قبض نہیں فر ، نیں گ( گووہ اس پر بھی قادر ہیں ) بلکہ علا ، کواٹھا لیں گے۔ان کے ساتھ علم وعمل بھی اٹھ جا کیں گے اس ز ، نے میں بوگ جا بلوں کواپنا شیوہ ین میں کے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اورلوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

ہمارے اس دور کا بیہ بہت بڑا المیدے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی الیی شخصیات جنہیں اپنے رسوخ فی انعلم تصلب فی الدین اور اخلاص وللہیت میں مرجع کا درجہ حاصل ہوتا ہے ان کی جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر ایسا جانے والا اپنے پیچھے ایک ایسا مہیب خلاء چھوڑ جاتا ہے جس کے پر ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے علمی وعمل مستقبل کے لئے شدید خطرے کی گھنٹی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب جابلوں کو پیشوا بنانے کا پر خطر دور سر پر آپہنچا ہے۔

جنوبی بنجاب میں ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ هے کو بیرے دن مغرب کے قریب سورج کے ڈو بنے کے ساتھ ساتھ علم وفضل اور اخلاص وعمل کا مہر منیر بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ دارالعلوم کبیر والا کے شخ الحدیث حفرت مولا نا مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شار ان شجیدہ ومتین علاء میں ہوتا تھا جن کا وجود مند تعلیم و قدر لیس کے لئے زینت تھا اور جوتعلیم و قد رئیس کے ساتھ طہارت و تفوی کا اور زہدوا خلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمد تواضع و انکسار اور سادگی کا پیر مجسم تھے۔ حوصلہ افز ائی اعلی ظرفی اور برخودار نوازی ہمارے اکابر اور مخلصین کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا دامن بھی ان صفات سے مالا مال تھا۔ احقر کو ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا جے پڑھ کر احقر حقیقتاً سششدررہ گیا' اس میں مفتی صاحب نے بغایت تواضع تحریر فر مایا تھا کہ: ......

"آ پ کو چونکہ تحریر سے مناسبت ہے اس لئے میں وقتا فو قنا ایک دو صفحے آپ کولکھ کر بھیج دیا کروں گا آپ اصلاح کر کے مجھے واپس کر دیا کریں۔"

احقر اور حضرت مفتی صاحبؓ کے درمیان علم وفضل' فکر ونظر اور لیافت وصلاحیت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ کہاں وقت کا شیخ الحدیث اور فقیہ' جس کے قلم کا ایک ایک لفظ حزم واحتیاط کے سانچوں میں ڈھلا ہوا اور کہاں مجھ جیسا مبتدی اور طالب علم (اور وہ بھی اپی خوش فہی کے اعتبار سے ) میں اس کا بظاہر مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحبؓ نے لطیف انداز میں احقر کوا کا برکی سر پرتی ورہنمائی کی ضرورت واجمیت کا احساس دلایا تھا جس کی طرف آج کل بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔

زاہدان خشک اپنے زہد کے خول میں بند ہو کرمخلوق خدا کو کمتر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حضرت مفتی صاحبؒ تقویل کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت و ریاضت میں حد درجہ انتہاک کے باوجود ہر ایک کو اپنے ہے بہتر سمجھنے سے حصاحبؒ تقویل کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت و ریاضت میں حد درجہ انتہاک کے باوجود ہر ایک کو اپنے ہے بہتر سمجھنے تھے۔ اپنے شاگر دوں اور مریدوں سے بھی ملتے وقت محبت و اپنائیت اور تواضع کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ آپ کا بیمتواضعانہ طرزعمل آپ کے باطنی کمالات 'فائیت اور بنفسی کا آئینہ دار ہے۔

دارالعلوم کبیر والا میں تعلیم و تدریس اورا فتاء کی گرانفذر ذمہ داریوں کے ساتھ وعظ و تذکیر اور اصلاح وارشاد کے

فریضہ کی ادائیگی بھی معمولات زندگی کا حصرتھی۔ چنانچہ جمعۃ المبارک اور تعطیل کے دیگر دنوں میں آ رام واستراحت کی بجائے آپ مختلف شہروں میں خاص احباب اور اہل عقیدت کی دعوت پرتشریف لے جاتے اور پرتا خیر الفاظ میں اس طرح وعظ و نصائح فر ماتے کہ بیمیوں افراد کی اصلاح ہو جاتی ۔ گفتگو اور تقریر کے دوران الفاظ نرم کہجہ شائستہ انداز دھیما اور اسلوب پرکشش و دلنشین ہوتا۔ پوری تقریر حشو و زوا کہ سے مہر ااور انتہائی مر بوط ہوتی ۔ اگر ایک طرف دار العلوم کبیر والا میں سینکڑ ول طلبہ آپ کی تعلیم و تدریس اور علمی و فقہی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف بزاروں افراد آپ کی شافین و تربیت اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

"کلیمین و تربیت اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

حضرت مفتی صاحب نے دورہ حدیث شریف تک تمام کتابیں دارالعلوم کیبر دالا ہی میں پڑھیں، پیمیل سند کے بعد تخصص فی الافقاء کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محد شفتی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں دارالعلوم کرا پی تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی اعظم کی صحبت میں آپ کی علمی وفقہی صلاحیتوں کا رنگ مزید کھر ااور درو لیش و قاعت فقر التباع سنت اور اخلاص کا رنگ مزید گہرا ہوا۔ تخصص کی پیمیل کے بعد پانچ برس تک حضرت مفتی اعظم کی سر برتی میں دارالعلوم کرا پی میں مذر کی خدمات انجام دیں پھر واپس تشریف لا کرا پی مادرعلمی دارالعلوم کیر والا میں خدمت دین اور تدریس کا آغاز فر مایا اور دم داپسیں تک اس درس گاہ سے وابست رہے۔ علم وافقاء اور تدریس کے مندشیں بعض اوقات تہر سے علم وافقاء اور تدریس کے مندشیں بعض اوقات اپنی دنیا پی اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ معروفیت اپنیا طن کی خبر لینے اور روحانیت کی منازل کے لئے آڑ بن جاتی ہے گر اس سعادت کی مخصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آڑے آئی نہ سندا فقاء رکا وٹ بی ۔ جن اکا برسے گر اس سعادت کی تحصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آڑے گئی نہ سندا فقاء رکا وٹ بی ۔ جن اکا برسے میں 'اجازت' سے سر فراز فر مایا۔ آپ شیخ المشائح مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی رشید احمد صاحب لدھیا نوی قدس سرہ مخدوم العلماء حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہا جرید نی "اور شخ الحدیث حضرت مولا نا صوفی محمد مورصاحب مظلم کے مجاز اور معتمد علیہ جنے۔ وار معتمد علیہ جنے۔

حضرت مفتی صاحب کے فیف صحبت ہے بھی بہت سے حضرات مستفید اور سلسلہ کی برکات سے مالا مال ہوئے۔

بعض رات کو مفتی صاحب نے اجازت سے بھی نوازا۔ حضرت مفتی صاحب جامعہ خیر المدارس کی مجلس شور کی کے رکن رکین تھے۔ آپ کی نماز جنازہ میں جامعہ خیر المدارس کے اکثر اساتذہ کرام سمیت ہاروں علاء صلحاء طلباء قراء وحفاظ اور روزے دار مسلمانوں نے شرکت کی۔ دار العلوم کبیر والاکا وسیع احاطہ کشرت بچوم کی وجہ سے تنگ نظر آتا تھا۔ کبیر والاکی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کم دیکھنے میں آیا۔ نماز جنازہ استاد محترم فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبد الستار صاحب مظلہم نے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کم دیکھنے میں آیا۔ نماز جنازہ استاد محترم فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبد الستار صاحب مظلہم نے بڑھائی۔ بعد ازاں آپ کے جسد خاکی کو دار العلوم کے عقب میں سپر دخاک کر دیا گیا جہاں بیٹھ کر آپ نے تمیں سال تک قرآن و سخت کی تعلیم دی۔ آج و ہیں آسودہ خاک ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحب کی بال بال مغفرت فرما میں

اور جنت میں مقامات عالیہ ہے سرفراز فرمائیں۔

مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی نے علائے ربائیین' جو پہلے ہی انگیوں پر گئے جائے تھے' کی تعداد میں آیک اور فرد کی کمی کر دی۔

> بھیر میں دنیا کی جانے وہ کہاں گم ہو گئے پچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ

anlehad. ot.

# تاليفات سيدمحمرا كبرشاه بخاري

⊙ تذکرہ اولیائے دیو ہند

⊙ خطبات اختشام یه جلدیں

⊙ خطبات شيخ الاسلام يا كتان

⊙ كاروان تقانويٌّ

﴿ مقالات مفتى أعظمٌ

⊙ خطیات ادریس

﴿ مَقَالًا تُ عِثْمَانِي "

⊙ مفتی اعظم پا کستان اوران کےمتاز تلاند و وخلفا ء

💿 مفتی محمرحسنٌ اوران کے خلفاء

⊙ ذ كرمتينٌ

⊙ آپ بنی گیلانی"

خطبات ما لک کا ندهلوی

⊙ تذكره خطيب الامت

🖸 حالیس بڑے مسلمان (دوجلڈ)

⊙ اكابرين مجلس صيانة المسلمين بإكستان

€ يادِشريف

خطبات طيبات

چندعظیم فقها ء کرام

⊙ ا کابرعلهاء دیوبند

⊙ دیات ِ احتثام

⊙ تذكره شخ الاسلام ياكستان

⊙ تحریک یا کستان اورعلاء دیوبند

⊙ خطبات مفتی اعظم ا

⊙ خطبات اکابره جلدی

⊙ حيات ِظفرعثاني "

تذكره مفتى اعظم ياكتان

€ میں علائے حق

€ ذكرطيب

⊙ سواخ خليل ّ

⊙ حیات ما لک کا ندهلوی

⊙سيرت بدرعالم

پچاس مثالی شخصیات

⊙ تحريك ياكتان كے عظيم مجامدين

1325:0

🕥 سو بڑے علماء اشرفیہ

چند عظیم شخصیات